## فگهر سنت

| السفينبر | موان                                        | (بُرِيْنِ)  |
|----------|---------------------------------------------|-------------|
|          | تقارف بورة الح                              |             |
| 4        | رَ جَمَعَ وَكُورَ مَا مُورِدٌ الْحُ         |             |
| 44       | تعارف مارة المومنون                         | r           |
| · 2m     | ترجمه ونشرت سورة المومنون                   | 7           |
| Irr      | تعارف مورة النور                            | د           |
| iri [    | رْجه وقشرنَ مورة الور                       | 4           |
| 194      | أتعارف مورة الفركان                         |             |
| ter      | رِّ جِيهِ وَتَشَرِّ مِي مُورةَ الْغُرِقَالَ | A           |
| r73      | تعارف مورة الشعرآ و                         | [ ; ]       |
| F//A     | زجمه وتشريح سورة الشعرآ و                   | [ ,.        |
| TIA      | تعارف مورة الخمل                            | ĮΙ          |
| rız      | تر زمه وتشرئ مورة النمل                     | 15          |
| FYF      | تى دف سورة القصص                            | ! <b>r</b>  |
| FIA      | ترجمه وتشرتا سورة القصف                     | <b>'</b> '' |
| rro      | تعارف بورة الحنبيت                          | 12          |
| mrq      | رّ برية تحريح سورة العنكبوت                 | i 14        |

## فالإهر س

| ( مؤنبر      | منوان                                | نبرثار  |
|--------------|--------------------------------------|---------|
| rzo          | تعارف مورة الروم                     | 14      |
| <u>Γ</u> 2.∮ | ترجمه وتشرع سورة الروم               | IA      |
| 515          | تعارف سورة لقران                     | 19      |
| δi∠          | رَجه،وَقَرْحَ <i>عُ</i> مودةَ مَمَان | r•      |
| orr          | تغارف مورة المجدو                    | †I      |
| ۵۳۲          | ترجمه وتشرثا مورة السجده             | rr      |
| ara          | تحارف مورة الاتزاب                   | ++-     |
| 821          | رّ جمه وتشريخ مورة الاخزاب           | rr"     |
| HELL         | تعارف مورة سبا                       | rs      |
| 4/74         | ز جدوگر <sub>ک</sub> ا مورة ب        | 71      |
|              |                                      |         |
|              |                                      |         |
| ·····        |                                      | · ····· |
|              |                                      |         |

پاره نمبر ۱۷ اقترب للناس

سورة نمبر ۲۲ الحج

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

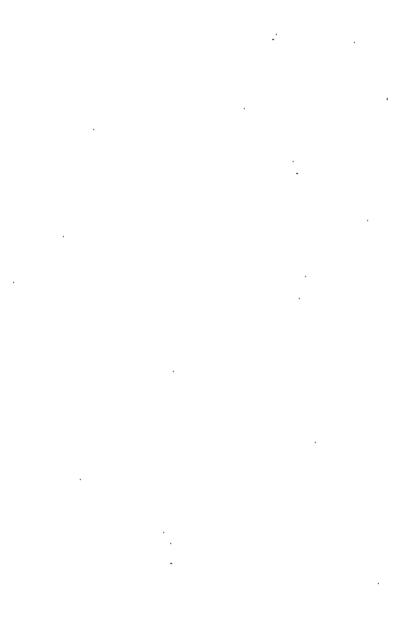

# ٠ تور<u>ك مرتد</u>ق

## بِسَهِ واللَّهِ الْأَمُّو الْأَحْوِلِ الْمُعَوِّلِ الْمُعَيْثِ عِينَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ

الشرتعالى كالرشادي كرحضرت إبراجير خلي الشهطي العسلوة والسلام سفاقهر ببيت الشركة وقت تمام دنیائے اللہ توں کو تح كے ليے اون عام دیا تھا۔ باہرے زیارت کے لیے آئے والوں اور مک کے دہنے والول کو حقوق على برابر قرار دیا تھا۔ لیکن ان کھار نے اس مقدس ومحترم مرزتين كوابي ذاتي جاكيرينا لياتعار

مورةتمير 22 2.64 1ñ آبات 78 وغاظ وكلمات 1283 حوف 5432

مورة التي كالبقداني آبات مكه تحرب

شمالور بهجم<sup>ه</sup> مات مدیندمتوره شما فازل جوكمن يؤكل مرية متوروعيل

نازل دونے والی آؤٹ غامی فور

وفیرہ کے لیے جن اس کیے اس

مورة كويد في مورة على كيا كيا ہے۔

التفاكاووكم جماس كي مماوت وبندكي كي ليج بنايا في تقاس شي تين موساته برت ركوكر غيرالله ک حمادت و بندگی کی حاری تھی اور جس طرح تمام انبیا دکرام نے اپنی ہر حاجت کو اللہ کے

سائے وائی کر کے اس سے مدوما کی میالاگ اورا تھی ہونے کے دائویدار وسے کے باوجود ا فیراندے ایل حا<sup>جت</sup>یں مانکا کرتے تھے۔

النبرتعالي نے اللہ: ایمان اکوسل دیستے ہوئے فرمایا کردوکٹر کے عبداورقوت وطاقت ہے مركفار كےخلاف جہاد كى احازت نے تھجرا کیں وہ وقت دورنیس جب ان کفار کی کمرٹوٹ جائے گی اور انڈیکا کھر تیاست تک موف ائل کی عبادت و بندگی سے لیے مخصوص ہوجائے گالور جیاد کے ذیر بیدوال ایمان کوان کوار بیفلہ

حاصل موجائے كا في واصرت ان كے قدم جوسے كى اوراً ج جواوك الى ايمان كرما ہے كا

ويترين كا بين ووجنت ما كام مون محاوران كالعاروداري وت كروه بالكات

کمیکرمدش تیرہ سال تک جس ملرح اہل ایمان مظلم کے بہاڈ تو ڈے گئے۔ان کو اس زیانہ میں اورید پیشمنورہ کے ایتدائی دوسالوں میں اس بے کا حکم تھا کہ دو ہرطرے کے مظالم برداشت کرتے رہیں اور طاقت موسفے کے یا و برد اس کا کو ٹی جواب ندویں کیکن اس مورۃ میں افررا کیان کوسلم کا تقب عطا کر ہے وزیا مجر میں اس وسلامتی کا تیکر بنایا تمیا ہے اور بشین تھم

زندو کر کے اٹھائے ماکمی گے۔

ہوگناک ہو کا جس بی ہوگئی ہے

أبكسازي وسيصافوف عامركا بوحائ محدثر بالأكر وهخوركان دلناكي قمر

مونا ماے کی کوال دنیاص ہیں۔

'لک رہانہ ہے آیک وقت رو آئے ا والاب جمال برانسان كواسط أيك

و یا گیا ہے کہ دنیا بھر ٹی امن وسلامتی کے دائے ٹیں پر کھاروشٹر کین آ ڑے آئی تو ان الفدتعال نے فرمانی کوایک تعدید آ لا کے کے تیجے عمل یہ ماری کے خادف طاقت استعال کی جائے اور جہاد کیا جائے۔ کا مکامت ورجم پر آنم کر دی جاسیا کی

بريزنتم بوج سقاك وانسال دوبارد علاه ومغمر این سنه تکھاے کرفر آن کرتی شی میکی موتبدار بندی کا جواب پھرے وسیے اور جہاد

قيامت كاده ولناجزاد بشت اكسادر المسرف كانتم ديا كياب.

الشقال في الراموة كآيات عن كفادومشركين كوريد عداسة يربطني كالأكوفر الى ب

الدرار شاوخر بنیاہے کما کران لوگوں نے کقر دشرک، شدہ بہت دھرمی اورظلم دشم کا راستہ تبدیل

شیس کیا اورو داینی فرکتول سے إز سَاَتَ تو ان کو مجھ لينا جائے کدان کا انہام بہت قریب ے اوران کا اتجام دومری برعمل اور بدکر دارقر موں سے مختلف شہو**گا**۔

اکیساند کا حماب دینا ہے۔ ہم کو کی مخض بزاادرمزاے فالیس مکآر

رنے ہے کوڑا قا کمائیل ہے۔

منانقین سید کہا تمیا ہے کہ انجی وقت ہے کہ وہ اپنی منافقا نہ روش کو چیوز کر قامت كاقابين ساس عمالك حضرت جرمعه فل ملكة كي اطاحت وفرما نبروه دي قبول كرليس \_ اگر بيرونت نكل مميا فو يجران كو مهلت اور وممل تيم ادى جائے كى .

جن لوگوں نے قطع دستم کا بازا دکرم کرد کھا تھا ان کوھیجے کی جاری ہے کردہ می اسپے نظم وزیاد تی اورز ورز پرد کی ے طریقول کوچھوڈ کرداہ داست اختیاد کرٹی ۔

آلیا ست کے بولنا کسا وردہشت ناک سنظر کو ٹیٹ کرے فرینا حمیا ہے کہ ووابیا خوفاک دان موگا جس ووج بانے والی ہ کی اپنے دورہ بینے بچوں کو بھول جا کیں گی۔ مائلہ مورٹوں کے عمل شائع ہو جا کیں ہے اور برخص اس دہشت ہے اب محسون اکرے کا جیسے واکمی اُنٹ میں ہے مالا تک پرسب میکونٹری دجہ سے ٹیمن بلکہ اللہ کے مذاب اور اس ون کی وہشت سے ہوگا۔ فریایا کدائن بخت ترین دن کے آئے ہے میلم پیلے اگر توبار کی جائے تو ای بی ان کے لیے بہتری ہے۔

کفار کھر کو مجھایا گیا ہے کہ وہ جس طرح ہی آخر وائر مال معترت ٹھنگانگا کے لائے ہوئے سیجے دین کو مجھالا رہے ہیں۔ الل ایمان پر کندگی زیران محک کردے ہیں اور این کے واسعے میں رکاوٹ بن دہے ہیں ایمی وقت ہے کہ وہ اسے طرز تم کو بدل ڈ الیس ورندہ وہ تقد دور شہرے جب ان کفارہ شرکیمی کود نیایش کی ذات ورموائی کے گیا اور آخرے بھی بان کا پھیا تک انجام ہوگا ادروہ برطرح کی خجروظا رہے عروم دین کے۔

فرمایا کمیا کہ خرنے جن بنو ل کو بنا جمیوں وہ کھا ہے تم اون کی میادت وی شش کرتے ہوان سے اپنی مرادیں ما تھے ہوا در یہ کھتے ہوا در یہ کہتے ہوا کہ اللہ جمی اور یہ کہتے ہوا ہے ہوا کہتے ہوا ہوا کہتے ہوا ہے ہوا کہتے ہوا ہے ہوا کہتے ہوا ہے ہوا کہتے ہوا ہوا

فرمایا کدوہ اللہ تی تمہارا خاتی اور پردی کا کاٹ کاما لک ہے۔ سامری قدرت ای ایک اللہ کی ہے۔ اس نے تمہارے ماں ا با ہا اور حمیس پیدا کیا ہے۔ اس نے کا کاٹ کو وجود بخشا ہے وہی اس کے تقام کو چلار باہے۔ اس کا کوئی شریک جیس ہے اور نہ تواوہ میں اس نقام کے چلانے عمل کی کافیار کے جانب ہو جانب پیدا کرے گا اس نقام کے چلانے عمل کی کافیاری ہے۔ وہی اللہ ہے جو اس سارے نقام کا کاٹ کو لیپٹ کرد کو دے گاجھیں وہ بارہ پیدا کرے گا اور بھرتم ہے ایک کیک کاف بار سے گا۔

الی ایمان سے فرما یا جارہا ہے کہ تجہادے باپ حضرت اہرا ہیم طلی الشرعاب السلام نے تہما وا نام مسلم مرکعا ہے۔ تم سلم ہو ساری او تا تا ہاں اسلم ہو ساری و تیا تیں اس اس کی تو اور اس کی تا تیا ور حشر کی سے افتذار ہیں کر تمہادی ہو ساری و تیا تیں اس کی وردائے تھا در اس کی وردائے تھا کہ اس کا مردندگی کو تا تھا در اس کے اور اس کی تا تا کہ در تا تھا ہو اس کے تا تا کہ دیا تا کہ در تا تا کہ در تا تا کہ در تا تا کہ دیا تا کہ

اش ایمان سے بیمی قربالیا جار ہے کہ دور دنیا میں زندگی گزار نے کا سابقہ اور طریقہ اللہ کے سے رموانی آخری ہی معرت کر مصفی بینچنا سے سیکھیں اُن کی زندگی کو اللہ نے ایک ہے مثال تمویز زندگی بیانیہ ہے۔ قربالی کہ اندائیت کی مجانب کا مجسی ایک راستہ ہے ادرای میں ان کی کام بیان میشید و جی ۔

الی ایمان سے فرمایا جارہ ہے کہ وہ مرف ایک انتہا کی مردت و بٹرگی کریں جس نے اس ماری کا کاسے کو پیدا کیا ہے۔ افغہ تعالیٰ سے اللہ انعان سے دعدہ کیا ہے کہ اگر وہ انعان اور کمل مدائے اختیار کریں گے تو دین و دنیا کی سازی جمعا کیاں اور کام با دیال ان کومفر کی جا کمی گی ۔ قیاست میں انجمی راحت جمری جنیں دن جا کمی کی جمال برطرح سازتی تی سازتی ہوگی اور ان علی برطرح کا فعیق بدون گی۔

### المرزة الخج

## بِسُمِ واللَّهِ الرَّحْمُ لِلرَّحِينَ مِ

ڮؘٳؿ۫ۿٵڶڬٵڛؙٲؿٞڡؙٛۅٛٳۯڲ۪ڴۼۯٳؾؘۯڵؙۯؘڵڎٙٳڶػٵۼؾۺٛؿٞؖۼڟؽؚڡٞ۞ يَوْمَرِ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرْى وَمَا هُمُربِيُكُرِي وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللَّوشَدِيُدُ۞ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِعَالِرِ عِلْمِرِوَ يَكْمِعُ حُلَّ مَنْيُطْن مَرِيْدٍ ۞ كُتِبَ عَلَيْهِ ٱنَّهُ مَنْ تُولَّاهُ فَانَتُهُ يُضِلَّهُ وَيَهُدِيۡهِ إِلاِعَدَابِ السَّعِيۡرِ۞ لَإَنْهَا النَّاسُ إِنَّ كُنْتُهُ فِي رَيْبِ مِّنَ الْبَعَثِ وَإِنَّا خَلَقُنْكُمْ مِّنْ ثُرَادٍ ثُعَرَّمِنْ لظفة فتزمن عكقة فتزمن فضغة منخلقة وعفير مُخَلَقَةٍ لِنَنبَيِنَ لَكُثْرُ وَنُقِرُ فِي الْاَرْحَامِ مَانشَاءُ إِلَّى بَجَلِ قُسَتَى ثُمَّ لَخَرِجُكُمْ طِفَلَا ثُمَّ لِعَبْلُغُوٓ الشُدُكُوْ وَمِنْكُمُوْمَنْ يُتَوَكِّى وَمِنْكُمُومَنْ يُرَدُّ إِلَى ٱرْكُلِ الْعُمُسِ لِكَيْلًا يَعْلَمُونَ بَعْدِعِلْمِ شَيْئًا ۗ وَتُرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً وَإِذَا آنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءُ الْمُتَزَّتُ وَتَرَبُّتُ

وَانْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٌ بَهِيْجٍ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللهُ هُوَ
الْحَقُّ وَانَهُ يُخِي الْمَوْلَى وَانَهُ عَلَى كُلِ اللهَ يَانَى اللهُ هُوَ
وَانَهُ عَلَى كُلِ اللهِ فَيْ الْمَوْلَى وَانَهُ عَلَى كُلِ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي
وَانَ النّاعَةُ أَوِيهُ لَا رَبْبِ فِيهَا اوَانَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي
الْفُبُوْرِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَا
اللهُ بُورِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَا
اللهُ فَي وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَا
اللهُ لَذَى وَلَاكِتْ مُنْ مُنْ يُكِلِ اللهُ ال

### ترجمه اأيت فميرا تاوا

اے او کو! اپنے رہ ہے ڈرو بلاشہ قیامت کا زخر ہولتا کہ ہے۔ جس دن قرو کچھو کے کہ دود دھایائے والی جس (پیچ کو) دودھایا آئے ہائے بھول جائے گیا اور ہرجانہ اپنا صل کرا دے گیا۔ اور تم لوگول کو ایکھو کے جیسے وہ نشے جس بول جائی وہ نشے جس شہری بحول کے بلکہ اللہ کا عذاب ہی اید بخت ہوگا۔ اور بعش لوگ وہ جس جوظر (وگر) کے بغیری اللہ کے بارے جس جھڑتے جی اور مرکش شیطان کے چھچے گئے جاتے ہیں۔ مالانکہ اس (شیطان) کے درے جس کھو دیا گیا ہے کہ اس سے جوچی دوئی کرے گا وہ اسے کمراہ کر

اےلوگو!اگر تمہیں( قیامت ے دن) (دوروزی و دو کانے میں فشک ہے تو (اس پرخور کرو) ہم نے تمہیں تی ہے بیدا کیا ہے کام لطفے ہے کام جے دوے تون ہے بھر گوشت کی جوث

لغات القرآل آيت فبراناه ا

الشاغة تيمت يمزل

تَلَعَلُ مَا ﴿ مِنْ مِوجِا لِكَلَّ يَجُولُ جِا كُلُّ .

عُرَّضِعَةً دود المائة والل

فَعَسُعُ نَائِعُ كُرُدِ فِي يُمُادِ فِي.

وَأَتُ حَمَّلٍ المَالِمِونِ المَّالِمِونِ ا

مُكُونى(مُنْكُوَّانٌ) نِھے۔

چگزی ہے۔ انٹائ کرتا ہے۔ بیچھیک جاتا ہے۔

الخنج

ئونيلاً مرَش مندن ـ وَلَنَى «وست ورا لَشْعِيرُ آگ يَعْمَر

زيب كسونيد ألَيْعُث ووباروزندو وولاي تا العناد

ملی۔

نطقة يور غلقة جاءران القوار مُطبقة كون كالقواد كون كارث المراد

مطلعه است کاو فراد اوت برای در ادر این این در ادر ادر ادار در ادار در ادار در ادار در ادار در ادار در در دادار

اُنَیْو بم مردکتے ٹیر مرم مرائز تیا۔ اُرُ خامُ (رُخینہ) رم۔

> طِفُلْ ي. أَ**طُلُ أَن**َ

•(

أزُذَلُ الْعُمُر

نکی عمر ۔ پست فرین عمر ۔

مَعَاهِدَةً مرجمالُ مولَى ولِي مولَى وظلار

إغَنَوْتُ تَارَانَهُ

رَبَتُ اولِي آهي بي ميلق ب- ميلوق ب-

الْبُعَثُ الْآنِهِ الْكَالَ مِ

بَهِيُجُ (بَهُجَةٌ) دائل دار الفند

يَبْعَثُ ووإده زمه كرتاب الحاكم واكرتاب -

و دو منيلو روش منور

فَأَنِي كِيمِر نَ والا

عِطَفُ كردك، إذرر ثاند

نُلِيْقُ بِم يَكُما كِي كــــ

خِزْی رموالی ذات.

أَلْحَوِيْقُ جُلِّنَاك.

طَلَام بيت علم كرن والا

خِبِيَّة (عَبُدُ) عد

## تشرق أيت نبراته وا

ال آيات عي الدَّ قَالَ في في أو عاضان كو تطاب كرت بوع فر لما يجاد لوكوا بي يرود كارس او قيامت ك

اس بولناک ولن سے ڈروجوا ہا تھ الیاز بروست ڈلزلہ اور مجونیال آئے گا جس کی شدت سے برقنس کے ہوٹی اڈ جا کیں گے۔ اس دن کی دہشت کا بیام ہوگا کہ شفقت وحبت کرنے دائی الن اپنے اور مہر پینے بیچ کوجول جائے گی۔ ممل والیوں کے حمل گر جا کیں گے۔ برخض الیا گئے گا چیسے دونشر کی حالت بھی ہے۔ مالا تک و نشریش بلکہ اللہ کے مذاب اور قبر کی دہشت کا اثر ہوگا جس سے اس پر جمکل مسلم طاوی ہوگی ہے میں دان موائے تکی تقو کی میر بیزگا و کیا اور خوف الیسی کے گئی تیز انسان کے کام نشا کے گئے۔ معرف عالم بین معلوم ہوتا ہے کہ بیز ذکر لہ اور معرف المبار کے کہ دیا در معترب معربی کی اور دوائنٹر بھی کو بغاری و مسلم نے نقل کیا ہے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ بیز ذکر لہ اور

جو نہال آئے کے بعد قیامت دائع ہوگی۔ قیامت آئے ہے پہلے مود ن قائق ممت سے نظافا۔ پھر صور پھوٹا جائے کا جس سے سادی کلوق جو قبر دل میں ہے یاجس کے ذرات کا کات بھی بھرے دوئے ہیں سب کے سب زیر و ہوکر میدان حشر میں تی موجائے گی۔ اور پھر جو ایک ہے اس کی زندگی کے ایک ایک کے کا صاب لیا جائے گا۔

قیامت کا دائع موہ الکے الی ہے جس سے انکار مکن تن تیس ہے کی بعض اوگ شیطان کے بہائے ہی آگریا ہی۔ جہالت دہ دانل کی دو سے بخیر کی علی دکیل کے قیامت کا الکار کر پیلنے ہیں اور ہرمردود شیطان کے بیچے مگ کر اس کا کہنا ، نے ہیں اور دو پوری زندگی اس بحث شی گذار دیستے ہیں کہ قیامت کے گی آئیں؟

وس موقع پر الشرقاني نے الله ان كي تحقق اور كا مُنات عن مونے والى تبديليوں كومثال سے طور پر مايا ہے۔

فر کا اگرانسان افی محلی اور پیدائش بری فور کرسے کراس کو کیے اور کس طرح پیدا کیا ہے؟ قواس کو پیر حقیقت کھنے ش کوئی وشوادی فیک ہوگی ۔ کو کھراس کا اپنا وجود تھا اس کی بہت بڑی ولیل ہے۔ فر فیا کہ انسان کوئی سے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک ناپاک تقرام جس کو فقفہ کہتے ہیں وہ ایک برسر تک سال کے پیٹ عمل رہ کر بھے وہ نے فون کی محل اہتے اور کہر کیا ہے اور گھرت سے اور کھر دو گوشت کے بے جان وقتو سے کی عمل بن جا تا ہے جس کی کوئی صورت الکل ٹیک بوقی ۔ گھرا ان جس کھرت مورت عمل ویا جتا ہے و کی حکل دصورت بن جائی ہے۔ جس کوئی مادو عمل جنے دان فعمرانا یا دکھنا چاہتا ہے اس کو تھرا تا ہے جس کوئیں جاہتا ہی کوئیں خمرانا۔ مجرا کیک حدیث مقرر کے بعد وہ بچ بچری اضافی حکل احتیاد کر کے اللہ کے تھم سے اس دنیا عمل قدم رکھتا ہے اور آ ہتدا ہم تہ مطالب ت

بعض دوایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اٹسائی نعلقہ بھنی ما دو ہر جالیس دن شین ایک ٹی حالت اور صورت بھی افتیار کرتا چا جاتا ہے۔ چتا جی بخاری وسلم نے معزت میدا شدائن عہاس سے اس دوایت کوشل کیا ہے جس میں کی کریم چھٹے نے ارشاد قر مایا ہے کہ (ا) انسانی معند مال سکدتم بھی چالیس دن تک ایک جسی صالعت میں چال بتا ہے اس میں کو کی تبدیر کی جبری آئی۔ (ع) جم جالیس

خلاصہ ہے کہ آنسان کی مرتق فی از یادہ یا تحقیم ہو آخر کارائی کو موت کے دروازے سے گذر کر اللہ کے ہاں پہنچ ہے۔
وہ اس دنیا اور اس کے دریائی اور مطاطات کو چھوڈ کر رفصت ہو جاتا ہے اللہ کا بہ نظام ہے جواز ل سے چھا آرہا ہے اور چھا رہے گا۔
ہیاں کا نظام ہے کہ لیک انسانی وجود بناتے ہو انجوتا ہے اور فیش پر پوراکر تا ہے اور پھرموت کی آخری میں جا کرمو جاتا ہے۔ ہی سب
کھائی وہ نیا تھی وہ دن رامت ہوتا رہتا ہے جس کو پر ایک اپنی کھی آخروں سے دیک ہے۔ بہاں کی کو بیٹ کی اور پھر جاتا ہے۔ ہی سب
فر بالے کردی طرح اس کا کانے کا بھی کئی عالم ہے کہ ہوا کھی آخروں سے دیک ہے۔ بہاں کی کو بیٹ کی اور کی ماصل تیس ہے۔
ہزائی کررو می میں ایک گئے تھی کی عالم ہے کہ ہوا کھی تھی ہوکہ ایک ونٹی بھرائی اور موروز مین ہے وہ ہوب ان کی کو قیامت کہا جاتا
ہے۔ اللہ تعالی نے دومری مثال ہودی ہے کہ تم کھی آخروں سے دیکھے ہوکہ ایک فیک بھرائی ہو ان اور بھری بھرائی اور کو بھرائی اور کھی بھرائی ہو ان میں اور کھی بھرائی ہو ان میں ہو بھرائی ہو ان ہو بھر ہیں۔ ہوائی ہے۔ برطرف مورنی وہ جاتی ہو ان اور کھی بھرائی ہو ان ہوب کے جو بھرائی ہو بھرائی اور کھرائی وہ بھرائی اور کھرائی ہو بھرائی ہو بھر ہو بھرائی ہے۔ دور کا اور میں مارے میلی کور کھر جو بھر ہو ان کی اور کھر ہو بھرائی اور کھرائی ہو بھر ہو باتے کہا کہ تم میں اور کھر ہوبائی کرتے جس طرح اس میں اور کھر ہوبائی ہیں۔ دور کھر ہوبائی ہو بھرائی اور کھر ہوبائی ہوبائی ہوبائی ہوبائی ہیں۔ دور کھر ہوبائی ہوبائی گی اور قیامت قائم ہوبائی گی۔
میں تھرائی کی دوئی میں آگر کو کہ تھوں کا اندھ الموری اور اور ہوب میں میں وہ اور بھی جس کر وہ کی کھر کھر ہو ہوں کہا ہو دور ہورہ تا میں وہ وہ ہو ہو ہو ہی گیا۔

کا افادکر ان تیکن سکا۔ یہ آدانشکا ظام ہے جو جاتا ہے گا اگران بات کی او فی جائے کہ جب تیا مت قائم ہوجائے گی کیا ہم نے اس کی تیاری کردگی ہے؟ کیونکہ چھنس وہاں ناکام او کیا اس کودوبا رہ وقع نعیب ندادیا۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ ۚ فَيَا نُ اَصَابَهُ خَيْرُ إِظْمَانَ بِهُ وَإِنْ اَصَابَتُهُ فِتْنَهُ إِنْ قَلَبَ عَلَى وَجُهِهِ \* تَحْدِيرَالدُّنْيَاوَالْاَحِرَةُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَالْخُسُوَانُ الْمُبِينُ۞ يَدْعُوَامِنَ دُوْنِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ \* ذٰ لِكَ هُوَ الطَّهُ لِلُ الْبَعِيدُ ٥ ﴿ يَدْ عُوْا لَمَنْ ضَرُّهُ ٱقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَيِفْسَ الْمَوْلِي وَلَهِ فَسَ الْعَشِيْرُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ أمَنُوْاوَعَمِلُواالصِّلِينَ جَمَّتٍ تَجَرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ إِنَّا اللهُ يَفْعَلُ مَا يُبِرِيْدُ۞ مَنْ كَانَ يَظُلُقُ أَنْ لَـُنْ يَّنْصُرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمُّدُدُ بِسَبَبِ إِلَى التَّمَاءِ ثُمَّرُ لَيَهُ طَعُمُ فَلَيَنْظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ وَكُذُلِكَ أَنْزَلْنُهُ أَيْتِهَا بَيْنَامِيَّا وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرْيُدُ۞

### 7 دُمه: آپیشانیم اان ۱۳

لوكول مين توكوني الياب جوايك كنادب برالشك مهادت وبندكي كرناب اكراب كوكي

بھلائی ہی گئی گئی آوار مسلم مسلمان ہو گیا اور اگر اے کوئی آفر ہائش گئی گی آو پھر وہ الٹا پھر جاتا ہے اور
(ایسا آدی) دینا اور آخرے میں گھائے میں رہتا ہے۔ یہ آیک کھلا ہوا نقصان ہے۔ وہ اللہ کوچو ڈکر
ان کو بھارتا ہے جوز تو اس کو نقصان کے بھی ہی اور نساسے نفی بہتھا گئے ہیں۔ بہائتہا درجہ کی گرائی
ہے۔ وہ اللہ کو بھارتا ہے جن کا نقصان اللہ کے نقع ہے نہا مہ قریب ہے۔ اس کا دوست برترین
دوست ہے اور اس کا ساتھی بھی تھا ہے۔ بہتھ کے اللہ اللہ کا دوست برترین
دوست ہے اور اس کا ساتھی بھی تھا ہے۔ بہتھ کے اللہ اللہ کا دوست برترین
ہے ملی مسام کے کئے دان کو اس جنوں میں داخل کرے کا جن کے بینے جس کی بہتی ہوں گی۔
ہے تھی اللہ اس کی کوئی ہے۔ اور جو تھی بہتی ان رکھا ہے کہ و تیا اور آخرے بھی اللہ اس کی کوئی ہے دوست کی اس دی کے سلسلہ کو کا سے مدونہ کرے گا اس دی کے سلسلہ کو کا سے مدونہ کرے گا ہے۔ بواے کو ارائے ہو ۔ اور جم نے اس کور آن آخری کے ساملہ کو کا سے دوست کور آن آخری کے ساملہ کو کا سے مدونہ کرے گئی ہے جواے کو ارائے ہو ۔ وہ جا ہے۔ دیا ہے۔ وہ آس کور آن آخری کے ساملہ کو کا سے مدونہ کر دوست کور آن آخری کے ساملہ کو کا سے مدونہ کی کے ساملہ کو کا سے دیا ہے۔ دیا ہے۔

#### الخامت القرآن أيت تبراء١٦

خۇق كارد

أَصَابَ يَخْصُرا.

إِنْقَلَبَ يِنْ كِيار

اَلطْنَالِالُ الْبَعِيْدُ مَا وَمَلَاكُمُواقِ الْهَامِدِي كَمُواقِلَ

ٱ**قُ**رَبُ ناِد*ار*َے۔

ألغؤلى ومت

ألعشين مأتى رفق

يَطُنُ (وَكُانَاكِتَابِ. يَمُدُدُ (وَاعَمَتَابِ. يَمُطُعُ (وَكَانَابِ. يَمُطُعُ تَعَيْدُ تَهِر كُونُدُ تَعِيدُ لَمِيرِ

### تشریخ ایت نمبراا تا ۱۹

 فا کچیااورغودغرض ہوئے ہیں جود میں اسلام کے ایک عمل صاحلہ صاب کو باننے کے بھائے محتم کی تنسیان کی تر اڑو ہے تو نے رہے میں۔اگر دین اسفام کوایا نے ،نیکی اور بربیز گاری اور بھیائی کے کامول شی نفخ اور فائد ونظر آنامیے توان کے نزویک اس ہے اچھا و تن اور قدیب کوئیا اور تیس ہوتا لیکن اگران کے معامات زندگی میں زرااو کئی بنج ہونائے آئیس کئی طرح کا نقصان پہنچ جائے تو وہ کیتے جن کہ جب ہے ہم نے و نینا دادی اور نیکیوں کی زندگی کو خشار کیا ہے بمیں موائے نقصان کے اور کیا حاصل ہوا ہے۔ بعض لوگ نمازی اور و نفخه مزاهنته این جس کامتعهد و ناکی جنس فائدے حاصل کرنا ہوتے دین جب وہ حاصل نبیلی ہوتے تو کہتے ہیں سما ہے دن ہو میجے مرطرے کے وظفے مزجے تمازی وبھیں ، فی تھے ،صدقات دینے مگر ہارڈ ایک تمنا بھی بورڈ ٹیٹین موٹی ملکہ انتصان فل نقصان سواستهاب قو عادائية ن مل نبرًا جار بأست وغيروه فيروه كوبا يسيماد كول كزاد بك عبرواسته ورثيكول كالمغيوماس ہے زیادہ کچھٹیل ہے کیان کود ناکے بکھیمفاوات حاصل ہوجہ کس۔ حاصل ہو کئے تو خوشی ہوجائے ہیں اوراگر حاصل نہ ہوئے ق ان کے ایمان مل جائے جی اور دوای و ن کورا کہنے گئتے ہیں۔ حال کدا کیہ موکن کا نیم ن قوال برموز جاہیے کہ انتدائی ہے رہ فی ہوجائے اور وہ جو کچھ نیکیوال کرد ہا ہے اس سے اس کی آخرے درست ہو مائے اور وہ جنم کی آگ ہے رکنا جائے۔ وٹائٹس آگر ہ کہ ہو ستاہے تو کھک ہے اورا گراس کوئی وزیر تھی نہ سلے تو بتیتیا آخرے تھی ان کواجرو قواب شرور لیے گا۔ اس بات کوان آ رے تھی ادرشر د فریار مماے کیلھن لوگ کنادے رکھزے ہوکرمیادت کرتے ہیں ان کوفلوں جائے تو وونوش ہوجہ تے ہیں اورامگر کو کی فقعہ ان آگئے جائے توان کے جرے گڑ جائے ہیں۔ دوارت میں آتاہے کہ جب ماآبات نازل ہو کمی تواس زبانہ میں **کو اسے اوٹ ک**ی تھے جو ريباقول! ومعراؤل سنة كريدية بمن استام قول كرليق أكران كامحت حجى بوتي الولاوزية بدايوتي ادران كي محوز لارب یاں فریدا ہوئے اوراولا دخوش مال ہوتی تو کہتے تھے کہا تی ہے ادھاد تن و نہ ب کو کمٹیس سے میکن اس کے برخلاف اگر کس کے ه ل اوا دور محت وتندری می نقسان موجا تا قرد وای دین کویرا مها کمنا شروع کردیئے نضے مدیث میں آتا ہے کو کیا۔ مرتب کیک یجودی مسلمالنا ہوگی ۔اسلام نانے کے بعدوس کی آنکسین جاتی رہیں۔اس کا بچیمرگیا۔ اس کے جان وہاں کا بھی تعسان ہوگیا۔ اس نے بے دقول سے بہم کا کہ برسب بھما ملام لانے کی دید سے ہوا ہے۔ وہ رسول الشرفظة کے باش کمیا اور کئے لگا کہ جھے میری بیست دانش تردو(بینی عمداسلام کاراسته مجوز نامیا جنابرل) کینے لگا کہ جن نے آئی ڈیب شرکوئی بھاڑ کی نیس کیعی۔ میری القريد في ري اليرايك مركبا ورهيرت وال كالحي كالي نقصان وكياب (الن الي عالم البقوي)

ان عي وَ تُولِي كُواللَّهُ تَعَالَىٰ سَنَالَ آ والت عِيمار شاهر المايات

بعض اور و و بین جو کتارے پر دہ کر عبادت و بندگی کرتے ہیں۔ اگران کوکوئی فاکد و کا گھا گیا اتو و میادت پر قائم رہتے ہیں ایک آگر کوئی آن اکثر سات است کی کوئے ہوئی کی ہے ہا جموں کی ایک آگر کوئی آن اکثر سات کا گیا تو وہ اللے با کار بیٹر ہوئے ہیں بدو اوگ ہیں جنوبوں نے جمالات کی بادر ندی تقعیم پہنوانے کی المیت رکھتے ہیں اور ندی تھا بہتوانے کی المیت رکھتے ہیں۔ دیان کی انتہا درجہ کی کم ایک ہے۔ وہ اس چیز کو بکارتے ہیں جس کا نتھان اس کے تنظے سے قریب ترین ہے۔ انہوں نے کیمے برے دوست اور جرترین ساتھی میں دیکھیے ہیں۔

بے شک اللہ تو کی ان او گول کو جواندان الا کے اور گل صالح اختیار کے ان کو اس بینتوں میں وائل کر ہے جو ہی کے بیچ سے نمرز نہ بہتی ہوں گی (ہرطرے کی ماشتی میں ہوں گی) اللہ کی شان ہے ہے کہ وہ میں کا م کو کمنا ہو ہتا ہے کرنا ہے۔ فر بایا کہ جو مختی ہے محت ہے کہ اللہ و نیا اور آخرے میں وقی کے ذو بعدائ کی حدثی کر کے گا تو اسے جاہیے کہ وہ ایک ری کو آسان تک بنان لے جوائی کے ذریعے کے اس ریکن کی کر (اگر ہو سے قر) اس وقی کے مطبط کو کا انداز جمائم کی اور کھے کو اس کی ہو کہ ہے کہ اس کی ہے ہوا در کوشش اس کے فصر کو دور کر کئن ہے یا ٹیس بافر خیا کر بھی نے قرائی کر کم کو گھی اور واضح و کیلوں کے ساتھ ماز ل کیا ہے۔ ہوشر جمی کو جابتا ہے اس کے ذریعہ سے جاریت مطا کرتا ہے ( کیکن جو جاریت حاصل تیس کرنا چاہتا وہ زندگی جو رفعی کا مشاور ہتا ہے )۔

> إِنَّ الَّذِيْنَ اَمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصَّيِهِيْنَ وَالنَّصْرَى وَ الْمَنْجُوْسَ وَالْكَذِيْنَ اَشْرَكُوْآ اِنَّ اللهُ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلْ شَيْعٌ شَهِيدُهُ ۞ الْمُرْتَزَنَ اللهَ يَسْعُدُ لَلهُ مَنْ فِي التَّمَوْتِ وَمَنْ فِي الْرَضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُوْمُ وَ لِيْمَ النَّ وَالشَّجَرُ وَالْدُوآبُ وَكَثِيرُ قِنَ النَّاسِ وَكَشِيرُ عَنْ النَّامِ فَمَالُهُ مِنْ مُكْرِفِرُانَ اللهُ عَمَالُهُ مِنْ مُكْرِفِرُ إِنَّ اللهُ عَمَالُهُ مِنْ مُكْرِفِرُانَ اللهُ عَمَالُهُ مِنْ مُكْرِفِرُ إِنَّ اللهُ عَمَالُهُ مِنْ مُكْرِفِرُ إِنَّ اللهُ

يَفْعَلُ مَا يَنَنَاءُ ۗ ﴿ هٰذَانِ تَحْصَمٰنِ اخْتَصَمُوۤا فِي ٓ مَيْهِ مُرَّ وَالَّذِيْنَ كَفُرُواْ قُطِّعَتْ لَهُ مُرْثِيَاكِ قِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقَ رُءُوسِهِ مُوالْحَمِيْمُ ٥ يُصُهَرُبِهِ مَا فِي بُطُورِنِهِ مُو انْجُلُونُهُ ۞ وَلَهُمُ مَنْقَامِحُ مِنْ عَدِيْدٍ ۞ كُلُمَّا ٱلأَدُوَّا أَنْ يَّخُرُجُوْا مِنْهَا مِنْ عَبِرِ أُعِيَّدُوُا فِيْهَا وُذُوَقُواْ عَذَابَ الْحَرِيُقِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُكْخِلُ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الضَّلِحُت جَنَّتِ تَجْرِيُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُيُحَلُّوْنَ فِيْهَا مِنْ اسَاوِرَمِنَ دُهَبٍ وَلُؤُلُوًّا ۚ وَلِبَاسُهُمْ فِمُهَا حَرِيْرٌ ۞ وَهُدُوَّا إِلَى الطَّلِيِّ مِنَ الْقَوْلِ ۗ وَهُدُوَّا إِلَى صِسرَاطِ الْحَمِيْدِ@ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصَّدُّوْنَ عَنْ سَمِيْلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَهُ لِلتَّاسِ سَوَاءَ إِلْعَاكِفُ فِيُهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُثْرِدُ فِيْهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمِ كُذِ قَهُ مِنْ عَذَابِ ٱلِيُعِرِ۞

## زجمه: آیت نم رعان ۲۸

ے شک وہ لوگ جو ایمان لائے یا دہ لوگ جو بہود کیا درستارہ پرست اور فصاری (سیلی) اور ستش پرست اور شرک بن مجھے تو بلاشہ قیاست کے دن انتدان کے درمیان فیصل فرمادے گا۔

(27)

یے شک اللہ ہر چیز ہے یا خبرے۔ کیاتم نے بیم ویکھا کہ جو بکھآ سانوں اور جو بکھاز بین میں ہے الورسورين اور جا غداور سنار ہے اور مياز مور خت ، ج يائے اور مبت ہے انسان بھي جن برعفراب آيا ثابت ہو کیاہے اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں ۔اور جے اللہ ذات ربیا ہے اے کو کی عزت دینے والمائنس ہے۔ ہے شک اللہ جو مواہشہ ہے واکرتا ہے۔ بیدونوں فریق ہیں جن کے درمیان رہ ہے سمالے میں بھڑا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیان کے لئے آگ کے نہاں کانے جا ہے ہیں۔ ان کے مروں پر دو کھولٹا ہودیا کی ڈاا: جائے گا جس ہے ان کے پیپٹ میں جو پکھرے دو پکھل جائے گا اوران کی مالیں کل حاکمیں کی اوران کے لئے لوے کے گرز ہوں گے۔ جب وقع کے مارےاس ے نظنے کا کوشش کریں کے تو دو ای میں تقبیل دیتے جا کیں کے اور ( کہا جائے گا کہ ) تم جہنم میں ہے کا حرو چکھو ہے شک دولوگ جوالمان لائے اورانیوں نے محل معارق کنیان کے لئے ایسی بہنتی ہوں گی جن کے نیچے ہے نہری اہتی ہوں گی۔ اس میں البیں سونے کے تقن اور موٹی بیزئے جائیں ہے۔ادراس میں ان کا لبائر رہے کا ہوگا ( کیونیہ ) آئیٹی ہا کیز و بات کی خرف ید بیت دی گئی اور ان کی ایس اللہ کی طرف رہنمائی کی گئی جوتمام صفوت کا بالک ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیااور والوگول کوانٹہ کے رائے ہے اور مجد الحرام سے روکتے رہے ہے ہم نے سے لوگوں کے لئے بنایا ہے جس میں مقامی اور باہر ہے آنے دالوں کے (حقوق) برابر ہیں۔ اور جو تعلی بھی راہ راست سے بٹ کر ظلم کرے گا ہے بھی دروناک عذاب کا مز و چکھا کمی <u>ہے۔</u>

لغات القرآن أعت نبرعا ٢٥٢

جو ميودي يو ميخ \_ جويمودي بن ميخ \_

هادُوًا

ستارون كوبوسن واست

آلطبيين

مسچی۔جیرانی۔

آلتصراي

ألمجرس آگ يو جندوا كے۔ يَغُصِلُ ووفيصله كريب كان فهنة باخبر يمطلع ر ز مین برریکنے واسے جانور۔ دُوَابُ (دَابُةً) والحيل كرتاب مُكْرِم الإعتادياكياب خَصُعِلُ (خُصُمٌ) ﴿ فَرَقِ مِمَامِتِينَ ﴿ - 19.2 Sty الخنصفوا فُطَعَتُ ئِيَاتِ (فَوُتِ) كَبْرَ عَد يَصَتُ فراله جائے گا۔ تحول ياني ركزم كرم ياني -ألخبيم م بمل جائے کار بهادیا جائے گا۔ يُصَهَرُ أَلْجُلُودُ (جِلْدٌ) كَالِس. مرزر بعاري متوزے۔ مَقَامِعُ محمن غم -غم أعيلوا وولون نے مجھے۔ وولونائے مِانمین کے۔

يُحَلُّونَ وه پنهائ يائين گے۔ اَسَاوِرُ (سِوَازٌ) کُلن۔

ذَهَبٌ سورر

خوير ييم.

لوالو مرتى

هُلُوُّا داددَمَاءَ کے۔

ألُحَعِيدُ الدِّعَالَ كَامِعَت مَّامِ تَعريفون والد

اَلْعَاكِفُ دِخِدائِے۔مَا كَالِاكِ

أَلْبَاذُ ابرے آنے والا

الُحَادُ كَنِيرِا يُعَمَّا يُعَمَّا يُعَمَّا يُعَمَّا يُعَمَّا يُعَمَّا يُعَمَّا يُعَمَّا يَعَمَّا ي

## تشريخ. آيت فمبر ١٤ تا ٢٩

کی نوک زندگی مجر جائز واج کز اقتصادر برے کی برداہ کے بغیر زیدگی کی راحتوں کے ماصل کرنے کی جدوجہد شی کے دسیتے ہیں۔ دہ یہ کھتے ہیں کہ برطرن کا سکی چین داشت وا رہم، فوقی ادر سرت بنی وورات کے ذریعہ عاصل کیا جا سکتا ہے۔ ان کی تمنا ہوتی ہے کہ ان کے باس جو بائی کی لذتیں راحتی اور دل سوہ بنے والی صدا کی، ذریب و زینت کے لئے بہترین رستی اباس مکھانے بینے کے لئے سونے جاندی کے برق مباوات وسیعی شان ویٹوکت اور جرچ شی خود قاری ماصل ہوجائے۔ اور ان وقت مونے جاندی کے کئی جسین وجیش باغات امر مبترون واب باتھے، بند و با ابلڈ تکن وجیس حورتی شراب و کی ب کی جست محقلیں اور جرطرف خوشی می خوشی ہو۔ ان عی تمناؤں اور آدوؤں کے گردان کی چدکا ذیر کی گھر جاتی ہے۔ جب محتی اور تمنا کی کرتے وہ کے برحاب کی ام کوئی جاتے ہیں واحصا کرور پر جاتے ہیں۔ دی شی فواہشیں وہ تو اُنے گئی ہیں آ یہ ادات داحت و آرام کے سامان ان کے لئے بے حقیقت ہیں کروہ ہے ہیں اور موحات نے بی ان قام بی دل سے ان کارابیاؤ منہ جاتا ہے۔ دو قبنا کی جن کے بیچے دو و بوائدہ اردو کرتے رہے ہیں اس کا ساتھ چوڑ رہی ہیں۔ اپنے واگ اپنی قبروں عمی سواسے حسر سے اور انسون کے در کچھ کی گئی سے کر جاتے۔ دنیا اور آخرت دونوں پر باور وکررہ جاتے ہیں۔ اس کے بر خلاف کے دولوگ ہوئے ہیں جزندگی مجروی ان وکی مسابل جن وصد افت دائم والدی ہوئے کہ براہ کی میں انسان کے بر کام میں الشرق لی کی رہا تھ

ا کرتی و صدافت کی زندگی گذاری شن انتین و خواجی و مصاحب اور پریشاندن سے واسط پر تا ہے تو آئیں اس بات کا پورائیٹین ہوتا ہے کہ اند شقالی آخرے میں اُٹیس ان قدام ہاتوں کا ہدا مشرور مطاقر ما کس کے ایسے لوگوں کی دین وکی زندگی اور آخرے کی زندگی کا میابیوں سے دیکھار جوئی ہے۔ حق و باطل پر چننے واسلے بھی ووگروہ ٹیں جمن کے تعلق این آبات میں ارشاد قرما ہا مجل

كوجمين مرف جائز طريقوں بریخل كردا هت وآزام سحامياب عامل ترف جيراتا كرزندگی كى داخش فعيب بوير كيل.

فر مایا کہ ایک فرف تو وہ لاگ بین جنیوں نے ایمان اور عمل صافح کا ، استدا ختیار کیا ہے اور وہ اس اونا عمل ہرائی بات ہے رک کے بین جن سے اٹھن کا کیا کیا تھا تھ آخرے میں اٹھن بر خرج کی رائش مطا کی جا کی گی۔ جو مرواند کے تھم کے تحت رہ تی ابن جس کے پہنچنے کی ممانون کی گئی تھی اس سے اس و نیاش رک کے بوں کے اند توانی ان کوالیے رہم کا لیاس بہن کی کے جو جنت میں میں تیر رہوگا ۔ حضرت عبد اللہ این کمڑھے روایت ہے رسول الشاخاتی نے ارشاد فریایا کے اہل جنت کا رشانی کے بیش سے در کیا جائے گا۔ (ضافی)

حقریت جابڑے دوارے ہے رسول اللہ ﷺ نے قر ایا کہ جنت عمل ایک ایرا دعت ہوگا جس سے دیٹم پیدا ہوگا اورائل جنت کا جاس ای دیٹم سے ٹارٹیا جائے گا۔ (ترفری)

ایک اور صدیت بین دس الشریخی نے ارشاوقر مایا ہے (۱) بو سرود نیا تیں دیکم والا ابوس پہنے کا اس کو آخرے ہیں رسٹی ابوس نا دیا جائے کا کا (۱) جو دیا تین شراب ہے کا وہ شخت میں شراب ہے خرام رہے کا ۔ (۲) جوشنس ویز ہیں سونے نا ندی کے برتوں میں کھائے گا وہ آخرے میں ہونے جا تدی ہے برتول میں ندکھا بھے گا۔ بھرآ پ کے فرمایا کہ برتیوں جیزی اللہ جند کے لیان عمومی ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ جنے کی راحتی اور سکون ان لوگوں کو حاصل ہوگا جنیوں نے انشداوران کے رسول کی احتاجہ کا داستہ اختیار کیا ہوگا۔ اس کے برخناف جن لوگوں نے میرویت اور بیسا ہیں۔ ستارہ پرتی اورا گسا پرتی اور کفر وگرک کا راستہ اختیار کیا ہوگا وہ جنے کی راحتوں سے عروم رہیں گے ۔ ایک سے کا ان اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور دوجاکا و وجادر پائی کا پائی ہو جائے گ

جن لوگوں نے الفہ دور مون کی ہ خریائی کا طریقہ اختیار کیا ہوگا ان کی مزاہیہ وگی کہ جنم کی آگ ان کوچاروں طرف سے اس طرع گھیر ہے گی جس طرح نیاس انسانی بدن وگھیر لیں اورڈ ھائپ لیز ہے۔ پھر ہفوز ول سے الن کے مرکیل کر ان برانیا اگر م اور کھونٹا ہوا پائی ڈوالا جائے گا جس سے الن سکے تصرف بدن چلس جا کیں کے بلکدان کے بیٹ کے اندو تک سکے حصول کوجاز کر واکھ کردیا جائے گا ۔ پھران کوامل حالت برفونا کر دوبا دومز اورکہا جائے گی اور پائسسد چلان کی دیے گا۔ اگروہ اس سے نگلے کی کوشش کریں کے اوران کو دو وردہ ای جنم کی طرف دکھیں۔ وابوا کی اور کھا جائے گئے کا عزوج بھور

اس کے برخاف، وفک جوابران اور من سے کے دائے پہلی کے ان کے لئے ابنی ہمتیں بوں کی جن کے بنتے ہے۔ خبری جاری بول کی سان کو موسف چا ندی اور موجوں کے کئن بینا کے جا کیں گے۔ ان کا رشکی اس موقار بر طرف سے خبرو بھائی کی صدا کی بول کی لیکن واوگ جنیوں نے تفری روش اختیار کرتے ہوئے اللہ کے کھر ہے اوگوں کو مرف اس لیے دوکا بوگا کہ وہ اس بیں اللہ کا ایم کیول لیے جی با بیت اللہ کی زیادت سے اوگوں کو کی محی طرح دوکا ہوگا یا مقالی اور باہر سے آنے والے زائرین کے دائے میں دکا و نیمن والی بون کی تو ان کاس کی مزاد نیا اور آخرے ہیں دکیا جائے گی۔

الفد تحالی نے ماری دنیا کہ اشالوں کواس خرف متوج قربان ہے کہ کے ووکا نکات میں بیٹیں دیکھتے کہ در مین وآسان ، چاند سوری متارے بہا فروخت اور ہر جان وارای ایک اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اس کے سامنے مجد سے کی حاصی میں ہیں۔ بیکا کنات اور ان کی فروز رواند نے انہاں کے لئے بدا کرنے کا تعادی کی ہر جزائی اللہ کے سامنے بھی ورٹی سے کیس انسان

یکا خاشد اوران کا فروز رواند نے انہاں کے لئے پیدا نیار کا خاص کی ہو بخ اواقد کے سامنے بھی وی ہے بھی انہ ہیں۔ کنٹنا شکراہ بے کہ وواہنے اللہ وجول کراس سے سامنے سر جھانے کے بجائے خور ریکیراد رکٹر و شرک کا راستہ اختیار کئے ہوئے ہے۔ وَإِذْ بَوَّانَا لِإِبْرَاهِيْمَ مَكَانَ الْبَيَّتِ أَنْ لَّا

تُشْرِكْ بِي شَيْمًا وَ طَهِر بَيْتِي لِلطَّالِ فِينَ وَالْقَالِمِينَ وَالْقَالِمِينَ وَ الرُّكَعِ السُّجُودِ ۞ وَاذِن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَا تُوْكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُن صَامِرِ يَا أَتِينَ مِن كُنِ فَيْ عَمِيْقِ ﴿ لِيَثْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْرَوَ بَيْذُكُنُ وَاسْمَالِتُهِ فِي ٓ اَيَّامِرِمَعْ كُوْمَتٍ عَلَىٰ مَا رُزُقَهُ مُرْمِنَ بَهِيْ مَوْ الْأَنْعَامِرُ فَكُلُوْامِنُهَا وَٱطْعِمُواالْبَ ٓ إِسَ الْفَقِيرُ ﴿ ثُمَّرُ لَيَقُصُوا تَفَتَهُ مُ وَلْيُوْفُواْ نُذُوْدُ هُمْ وَلْيَظُوُّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَرِّيْقِ @ ﴿ إِلَّ ۚ وَمَنْ يُعَظِّمُ حُرُمْتِ اللَّهِ فَهُوَ خَايَّرٌ لَّهُ عِنْدَ رَبِّهُ ۗ وأجلت تكثرالانعام إلاما يُشل عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الزِمْجَسَ مِنَ الْاَقْتَانِ وَالْجَمَّذِيْبُوْا قَوْلَ السُّزُّوْدِ ﴿ حُنَفًا ءَلِلْهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهِ ۚ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَا ثَمَا حَوَّمِنَ السَّمَاءَ فَتَعْطَفُهُ الطَّايُرُ أَوْتَهُويَ بِهِ الرِّيُحُ فِي مَكَانِ سَعِينِي ﴿ ذَٰلِكَ ۚ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَالِمَ اللهِ وَالْهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ @ لَكُنُوفِيْهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ آجَلِيثُسَمَّى ثُعَرَ مَحِلُهُ ٓ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ﴿

#### reversed with

ادر بادکروجب بم نے اہراہیم کوبیت اللہ کی جگر بتادی ادر (بم نے تھم دیا کہ) اللہ کے م اتھ کی چز کوٹر کیک شکرنا ۔اورمبر ہے گھر کوطواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور کوئے ایجود کرنے والوں کے لئے یاک رکھنا۔ اور لوگوں ش ج کا عنان کروو۔ وہ تبارے یاس دوروراز ے بیدل اور و کی اونٹیوں برجل کرآ تھی ہے تا کہ دوان فائدوں کودیکسیں جوان کے لئے رکھ م ارده ( ق کے ) مقرر دول میں ان جانوروں ہے جو ہم نے ان کودیے ہیں ( فراع کرتے دقت ) الله كا نام ليس \_اس ہے خود بھي كھا كيں اور قتك وست كو بھي كھلا كيں \_ بائروہ اينا ميل كجيل دور کریں اور پھر آیے واجبات مورے کریں اور قدیم مگر (بیت اللہ) کا طواف کریں۔ ہے ہے ( تغیریت الشکامتعمد) اور چفعی شعائر الشکانتیم کرے گاتوبیاس کے برور کا دے نزویک خود ای کے لئے بہتر ہے۔ اور تہارے لئے موٹی طال کرویئے محتے ہیں ان کے مواجوتم پریز عودیئے کے (سنا دینے کئے ) کی تم بقوں کی گندگی ہے وور د جواور جموٹی مات ہے بچہ اللہ کے لئے ایک رخ ہے ہو چاؤاور شرک کرنے والے نہ بندادرجس نے اللہ کے ساتھ کی کوشر یک کیا گویاو دہلندی ے كركيا (الله كواس كى كوئى يروافيس بيكر ) اب اب اس كوير عرب اليك كر ليے جا كي ياس كو موا الی چگہا تھا کر پھینک وے جودور کی جگہ ہو۔ بد(ایک بیائی) ہے اور جوشش انشے شعائز کا احرام كركا قود واول كى يريز كارى كى بات بران (مويتيول من) ايك مقرر مت ك فائدے (ماسل کرنامائز) ہیں۔ میران کی (قربانی) کی جگدای تدیم تھر کے باس ہے۔

لفات الترآن آيدنبره ١٣٢٢

جم نے **فیکا** تبدیا۔ پٹاور کی۔

بَوْأَنَا

بإكسامكه

طَهْرُ

فَابْمِيْنَ کھڑے ہوئے والے۔ ٱڋٙڹؙ اطلال كروسي رجَالًا(رَاجِلُ) پیدل علنے وائے ۔ وبلي تلي او نتيال \_ صامر فخ وأمتدن عَمِيق المجرال وورتك جاسف واللاراستان ليشفذوا ج کروه و کیجے پرتا کرود عاضر ہو۔ بَهِيْمَةً مويثيانه اً لَانْعَامُ جاتور أطعمو -316 برمال ٱلْبَائِسُ ليقصوا خ کردودورکرے۔ ميل کيل په تَفَتُ ئڈۇررنلق منتب (ارکان فج دقر بانی)۔ المغتيق براار فدنم تعظیم کرتا ہے۔ احترام کرتا ہے۔ يغظم

الله ي محترم إلون ي منار الله كي -

خُوُمَاتُ الْلَّهِ

الحنيلوا أمجم

اَلوِّ جُسُ كَندُكَ.

اَوْقَانَ بت يَوْل! ـ

اَلَوُّ وُرُّ جموت كرى برق بات ـ

خُنَفَاءُ (حَنِيفَةً) ﴿ يَكُونُونَ وَالْحَدِثُ الثَّيَارُ لَ وَالْحَدِ

غُوَّ مُريِّا.

تَخُطُفُ الْمِدِلِيَّابِ.

منسبحيق دور يهت دور وردواز .

### الثول أيت بمراه ٢٢

ا ملان نبوت کے دفت کد کر مداور آس پاس کے دہنے والے تینوں کے اکثر لوگ عفرت ایرا ہیم طین اللہ کا استداع استداع ا ب مداح ام کرتے اوران کی طرف انجی نبست کرنے پانگو کرتے تھے لکن ان قام محبق اور قبتوں کے باوجود وہ گوگ مٹر کا شاور مباہلا شعقیہ وں کی گئر گئوں میں جھا تھے بیش شرکا شات کی دور دینے کے لئے معرت ایروسیم نے بے انتہا قربان اس کی کس جدو جہد کی اور برطور کے کہ تینی برداشت کیں اور جن باتوں سے وہ ذعر کی مجرد و کتے رہے وی ساری حرکتیں کرتے ہیں کہ دیکہ سب سے آئے تھے۔

(۱) منفرت ایرائیم بیت تکن تھے گیریان کے نام پر فٹر کرنے والوں نے اللہ سے گھریمی بیٹین موساتھ بیت ہر کھے ہوئے تھے۔ (۲) واللہ سے گھریمی اللہ سے الکٹے کے بھائے اپنی حاجیوں مغرورتوں اور تمناؤں کو (اپنا سفارتی مجھ کر) ہے۔ حان اور سے متیق ہے بھی سے ماشخے تھے۔

(٣) دوائي قرانيون ك جافرون كواهد كان ليغ ك يجائد يقول كمام يروزع كرات تع جمل كمالخ أمون

سفطرن خرج كارتيس كمزد كحي تقيماء

(۴) ع جیمی عبادت کے بعد دو مکانو میں میے تھیے مزاتے جس میں تھیل کور مشاعرے ناتی رقک کی تعلیم اور ب

هانيول كم عمازا حمياء كرت عليه

(۵) انہوں نے اللہ سکے گر کوا پی ڈاٹی ہو گیر بنار کھا تھا جس کو چاہیج بیٹ اللہ کی ذیارت ہے روک دیتے تھے اور جس کو جائے جو ذیت دیتے تھے۔

(٦) نقيدون کي لو تعداد کند پيول مي متواقع ۔

(٤) دانند کے شعائر (نشانیوں) کا حزام نہ کرتے ہے۔

ان آیت میں بہتا یا جاریا ہے کہ بہب طوفان آوق میں بہت الفتریف کی دیوار میں گریکی تھی تو اللہ کے تھم سے محصرت اروائیٹر اور معرف اللہ کے تعرف اللہ کا معرف کرنے اور اللہ کا معرف کے مشرکان کما اور محفوظ اللہ کا اللہ کا معرف کے لئے معرف کا دیوار معرف کے اللہ کا ا

عفرت ابرا بيم للن الله كي زبان مبادك سند بيكاديا كياب كوات لوكوا

- (۱) الله كيما تحدِّك وتركيد زكرو ..
- (۱) ۔ اللہ سے معرفواف کرنے والوں ووہان کے دینے دالوں مرکوٹ اور جود کرنے والوں کے نئے ( یتوں کی ہر محمد کی ہے ) اس تھرکو یاک وصاف رکھوں
- (۳) ۔ فیج کے لئے اذان عام ہے برفض جس طوح اور میسے جس مواری پر مواریو کرآ سکنا ہے آئے اور اس عباوت کے برطرح کے فائدوں کو محلی بچھون سے ایجھے۔
- (۴) ۔ تمام ویٹیول کالند کے نام نے اُن کے سیاجائے۔ بنول سکھنام پر ڈنٹے ندکیا جائے۔ ان جانوروں کے گوشت کو خودمی تعائے (مستوب ہے کہ ) نمر زوں اور دشتہ داروں کوممی تحلائے۔
  - (٥) عَيْ كَا بعد الله كالركيا بات اور برطرت كي جسالي اوروساني وكيز كي عاصلي كي ماسك

- (١) عربا كزمنش مان ركمي بير ان كويورا كيز بات.
- (4) على مكم بعد بيت الله كالطواف (طواف زيارت) كي جاسة اورخوب ومجان واربيت الله مكمرو

طواف کے جاتیں۔

- (٨) ولون كا تقوى حامل كرنے كے لئے مقد كے شعائر (بيت اللہ مغام دور كن عرفات مساجدة قرآن ) كا
  - احرام کیام ہے۔
  - (٩) بيت الله كوبرخرح كريون بي باك وساف ركها جائد
  - (۱۰) برطرح كي مجود ين محرب رسول اور محوفى باقول عددر ما جائد
  - (۱۱) بیت الله شراصرف ایک الله کی میاوت و بندگی کی جائے اوراس کے ساتھ کی کوشر کیف دی جائے۔
    - (Ir) فَيْ كَانَا مِلْ بِالْعُلِي عِلْمُورِدِنِ أَوْرِدِنِ أَوْرِدِنِ عِلَى (مَقْرِدَةُونِ عَلِي) الْ تَا كِيامِ كَ

میں وہ احکامات میں جمن کو این آبات میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ این آبات کے سلسلہ میں چند باتھی وشاحت کے لئے وقی جم ۔

بخادگادمسلم شد روایت ب كربیت الله كالميرد كرمرت اولى ب-

- () الشريخ ينشر فرشتول فيسب يبليد بيناند في تجريز كالى جد بقيرك.
  - (۲) معرت آدم نے تعیر فرمانیا۔
    - (r) عزت ثيث نے۔
  - (٣) حفرت ابرائيم علي القدني \_
    - (۵) کانترنی
    - (۲) مارٹ برہی نے۔
  - (4) قریش کے موسٹ اگر تھی نے۔
    - (۸) *آيڻ کو*ٺ۔
  - (۹) سیسی می معترت عبدانشدای زییر نے
    - (۱۰) اورجاج تعنی نے

سمبار ہوں صدی جرت عمل کہ کرمہ عمل نر بروست طوقائی پارٹی ہوئی جس سے بیت اللہ شریف جم پانی ہمر سمبا ۔ پائی القالہ نجا تھا کہ پائی بیت اللہ کے دروازے (منتوم) تک تی سمبا تھا۔ اس طوفان سے رکن شامی اور شرفی و اوار کوزیروست تقصان پہنچا اور دیواری فئنتہ ہوگی تھیں سلطان مراو کے تھم سے دوبار وتغیر بیت اللہ کی کی۔ موجودہ زیاجہ میں بیت اللہ کی محل الدرے سے جس برکوئی اضافتیں ہوا۔

علا فی کی دول عمل اور بعد علی جب تک جانوروں کو ڈنٹ کرنے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے اس وقت بک وہ مطال ہوا ورکوا اللہ کا نام علی ہوئے کا میں وقت بک وہ مطال ہوا ورکوا اللہ کا نام کے اس موٹ کی ایو نام میں کی ایو نام میں کی میں اور کا درکا کی ایو کا بات کی میں موردی ہے کہ میں وقت میا فورکو ڈنٹ کیا جار ہا ہے کہ وقت میا فورکو ڈنٹ کیا جار ہا ہے کہ وقت اللہ کا نام کیا جائے ہے۔ اس وقت اللہ کا نام کیا جائے ہے۔

السرس المحامية بطوم اورام أبكى كالكالكاف يدامونى بجس الل ايمان كوالك خاص

آت وطالت عامش ہوتی ہے۔ ہر کیسکا لیک ٹی لہ ہی ہوتا ہے تو اوود وشاہ ہو یائیسٹر بیب آ دی۔ ایک بی گلہ ایک ہی جذبیاور ایک تی درخ ہوتا ہے۔ بیٹا کدے مجی جس جوانسان کو تھی آٹھوں سے نظر آتے ہیں۔

## وَلِكُلِّ أَمُّةٍ جَعَلْنَا مُنْسَكًا

لِيَذْكُرُ وَالسَّمَا للهِ عَلَى مَا رُزَقَهُ مُرِقِنَ بَهِيْمَةِ الْإِنْفَ امِرْ وَالْهُكُمُّ إِلَّا وَاحِدٌ فَلَهَ آسُلِمُوا ۚ وَبَقِرالْمُخْيِتِيْنَ۞ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَاللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصَّيرِيْنَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِي الصَّلُوةِ وَمِمَّا اِنَرَقَنْهُمْ يُنْفِقُونَ ® وَالْبُدُنَ جَعَلُنْهَا لَكُوْمِ نُ شَعَا إِيرِاللهِ لَكُوْ فِيهَا خَـ يُرُّقُّ فَاذَكُو والسَّمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ ۖ ۚ فَإِذَا وَجَيْتُ جُنُونُهَا فكُنُوُ امِنْهَا وَأَطْعِمُواالْقَافِعُ وَالْمُعْتَرَّ كُذْلِكَ سَخَرَتْهَا لَكُمْ لَعَلَكُمُ مَنْشَكُرُونَ۞ لَنْ يَنَالَ اللهَ لَحُوْمُهَا وَلا دِمَآؤُكُمَا وَلِكِنْ تَنَالُهُ التَّقُوي مِنْكُمْ كَذَٰلِكَ سَخَرَهَا لَكُوْ لِتُكَاثِرُوا اللَّهُ عَلَىٰ مَا هَذَ لَكُورٌ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ۞ إِنَّ اللَّهُ يُذْفِعُ عَنِ الَّذِينَ امْتُوْاْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُنَّ خَوَّانِ كَفُوْرٍ ﴿

3

### ترورا تربيت فمراه ۲۸۶۳۳

ہم نے ہرامت کے لئے قربانی مقرر کی ہے تا کہ وہ ( فریح کرتے وقت ) اللہ کا نام ان مولی جانوروں پرلیں جوہم نے ان کوو ہے تیں۔ پس تمہارامعبودایک ہی معبور ہے تم اس کے قرمان بردار بنو ۔ اوراے کی ﷺ ایماج کی ہے گرون جھکانے دالوں کوخش خبری دید ہے ۔ دولوگ کہ جب دوانشدکا ذکر ہنتے میں توان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ جومصیت ان برآ تی ہے اس بروہ مبر كرت بي اور نماز كوة فركرت بي اورج بكويم في ان كوديا بال بن عن ب ووفرج كرت جِنا۔ اور قربانی کے اونوں کوہم نے تعہارے لئے شعائر اللہ کی نشانیاں) مقرر کیا ہے۔ اس میں تمہارے لئے خیرادر بھلائی ہے انہیں کھڑا کر کے ان پرانقد کا ٹاملواور ان کونح کردو۔ پھر جب وہ ا ہے پہلو جرگر جا کیں تواس میں ہے خود بھی کھاؤ۔ ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کئے بیٹھے ہیں اور ان کو بھی کھا وَجوسوال کرنے والے جن ۔ ہم نے ان و ٹوروں کوتمبارے لئے منز کروہ سے تا کوتم شکرادا کرو۔ان جانوروں کا محوشت اوران کا خون اللہ کو ہر گزنیں پہنچآ اللہ کوتمہارے (ولوں کا) تقوی پیخیاہے۔ہم نے ان مونوروں کوتمبارے میں میں کرد ماہے تا کرتم اس اللہ کی بروائی بیان کرد جس نے میں راہ مجھائی ہے۔ اورا ہے ہی ﷺ؛ نیک کام کرنے والول کوخوش خبری سنا دیجئے ۔ اور بلشراند تعالى (فنوس كضركو)ان لوكول مدوركرنات جوامان لے آئے مي اور بي شك الذكوما شكرة وردغا بازانسان بسندنيس ب

الغات القرآن أيت نبرratrry

خنشنگا تربانی۔

بَهِيْمَةُ ٱلْأَنْعَامِ بِرَبَانِ جِ إِكَـ

عان ک سے کردان چھکا نے واسلے۔

ألمخيين

وَجِعَلْتُ الرَّيْد(وْرك).

أَلْبُكُنَ (بُكُنَةً) يد عبدن والاعافر النات

شَعَائِرٌ (شَعِيْرَةٌ) انتائيل.

ضوَا**ت** سيعا كزاكرا يتن بادَن بركزاديا

جُنُوْ بُ(جَنْبُ) بِيلور

الْفَائِعُ قَامَت كَنْ فِالا مِنْ الْطَحُوالا \_

مستحوفا بم نياس من كرديا موكرديا

لَنُ بُنَالُ مُرَّدَ <u>يُتِهِ مُ</u>

لُحُومٌ (لَحُمّ) مُمّت.

تعوم (بحم) احت.

دِمَاةً (دُمُّ فَوْن.

يُذَافِعُ ومودكرسكار

خَوُّانٌ بايان دعااز ـ

كَفُورٌ ناعرار

## Change (S)

تی کرے میں کو اس کرتے ہوئے جو اللہ اس کی آپ ایس ایسے بھو کا دون کو (جنت کی) خوشجری سنا دیجے جو لوگ ایمان پر قائم رہے جربان کی تفاعت خود جی قبائی قرائے جیں۔ کی کھیاس کی شرکذ اور عدے اور عا بڑی کرنے والے پہند جیل کین جم نے دیکا اور باشکرے لوگوں کو اللہ بہند جس فرمانا۔

ان آیات مصنعال چند بالول کی وضاحت

نے اپنے جوئے سمبودوں پر جافردوں کو آبیاں کرنا شروع کرد بالوراس بات کوجول کے کہ اللہ نے ان پر مویشیوں کی آبیائی کیول الازی تر ادوی گیا۔ انہوں نے طرح طرح کی رعواں کے درجا تھا بہاں تک کہ وہ اپنے جافوروں کی الازی تر ادوی گیا۔ انہوں نے طرح طرح کی رعواں کے درجا تھا بہاں تک کہ وہ اپنے جافوروں کی تر بائیاں کر کے ان کا گورٹ بیٹ اللہ میں الا کر دیا جو ان کر ایک تھی ہے کہ انہوں نے قربانی کا مون اور ان ان کھی تر ہے ہے کہ اور ان کے ان اور خون اللہ میں ہے اللہ فوالی نے ان جھی ہے کہ گذشتہ شرح ہوں جس جس جا اور دور کی بائے دور کری بائے ہے کہ گذشتہ شرح ہوں جس جس جس ان اسلام جس آبیائی کا ذکر کرتا ہے وہ ان قربانی میں کہ ہے کہ کہ ہے کہ اور کی تقد ہے کہ کہ شرح ان کہ ان اور کی ان اس کے ان اس کہ بیت میں ان میں کہ ہے کہ کہ ہے کہ اور کی تا مواد ہے کہ کہ اور کی تا مواد ہے کہ کہ اور کی تا مواد ہے کہ کہ اور کی تقد بھی ہو ان میں ہو وہ کہ کہ اور کی تا وہ کہ ہے کہ اس کہ اور کی تقد بھی دورتیں ہے کہ کہ ساری وہ کہ ہے۔

الشقائي نے برخربیت عمدا في رشاء فرشنوري کے لئے قر باغول کولازي قرارد یا تھا تھر بعد عرب آنے والول

حضرت میداللہ این مرے روایت ہے کہ بی کریم ﷺ وی سال تک مدید متورہ میں رہے اور جرسال آپ (بڑے اجمام ہے) تربانی کرتے رہے۔

حفرت او بروٹ سے محل روایت ہے دسول الشریق نے فر ایا ہے کہ چھنس استفاعت رکھتا ہوا در پھر محل وہ قربانی نہ کرے قودہ دری مید کاہ ش سات ہے۔

معرت الن عدداية عدمول الشكاف فربل

جس نے میدی فرازے پہلے ذبیر کراہاس کو چاہیے کددہ دوبارہ قریانی کرے۔جس نے فرازے بود قریانی کی اس کی قربانی ہوری ہوگئی۔اوراس نےسلمانوں کا طریقہ پالیا۔

حرے جائر من حراللہ عددانت ہے رسول اللہ ﷺ نے درید مورد میں میدالا کی کی نمازی حالی ۔ بعض اوگوں نے یہ مسجد کرکہ آپ تر بانی کرنے ہیں انہوں نے اپنے اس نے اپنے جانورون کے کرد سینا سامی کرکہ آپ تر بانی کر جانے ہیں۔ نے تر بانی

کرلی ہے وہ اور وہ کرنے یہ

یدوا یہ شب توبیاں بات میں کو بات ہے ہواری سلم ای خواور سندام کی محتر ترکیا اور دیا ہیں ہی بہا ہوا ماست نے محری احتراکا اظهار قریا ہے جس سے بدیات واقع الحرف ہرسائے باتی ہے کہ جاتو دول کی تریافی کرنا تھے کے دفوں بھی تن کے ساتھ تخصوص تہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں جہال بھی سنمان آباد میں ان کے معالیب استفاعت لوگوں بران جانوروں کی قریافی کرنا واجب ہے۔ جس کی شریعت نے جسے اجازے دی ہے اس برائی طرح ممل کیا جائے شانی اور تن بھی مات آوی شریک ہوئے ہیں وہ کا ودکائے بھی بھی مات آ جی شرکت کر مکت ہیں ہے تج معرے جدیدان عمدالات ووجہ ہے روال اند تاکیا نے مسی قربانی میں است

ان کر ایک بھیر قربان کردے آئی۔ واجب ادابو جاتا ہے۔

جن ادت کو گرا ہا ہے گا اور ایتر و فودی کونٹ کیا جائے گا۔ ادت کو آرا کر می کا ڈیوٹ ہو کرے تھے ہے۔
اورت کو کھڑا کر کے سی کا اور ایک ہو تھا ہے کا دارات کو کرے تنا والے تکو اور کی تاہی ہوئی علام میں گھونپ
دی جائے۔ اسے فول کا آئے۔ فو دو نکا ہے۔ تولن نگلے نگلے دواوٹ ایک طرف کرے تاہے بھی دوو تربارہا ہے جم دو معتذا ہو
جاتا ہے۔ جب اورت کی نیری طرق جائ اگل جائے اور دو معتذا ہو جائے کی مال اوار کراس کا گوشت فود مجمی کھائے اور
شرفیت کے ایک مات کے مطابق دوروں کو بھی کھائے۔ اورت کے عاد دوقع م جائو دول کونٹ کیا جائے تھی جائو دول کوئٹ کرچ

ہ جہ نے اور گرکے وقت الدکانام لیفا شروری ہے کو تک اللہ کانام کے افور وقت کا کرنے سے جانو رطال نہیں ہوتا۔
الدکانام کیلئے کا طریقہ یہ ہے کہ جس وقت جانور ڈرٹی ہور ہے ہا کی وقت ہر جانور پرانتہ کا زم لیا جائے ہو وہ فورطال ہوگا لیکس موجود وور میں شین کے ذریعے ہو تھو کیا جاتا ہے وہ طال نہیں ہے کہو تھو تھیں کے جس پرانشہ کا نام کیا اور بیجھنا کہ ایک مرتبہ الشکانام کے کر جو شین جانی گئے ہے اس سے مردے جائر رصال ہوجاتے ہیں جائے الملائی ہے۔ اس کے لیے جرارما کہ اسمینی ذریعے کی شرقی میٹیت اپڑھایا ہے وہاں آپ کو س کی تصیدات اور عالم سے آف کی تھی فی جائی گے۔ أذِن إِلَّذِيْنَ يُفْتَلُونَ بِأَنْهُمُ وَظُلِمُواْ وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لِقَدْنِيُنَ اللهُ وَلَوْ لَادَ فَعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ إِلَا أَنْ يَتَعُولُوا رَبُّنَا اللهُ وَلَوْ لَادَ فَعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَهُ يَتَعَنِي اللهُ عَصَوامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوْكَ وَمَلْهِ يَعْمُهُمْ فِهَا السَّمُ اللهُ وَكَثِيرًا وَلَيْنَصُرَنَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَ اللهُ لَقُوعِيْ عَنِهُ رَّكُوا الشَّمُولُونِ وَلَيْنَوا مِن اللَّهُ مِنْ الْأَرْضِ اقَامُوا الصَّلُوةِ وَاتُوا الزَّلُونَ وَامْرُوا بِالْمُمْرُونِ وَلَهُوا مِن الْمُنْكَرِ وَلِلْهِ عَاقِيمٌ الْأَمُونِ وَلَهُوا مِن الْمُنْكَرِ وَلِلْهِ عَاقِيمٌ الْمُمُونِ الْمُمُونِ وَلَهُ وَاتَوا

#### ويدريتهم ١٥٥٤م

جن او کون کے خلاف جنگ کی جاری ہے ان کواؤن (جباد) ریدیا گیاہے کو کسان بر لظم کیا عماہ ہے۔ اور یقیناً انشدان کی عدر پر پوری اقدرت رکتے والا ہے۔ یہ لوگ بلا جدا ہے گھروں سے
نکال دیتے گئے ہیں (اس وجہ کہ) وہ کہتے ہیں مامار ہدائشہ ہے۔ اگر انشدائی کوو مرسے کہ
فرریعے جنایا نہ کرتا تو راہبوں کی عیادت گاہیں ،گریے معیادت خانے اور وہ مجر ہی و حادی جا تھی
جن می کڑے سے انشد کا نام لیا جاتا ہے۔ یقیناً انشدان کی خرور عدد کرے گا ہوائی کی درکرتے ہیں
بلا شباللہ بڑا طاقت والا اور زیروست ہے۔ وہ لوگ جنہیں اگر ہم زین میں جاؤ عطا کرویں اور اور کی اور ہر برے محل ہے روکیں
کمان ہم کا کہ اور زکر قادا کریں کے لیک کامول کا تھے دیں کے اور ہر برے محل ہے روکیں
کے۔ اور ہر کام کا ایجا م انشد کے اعتماد میں۔

فغاش الغرآن آيت ۱۹۰۳

اجازت دسندو کی کئی۔

اُذِنَ

يَقْتُلُونَ وَالاَحْ يَهِارِ

دِيَارٌ ( دُانٌ ) محمر مانات .

وَفُعٌ وَوَرُاءَ عِدِ

هُذِفْتُ وُمادِجِ مُكِ.

صَوَامِعُ (صُوْمَعَةً) - زَك وَيَاكِرَتْ وَالزَن كَافَإِدت كَاد.

بِينَعُ (مِينَعَةً ) نعادى كارباكر.

صَلُوات يوريول كيمبادت فافيد

يُذْكُو إدكيا كياريا كي جاتاب

مُكُنّا تم نظرها يم ني تداؤه طاكرها

غاقبةً انجام

## شخرت: آیت نمبر ۹ ۳ تااس

سورہ کی گی ان آیات میں چند بنیا دی اورہ ہمسائل کی بیان کیا مجاہے۔ این آیات کی تحریح سے پہلے اگراس ہیں سنظر کو سامنے دکھا ہو ہے جن طالات میں بیآ یات بازل ہوئی چرق الفرق الی منطاق کھتے میں آسانی بوجائے گی۔ ہی سنظر بیہ ہے۔ اعلان نبوت کے بعد کہ کر مدمی تھی کر بم چھٹے اور آپ کہ جان قاریحا پر کرا چھ کھٹے نے وسال بحد اس طرح سن یا کیا اور تھم وزیود ٹی کی اجبا کر دی گئی جس کے تصور سے دوج کا نب ایستی سب سے برکرام اور الداء بیٹروں کو میں اور جس کو وہ کا ان اور جس کا بدکر کو جسک اور کا دور کا نا اور جس کی جن اور کی کھڑے وہ کی چیزوں کو دو کانا ، وسینے وہ نے درجہ پر تھے بدن لئا کر اور سے بیٹے پر بھر رکھ ویا نہ کھڑ سے چھڑوں چھم بنتا اکھانے بیٹے کی چیزوں کو دو کانا ، ھے تھی۔ اور ہوداشت سے کام لیں۔ دومری طرف قود ہی کریم کا کو گفاد برطرح کی او یتی ہتھانے میں کر افحاندر کتے تھے۔ جب آپ دین آل کی طرف بلاتے کی جدوجہ کرتے قر آل ٹی تو جان اور نیچ شور بٹکا سرکرتے تاکہ آپ کی بات کی کے کا فول تک در تی تھے ہے۔ جب کہ کامر زمین سحابہ کرام کے لئے تھے ہوئی بڑا گئی آئی ہی کریم کا کھے اسے اپنے تھے برما کے کا آپ کوالیان اور نت درے دی ۔ جراف کے قوم سے کی کریم تھے نے کئی اور یہ شورہ کی طرف جورت فرائی جے جی محابہ کواں کا علم ہوا آلام جال شامان معلق کہ یہ دیورہ تھی گئے اور اس طرح آلام موشین نے دید شورہ کو ابنا مرکز بعالمیا۔ مشرین نے معرف مہیب دو گ ا معرف ام سم تھی دان کے شوہر ایوسلم اور معرف میں این دید او غرورہ کے واقعات کو تش کر کے جایا ہے کہ خاص طور سے ان حضرات ام سم تھی دان کے شوہر ایوسلم اور معرف تعرب ایران طرح وہ اپنا کھریا رچوڑ نے بر جود کر دیے کے کار قرایش نے

سے جوری شن نی کریم تھاتھ اور آپ کے ساتھ ہود وہ مو کا برا آز والحلالا ہے اجرام ہائد ہدر کروگی نیت سے روانہ ہوت و کو مرب کے رسور کے مطابق آپ کی ایک جو بافر رہا آپ کے ساتھ قربانی کے جو بافر رہا آپ نے ان کو قوم بسر کے رسور کے مطابق کی برائی سے بائد وہ کہ اور کے کہ بالا ب جیل ۔ بب فرائی سے کہ باقر ب جیل ہوت ہوت کے بالا ب جیل ۔ بب فرائی سے کہ کا اور آپ کے محابر اور آپ کو کہ جی را ان افرائی کو ان کی اور آپ کے محابر اور آپ کو کہ جی را ان کا مل وائٹ آپ نے مام داستہ جور آپر آپک کو اور آپ کے محابر اور آپ کو برا ان جو نے ان کو استہ جور آپر آپک و در مرابع بی داستہ المرائی و برائی کہ اور آپ کے محابر کی ان کو برائی کہ کہ ان کو استہ جور آپر آپک و در مرابع بی داستہ المرائی کو برائی کہ برائی کہ کہ ان کہ ان کو استہ المرائی کو برائی کو برائی

(۱) آپ نے دینا محرکے مکر انوں اور باوشاہوں کے نام خطوطالکہ کر دیوے اسلام بیش کی جس کے جماب بھی کی نے اسلام قبدل کیا کمی نے قیمی کیا لیکن اس سے بیافا کہ ہوا کہ کا فرول کی تنبہ اس طرف ہوگئی اور ان سکے فزد کے آسپینگا کا این اور آپ بھٹ کا نام جانا پہنچانا ہن گیا۔

 کی سورة ان کی ان آیات عمل الل ایمان کی مظلومیت کود کیھتے ہوئے کوار اٹھانے کی اجازت وے دی گی۔ یکونیا وہ فرصہ نہ گزرات کراند تھا گیا ہے وہ آیات جارل قرما کمی جن میں کھڑوا کی قدار اورے کراس کو مطافزا لئے کا حکم ویدیا گیا۔ بی کریم چکا جب فریق کرنے آئی۔ آپ نے صدیعیہ سے والی آگر وی اٹھ اور کوم کے چندون گذار کرتیم کی طرف چلائی کم ویدیا سیوولاں اور منافقین کی سارق کو ششوں کے باہ جو دہت تھوٹ مرجے عمل الل این نے تیم کے چرے علاقے کو فی کرلیا اور اللہ نے جس معملی صدیعیہ کو '' کی جین ' قرارویا تھا اس کی حقیقت سب کے سامنے کھی کرا گئی۔ آگر ویکھنا چاہے تو در حقیقت میکی صدیعیہ تی و کی اسمام کے قروع کا فاریعے تی ہے جب کردی میں اسل م آیا ہے علاق کی طور آگی تھا اور اصلامی سلامات عدید تک تیم س

جن نوگول (محایہ کروم ) پر جنگ مسلط کی گئی آن کو ( فیش آندی کرنے اور کھوار افعائے کی ) اجاز مندو بید آئی ہے کیونکہ ان پڑھام وزیاد آئی کی گئی - ان کوان کے کھروں سے نکا ما گیا ہے مرف اس کے کدوہ یے کہتے ہیں کہ ہما وامریہ انشہ ہے۔ انشدان لوگوں کی دوکر نے پر مہری قد مت وطافت رکھی ہے۔ انشاعی لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے بٹا تا شدیدہ تو را ہوں ، خانفاہوں ، فصافی کی گر جاگھر ، بہوا میں سے عہدت خانے اور دوم بھریں جن بھی کشرت سے دشتا کا مام کیا جا ہم ہے وہ ڈھاوی جا تی ۔ یقیع آ انتقال کو گوں کی ضرور پر دکر کے اجوان ( کے دین ) کی عدد کرس کے جاشک وشدافشہ بری کا انتصافیات وال ہے۔

د ولوگ جنہیں ہم اگرزین میں تمکنی ( ملاقت وقوت حکومت وافقداد ) مطاکریں کے قوم وٹرازیں قائم کریں کے ماز کو قالدا کریں کے نیک اور بکلے کا موں کا تھمو ہی کے ادر ہم طرح کی پروٹیوں سے روکیں کے لیکن ہم کا انہم م م

الله تل كالقليار وقدرت ش ب\_

الغدقعان كارشادات كاخلامه بدي

ان آیات شل بیان کیے کئے بندرضاش کی وضاحت سیسے۔

(ء) مقلوم سحاب کرام کو کو و ہے جہاد کرنے کی دیازت وے دئ گی

آب نے آبات کے ہمی سندرش اس بات کو اچھی طرح مجھولیا ہے کہ مک منطقوم سندانوں پائٹم وزیادتی کا کوئی ایپ ا پیلونہ فاج کا دیکسٹ چھوڑ دیا ہو۔ مکسکر سکی تیم سالہ ذاتھی اور عدید منورہ کی ایٹرائی ڈنڈگی بھی ٹی کریم بھٹھ کے سحابہ کروم نے اصاحت رسول کے تقیم میذ ہے تھے کہ مجھی کسی پر ہم کھوٹی اٹھایا ہر طرح کے قطع وسٹم کو تبتیج رہے ۔ انجائی عمر وحمل ، برداشت اور ا طاعت رسول بیگانی کاهیم مثال قائم کردی۔ جب کفار کھ نے الی ایمان کو لدیند منورہ میں بھی چین سے تد پیشنے دیا اور تھین جارحیت کا مظاہرہ کیا اوراپی سازشوں کا جال لدید کے کفارہ شرکین اور میرو بھال تک چھیا دیا جو جاتی ہدید کے پایند تھے۔ اس وقت الشرف الی نے افران ایمان کوگوارا تھانے کی اجازت ویدی اور کچھ میں بعدوہ آیا ہے ناز ل فرما کی جن میں قال وجہادا وراحت میں کا جواب چھرسے خواب کا جواب کھی جن میں قال وجہادا وراحت میں اور کھا ہے۔

حفرت عبدالله ابن مهاس فرماتے بیں کہ

بیرسب سے پیکی آیت ہے جس ش حضورا کرم ﷺ کے محابر کرام گوائی ہات کی اجازے دی گئی ہے کہ وہ کفار کو منہ تو ڑ جراب و بی حالا تکراس سے پہلے منز آبایت شیر اتحال کی ممانعت ٹر ہائی گئی تھی۔ ( ترفیدی مستواجمہ )

(۲) دومری بات برادشاد فرمانی کی کدانشکواس بات کی بوری قدرت ماسل ب کدوه ان مقلوموں کی مدوفر بادے کین انشکا بید قافر بی کو دوکرت ہیں۔ بتایا بیرگیا ہے کہ قیامت تک آنے دالے افل الشکا بید قافر بی کہ دوکرت ہیں۔ بتایا بیرگیا ہے کہ قیامت تک آنے دالے افل ایکان اس بات کویش نظر میس کرا کر انہوں نے الشک کوین کی مدونہ کی جو نے کی مدونہ کی جو نے گا۔ اس بات کوالشرف الی نے ایک اور کیا۔ اس بوسوا تھ می فروخ سے خلاصا احتماد کی اور کیا ہے گا۔ اس بات کوالشرف الی نے ایک اور کیا۔ اس بوسوا تھ می فروخ سے خلاصا مورک کے ارشاد فرمایا ہے کوالے موسوا تھ می فروخ ہو خیکے امران کی مدونہ کی جات کی ۔ اس بات کوالشرف الی نے ایک اور کیا۔ اس بات کوالشرف الی نے ایک اور کیا۔ اس بات کی اس موسوا تھی کا اس بات کی دور کے بیر خیکے اور کیک اور کی مدونہ کی جات کی دور کے بیر کی کا کہ اس بات کی دور کی بیر کی بیر کی دور کی بیر کی دور کی بیر کی کا کہ دور کی بیر کی دور کی دور کی بیر کی دور کی بیر کی دور کی بیر کی دور کی بیر کی دور کی دور کی کردور کی دور کی

(۳) ان آیات بھی الفرخوائی نے الل ایمان کی جد وجہدا و منطوب کومند مطافر باوی ہے اور فریا و یا کہاہے کر جن الل ایمان کوان کے گھروں سے نظنے پرمجور کردیا کیا تھا یا ان کونٹالا کیا تھا اور اپناسب کچھوڑی اسلام کے لئے مناکر جرت کر مکتے تھے اللہ نے ان کے ایمار قربانی کوئی یا رکا ویمی تجول فریائی ہے اور ان کی برطرح مدد کی جائے گی۔

(٣) یکی بات بیارشاد فرانی که المی ایمان که اس بفت که انبول نظ کرده به کانی که داده این کرده به کینی بیل که داده در بیا که داده در بیا بیارشاد فران بیارشاد که این بات بیارشاد که این بیارشاد که بیارشاد ک

(a) يانچ يى بات يى بات يى كرجب ولى مخصى ياقوم يرخلوس: ين دارى، يرمزم مدد جدد در مرفوق كرك ديدات

کوچائی کا پیکر منالتی ہے تو وہ اگر چہ کزور ہی کیوں نہ ہووہ و تیاش تمالور ہے اس ٹیس ہوتی بلکہ جب طالم اپنے فلم کی البتاوی برکھنے جا تا ہے تواند تعالیٰ مظلوموں کے باز ویں میں وہ طاقت مجرویتا ہے۔ اور حالات کوان کے موافق بنا دیتا ہے کر پھر طالمول کا جیٹا وہ مجر كروسية بين والراهد تعالى كالبيظام نداونا تو وياهم سي مرجاتي ادركمي كااقتذار ادركسي كي في ي تجيم محوظ ندونيس وجيراني واندول کی قانقایوں انصاد کا کے کر جا کھر ، بعود ایوں کے عبارت خانے اور الشکی وہ سمبے بی جہاں بیزی کو ت سے الشکاذ کر کیا جا تا ے سب کے سب بر إوبوجاتے ۔ لبذا اللہ مظلوموں کے وراجہ طالموں کوئٹم کرنا رہتا ہے۔ اگرنا ریخی اضارے و کھاجائے تو كالم ومظلوم كى يكتكش مردور شيءى ببالشرايك كودوس كرز ميد بهناتا وبإب اليي يكزون واقعات تاريخ كم مفات عي ٹی جا تھی ہے کہ جب کالموں نے تلم کی انتہا کروڈی تو مقلیم اٹھ کھڑے ہوئے اور انبوار نے کا لموں کے انوانوں کوجاہ ویر باد کر کے دکھ دیا۔ اگر ہم برمغیر ہی کی نارخ کوسائے رکھ لیس قریر حقیقت ہادے سائے آتی ہے کہ مرف ایک سوسال میں دو ہوی سلطنوں کازے دست حروث اورزوال ہوا۔ سلطنت برطانے جو بورپ کے ایک چھوٹے ہے ملک سے شروع ہوگی اور بقروج کا آپ نے دنيا كمابم طكون يرتبغه كرليا اوروه ونيا كم فليم سلطنت اورطافت بمن كرا تجرئ سلطنت برطانيه كي وسعت اوريجيا وكابيد عالم تعاكد ان كى سلفت عى مورج او بنائل ترغل انبول في اسينا اخترار كر لترايي طاقت كرمحمن في اليدا ليدع لم كي جن كرضور ے دل دل جاتے ہیں اور انسانیت تزیب کرو وبائل ہے۔ انسانیت کے نام کی بالا چینے والے کو گوں کے دیک سفید تھے لیکن ان کے دلوں کی سیابی نے برطرف اندھ پر تھا کر رکا دیا تھا۔ ہندوستان عمل خاص اور پر چنکے مسلمانوں سے سلان چین کئی تھی اس لئے مسلمانوں پرود علم کیے جس کا تصور مہذب دنیا کروئ کئی تھی۔ سات دن بھے براج کئی عام کیا جا تا ہا کیا گھر کہ طاقی کی گئی۔ بھانیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ عام شاہراہوں مرکوں پر بھائی کے تختے لگ دینے محصہ بہتین جہاں بھانسیاں دی جادی تھیں اجمریز وں کی تفریخ ادر الجین کا مرکز بن تکی تھیں جہاں وہ بیائی یائے والوں کے سینے ادر دم تو ٹرنے کا الف لیا کرتے تھے۔ سكريث كالمش لكات -آبل على با تحد كرت - بب بيانى كاكام كمل بوجا تا اورو وظاوم فن آخر كافكى ليما تو اتني اور سخرابات ے ساتھ اطبیان کا اعجاد کیا جاتا۔ ان پرنسیوں میں بڑے بڑے ڈ کا وجابہت ادر شان دائے لوگ تھے بہتم سلم محیا الساطرح جاهوبر بادكر كرد كودية مح كري رب محل شركوني اليك فيم كي زنده ندي مكار

ستانیس بزارانلی اسلام نے بھائی پائی ہورتوں اور بھی تک کا لاٹس سڑکوں پکھینچ کئیں۔ باج دوخوا تین اور شریف خواتی نے ساتھ دوسلوک کیا گیا جس کانتھ ومکن ٹیس ہے اوراس کا خیال کر کے دل دھل جاتا ہے۔ (قیعمرانتو اور ناخ می ۳۵ ''افی کو کھنتا ہے۔ بھارے فوٹی اخر برخم کے بحرموں کو بارٹے ٹیم نے ہے۔ اورکی ورداور فسوں سے بغیرائیس بھانسیاں دے دہے ہے۔ کو یاو کتے تھے یا کیدڑیاتھا یہ او ٹی خم کے کیڑے کوڑے (میلی بن می سے ان ۲)

فيلا بارش لارة رايرش في ٢٠ جرن عضي وكوا في والدوكو تعالمها ك

سزائے موت کی سب سے زیادہ موٹر صورت ہے ہے کہ جم موقوب سے ازا ویاجا نے سے بڑا ہی فوفاک نظارہ ہوتا ہے۔ کیکن موجودہ وقت میں اہم احتیاط پر کارینڈ جس ہو تکتے ہارا مقامدان بر معاش مسلمانوں پر بیرنظا ہر کرتا ہے کہ ایڈی موسے انگریز اب ہودوستان کے الگ دیوں کے ۔(ایگورڈ فوٹسن جم انجہ ہو 18)

یاددائ جم کے دو بہ بھی داندائ جم ایک قبال کورڈا کو دکھ دیج ایں۔ دوسری طرف انہاں نے برمغیر کے مسلم قبل پر معافی اوردوئی کے دوالا نے برمغیر کے مسلم قبل پر معافی اوردوئی کے دوالا نے برمغیر کے مسلم قبل پر معافی اوردوئی کے دوالا نے بھر کردھ ہے۔ ان کے ادفاف وہ نمیادوں کو بھی مرکز دیا ہے۔ ان کے اوقاف وہ براوکرنے کے لئے ایک زیراست مہم جانگ می اس کے من پسنداداردا کو آئی گئی رہے۔ ترمشیک کو آبار علم مقاوراً کر یواں نے برمغیر کے مسلمانوں کے خلاف دیکیا ہو۔ اس کا کہ ان کی مسلمانوں کے خلاف دیکیا ہو۔ اس کا کہ ان کی مسلمانوں کے خلاف دیکیا ہو۔ اس کا کہ ان کی مسلمانوں کے خلاف دیکیا ہو۔ اس کا کہ ان کی مسلمانوں کے مشاحت میں مورز آئی اور تاخیا آئی بیاف کے دان کی مسلمانوں میں مورج کا تیں تھا ہے۔ اس کی مسلمانوں کی مسلمانوں کی میں تھا ہے۔

45

ے۔ افغانشان اور عراق کی جزئر حکومتوں کو جا و پر باو کردیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد اہفد کا فقام کیا ہے وہی پہتر جا ماہ ہے گئی امریکیوں کے فالمنا مرد کے اور کی فرائس کے موالمن کے دائس کی فرائس ہیں ہور جال دگھہ لاکر ان سے بیات بھو بھی آئی ہے کہ اس کی فرائس ہیں ہور جال دگھہ لاکر ان کے مطابع کے معد بول سے کا اور قرآئی فیصل اور قرآئی فیصل ہور کے باتھوں ہیں جائے گئی ۔ گر افسوں یہ ہورا ہے کہ صد بول سے کفار کے مام وہ ہم ہے تو اور وہ تعمین کھول کر حالات کا جائزہ لینے کے بیان کی بھی تی تو تیس ہے۔ اگر ہم اب کم اس خواب فیصل ہوروہ میں ان میں مسلمانوں پر کفار دستر کیس کا کم میں میں ہوروہ ہور کی اس خواب ہوروہ ہورال تک مسلمانوں پر کفار دستر کیس کا کم میں ماریک و جب سرے پائی اور خواب ہونے کا جب سرے پائی میں جو جب ہوے پائی ہو تو بیان کا جب ہم ان میں کا کو میں کا جب ہم ان میں کا کہ میں کا جب ہم ان میں کا کہ میں کا جب ہم ان میں کا جب ہم ان میں کا کے میں کا تو باتھ کی کو شور کی کا کو باتھ کا جب ہم ان میں کا کو باتھ کو کو بر باتھ کا جب ہم ان میں کا کردی کا کھوں کا جب ہم ان میں کا کو بر باتھ کا جب ہم ان میں کا کو باتھ کی کو شور کی کا کھوں کا جب ہم ان میں کا کھوں کا جب ہم ان میں کا کھوں کا بھوں کا کھوں کی کا کھوں کا بھوں کو باتھ کی کو بھوں کا کھوں کا بھوں کا کھوں کا بھوں کا کھوں کو باتھ کی کو بھوں کا کھوں کا کھوں کا کھوں کا کھوں کا کھوں کا کھوں کو باتھ کی کو بھوں کا کھوں کے کھوں کا کھوں کو باتھ کی کھوں کو باتھ کو باتھ کا کھوں کا کھوں کے کھوں کے کھوں کو باتھ کی کو بھوں کا کھوں کو باتھ کو باتھ کی کھوں کے کھوں کو باتھ کا کھوں کی کھوں کے کھوں کو باتھ کو باتھ کو باتھ کی کھوں کو باتھ کی کھوں کے کھوں کو باتھ کی کھوں کو باتھ کو باتھ کی کھوں کے کھوں کو باتھ کی کھوں کو باتھ کی کھوں کے کھوں کے کھوں کو باتھ کی کھوں کو باتھ کی کھوں کے کھوں کی کھوں کو باتھ کی کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے

تاریخ کے اوران کو او ہیں کو ان آیات کے از لی ہوئے سکے بہت تھوڑے ہوسے بھی اسلام کا جمندا نجروور ہے تک ہے شرور اور کرسادی و نیار لہرائ چلا گیا۔ اوران جینڈ سے بچے انسانوں کو انسانی ظلم و نتی سے انسانی کا مادالا شکا مونیا کو پر چھا کمیا اورونیا کے تمام لوگوں کو نتیجی اس وسلامی نعیب ہوگی۔ آج کیک مرتبہ کارونیا ظلم و جیر سے ہوگی ہے۔ برطرف و نیا پر تی اور زر پر کی نے اتسانی اقد اوکو ولت اور لا کی کی جینٹ بچ حادیا ہے۔ کیونک و نیا کا افتد ارقوت اور مکومت ان شرکین دکھار کے باقموں کا محلوث من کئی ہے جو اس کے افل نہ بھے۔ الل ایمان کو پر دی طاقت وقوت سے انجر کر اینا کرواد اواکر تا ہوگا تا کرد بین اسلام کے سیچ اسموان کی روش سے دنیا کی بار مکیاں تھیت جا کی اوراک کی مجامع طوران ہو گئے۔

ۅؘٳڶؿؘڲۮۜڋٷٛڬ فَقَدْ كَذَّبَتُ قَبْلَهُمْ *وَيُبِرِنُوج* وَعَادًّ وَكُمُوْدُهُ وَ قَوْمُ إِثَرُوهِ يَعَرُوفُومُ لُوْطِهُ وَٱصْفَ مَدَيَنَ وَكُذَبَ مُوسَى فَامْلَيْتُ لِلْكَلِينِينَ ثُغَرَاكُمْ لَهُمُ وَلَكُيْفَ كَانَ تَكِلِّدِ @ فَكَايَيْنَ مِنْ قَرْيَةٍ امْلَكُمْنَهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِي خَاوِيَةٌ كَلَّ مُرْفِيهَا وَيِثْرِيَّهُ عَظَلَةٍ وَقَصْرِ مَشِيْدٍ ۞ اَفَلَمْ يُسِيُّدُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْرُقُكُوْبُ يَعْقِلُوْنَ بِهَا ٓ أَوْ أَذَانُ يُسْمَعُونَ بِهَا ۚ قَالَهُا لَا تَعْمَى الْكِيْصَارُ وَالْكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الْيَيْ فِي العُبَدُودِ ® وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَدَابِ وَلَنْ يُغْلِفَ اللهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَنَتِكَ كَالْفِ سَنَةٍ مِنْمَا تَعُدُّوْنَ ﴿ وَكَايَتُنْ مِنْ قَرْيَةٍ اَمُلَيْتُ لَهَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُنُوّ لِخَذْتُهَا ۗ وَإِلَّ ٱلْمَصِيرُةُ

#### Married 18

(اے نی ﷺ) اگر دوآ کج جنلارے ہیں تو (بیکونی اسک ٹی بات کیں ہے ملک او ان ہے پہلے قرم فوج، قرم حاد، قوم خود، قرم ابراہیم، قرم لوط اورائی مدین مجی (دسولوں کو) جنلا ہے ہیں اور مرگ کو بھی جنلایا گیا۔ ہر ش نے کافروں کو نیات دی اور پھر کیئر نیا ۔ قو بھرو کھتے (بر سے اٹار کا) انجام کیا ہوا؟ اور کتی ہی بہتیاں تھی جنمیں ہم نے ہلاک کیا (اس لئے کہ) دہ طالم تھے جواب آئی چھوں پر گری پڑی ہیں اور کتنے ہی کتویں بیکار پڑے ہیں اور بہت سے گل کھنڈر سے ہوے ہیں۔ کیابی لوگ ذیمن پر بطے گر نے بی گدان کے دل ان کے لئے (اپ ) ہوجات کدوہ مجت کتے یا کان (اپ ہوجات) کہ سنے گئے۔ کو تکر حقیقت یہ ب کہ آٹھیں اندگی خیر ہوتی بلکہ دہ دل چوسیوں جی ب اندھا ہوجایا کرتا ہے۔ (اپ نی چکانی) وہ آپ سے جلد عذاب (آنے کا مطالب) کررہ جیں۔ اور اللہ ہرگز اپ وعدے کے طاف نہ کرے گا۔ اور بے ذک آپ کورب کے زویک ایک ایک دن تہارے تاریک بڑا دسال کے برابر ہے جے تم سکتے ہو۔ اور کتنی می بستیال جس کے دہنے والے کالم متھان کو جس نے مہلت وی نجران کوش نے چکڑ کیا۔ اور (یادد کھی) ہمری می طرف سب کولوٹ کرآتا ہے۔

### الخاست المترآك آيت برمهم

วีโน้ล์

كُلْبَتُ مِثانِهِ كِرِدُ لَمُنَلِّتُ بِينَ مِنْ مِلتِ بِينَ فِي الْكُرِدُ مَنْ يَكِنُونُ (مِرا) الله . كَانِّينَ مَنْ مَنْ يَالِي الله . مَنْ يَقَافَ أَلْمَ الله . مَنْ وَاصْ (عَوْضُ) مِهِينَ . مَنْ وَاصْ (عَوْضُ) مِهِينَ .

-162

عَشِيدٌ جِنْ عِينَانُ كُلُ مِعْمِو وَعُمَارِتِ

لَمْ يَسِيرُوا وربطيـ

لاتعنى ادمى يرتير

ألصُّدُورُ (صَلَّرُ) بيد

نستفجلون واطرى كرريين

and the souther

لَنْ يُعْجَلِفَ وو بركز مَلاف يُمِن كركار

ا**َلُفُ سَنَةِ** آيَد بْزارمال

مُعُلِّمُ مُ كَنِّحِ مِنْ وَكُرِّحِ مِنْ مُرْكِحِ مِنْ مُرْكِحِ مِنْ مُرْكِحِ مِنْ مُرْكِحِ مِنْ مُرْكِحِ مِن

إلَى مرى فرند\_

الفصير المانداري كرمك

## الرائد والمراجع المراجع

آپ نے گذشتہ آبات میں بڑھا ہے کہ کھاروشرکیوں ٹی کریم بھٹے کو طرح سے متاتے ادرآپ کی ال ہوئی تعلیمات کا خال افزاتے تھے۔ جب آپ ان کوان کے برے ای حال کے برے نمارٹی سے ذرائے اور پر کیتے کرا کرتم نے مجا طرد مل اختیار کیا قالف کے عذاب سے ندی میکن کو کے کہا دوشرکیوں کمتے کرا کم بھم ای قدر بدخل جی باور بھم چالفہ کا عذاب آ کرد ہے گاتو ہر در کم بات کی اور عذاب کیون ٹیس آ تا؟ کھا دکی ان با توں سے بھری عاصفی عدیدے تی کرنے بھٹے کو کئے در ٹی موتا تھا۔

الفرتعانی نے اپنے بیاد سے جیب می تھے ہوئے ہوئے فرمایا کرتاج کفار ہشرکین جس المرح آپ کا غراق اوار ب جیر الاوآپ کی باتوں کو میشار ہے ہیں بیاد فی السی تی بائے ہیں ہے بلکہ آپ سے پہلے محی الفرے بھی اور ہروس ل کا ی طرح نداق اڑایا ممیااوران کی تعلیمات کو تبلایا کمیار چنانچیآپ سے پہلے قوم ٹوٹے نے معنزت فوج کو آم عاد نے معنزت موڈ کو قوم شود نے معترت مسام کی عمراتی والول نے معترت اہر ایم طبلی انڈ کو یدیں والول نے معنزت شعیب کو فرحون اور قوم نک اسرائنگ نے حضرت موئی کوائی طرح تبعالا یا دوان کا ڈیال اڈ ایا۔ انڈ نے ان کا قوموں کے لوگوں کو دیشے و تجھے اور شیطنے کی مہلت اور ڈیمش وک گر جب وہ آئی ترکوں اور کتا ہول سے بازئیم کا آسے تب انڈ نے ان کے برے؛ عمال کی جدے ان کی قومول کو تباوہ بریاوکر کے کہ دیا۔

واقعی انسان آمھوں سے تھ حائیں ہوتا بکہ اسمی اند حایات دون کا اند حایات ہے جوانسان کے بیٹے میں دحر کا ہے۔ ول عن اند حا ہوجائے تو انسان کو کو گی بھی مجھے بات ٹیس موجھی بلکہ سید کی بات بھی اٹن تھر آئی ہے۔ ٹر مایا کہ انشہ کے باس کا آیک وان تمہیرے کو اس مبلے عمل سے خاکدہ اف کر تیک اوبال اختیار کرنے چاکشن ہوکہ دنیا اور آخرے بہتر ہو تھے۔ علام تعمر کا نے تھا ہے کہ قیامت میں آیک دان شدے اور تھی کی جا پر آیک بڑار سائل کے برابر ہوگھ یا درازی مدے کے لانا سے ایک دن ایک وزار سال کے برابر ہوگا۔

حقیقت بیرے کہ جولوگ ہیا تیں کو اپنی آگھوں ہے دیکھنے کے یاد جوداس سے فیسے سامل نے کریں وہ انٹہ کی نظر عیں۔ اندھے ہیں جن کو کوئی جائی نظر جیس آئی۔

قُنْ يَاتِهُا النَّاسُ إِنَّمَا آنَا لَكُنْ زَكْذِيرٌ مُّهِينٌ ﴿ فَالَّذِينَ امْتُواو عَيدُواالصَّالِحْتِ لَهُ مُرْمَعُهُورَةً وَرِزْقُ كُرِيْرُ۞ وَالَّذِينَ سَعَوَا فِيَّ الْمِيْنَامُعْجِزِيْنَ أُولَيِّكَ أَصْعَبُ الْجَحِيْمِ@وَمَآ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ زَسُوْلٍ وَكُلائِينِيّ إِلَّا إِذَاتَمَنَّى ٱلْقَى الشَّيْطُنُ فَي أَمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْظُونُ ثُعَّرِيُحُكِمُ اللَّهُ اينية والله علية حكية والديجعل ما يُلْقِي الشَّيْطِنُ فِتْنَةً لِلَّذِيْنَ فِي قُلُوْيِهِ مُرَمَّرُصٌّ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْرُو إِنَّ الطُّلِمِ يُنَ لَفِي شِعَاقٍ بَعِينَدٍ ﴿ وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَرَانَاهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُتُحْمِتَ لَهُ عُلُوْ بَهُمْرُو إِنَّ اللهَ لَهَادِ الَّذِينَ امْنُوْ اللَّ صِرَاطِ مُسْتَقِيْمٍ @ وَلا يُزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُ وَافِيْ مِرْكِةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْمَةٌ أَوْ يَأْتِيَهُمُ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيْمٍ ۞ ٱلْمُلُكُ يَوْمَهِ إِلَهُ يُحَكُّمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ أَمَنُوا وَ عَمِلُواالصَّلِحْتِ فِي جَنْتِ النَّويْمِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُ وَا كَذَّبُوُا بِالنِتِنَا فَأُولَٰٓإِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيۡنَۢ ﴿

٧ ٢ (چ)

## تزيمه آيت فجره متعدد

آپ کید دیجے کرا ہے لوگو ایش خمیس صاف صاف آگاہ کردیے والا ہوں۔ پھر جولوگ انبان نے آئے اور انہوں نے عمل صار نے کئے ان کے لئے بخشش اور حزمت کا رز آ ہے اور جنہوں نے ماری آٹیوں کو نیواد کھانے عمل میں اگ دوڑ کی دوجہنم والے ہیں۔

(ا نے فی تخف ) ہم نے آپ ہے پہلے جو محی رمول اور نی بھیجے ہیں ہہ ہی انہوں نے کئی ائیں (حق وصد اقت کی) بنت کئی قرشیطان نے ان کی بات میں شرق النے کی کوشش کی۔ پھر شیطان نے ان کی بات میں شرق النے کی کوشش کی۔ پھر شیطان نے ان کی بات کو پغتہ کر دیتا ہے۔ اور اللہ جانے والا اور محست والا ہے۔ تا کہ شیطان کی ڈالی ہو کی بات کو ان لوگوں کے لئے آز ماکش بنا وے جس کے دلوں میں نفاق اور مرض ہے۔ حقیقت ہے ہے کہ پوگا ان پی نفد میں بہت وور جا پڑے ایس (بیاس کو ان میں نفاق اور مرض ہے۔ حقیقت ہے ہے کہ پوگا ان پی کو نہ کی بہت وور جا پڑے ایس (بیاس کے بھر اس کے بھر اس کے ان کی اور ان کے در ہی مرف ہے (جو بھر سے بھر اس کے ان کی اور ان کے دل زم جو کر اس کے آگے بھی بازل کیا گیا ہے وال میں اور ان کے دل زم جو کر اس کے آگے بھر کی جا تھی جا کیں۔ وور وہ ان کی بیان بھر کر ان کے دور ان کے در میان فیصلہ کر سے گا ہے میں بیان کے کہا تو جائے جس ہے جان چرائ اللہ میں دور ان کے در میان فیصلہ کر سے گھر گئی ہوں گیا اور جنہوں نے جاری آبیات کی دور ان کے در میان فیصلہ کر سے گھر کی ان کے لئے فتو اس سے جر کی رہنتی جول کی اور جنہوں نے جاری آبیات کیا ہو جائے اول کی آبیات کا کہا ہوگا ہیں وہ لئے کہان کے لئے فتو اس سے جر پور جنتی جول کی اور جنہوں نے جاری آبیات کا گا۔

لغات القرآل - آرت نبره ۱۲۲۳ عه

مَنْفِيْنَ مُبِينٌ مَلِينَ مَلِينَ

رِزُقْ خَرِيْمٌ ﴿ السَّالِدَقِ.

شقؤا جرزت

مُعَجِزيُنَ الإركة والمانجُود كالمانة والحالة

ئے۔ قَمَنی اس نے آرزو کی اس نے اس کی ۔

ينشنغ دوخول كراي وواناي

. . .

يُحْكِمُ ووَحْبُولُورَيْكِ.

ألقامينة خت

مشِفَاق مديهن وحري ر

مرأيّة تساوشه

رُيَّةً وَمُدوشِد

يُغَنَّهُ الْإِنْمَادِ

عَقِيَةٍ مُحَوَّل

## تشريخ آيت فمبروح تايده

ان آفیت بھی کی کرئم مقطّ ہے قصاب کرتے ہوئے فردائے کہ آپ کیے اے لوگوا میں نہیں واضح طریقہ پرساف صاف ان احمال کے برے ناکڑے ہے آگا اور فیرو اور کر رہا ہوں جن کی صدافت کوتم نے نظرائداز کر بھا ہے۔ یہ ایک ناقار مقیقت ہے کہ بولوگ ایر ن ماکوئل صابح کی زندگی اختیاد کرتے ہیں ان کے لئے اللہ کے ہال منفرت کا مدن ہے بلک و نیا اور مختاہ نے بارکھانے اور فن کی آواز کو بانے کے لئے بھائے وہ می کا اس دنیا ہی تھود کئی تیس ہے۔ لیکن جولوگ کی وصدافت کو مجل نے نیا تھائے اور فن کی آواز کو بانے کے لئے بھائی وہ میں گئے ہوئے ہیں ان کا فسکانا جنم ہے۔

كِي كُرِيمُ عِنْهُ فَادَ فِالْ مِلْ مُكسب كِمُوالِ إِن إِن مُلَاكِ مِن إِن مِن الْهِولِ فَي مُولِ الدَي كُلُوكِ

آنے والی حقیق زندگی جس و کفارنے بے حقیقت بچھ کرنظر انداز کیا ہوا تھ اس کے برے ناکئے ہے آگا اگرنے اور حق وصدانت کی باتوں کو بتائے کی کوشش کرتے ہیں آہ شیطان ان کی بر تول میں شریبدا کرنے کے لئے اپنی طرف سے طاوب کی کوشش کرتا ہے تا کہ رمول اور کی کی باقرال کو زمروز کرلوگوں کے کافول تک پہنچے یا جائے۔ بہت سے لوگ اس کے فریب اور دھوے شر) آگر کہرو ہے یں کو واقع ان کا وی مطلب ہے جوشیطانوں کی طرف سے بیان کیا جارہا ہے۔ کیکن اللہ تعالیٰ شیطان سے اس فریب سے براے کو میاک کرنے کے لئے وقی ( تخفی ) فازل کرتا ہے تا کہ شیطان اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو تھے۔ جو وق ایران اور قمل صالح کے بیکر بوتے بیں وہ تو شیطان کے پر دینگینئہ ہے اور لمادت کی باقراں ہے متاثر نمیں ہوتے وہ الغاظ کے فریب اور اس کے طاہر کی پیلوؤل ٹی ا کلنے کے بعائے باتوں کی کم برائی اور حقیقت تک وکٹے کی گوشش کرتے ہیں اور وواس مقصد بھی کامیاب ہوجاتے ہیں کین وہ لوگ جرملم بمثل، اور نہم وفراست سے کورے ہوئے بیل وہ شیطان کے مگر وفریب بین پینس جاتے ہیں۔ ان کی نفسانی خواہشات ان کو جا رول طرف ہے اس طرح مکڑ لیتی ہیں کہ این کے دول کے دوگ ادر مزاج وں کی تخی ان کو ہم تکے بات کو بھتے ہے روک دیں ہے اور ان کو کے داستہ بھا کی تیں وہا۔ وہ بیٹ اٹک میں بڑے دہتے ہیں فرما ایک نے توان برامیا کے قیاست آ جائے گی یا ان پرابکہا بیے دن کاعذاب نازل ہو جائے گا جس ہے جان چیز انائٹس نہ ہوگا ۔ فریغا کر قامت کاون دوڑنگس ہے پہروون ہوگا جس نثل ماری طاقت وقوت اور حکومت وسلفت مرف ایک امتد کی ہوگی جوان کے درمین فیصلہ فربادے گا۔ جوانیان اورحمل صاخ اختیار کرنے والے ہیں ووتو راحت مجری جنوں میں واٹل کے جائیں محاد رکٹر واٹکا رکی روش پر چلنے والے اور جوانڈ کی آيات كوفيخاف والمايون محال يرولت والاعذاب مسلط كياجات كال

> وَالْذِيْنَ هَاجَرُوْا فِى سَمِيْلِ اللّهِ ثُمَّرٌ فَتَمِلُوْا الْوَمَا الْوُالْكِرْزُوْقَنَهُ مُرَ اللّهُ رِنْ قَا حَسَنًا ' وَإِنَّ اللّهَ لَهُو خَيْرُ الرَّنِي قِنْنَ ۞ لَيُدْخِلَنَهُ مُرِفَّدُ خَلَا يَنْضَوْنَهُ ' وَإِنَّ اللّهَ لَعَمَلِيْ مُرَّ حَلِيْمٌ ۞ ذٰ إِلَىٰ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهِ

تُعَرِّبُنِي عَلَيْهِ لَيَنْصُرِيَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ خَفُورٌ ۞ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُوْلِحُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِحُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَ انَّ اللهُ سَمِينُعٌ 'بَصِيْرُكُ ذَٰلِكَ مِأَنَّ اللهُ هُوَ الْحَقُّ وَانَّ مَا يَدُّعُونَ مِنْ دُوْنِهِ هُوَالْمَاطِلُ وَانَّ الله هُوَ الْعَمِلِيُّ الْكَينِيرُ ﴿ ٱلْمُرْكَرُ أَنَّ اللَّهُ ٱلْمُزْلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً نَعَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْصَرَةً ۚ إِنَّ اللَّهُ لَطِينُتُ خَبِينُرُ ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَا فِي السَّمَا فِي السَّمَا فِي السَّمَا فِي اللَّهِ فِي الْكِنْ ضِ وَ إِنَّ اللَّهُ لَهُوَ الْغَدِينُ الْحَجِيدُ ﴿ ٱلعُرْتُواَنَ اللَّهُ سَخَّرَ لَكُمُّمَّا فِي الْكَرْضِ وَالْفَلُكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِبِ الْمَرِجُ وَيُعْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ إِلَا بِإِذْ نِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُونَكَّ رَّحِيْعُ، وَمُوَالَّذِيُّ ٱخْيَاكُةُ ثُوْرَيُهِيئَتُكُمُ لُعَرِينَهِي لِيَكُمْرُانَ الْإِنْسَانَ لَكُفُورٌ®

#### تزيمد: آيت نبر۸۵۵۲۸

اور دولوگ جنہوں نے الشرکار اوش جمزت کی بھر و مارے کئے یام مسکتے تو انشرتعالی الن کو بہترین رزق حطا کرے گا۔ اور ب شک اللہ می بہترین رزق ویے والا ہے۔ بقیناً دہ ان کو اسک جگہ پہلچ سے کا جس کو دہ نینڈ کر کے میں اور جا شہرائند ہوئے والا جملے دلا ہے۔ بیاتو ہے حال الن کا۔ اورجس نے ویسائی بدلد لیا جیسا کسال پرزیادتی کی تی اور پھر دوبارہ اس پرزیادتی کی تی ہوتو البت الشاس کی خرورد دو کر ہا گئی ہوتو البت الشاس کی خرورد دو کر ہا گئی ہوتو البت الشاس کی خرورد دو کر ہا گئی ہوتو دائند الشاس کی خرورد دو کر ہا گئی ہوتو در البت کا دون میں دون کی کرتا ہے اور ب کی اللہ باز در برخی اللہ باز در برخی کے والا ہے۔ بیاس کے ب اور ب خما کہ اللہ باز در برخی ہے والا ہے۔ بیاس کے ب اور ب خما کہ اللہ باز در برخی ہے والا ہے۔ برکی اللہ باز در برخی ہوتا کی واللہ باز کی اللہ باز در برخی ہے اور ب خما ہوتا کی باز در برخی ہوتا کی جو بالا ہے۔ جو بھوآ مانوں اور شین می سازاب ہوجو کی البت ہے۔ کیا تم نے کئی دواللہ ب جو بھوآ مانوں اور شین می کردیا اور کئی دالا ہے۔ کیا تم نے کئیں دیکھا کہ کہا ہو گئی ہوگئی ہوگئی

للات القرآل آعت غبر ١٩٥٨ ٢٠ هَاجُرُوْا جُن لوگوں نے جرت کی۔ فَتِلُو ۗ ا خالوا -2 100 المروروز قراديثه جائم ماسك 1314 مذخلا وافل ہونے کی مکسہ يُرْضُونَ دوفوقی ہو مجھے۔ وہ پیند کریں گے۔ عَاقُتُ متثاما بالمدليات والمل كرةا هيد بولخ

مُخْطَوِّ مربزوانداب. سَخُوَ اللَّ مُرَّدِيد. يُغْسِكُ دورد كَاجِد تَقْعُ دورُ كِرَاجِد

## الرابي المنظمة المنظمة المنظمة

جولوگ بخش الله تعالی کی رضاوخ شنود کی اور رسول الله تلک کی اطاعت کے تقیم بند بے سے مرشار جی اور ایجان کی دولت کوسب سے جی پیز بھو کر برطرح کی قربانیاں ویش کرنے کوسعاوت تھے جی اور اپنے ایجان کی تفاقت کے لئے اپنا گھریارہ وطن، رشتہ دار دوست احباب اور کا روبار زندگی چھوڈ کراچی زعد کی کا خدر اندیک چیش کرنے جس آگا گے جیں اور وہ برطرح کی معمیر بھی برواشت کرد ہے جی رائشہ تعالی کی راہ جی شہید کروہے تھے جی یاطبی و فات پا کھے جی ان ان کے لئے الله تعالی جو بہترین میں داخت ہے جس کا تعدد اس کو مطال بھر میں ہے دوان کو مطال کی جس میں دوائش میں ہے دوان کو مطال کی جس میں و دیمیشرد ہیں ہے دوان کو مطال کی جس میں و دیمیشرد جی ہے۔

ان آیات بھی بہتی فرما دیا تم پڑک ہے فک اطاعت رسول بھی محاب کرام او طافت کا جواب طافت ہے وہیے گی ممانست کی گئی ہے بیکن آگر کی جگہ ایسے حالات بیش آگے ہوں جہاں تھایم بھڑک اچھے بوں اور تھن اسے دقاع کے لئے ہنہوں نے ان کھارے ایسا ہی جلہ یا انتقام لے لیا ہوجیسا کران بڑھلم وزیاد تی گئی گئی تو اس بھی کوئی جرج تھیں ہے۔ کیونکہ اللہ انتھی طرح جامنا ہے کمان سکے لئے ہیں کے سواکوئی جارہ کا رشان اللہ تعالی ایسے جوئی سوئی عوش کوسواف کرنے والا ہے۔

الشق آل نے کی کرم کے اور آپ کے جاں ٹار سما ہر کا افراق اور سے ہوئے قربالیا ہے کہ آج وہ جس من و مداخت کی سم بلندی کے لئے برطرح کے مصا عب اور مشکلات کو جس میں داخت کی اخبا کر مرباندی کے لئے برطرح کے مصا عب اور مشکلات کو جس میں اور ان کی طرح تبدیل ہوجا کیں مرک ہے بہ حالات بالکل ای طرح تبدیل ہوجا کی مرک ہے بہ حالات بالکل ای طرح تبدیل ہوجا کی سے مالات بالکل ای طرح تبدیل ہوجا کی سے مرح کو سے جس طرح دو تربیل اور کی اور دورت کیا ہور مشکل جس سے مالات بالکل ای کا دیوورت کیا ہور کی جس جس مرح کو سے جس طرح دو تربیل کی ای خارجی ای خارجی ای مرح ہے تھے اور مشکر اور جا ہوجا تے تیں۔ اور چرج بری طرح دو تربیل کی ایک مرح میں جس سے اور جا جس سے اور چرج اور کی مرح اور وہا تھی ان کے ایک مرح اور جس سے تعلق اور مشترک کی اور جو اس کے بیال کی سے بیال کی ایک مرح کے بیال کی سے بیال کی اور جا کے بیال کی سے بیال کی بیال کی سے بی کی سے بیال کی سے بی سے بیال کی سے بیا

ا ندجروں کے وجود پر بھا ماتی ہے یا جیسے زیمن کاسپر مگر کیا گیاشدت ہے مہلس جاتا ہے۔اور چورا ہو کر بھم ساتا ہے یہ نے شک اور وران کا کلنے تھی ہے۔ ایدا گیٹا ہے چیے اس عم مجی زندگی می نیٹی کین جب باش ہو فی ہے تو زعین چول کرا بحر تی ہے اوراس خنگ ملی جمی رونا ذکی پیدا ہو جاتی ہے۔ کعیت البلانے تکتے میں دوشنوں برایک ٹی زندگی کی پیمن میکن<mark>گ</mark>تی ہے۔ پیولوں سے کئے ہے خوشہومکیاتھی ہے۔ برطرف سرمزی وشادہ لی کا مکمرا اُلی نظرا نے آتی ہے۔ فرما اکرای طرح الل ایجان موجود و تک ملاات ہے نہ تحمرا ئیں بہت جلدیے تلم کی سیا درات محذ رجائے وائی ہے۔ کفار سے قربا یا جار باہیے کہ وواس محان اور محمنڈ میں شد میں کہ علم وزیادتی کی بیرات اور تاریخی ای طرح قائم رہے کی ملکہ دین اسلام کا سورج بہت جلد طلوع ہونے وایا ہے جو برطرح کے اند حرول پر جماع اے کا در مگرائن وسلائی اورانسا نیت کی ایک ایک روثن میم طلوع برقی جس بین برجوانی صاف نظراً ناشروع مو جائے گیا ۔ فرمایا کہ وہ نشد جوون زات کے الٹ بھیرا در موسموں شرہ تبر فی لانا ہے کیا اس کو بیقد دیت مامسل نہیں ہے کہ وہ طالموں ے مقالبے عمل مظلوموں کوا فعا کرا کی۔ انتقاب ہویا کروے۔ اور آج جومظلوم میں اور کفا دکی اذبحوں اور معما تب کا انتظار ہیں ان کووہ ما نت وقوت ، حکومت اور سلفت عطا کر دلی جائے جس ہے کنار کے ایواؤں جس زئز لے آ جا کیں گے ۔ فریا کر رہ انتہاں تو آ کردے گا۔ اور قرمس طرح القدنے اس بوری کا نتات کوانسان کی خدمت شی لگا دیا ہے۔ حمرے معند رواں بیس کشیال اور جباز اک کے علم سے پیلتے اوراد کون کومنول مرا انک کتفیائے ہیں۔ انسانی وجور بزندگی معرت اور قیامت کے ان وور روز ندہ ہو ہان سب باقرار کا اختیارا نثیری کا بسیارے بوری کا تنامت کے ذرے ذرے کوائسانی خدعوں بر لگا کران کے لئے سم کر کر کھا ہے۔ وہ حس ملرح عابقا بدونها بسرالت مجير كرسكاب السركي قدرت محرمات كركا المرتبين عملابه يسب الذكر فعنين مين جن كالقدر في حافي عابير تقی اللہا بمان الزنعتوں کی قدر کرتے ہیں لیکن و اکفاران نعتق کی اقدر شرکے اور کاراحوں ہے مجروم ہوتے بیلے جارہے ہیں۔

اِكُلِّ ٱمَّة مِحَلَنَا مَنْمَكًا هُمْ زَاسِكُوْهُ فَلَا يُمَا اِعْنَكَ فِي الْكَثْمِرُ وَادْعُ اللهِ الْكَثْمِرُ وَادْعُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْنَاءُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَحْكُمُ اللهُ ا

انَ اللهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَا وَالْكَرْضِ إِنَ ذَلِكَ فِي حِلْهِ اللهُ مَا اللهُ يَدِيدُ وَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَمُرْيَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ عَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ الدِّنْكَ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ الدِنْكَ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ الدِنْكَ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ فَيْ فَي وَلَى اللهُ الله

## ترجمها آيت فجرعا اجاع

ہرامت کے لئے ہمنے عوادت کا طریقہ عثر دکرویا ہے جس پروہ بندگی کرتے ہیں۔ انہیں
آپ سے اس معاملہ بھی چھڑا نہیں کرنا چاہئے آپ ان کواپنے پرور گار کی طرف بلائے رہے۔
بیٹ آپ سردی ماوپر ہیں۔ اور اگر (پھر بھی) وہ چھڑتے ہیں تا کہد دینے کرج پکو آپر کرتے
بوات اللہ توب منا ہے۔ اور اللہ قیامت کے دن اس کا فیصلہ فریا دے گا جس میں تم اختلاف
کرتے تھے۔ کیا تمہیں قیم معلوم کرزیمن آسمان میں جو پکھے ہاں کا علم اس کو ہے بدیک رہ
کرتے تھے۔ کیا تمہیں قیم معلوم کرزیمن آسمان میں جو پکھے ہاں کا علم اس کو ہے بدیک رہ
مزادت و بدی گار کے ہیں جس کی اس نے کوئی سند ناز ل ٹیس کی ۔ اور نے بور اند کو چھوڈ کر ان کی
عزادت و بدی گار کے ہیں جس کی اس نے کوئی سند ناز ل ٹیس کی ۔ اور نے بور اند کو چھوڈ کر ان کی
عزادت و بدی گار کے ہیں جس کی اس نے کوئی سند ناز ل ٹیس کی ۔ اور نے بور گار تھی

(اے بی مقط ) اور جب ان پر ہمار کی آیات ٹاوے کی جاتی جی ہو آپ ان کے چیروں پر ایسا لگائے ہے کہ اور میں کرتے ہیں۔ (ایسا لگائے ہے کہ ) ووان پر صلے کرنے کے قریب میں جو جو ارک آبات ان بر عاوت كرتے ميں۔ آب كر ديجة كيا عرفهيں اس سے بھى برترين بات ند بناؤن ووآك بيجس كالشيف كاقرول بيودو كيابوا بيوبوز بين فعكانا بيب

لغات الترآن آيت تبرعه ٢٠٠٠

žá امت\_چاحت\_

تنشكا طريقة مبادت وبندكي

ئاسڭۇة وواس (طریقہ) برعمادت كرتے جي رعمادت كرنے والے

> ووجڪڙا کرتے بين په ينازعن

بلات راوت دی ہے۔

غلى

براعدد

جَادُلُوْ دو چھڑنے والے ہیں۔

آمان۔

لَمْ يُعَزِّلْ فنيض أتأمار

سُلُطَانُ مندرديل.

آلمنكر تا کوار په

يُكَادُونَ ومآريب الاستة بيل-

يَسْطُونَ ووحلة كريتية جنء

أبنى ش بالاس

## نشران: آیت نمبرند<del>ا تا اس</del>ا

الله تبالى نے تمام لوكوں كى بدايت وربشال ك لئے سين رسول بيسيد نهوں ف الله عظم سدا في امتول كو طريق

عمادت مکھایا۔ خاتم الانجا حضوت محرمعتانی بیکٹ کومجی انٹر نے حمادت کے طریقے سکھائے تا کہ ساری دنیا کے مسلم ایک اللہ کی عمادت دیندگی کریں اور ان کی زندگی کے برکام علی ایرا غفومی پیدا دو جائے جس ہے ان کا برکام مرف اللہ کی رضاد فوشنو دری کے لئے ہوجائے ۔اللہ کویا وکرنے کے پیامریلغ مختلف ضرورہ و سکتے ہیں تیکن ایک بات برسب کا قبال رہا ہے کہ عمارت صرف اللہ کے للتے ہوتی ہے۔لہدا ہسیائی ہاے کو نیما دینالیاجائے گا تو پھڑ کی طرح کا اختیاف ندرہے گا۔لیمن اختیاف جس عمادت على ووتا ہے وولم يقد بندكى بيريش شي فيرانشكرشال كيام الب - بدب وولوك فيرانندكي مباوت وبندكي شي شريك كرنے لكتي ہیں آواس کے دائے والول کے سامنے اگر فیراللہ کی عمادت و بتدگی سے منع کیا جائے آنو واسپے بے حقیقت معبود وی اوران خصیتوں کے خلاف بننے کو تیار نتی ہوتے جوان کے نزد یک محبوب ہوتے ہیں۔ جب وعلی بات کا جزاب علم واکمل کی روٹنی میں ویے ہے اسينة كوي الم محمول كرت يل أو وال أوكون يركوث يرت ين جواتي وصد الت كمالم بروار وسية بين اورو ال أوجر وبنيا و ہے اکھا ڈمپیننے بھی اپنی سادی میا میتوں کو لگا دیے ہیں۔انڈی تھائی نے ان آبات بھی ای حقیقت کو بیان کیاہے کہ انڈینے ہر (رمول کی) امت کوایک طریق مجاوت و بزرگ عطا کیا تھا اور ای طرح نی کرتے 🗱 کوئی عطا کیا گیا ہے لیڈ ایس عی اختلاف كرنے اور جھڑنے كى كوئى مخوائش ئيس ب اللہ نے فرمايا كرآب اسنة يرودوكاد كى الرف بلاتے رہے كيونكر الله اس بات يركواد ب كرأب القراميد عندور عيدات برين والريم كرووا خلاف كرت بين وأب كرد بين الفرار ركوة والسام طرع دانف منه-قیامت دورتک بهای دن ای بات کامی فید کرد یا جائے کا کرجن باتوں میں وہ اختا ف کرتے مضان کی امل حقیقت کیا ہے۔ آسانوں اور زعن کا ایک ڈرو محی اس کی فکا ہوں سے جمیا ہوا یا پوشید وٹیں ہے۔ جکہ ہر بات اللہ کے ریکارڈ عن موجود ہے جس کوریکارڈ کرٹا اور اس کے مطابق فیصلہ کرٹا اللہ کے لئے ذرائجی مشکل یادشوار فیمی ہے۔

فر دیا کر پرلگ اندگو چوز کرجن (جول، چیز ول، اور شخصیتون کی) جادت دیدگی کرب چین نقرانشد نے اس کے لئے کو کی دلیل
اور ختائی جی ہے اور شام کی کو کی علی بنیاد ہے ایسے بے انسان او کون کا کوئی جماجی اور مدد گارٹین ہے۔ ان کا بی حالی ہے کہ اے

آیا جب آپ ان کے سامند انشر کی آباے کو بڑھتے اور ساتے ہیں۔ قران کا فرول کی توریوں پر بل پڑے فروج ہوجاتے ہیں۔
جب وہ اس کی اور مشتق بات کوئ کر اس کا فوئ جا اسٹر اور سے مشتق و آگ کی اور جائے ہیں اور ایسا آلڈ ہے کہ ہے وہ جائی

جب وہ اس کی اور مشتق بات کوئ کر اس کا فوئ جا اسٹر اور کی اسٹر کا کو اسٹر کی آب ان اور کول سے جو آباے قر آئی کوئٹ کوار آبیس کرتے

جد وہ کے کہ مرتے کے بعد سب سے بدتر این فیکٹا اور جد ترین آگ جہتم کی آگ ہے تمہاری وشی جہیں آخر کار اس آگ میں

جو جک کرمرتے کے بعد سب سے بدتر این فیکٹا اور جدترین آگ جہتم کی آگ ہے تمہاری وشی جیس آخر کار اس آگ میں

جو جک دے کی دادمائی طرح انشاف خوروں کیا ہے وہ موادہ کررہے گا۔

لَأَيُّهُمَا النَّاسُ ضُيرِبَ مَثَلُ فَاسْتَمِعُوْالَهُ ۚ إِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَنْ يَحَدُلُقُوْا ذُهَاكِا وَكِو اجْتَمَعُوْالَهُ وَانْ يَتَمَلُّهُمُ الذُّبَابُ شَيْتًا لَا يَسْتَنْقِدُوَّهُ مِنْهُ صُعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْ لُوْبُ ۞ مَا قَدَرُوااللَّهُ حَقَّ قَدْدِهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْرُ ﴿ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَيْكُةُ رُسُلَاؤُمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهُ سَمِيْعٌ بَصِيدُرُ ٥ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ ٱيْدِيْهِ مُرَوَمَا خَلْفَهُ مُرْوَالَ اللهِ تُتَرَجّعُ الْزُمُورُ۞ يَآيَّهُمَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا رُكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَ اغبُدُوْا مُرابَّكُمُ وَافْعَلُوا لَحَيْرَ لَعَلَكُمُ تُقُولِحُوْنَ ﴿ وَجَاهِدُوْا فِي اللَّهِ حَتَّى جِهَادِهُ مُوَاجَّتَ بِلَكُمْرُ وَ مَا جَعَلَ عَلَيْتُ مُ فِي الذِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ ٱمِيْتُكُمُ إَبْرُهِتِيمَ مُوسَمَّنكُمُ الْمُسْلِمِينَ وْمِنْ قَبْلُ وَفِي هَلَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيَكُمُّ وَتَكُوْنُوا شُهَامَاءُ عَلَى النَّاسِيُّ فَأَقِيْمُواالطَّهَاوَةَ وَأَثُواالزَّكُوةَ وَاغْتَصِمُوْا بِاللَّهُ فُو مَوْلِكُمْ فَنِهُمَ الْمَوْلَى وَنِعُمَ النَّصِيُّرُ ﴿

#### ترجمه اآيت نمبر۲۵۲۲۸

اسے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے جس کوٹوب ٹورسے سنوائے بھک ۔ جو انڈکو چھوڈ کرد در روں کو چکارتے ہیں دو معبور سے الی کر کھی ایک کھی ٹیس بنائے ۔ اور اگر ڈیک کھی ان سے کو گئ چیڑ چھین کر لے جائے تو وہ اس سے چھڑا تھیں سکتے ۔ (ان بنوں کو) چاہتے والا بھی کر ور اور جن معبود وں کو چاہا جاتا ہے وہ گئی کر ور ہیں ۔ انہوں نے انڈر کھنڈوں جی سے اور گول جس سے بنا م کا بھی تھا ہے جگہ انڈری تو ہے والا اور غالب ہے ۔ انڈر ٹھنٹوں جس سے دوگوں جس سے بنا م ریٹی نے وال جن لیت ہے ۔ بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے ۔ جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے جیجے سے دو ہر چے کو جانا کے اور سر رہے موالا ہے ایک کی خرف لوٹے ہیں۔

آسے ایمان والوالیت پروردگا دکورکوش کروہ بجہ و کرواد عبوت ویندگی کرواور بھلے کام کروا کرتم گذارج کامیا بی حاصل کرسکو۔ اورانشدگی راہ بن اس طرت جہاد کرد کداس کا چی ادا ہوجات۔ ای نے تہیں تھی کیا ہے اورای نے وین میں کوئی تھی نیس کرکھ بھی تہیارے باہد ایراسیم کا جو دین ہے اس پر قائم دیوں اس نے پہلے بھی تہارا نام "مسلم" رکھا تھا اور دس قرآن شن ( بھی تہارا ا نامسلم ہے ) تا کر رمول تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ میں جا ور پس تم نماز ہائم کرورز کو تا اوا کرو اورانشد ( کی رس) کومنیونی سے تھا م لوے و تمہارا بہترین ما لیک ہے اور بہترین درگار ہے۔

#### لغات الغرآن آبت نبر ۲۸۲۲ د

ضُوبَ بيان كياكيا مادائميا . اسْتَعِعُوْدَ فررے سُو فَى يُتَحَلُقُوْدَ وابرُلُوبِهِ الرَّيْ كَدوبرُلُو بِيدَ يُسْرَكُ حَصَّدَ . فَهُنَاتِ مَصَلِحُ لَلْ الْبِيكِي . يُسَلُّبُ والكَّنَالِيّة بِ-والجَيْن لِمَا بِدِي . لَايُسَتَّقِلُوْدُ دون جُرْاتِين كِي .

ألطًا لِبُ مي يشروالا ي مُعَلِّلُهُ ثُ طالكا نصطفي ووننف كرتاب. افغلوا تتركرون ألخير بحل في - نبك كام -الجشبى اک نے بیزار فتحک کر ر ال نے ڈم رکھاں إغتصموا تم مبنيوط تقدم لوبه مولى نغم الْمُولِي يبتريناه لكء نغم النصير بهم کنده گار پ

## تشرق آیت نبر۲۷۲۲ ۵۸۲

الله ووب بوی گات کے قرے فرے درے والے بقوں کا کتا ماتی و قول اور فرے واحر امرادر تمام با بنوی کا سخن ہے۔ برقس ال کا گان کے لیکن وہ کی کا تا تا تین ہے۔ وہ اپنے بقد ول کے تام طالات وہ بات احسامات اور خروریات سے

ہوری طرح والف سے دوا ہے بقدوں کی بھنائی رہری اور بشرق کے لئے ہر قائد میں نہنے پاک ظمی بینجبروں کو بھیجا رہا ہے وہ

میری طرح الف سے دوا ہے بقدوں کی بھنائی رہری اور بشرق کے لئے ہوتا نہ میں نہنے پاک ظمی بینجبروں کو بھیجا رہا ہے وہ

میری میرا کی کے اس کے والے کا است کو اور وہ اس کی مجامل وہ ہوتا کی مواق کے اس بھی کہ والے المانوں کی

جبات وں بین اور ای کو اباط کا کہ کا من اس مانا کم یہ بقر کے بے جان اور ہے میں وہ کو کہ جائے کی جب احقر ہو تو رہی کے اس جو کہ بین اور ای کو وہ کا بات کی جب احقر ہوتا ہوگی۔ •

ن پوائیس کریٹے بکدا گران کے سامنے سے وہ کمی وکو لے اور سے قوائل سے واٹیل لینے سکے لئے اس سے چھین ٹیس سکتے ہیں گ سب کی کاب عالم ہے جوفرواسپیے کھی اور نقسان کے ذکک ٹیس تیں وووسرول کی مشکلات کیسے دود کر سکتے تیں ۔ان سے کی طرح کی امید کرنا بھی کیک تصور اتی میا کی دوری کے بعد ہے ہوئے رہند کے کھروندوں سے زیادہ کوئی میٹیسٹ ٹیس رکھتی ۔

الشاتع في في التي قدرت كاحدكا اللهاركرت بوع قربايا

- 🗈 💎 لوگول کوانشد کی قدراس طرح کرنی جائے کہ اس کا 🎖 ادا ہوجائے۔
- 🖈 💎 تمام کوکول کواوران کے تمام کا سوس کو آخر کارا شدی کی طرف اوٹ کے۔
  - وی سے دورج ہوے جمام می دنتی مرف ایک اللہ کے لئے ہیں۔
- ت برفیروفلا جاور بعلولی کا کام کش القرے کے کیاجائے اس می کام ان ہے۔
  - الله في الله في است محري كواسية و إن كم ها المنت كے لئے ختب كرايا ہے ۔
    - 🖈 💎 اس نے این میں کی خرج کی حجی اور مشکل پیدائیس کی۔
    - بالإ معرت ابراتين كانت برتمام الساميان كوتع بون كاظهر يام باب-
      - المناسبة الراتيخ في بمسب كانام السلم وكاناب
- الله في معرت م محملة كي زعر كوالي العان الديور كا كانت كر الم معمل راديد إلى -
- الله نے بوری امت کھری کو سٹر ف دائز ن عضافر مایا ہے کہ وہ تام نہا کی اسٹوں کی گواد ہے کی لید اتحان دل
- ے بھا ما قام مذکوقا کی ادامنگی کا اہتمام ہی و مضوطہ تیادے جس مراتشہ ویں کی بنیادی کا کم کی جاسکتی ہیں۔ لیکن ان بنیادوں کوچیوز کرجس بنیاد کو کئی انا دیائے کا دوان اتیا کی کر دواور تا کا ملی مجروسہ نیادی ہوں گی۔
  - 🖈 💎 ووالشب ہے اجمالیا لیک اور سب ہے بہتر کے بعد کا رہے۔

الله تعالى بم سب كومرف آيك الله كي عودت و بنرگي كرنے ، رسول الله تلكة كوآ قري تي درسول بائنے ہوئے ان كى اطاعت وفريال بردادى اور حققى عبت كى قوقتى عطاقر بائے اور كتاب الجي كے تمام ادكابات پر بچرى طرح ممل كرنے كي مجھ عطاقر بائے ۔ آجن

كهدينة سورة ولمح كي قنام آيات كالرجمة اورتغيير ويشر تركفن اوكي.

 پاره نمبر ۱۸ قل|فلح

سورة نمبر٢٣ المُؤمِنول

• تعارف • ترجمه • لغت • تشریح

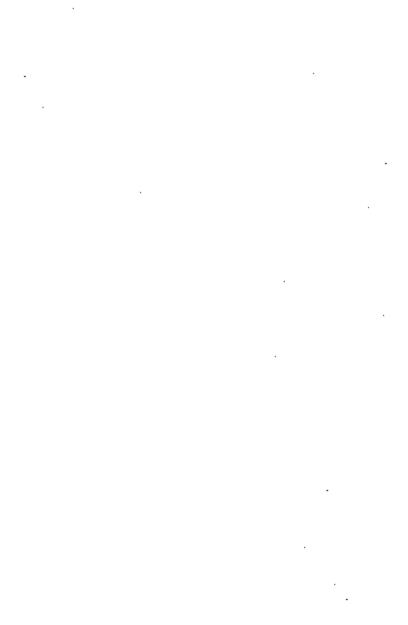

# 4 0220

# بِسُهِ وِلاَ وَالْأَمُّوْ الْأَحْدِيمُ

د نہا میں اوکوں نے کامیا ٹی اور نا کائ کے میکھ بنانے مقرر کرو کھے ہیں۔ جس کے یہ میں بال دروات واور و ماکل کی کنٹرت ہوتی ہے تو اس کے کامیاب ترمین انسان اور بڑا آ دی سمجها ما تا ہے ۔ انتین اس ہے کوئی فرض کٹیں جو تی کہ سال دوونت جس نے اسے بڑا آ دی بنا ویا ہے دوکہاں سے آ کُ ۔ ذرائع طال تھے یاحزام ۔ بیسب مال اس نے تعلم دزیارتی موثوت ، چوری ، و کیتی ہے حاصل کیا ہے یا کسی اور ذرایو ہے ۔اس کے برخلاف و و مخص جواجی نکیوں م

ودةخر 23 US 118 آمات القاعالات 1070 خروف 4538

آگائے ہے جلم کھل کا بیکر رتفو کیا دیر تریز گاری جس کا طریقتہ ذنہ گی ہے مرز ق حلال کی جہ ہے وہ غربت وب بسی کے ساتھ زندگی گزارد اے وہ چوری وٹیکن اور قلم وسم کے بجائے اپنے باتھ ہے دوزی پیدا کرتا ہے تو ایسے تھی کوسوا شرویس کا کام و : مراد مجما جا تا ہے۔ لیکن اللہ تعالی نے کامیاب اور ناکام لوگوں کے لیے جوسعار مقرر کہاہے ووٹنٹوٹی اور پر بینز گاری ہے بیماب سرہ میں اند قبال نے مرموں کی ؟ اف نیت اورشز افت کو بال ووالت کے قراز ویرٹیس بلکہ نگل واور پر بیز کا رکی اور تقو کل کے بنا اوں سے نایا جا سکتا ہے۔ قربایا کہ جواوگ ایمان لائے اور اللہ ورسول کی اطاحت و ا فر بال برداري كالتيكرين محقود و نياداً خرت كے كامياب ترين لوگ بين كين جنوب نے القدورسول كى نافرماني كوا بنا شعار عاليا بدون دات انبيا مكرات كى لا كى جوكى تعليمات كو

ورة المومنون بكه محريد كے و متوسط ثلن نازل جول سيدودوري جب نی کریم 👺 اور سمایهٔ کی شد د فالغبت کی ماری تحریم فلم دستم عر شدن بيد فك بولي هي راي بعض البي مقامة كاذكرفر ما بالمصري ان کودنیا ادر آخریت بی کامیاب و ومرادكرنے كي مفاتت جي۔

جہٹا تے ہیں۔ اٹی خدد کیمر خرور اور ہت وحری کے مباہئے کی کو کھٹیل بھتے تو فرما یا کرا یسے لوگ انتہائی تا کام و تامرا وہیں۔ ا پیماوگ مذاقہ و نیاش کا میاب ہوں کے اور ندآخرے کی آبدی راحق ہے۔ یم کنار ہوں کے رفر مایا کہ جب ویسے افرمان اوگوں پر الله كاعذاب نازل موتاب تو كامران كي مكومت واقتداره مال ودولت مزيب وزيات ، ظافت وقوت ، تهذيب وتعدان ، لمندو بالا تھارتیں جن برآئیں ، زہرہ ہے ریت کا ڈھیر بن جاتی میں چنا نجے اللہ نے کفار کی تمام طاقتوں کے باو بروقوم نورج اورقوم موکل کریائی

کا کیسہ ذریروست طوفان می کران کو تکول کی طرح بھا دیاا دران کی طالت وقرت ان کے کوئی کام شاہ کئی۔ ان کو اور ان کی ترقیات کو قرق کر ویا گیا۔ لیکن وہ ٹوگ جو دنیا دکی اعتبار سے نہا ہت کڑور اور بے لیس تھے ان کے ایمان اور طمل صالح کی وجہ سے ان کر دنیا دکی افتر اور قوت عرصہ دکر تی موروں نیس کے وارستارین کھے۔

کردداور بر بس منے ان کے ایمان اور کمل صالح کی دید ہے ان کو دیاوی افتد او وقوت

وے دی گئی کو روہ زمین کے دار میٹ بن گئے۔

مورۃ المؤمنون میں ای جقیقت کو بتایا گیا ہے کہ دین دونو کی بھائی اور کامیابا کی لوگوں

کے جعے بیں آئی ۔ فر بنا کہ دولوگ جو صاحب ایمان ہیں ، جن کی عیادت و بندگی میں
خشوع و شغوع اور ما بزی بورتی ہے ، جو مغنول باتوں ہے بچچ اور اپنے دائوں کو ہر
خرح تا پاکیوں اور بیوں ہے پاک رکھتے ہیں۔ جو کر حد دو میں دہ جے بوسے اپنی 
شرم کا بوں کی خاص کرنے والے ہیں۔ جن کا جد وال ہے کہ وہ امائوں کی گہداشت

مرم کا بول کی خاص کرنے والے ہیں۔ جن کا جد مال ہے کہ وہ امائوں کی گہداشت
کرنے والے عہد و معاہدوں کی بابندی کرنے دالے اور تماز وں کی جانات کا جذبہ

جب سورة الموسون المناون المنا

سورة المؤمنون كي ابتداش الفرحالي في الل الهان كي مات مقات بان كي إلى اورية إ

ہے کہ جولوگ اٹنی مشات کے الک جول کے وہ کمی تا کام وہ مرادت ول کے بلکہ دین وونیا کی بھار کیاں ان کے قدم چوش گی۔ ساتن مغانت کی تفصیل مجی ملاحظ کر کیجے۔

ا) خشور می خشوری خشوری در گاسکون والمیمیان داند کے سامتے تو اب سام کی اور بست ہوتا۔ حضرت ابواروا اُسے دواہیت ہوسرال انتہ تکافی نے قریا یا اسماری کا امتیار کر نے والا تفریق کے اسماری مورث برخور کیا جائے تو آئی جو بینان انک کر قوم میں خشوری اور کا معاری کا احتماری کا احتماری کا احتماری کا احتماری کا احتماری کا احتماری اندازی دواس سے معالی میں انتہاری دو جائزی و انکساری اور قیدای اندازی دواس میں انتہاری دو جائزی و انکساری اور قیدای اندازی دواس میں انتہاری دو جائزی و انکساری اور قیدای اندازی دواس میں انتہاری میں انتہاری میں انتہاری میں انتہاری میں اور جم برکام نہیں ہیں ہے کہ اس کے اس کے اس کے اس اور جم برکام نہیں ہوتے ہیں اس لیے ادارے در حالی اور دوالی انتہاری میں اور جم برکام نہیں ہیں۔ اور حالی افراد سے میں انتہاری جس میں اور جم برکام نہیں ہوتے ہیں اس لیے اسامی کی انتہاری میں انتہاری میں انتہاری میں انتہاری میں انتہاری میں دو انتہاری میں انتہاری میں دو انتہاری میں دو انتہاری میں دورہ کی انتہاری میں دورہ کی انتہاری میں دورہ کی انتہاری میں دورہ کی دورہ کی انتہاری میں دورہ کی دو

۲) لفویات سے پر میز : موکن کی دومر کی مفت ہے ہے کہ دہ ہرائی بات یا ہرائی کام سے فکا کر چاہا ہے جو ہے کار ، ہے فائد دور ہے متصد ہو ہے ہی میں ندونیا کا فائد ورث ترت کی کامیابی مذکو ٹی اچھا متصد حاصل ہوتا ہے۔ یہ گزاہ ہے لذت یم زیرگی جرکرت رہنے ہیں۔ اگرویکھا جائے قوتماری کیلیس جمنیس اور اجتماعات ان افویات سے جر پور ہیں جن جس مواسے آیک وہرے کی غیرت چلاخ دی اور سازشوں کے موال کوئٹ ہوتا۔ بی کر کم کا تھے نے اوشاوفر ایا ہے ۔" افسان کا اسلام ای وقت اچھا بوسکتا ہے جب وہ نور (ب برووہ بے کا رہ ہے ایک وہائوں کو ) کوچھوٹ ندرے ۔" اس سے مطوع مواکرا کی موکن کی بیشان ہے ک وہا تی مسلامیتوں اور طاقتوں کو ہے کا رہائوں جس انجھا کرف تع فیل کرتا لکہ برطرح کی افویات سے نے کراچی نمازوں اور عمادات جس مقصد ہیں بیدا کرتا ہے۔

۳) تزکیدهمی: مومنوں کی تیمری مغت برے کردہ استِ ول کو برطری کے برے خیالات سے پاک صاف د کھتا ہے۔ تخروشرک بخبر د تورد د کھادا بنخش دسمد کین پردری والی کی بخوی فیرت ، چنش خوری ، دومرول پراٹرام لگانے سے اپنے آپ دور د کھتا ہے۔ اپنے دل دو مان کو پاک صاف د کھتا ہے تاک افورات الجاسے اس کے من کی دنیا مؤدر دروش ہوجائے۔

۳) شرم ایول کی خاعت: موس کی جوتی صفت ہے کہ دواہے آپ کا درا ہی شرم کا بول کو برطرح کے تناہوں سے تحفوظ رکتے ہیں اوران کا استعمال وہیں کرتے ہیں جہال انشادراس کے دمول نے اجازے دی ہے۔ جولوگ اس سعالمہ علی صدور پار کرجائے ہیں دوخالم ہیں ہور تا ہے۔ اگر اس سعالمہ علی ہور مسئل نوں کی اکثر بت ہے در جران کتا ہول کا علیہ مسئل نوں کی اکثر بت ہے در جران کتا ہول کا علیہ جاتی ہوئے اس کو انداز مسئل دیا ہے۔ اگر وہ این اس دوش ہے باز میں آئے عب اندان کے پاک کے بیٹے ہے در عمل کا دوانداز وہ کی اس سائل دیا ہے۔ اگر وہ این اس دوش ہے بازمیں آئے عب اندان کے پاک کے بیٹے ہے در عن مسئل جو انداز وہ کی اس سائل ہے جس کا دوانداز وہ کی سے انداز وہ کی سے بیٹر کی تین کر ہوئے کا دوانداز وہ کی ہے۔ بیٹر کا دوانداز وہ کی اس کر سے بیاد کی دوانداز وہ کی ہے۔ بیٹر کی تعلیم انداز وہ کی اس کر سے بیٹر کر سے بیٹر کر کے بیٹے سے در عن مسئل کر سے بیٹر کر کر ہے۔ بیٹر کر کر ہے۔

نزون قرآن کے وقت غالی کا دور چاہ آر با تھا جس میں انسانوں کی تربید وفر شت ہوا کرتی تھی اور غام با عدیوں کارواج تھا۔ غلام اور باغدیاں ایک ذاتی کیکیٹ کی طرح ہوا کرتی تھیں ۔ وہ جس طرح جائے ان کو استعالی کرتے تھے۔ بہاؤ کی کریم تھنگا کا فیض رصت ہے کہ دیا سے غلای کارواج تحم ہوگیا۔ اگرو ہی اسلام نہونا تو شاید زیا سے غلامی کا دور کمی ختم نہ ہوتا۔

نی کریم بھٹا نے اندے تھم سے ایسے طریقے اختیار فرمائے جم سے آ ہتد آ ہند فاق فتم ہوکر دوگئی۔ تا ہم جب تک اس مقصد کی تعیل تیں ہوگئ اس وقت تک این اسلام نے ہمیں اجازت دکی ہوئی تھی ۔ فرمایا کدموس کی شان بیہ کدو والی م شرم کا ہوں کی خاصہ کرتے ہیں مواسلة اپنی یو بول اور بائد بول کے جہاں اللہ نے اجازت و سے دکھی ہے سیکن اس کے موام جگہ

الفاشرم عجمول كاحفظت كانتم ديامياب

(8) نمائت کا خیال دکھنا: سوک کی یا نجی بی مغت یہ ہے کہ جب اس کے پاس کو آبا انت دکھوائی جائی ہے تو وہ اس میں کے طرح کی آبا انت دکھوائی جائی ہے تو وہ اس میں ایک جگہ اس میں اس میں بی تیمیں ۔ ایک جگہ آباد کی طرح کی طرح کی ایک جگہ ہے۔ اس میں میں اس کی جائی ہے کہ جب اس کے پاس کی آباد کی رکھوائی جائی ہے تو وہ بی کہ جب اس کے پاس کو گہا اللہ نے دکھوائی جائی ہے تو وہ بی کہ جب اس کے پاس کے گہا اللہ نے دکھوائی جائی ہے تو وہ بی میں خیارت مرد مرکز ہے ۔ اس میں معظوم جو کرد یا تت وا کا تت موت کا سب سے برداوہ مف ادر موت کے ہیں ہے ہوائی اور این دیا کہ ساتھ تیں مطلع ہے۔

ا) عہد کی پابغدگیا: موئن کی چمنی صفت ہے ہے کہ دواسیے عہد و پیمان کا پارٹر ہوتا ہے اور بھی دعدہ خلائی ٹیک کرتا۔ قرآئن کریم عیں سندہ متابات ہے اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اے موسوا تم اپنے دعدوں کو نیور کرد۔ اگر تم اپنے دعدوں کو پورائیس کرد گئے تھے ارشاد قربایا ہے کہ دعدوں کو پورائیس کرد گئے تھے ارشاد قربایا ہے کہ جو اپنے دعدے ومید بورے ٹیس کرتا دو موکن ٹیس ہے مصفوم ہوا کہ مہد کی پارٹندی اور مہدفتنی آیک ساتھ ٹیس بٹل سنے ۔ جو دعد دخیاتی موئن ٹیس ہے۔ جو دعد دخیاتی کہ ساتھ ٹیس بٹل سنے ۔

ے) نماز دارا کی حفاظت: سم کن کی ساتھ میں منت ہیے کدو دائی فراز دارا کی حفاظت کرتا ہے۔ دانت پر نماز کی ادا تکی جورے آواب کا لحاظ بشق کا فضول کی پر بندی موس کا سرائ ہوتا ہے۔ فریایا کدیٹیس بوتا چاہیے کہ انسان کا کاروباریا زندگی کی فرسدار پال اس کوفر زورے خاکش کر دیں بشد موس کی شان سے کہ دو بھیشنداز دارا کی حفاظت کا اجتماع کرتے ہیں۔

يقينة ووي لوگ كامياب وبامراد بيرماه ريج موكن بيل جن شرما يُدكوروتما م سندت موجود بير. ـ

### ٥ كس وَّا الْمُؤْمِنُونِ ٢٠

# بِسَــه والله الزَّعْمُولِ الْحِينَـهِ

### تزجمه الأيت تميراتااا

بیقینا ان ایجان والوں نے کا میزنی عاصل کرنی جونوگ اپنی تمازوں میں عاجزی
(خشوع وضوع القبار) کرنے والے ہیں۔ بوتھول باتوں سے مدیجیرتے ہیں اور دولوگ جو
اپنی شرع کا جون کی حفاظت کرتے والے ہیں۔ بیس بیٹ ان ٹوگوں پر کوئی طامت کہیں ہے۔
اپنی شرع کا جون کی حفاظت کرتے والے ہیں۔ بیس بیٹ شک ان ٹوگوں پر کوئی طامت کہیں ہے۔
البتد وہ لوگ جوائی کے علاوہ وجون شخ ہیں وہ صد سے برھنے والے ہیں۔ اور وہ لوگ جوائی المائن کی حفاظت کرتے والے ہیں اور دہ لوگ جوائی تمازوں کی حفاظت کرتے والے ہیں۔ ایس میں وہ سے بیس کے علاوہ کی حالے میں اور دہ لوگ جوائی تمازوں کی حفاظت کرتے والے ہیں۔ بیس میں وہ بیٹ بیس کرتے والے ہیں۔ بیس میں وہ بیٹ بیس کرتے والے ہیں۔ بیس میں وہ بیٹ بیس کے۔

#### لغات القرآن آية ١١٦١

أَفْلُحُ ووكامياب بواراس فالدح إلى \_

عَاشِعُونَ (عَاشِعٌ) الله كَنْوَف عن ورف وال

الْلَغُو ت نفول باستدارى بات بسراكا فاكده كونى ديو\_

فَوُوْخِ (فَرُجٌ) مُرمَعَ إِن \_

مَلَكُتُ أَيُمَانُ بادبان.

غَيْرُ مَلُوْمِينُ الرامِين عـ

ابتفاء جس نے عاثر کیا۔

ۇزاق يېچے، كارىپ

ٱلْعَادُوُنَ صن يزمن والار

وَاعُونَ ده بت كرن دال خيال ركت دال .

أَلْوَارِثُونَ (وَارِثُ) اللهـ

# تشرب: آیت نمبرا تااا

د نیاد دوں نے کا میالیا و ناکائی فیروفلان نفع دفتصان اور جمونا فی ہوائی کے بھراہیے بیائے مقرر کرر کے جس کرا اگر ایک تحض مائی دووات بھٹی اقدام بلندو باز بلڈ کوں او ٹی حولیوں افل موار یوں کا ماک ہے جو سے کا کامیاب تریں مقل مندہ مجدواں باعزت اور معاشرہ کا ہونا آدئی مجھ جاتا ہے ۔ تواہ واسب چنز پر ظلم وزر وقی درشوں وقصب جرام اور نا جائز ذرائع ہے حاص کی جو ان ہمائی اگر کوئی معاصب ایمان محص دیا ت وان نت آخر کی بر ہیز کاری افلامی اور ایمان کا پیکر بر کرموں شرکی اعتبار سے کر در بھریب اور مفلس ہوتو اس کو معاشرہ میں کوئی میٹیٹ کیس وی جاتی ہا ہے جس کے این و باوی اصوال سے بر مثا ف شربت اور امارت کی بھی دو تر از و سے جس پر توں کرسا رہے فیصلے اور وز ن کے جاتے جیں ہان و نیاوی اصوال سے بر مثا ف سورة الموشول في ان كياره آيات عن الكل علياب موشول الكي سائة نصوصيات كا خاص طور برة كرفر ، يأكياب جن سر معلوم بوتا ہے كہ الل ايران في كامراني في بنيادي نهريت معلوط جهار جب بحق ان بنياددل كوئها يا جاست كا اللہ كاوندو ہے كہ كامرا بيال ان كرقدم جوش في ان فيك نصيتور في وجہ سے نہاود آخرت عن الحارج حاصل ہوگا۔ \*

() کیلی تصویرت بدیسے کہا 'دولوگ اپنی آماز دن بھی تشوع پختوج الفتیار کرتے ہیںا العج آگھی وہٹی آئمری ادر ' جسمانی سکون کے ساتھ تماز دن کوارا کرتے ہیں ۔ دوسائنٹین کی طرح دکھا دارستی اور کا ملی کا مظاہر وہیں کرتے بلکہ نہایت ذوتی وخوق، عاج کی واعماری اوب واحر ام اور شریعت کی تمام تر بدایت کے مطابق این از دن کواد اگرتے ہیں۔الشاق ی کی رضا وخوشنود کیا اور کی کریم تاتی کی کم ل اطاعت وقر مان ہرواری کے جذب سے اس طرح غبازی اوا کرتے ہیں کراس میں را کاری اور کھا واقبیل ہوتا۔'' خشوری کا کسوری'' کا بکی تعمیم ہے۔

تماز در حقیقت دو اہم ترین عبادت ہے جس ہے دین کی بنیادی مضیع کا اور مشتم ہوتی جیں۔ چوفش فراز جس عبادت کو جھوڑتا ہے دہ در حقیقت دو اس میں عبادت کو جھوڑتا ہے دہ در حقیقت دین کی بنیادوں کو حصائے والا اور اسمام ہے اسمام سے تفاحل احتیار میں وہ ہے گئے ہیں وہ ہے گئے ہیں اسمام سے تفصیل احتیاد ہے وہ بنیا قاند اور حرارت النبی کے اسمام سے تفصیل احتیاد ہے وہ بنیا قاند اور حرارت النبی کے مبادک موقع برائن است کو النبی کا طرف سے جو تفد عطا کیا گی وہ بائی وقت کی قرش فرائری تھیں۔ جس سے اجرو قواب کا ہے مام ہے کہ بائی وقت کی قرش میں ہے۔ اگر فور کیا جائے تو فراؤ وں کی قرضیت کر بائی وقت کی فرائر سے اس میں اور کرنے وہ اسمال کیا جاتا ہے۔ اگر فور کیا جائے تو فراؤ وں کی قرضیت کے میں میں میں میں میں اور کرنے دیا ہے اس کے اسمال کیا جاتا ہے۔ اگر فور کیا جائے ہے کہ میں کے میں میں کہ کو میں میں کو میں کا میں میں کو میں کا کہ کو میں کی خرضیت کے کہ کو میں کے میں کو میں کیا ہے گئے کہ کو میں کے میں کو کرنے کیا گئے کہ کو کہ کو کرنے کا کہ کہ کہ کو کہ کیا گئے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کیا گئے کہ کو کہ کو کہ کو کرنے کیا گئے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کی کو کہ کو کو کہ کو کہ

حضرت ابودودائی سے دوایت ہے دول اللہ تاتھ ہے ارشاد فر بایا۔ است سے سب سے پہلے جو چیز افعاقی جاسے گی۔ وہ ''' خشوع'' ہے۔ یہاں تک کہ قوم میں کو فی تعلق بھی خاشنے نظر نہیں آئے گا۔ الشریقانی ہمیں تمازیں ادا کرنے وائی کا پر دی طرح حق ادا کرنے اور خشرع و نضوع کی تو تی مطافر مائے۔ کہن۔ (۱۳) موتول کی جرم کا منت اور فوجی ہے کہ وہ اور کو ادا اگرتے ہیں استی جم المرح تمازی بی وقت وہ اور ایک ادا کہ اور استی جم المرح تمازی بی وجن و انتخار اور کا ادا کہ اور استی جم المرح تمازی بی وجن الا ہے اور المجاری استی بوجاتا ہے کو کا در کو تا اوا کی جاتی ہے تو اس کا الم بیا کہ اور صاف ہوجاتا ہے کو کا در کو تا کے می وجن کا بی بیا کہ ہوئی اللہ بیا کہ اور صاف ہوجاتا ہے کو کا در کو تا کے می دو اور کو تا کے میں دو تو اور کو تا اور کو تا اور کو تا اور کو تا کہ اور کو تا ہے کہ کرتا ہے بیکن اس کا دو ایک ہو تا ہے کہ اور کو تا ہے کہ کرتا ہے بیکن اس کو تا استی کہ اور کو تا ہے کہ کرتا ہے کہ اور کو تا گوئی ہے کہ اور کو تا کہ کرتا ہے کہ اور کو تا گوئی ہے کہ اور کو تا کہ کہ کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کہ کرتا ہے کہ اور کو تا کہ کہ کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کہ کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کہ کہ کرتا ہے کہ کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کہ کرتا ہے کہ کہ کرتا ہے کہ کہ کرتا ہے کہ ک

(٣) کامیا ب امل ایمان کی چوتی مقت به به که دوایتی شرع کادول کی کمل تفاعت کرتے ہیں اورا پی نفسانی خواہشات کواچی ہو ہوں اوران ہاتھ جان نکس (جن کی اس نہ ندش اجازت تھی) محدود رکھتے ہیں۔ جوکوگ ان صدود ہے آگے قدم نیس جو صرحے اس پر اثبیش کی طرف سے کسی لماست کا سامنا کرنا نہ پزین گارگوئی تھی ان صدود ہے آگے قدم بوصلے کی تو ووزیادتی کرنے والا ہوگا۔

(۵) ۔ وی کی یا تھے ہی صفت ہیںہ کہ وہ بات وا بات کا بگر ہوتا ہے۔ ایکن وہ انائز اس کی اوا کُنگ کی تھا تھت اور عاط علی کسی تھم ہے۔ ایک تھا تھت اور اسٹان کی تھا تھت اور اسٹان کسی تھم کی کوئائی ہیں گئی ہوتا ہے۔ ایک تھا تھیں کہ جائے ہیں۔ عاملور پر اسٹان کے ایک ہیں برطری کی ارتبی ہیں۔ عاملور پر اسٹان کے اسٹان کی بات کے کہ اگر کسی کے موالے کردی اور اسٹان کا وادر اور مسرکر کے کوئی چیز یا قم اس کے دوالے کردی اور طلب کرنے پروائی گئی تاکہ جاتا ہے کہ الاسٹان سے بہتر ہوتا ہے۔ اسٹان کی ابات والیس کردی دیکن ترک ان وصریت کے مطاب سے مساور ہوتا ہے کہ اللہ میں سے بہتر ندی کے برموے برجہا یا وال

بنا ۔ اگر کے مختل نے کئی ہے کئی ہے کئی را زاود جید کی ہاہ کہ اور اس نے اس بات کورازی رکھا اور کی برخا ہر ندکیا کہا جانے کا کواس نے دیا نے وابات کا توجہ جی کی۔

عنا مسلم کی نے ایک جنس عمد اسک بات کی جم اگوالل بکھی افخا ہر کر ہائیں جا ہجے تو اس بات کوئن کر دومروں سے نہ کہنا ہو اس گوراز رکھنا بھی ایا تہ ہے۔

انا ایک جھی نے کی کو معاوضہ وے کو کُن کا میرد کیا تو یہ فٹ بھی ایک ادات ہے جس کو وائٹ داری ہے ای مقصد میں مرف ہونا چاہیے جس کے لئے معاوضہ اوا کیا تم یا ہے۔ اس وقت کو ضائع کرنا واس جس سنتی اور کا بل کرنا ہد دیا تی کانا ہے گی ۔ وکن کی شان ادومنت ہے ہے کہ ووز نرکی کے جرمعالمہ جس یا نے وابات کا واس تھا ہے وکمنا ہے۔

حقیقت بیدہے کے جس معاشر وعمل دیانت وابانت سے کام کئے جاتے تین دوایک بہترین معاشر وکہانا ہے۔الارتعالی جمیر بھی ہرمعالمہ عن وبانت وابانت کے ہر بہلوکا لحاظ کرنے کی تو نین مطافر بائے یہ تین

(1) کامیاب المی انبیان کی چھی صفت ہے ہے کہ وہ اپنے وعدے اور معاہدوں کو چورا کرتے ہیں۔ یعنی ہر سوکنا کی شرقی اور اطاقی طور پر ہیڈ مدوار کی ہے کہ اس نے جس سے جو کھی وعد وکیا ہواں کو ہر وال بیس پورا کیا جائے ۔ انسان نے انسان سے وعد وکیا ہویا انسان نے اسپے انشرے وعد وکیا ہو جرجمہ وصاد وکو پورا کر ٹالاز کی اور شرور کی ہے۔

قرآن کریم جی الشاقوائی نے ان کوفائق و گذا د گار آر او یا ہے جو قرآن کریم پڑھ کر بھی اس کی ہدایت سے جو ہم رہے میں سان فاسقین کے مطلق فرمایا ہے کہ جدب مجی اللہ سے عہد ومعاہدہ کرتے ہیں تو اس کو قرز ڈالتے ہیں ( یقر ہ ) ای لئے وہ گروی کے داستے پر چن پڑتے ہیں۔

ای طرح نی کریم کافٹ نے متافق کی علاقتیں بنائے ہوئے ارشاد قربانیے کہ جب منافق کی ہے وہدہ کرتا ہے تو وہ اسے نورانٹین کرتا ہے آن کر بم اور منت ہے معلوم ہوا کہ جدو معاہد دب کو پورا کرنا ایک موکن کی سب سے بوی فرمدواری ہے۔ نی کرتم انتظامی کی برمہ علیہ کا نمایاں پہلو یہ برکہ آپ نے جب بھی کی ہے وعدہ فریاز اس کو پورا کیا۔

(2) سوتین کی ساقری صفت بید ہے کہ وہ بیشدا پائی آباز دل کی برطرح حفاظت کرتے ہیں مالا ہے مفری نے فربانے ہے گرائے ہے کہ وہ بیشدا پائی آباز دل کی برطرح حفاظت کرتے ہیں مالا ہے مفری نے فربانے ہے کہ ایک ہوت کی پائیندی سے اس سحب وقت کی افتاد کے مفائی سوت کی این مواد ہے ہے کہ اس سحب وقت براہ اکر کے و کی اور دوحائی سون مال کرتے ہیں۔ نماز دن کا اور یا اگر کی کا خیال دکھا جائے ہی اور کی دو کے سنت کے مطابق کھی مفرح وضو کیا ہے جہم اور کیٹروں کی صفائی سخرائی اور پاکیزگی کا خیال دکھا جائے ہے ان اور کی کہ میں مالے کے جالم کی جائے ہے جائے کہ اور کی دوح کو ضائع نہ کیا جائے ہے تھو کے وضو کے مارے سوک کا خیال دل کو بردا کیا ہائے۔

خلامہ یہ کہ جو صاحبان ایمان حقوق الشاہ در حق آب العباد ہورا کرنے کی سعادت حاصل کرتے اور ذکور وسمات مفات کو اپنے اندر پیدا کرتے ہیں وہ نے مرف دنیاد آخرت کی ہرکا میا تی اور فلائر و فیر حاصل کریں گے بلکدائی جشف العروق کی ابعد کی دامتوں کے وارث و مشتق ہوں گے جوائیس و سے کر وائیس تیس کی جائیجی بلکہ بھیٹ بھیٹ انھیں حاصل پر ہیں گی ۔ بھی وہ موس ہیں جن کی ذیر کیان اور دبیتر میں اعمال مسن جمل اور امل کر وائری قائل تھا پر مثالیس ہیں۔ انفر تعالی جم سب کو الی ایمان کی برتمام خوجاں حطافر اکر دمی ودنیا کی کامیادیاں مطافر اسے آت میں

وَلَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَلَةٍ مِنْ طِيْنِ ﴿
ثَرَجَعَلْنَهُ كُلْفَةٌ فِي قَرَامِ كَنِي ﴿ ثَكْرَ خَلَقْنَا النَّفُلِكَةُ عَلَقَةٌ ثَنَرَجَعَلْنَهُ كُلْفَةً فِي قَرَامِ كَيْنِ ﴿ ثَكَرَ خَلَقْنَا النَّفُلِكَةُ عَلَقَةٌ فَتَنَا الْمُلَقَةَ مُمُنَّفَةً فَيَكُلَقَنَا الْمُصْفَعَةً عِظْمًا فَكَسَنُ الْخُلِقِينَ الْوَظْمَ فَمُنَا ثَكُمُ اللَّهُ مَلَكُ لَهُ فَعَلَقًا الْحَرَّفَتَ بَرَكَ اللهُ الْحُسَنُ الْخُلِقِينَ ﴿ فَمَنَا إِنَّكُ اللهُ الْمُصَنِّلُ الْخُلِقِينَ ﴿ فَمُنْ إِنَّكُمُ لِمُنْ الْفِيمَةُ وَمُوالِقِيمَةً وَمُوالِقِيمَةً وَمُعْمَونَ اللهُ المُعْمَدِينَ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

### 110 17 20 30

اور ہم نے انسان کوش کے خلاصے سے بنایا۔ پھر ہم نے اس نطف کو محفوظ مقام عمل رکھا۔ پھر ہم نے اس نطف کو محفوظ مقام عمل رکھا۔ پھر ہم نے اس کو بھر ہم نے اس کو گوشت کی بوٹی منائل۔ پھر ہم نے اس کو ٹی محص سے بھر ہم نے اس کو ٹی صورت عمل اٹھا کھڑا کیا۔ وہ کہنی بوی شان والا ہے۔ جوسب بنانے والوں سے بہتر بنانے والا ہے۔ پھراس کے بعد تم سب کورناتم اٹھائے جا کہے۔

النات الترآن آرونبرا ١٦٢١

سُكِوْلَةٌ (سَلِّ) خَنْب بِيْرِ ـ خَنْ الرِّـ بِيُوارِ طِنْهُنَّ مُنْ ال

نوافة ئىجى بيونى بونى\_ و را مکیر محفوظ متدم ر غاقة عراجو الأولان العراجو الأولان . يوفي توكوانه عظام (عَظُمْ) كَسُونَا أعم في بينا يدام في في هايد أنحم مربشت. رو رود افشاتا بموية اغلاكمزاكانية خلو محلون \_\_ أنحشق (بازويم تريزه ووخي يعورت. نيار ن ميتون مرئے واسے۔ ''مغۇرى ئىغۇرى

تمانمائ ماؤك و

# آثشر یخ: آیت نمبر<sup>۱۱</sup>۱۱۱۱

موجود دور برنتی تر قبات بتینا برشی ورت تن مشیون کی بیو دکا دور سے معفومات کی و نیامی انسان کے قدم برواز آ تے بورد رہے ہیں ۔ الچیب پہلویہ ہے کر سائنسی تر آبات ہے دین اسمام کے کی اصول کی ٹی یا تر ، یا ٹیک جوری ہے بلک الشاور اس کے رسول مصرت محمد منطقتات کے ارشادات کی فقہ نیت اور جائی دن کی دوشنی کی طرح محملتی ہٹل ہو رسی ہے ۔مشار آئ سے بھائ سانھ سرال سے یہ بات ڈمکن اور ایک وشید دختیقت تھی کہ جو بھر کنا بات کے پہیٹ تیس برودش باریا ہے اور جن سرطوں ہے گذرہ ما ے اس کی کیلیات کیا ہیں ۔ اس کے لئے چکوانداز ہے کر لئے جاتے تھے اور ان پری اٹھیے کئے جائے تھے۔لیکن نے نئی مشیول کی ا ہے دیے ان تمام کیفیات کے مشاہدے کو سان کردیے ہے۔ ہم دیکھنے جن کہ انسانی مخلق اورا کردگی ہناوے والندنے جسے تر تبید دیا

ہے اوران وسمقف مرملوں سے گذر راجاتا ہے جب ان کوشٹی آگئے ہے۔ مشاہدہ کیا باتا ہے آن میں کوئی تشاہ یا انتقاف تطریس آتا۔ بران بات کا کھزشوت ہے کہ آر آن کر میم اند کا بچا گاہ ہے۔ اگر ایسان ہوجاتی جدید مائنس تحقیقیت اور آران کرتم کے بیان میں جرت گھز کید نہیتا ہے وہ وقی ۔

ان آ وہ شرک بنایا تھے ہے کہ ایک انسانی بچہ ہاں کے بہیں تش مرحل سے گذر کر بسر کی تھیل تھے ہیج تا ہے۔ اگر آ می ابی بیر کش کے تا ذک اور برچ کی موصل پر بنی فود کر لے آت کے لئے اللہ جائیاں اور برے آسان ہوج تا ہے۔

() ۔ فر بیا کہ پہمام طالع اللہ کی شین اے مرتی کی سلاء کے مثل انتخب اور گانی او گی چڑے آتے ہیں۔ بی الشخب اللہ کی اللہ کی جائے ہیں۔ بی الشخب کی نے انتخب کی اداری کے بیٹے اور کے ادارے بیدا کیا تھا اللہ کی اداری کی اداری کی اداری کی اداری کی اللہ کے درجے کی اداری کی اللہ کے درجے کی اداری کی اللہ کے درجے کی درکی ہوئے کے اداری کی اللہ کے درکی ہوئے کی درکی ہوئے کی درکی ہوئے کے درکی ہوئے کی درکی ہوئے کی درکی ہوئے کے درکی ہوئے کی درکی ہوئے کے درکی ہوئے کی درکی ہوئے کی درکی ہوئے کی درکی ہوئے کی درکی ہوئے کو درکی ہوئے کی درکی ہوئے کے درکی ہوئے کی در کردی ہوئے کی در کردی ہوئے کی در کردی ہوئے کی در کردی ہوئے کی در در ان کردی ہوئے کی درکی ہوئے کرتی ہوئے کی درکی ہوئے کی درک

الله من السباق عَلَى وَفَى الرَّقِ كَا مُعَلِّبِ الإناء بِ إِنْسَاقَ مَدَا وَلِ بِ عَلَيْهِ مِنْ بِ جِورِهم ما ورش الكِ من سب وقت تَصاربتا بِ عادر آراد يَا تِ مِن و

(٣) رقم ادر میں بکودن بزار ہے کے بعدہ وجے ہوئے ٹون کُٹکل اختیار کر لیتر ہے۔

(٣) - كاريدهما والخول كوشت كى يونى مهيما عن جاة ہے۔

(a) مَمْ عَنَ أَمْتُ لَى وَلَى عَنْ فِي إِلَى كَالْ عَنْ فِي الْوَالْمُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّه

(٢) ان بُرِي رِيُ وَشَدَ فِيْ صَالِبَاتِ بِهِ سَارَ هِمِ حَالَتَ فَيْ أَصِدَ فِي وَكُولُ مِنْ مِنْ فِي

(4) ۔ اب وہ مرصر آب تا ہے کہ جہاں اس انسانی احمائے شداختہ کی طرف سے روئ بھوگی جاتی ہے۔ پھر کھیں کے ان مختلف مرحلوں سے گذر کر تھمل انسانی تھل وہلا رکزے اس نہ میں پر قدم رکھنا ہے بیٹی مرحط ادانہ کے تھم بلم اور قدرے سے مستحیل تک وہنچے ہیں۔

اسٹانگلف مرصول ہے گذر کر انسانی بچہ دیا تیں قدم کتا ہے تو بوائی ڈیجائی اور اوج بھری کے مرطوں سے گذر کو ہو برصہ ہے کی فرکھنگی جاتھ ہے اور آئی کا بھر کر گذار نے کے بعد موسان کی تاقی شاہ ہو جائے ہے۔ تبری ایک می کی فیڈسلے کر بھر انسان کتھر ہے وہ وزار و کر ہوئے کا اور میدان حشر تاں زندگن کے جائے کا حماب ہو جائے گار فر مایا کہ انسان پیوائش ہ زندگی وہ موسان در گھرزارہ و کر بھی سے بریقین ہے کہ انسان کو ان کلف مرطول سے کہ اور کر بھیا جا گا انسان بلانے پر چوری قدرت وطاقت رکھا ہے۔ اس کے طور و دکی درمرا فاق تیس ہے و وال انسان ان کے مرجو نے کے بعداس کے ان می ایزارہ کوچھ کرکے دوبارہ بیزائر کرنے بر قدرت کیول گئی رکھا؟ بھیڈائی بکیا انسان کی ہوجے نے جو قام انسان کو او بادہ بیدا قربائے گا۔ جواللہ ایک قطرہ سے زندہ اٹسان جانے پر قدرت و کھا ہے تو کیادہ اٹسان کے مرجائے کے جداس کورد یار دپیدا کرنے سے ماہر اور ہے کسی جوسک ہے۔ ہرگزشیں۔ وی اللہ بھترین گلیق کرنے پر قدرت دکھا ہے۔ دوردی سب پیدا کرنے والوں میں سب سے بھتر پیدا کرنے والا ہے۔

وَلَقَدُ خَلَقَنَا فَوْقَكُوْ سَنْعَ طَرَآفِيٌّ فَمَا كُنْكُونِ فَلَقِي غَفِلِيْنَ ۞ وَالْمَرْلُنَامِنَ الشَّمَا لَمَا كَالْمَنَا كَا لِمَنْكُنْهُ فِي الْكُونِ أَوَ إِنَّا عَلَىٰ

دَمَا إِن لَكُمْ فِي الْفَحْرُ فَقَ الْحَالَةُ فَالْمَنْكُ فَهُ فَالْكُمُونِ مَنْ فَعِيْلٍ وَ

اعْمَا فِي الْمُرْفِقِ الْوَلْمُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ فِي وَصِنْعَ إِلْمُ كُونِينَ ۞ وَشَهَرَةُ وَمِنْهَا كُالْحُونِ وَصِنْعَ إِلْمُ كِلْمِينَ ۞ وَ

اعْمَا فِي الْمُرْفِقِ الْمُرْفِقِ اللَّهُ فِي وَصِنْعَ إِلْمُ كَلِيْنَ ۞ وَ

انْ لَكُمْ فِي الْمُنْفَا وَلَمِينَا أَوْ مُنْفَى اللَّهُ فِي وَصِنْعَ إِلْمُ كِلْمُونِ اللَّهُ فِي وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ فِي وَعِلْمَا وَالْمُونِ اللَّهُ فِي وَعِلْمُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ فَا وَالْمُونِ اللَّهُ فَالْمُ اللَّهُ فَا وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ فَا مُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا مِنْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا اللْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنَا الْمُو

# ترجمه أبيت مهركا الماما

اور جم نے تہارے اور جم سے بھارے ( آ مان) بناوینے اور ہم تھی آل کی مسلموں) ہے ہے جہر نہیں ہیں۔ اور ہم نے بغدی ( آ مانوں) ہے ایک مناسب اندازے کے مطابق پائی برسایا
اور اس کو ام نے زبین ش تھی تھی اویا۔ اور بے شک ہم اس کو لے جائے پر بھی قادر ہیں۔ بھر ہم نے
اس کے ذریعے تھی نہیں تھی تھی اور اگوروں کے باغات بیدا کے ۔ ان میں تمہارے لئے
مرحت ہے گئی بیدا کے جہری تم کھاتے ہو۔ اور وہ در حت بھی بیدا کے جوطور میں ہی مقام
جو جس بھی ہے ۔ در کھائے والوں کے کئے سائن بھی ہے۔ اور بے شک چو بایوں جس بھی مقام
مرحت موجود ہے ہی جس وہ چر بات ہے قائدے ہیں ( دوروہ ) جوان کے دیدے شن براہ ہے۔
اور تیم اور کھی ہے دوروں پر اور کھی ہے۔ اور بیدی ہے تا اور کھی ہے۔ اور بیدی ہے تا ہو۔ اوروں پر اور کھیوں پر

لغامت اللرآن آير فبرعا ٢٢٢ فزق -/1 ئنغ طَوَانِقَ (طَوِيْفَةً) رائے۔ يبدأش بهاؤك ألخلق ایک اندازے۔ بقتر أنث ہم نے روک دیا۔ہم نے معبرادیا۔ -10. نجيل اعجور أغناب وبنب فَوَاكِهُ (فَاكِهَةً) الميء الكاب تَبُكُ ذخن تل۔ مينغ سالن پ اكِلِيْنَ كمانے والے۔ مويثي\_جانور\_ اً لَأَنْعَامُ نسقى ہم یا ہے ہیں۔ يُطُونُ (يَطَنُ فخفلون تم موارك كليد

#### نشرت: آیت نمبر که از ۲۰ نشرت: آیت نمبر که از ۲۰

لافد تعالی نے جس طرح البان کومرے مرحلوں ہے گذار کر بیدا کراغر بالا کہا کی طرح کا کانت کے قررہ قروہ کو س نے انسانی ضروریات کے نئے پیدا کیا ہے جواس کی قدرت کی نطانیاں ہیں۔اللہ نے انسان کو بھٹی میری، فضاوک اور بواوک برایک خاص عزت وعظمت اور برزی عطافر مالّ ہے۔ وابعض جسما لیا کر در ایوں کے باوجود نمیابت بحزم واست کا میکر اور مخت جان ہے۔ ہے وواللہ کی قبل ہے کمی کام کے کرنے برآتا ہے تو ہر بیزار کے سامنے سرگوں جو جاتی ہے کین اس سے باوجود کا خات اور بس کے مظیم اور بھیلے ہوئے نظام زیمن و آسان ویہاڑ دسمندرا وراس میں رہنے بھتے والی تخوق کے مقالبے عمل انسان جسما کی طور پر بہت کر در ہے۔ وہ معرفی ادر حقیر قطرہ سے پیدا کیا کیا ہے۔ آ عالول اور ذھن کو بید: کرنا اُسالول کو بیدا کرنے سے بڑا کا مبقال لیکن اس کے وجودانتہ نے اس فقام زندگی کواس طرح بنایا کہ جب انسان نورے مرام دیمت کے ساتھ اٹھ کھرا اوتا ہے توزروؤرہ کواں کے ناخ کردیا جاتا ہے۔ اور اس خرح ہم آبٹک ہوجاتا ہے کہ اسوافق مورت حال کے باوجود انسان ان پر تاہدیا لینتا ہے۔ کا کات کے وکٹے خااہی ہے شادستارے اور سیارے بڑی تیزی ہے گروٹل کردہے تیں گھران کوایے آٹا کا سے باقرے اور ملیقے ہے تر تیب دیا گماہے جمل ہے ایک خاص ہم و تکلی پیدا ہوگئ ہے۔ جس سے انداز و کیا جا سکت ہے کہ انتہ نے ان تمام چروال کر یورے عم ومکت کے ماتھ بنایا سادرووا فی گھوق کی کی مفرورے اور جاجت ہے ہے خرفیمن ہے۔ اس طرح اس دینش انسان کی تر تی ، نشو دنمار رکش و آسائش کے تمام اسپاسسیدہ کرویے محلے بیں جن کوشاد کر نامکن ٹیمل ہے تا کہ اس کو کی عرق کی وشوار کیا ویں ت آئے یو اور ایسا قائم فریایے کر انسان کو اور کا کات کوجس چز کی متنی شرودت ہے آئی علی مطاک جاتی ہے۔ ان تمام یا تول کوان أيات عن ارش دفر ما إكياب بارشاد ب كساند فسات مسانون كواوي تله بنايات وفرشتون كاكذركا بين مي جن جن عدد الشرك انكابات كولي كرزين كي طرف آتے جي وومرے برك آمان ونيا كوايك جهت كي طرث عاديا بينا كدكا كات كوفتهان پہنچ نے والی چزی آنیانی دنیا تک نابخ مکیں یو ازن ایسا پیدا کیا ہے کہ حس وقت جس چز کی جنٹی مفرورت ہے ای مقدار میں جس كوعظ كرديا جاتا ہے۔ بارش كن مثال ديتے ہوئے فرماياكر بافى انسان كى ديك الكي الشرورت ہے جس كے بغيرافسان بكندكو كى جان دارندونیں روسکی اس کے دھانے اگر کھول ویئے جاتے تو ہر طرف تابق کے جاتی اورانسانی تبذیب وترتی جاوی باویوکروہ حاتی بارش کوین شاروس کل کاذ ربعیر بنایاد یا اوراس کی تفاهت کا مناسب بند وبست مجمی کرویا۔ آیک مرد اور نشک زمین برجیسے ی بارٹی برتی ہے برطرف زیم کی کے آٹاد فزیال جونا شروع جوجائے ہیں۔ برطرف ٹرونازگی محسومی جوئے تنی ہے۔ تشم تھم کے نیا تات مرمزی وشادانی بھتی میرو، ناین بھل پھول، بز کاجونیان، بزری اورز کاریاں، ممانس پھونس پیدا ہو جا تاسیہ جو نسانون اور جا ٹوروں کی شروریات زندگی کا مذابان بن جاتے ہیں۔ مجودوں اور انگوروں کے باغات ٹی وفق اور تر وتا زگی بیدا کرتے ہیں۔ کمید اینهائے تھے ہیں۔ درختوں کی فریصور کی بور جاتی ہے زیرون کے درخت کا خاص طور پر ڈ کرفر ، نے جو سحرات سے ایس پیدا ہوں

ہے۔ اللہ کی اس قدرت کا اظہار تھی ہے کہ عام طور بر معراؤں میں رہیلے ٹیلوں ، فشک بھاڑ وں اور کرو و ٹیار کے سواکوئی تضور تیں ہوتا۔ اللہ نے ای سحرا میں ذیجون کا درخت انگایا جس ہے ہے شار فائدے ہیں۔محرابش امٹے والے اس ورخت کی حمر جراروں سال کی ہوئی ہے۔ اس کا تعلیا کھ نے اور جدن پر مطفح اور وہری ضرور بات میں استعمال کیا جاتا ہے جس کے بہت فائد سے شار کے منتح بین۔غرمنیکسانند نے اوشوں کے نظام کو ایک آوازن کے ساتھ بنانے ہے تا کہ دوانسانی ضروریات کو یورا کر سکے۔ پھر مانی برساکر اس کی تفاعت کامچی اظہام ترین انظام قرہ دیا۔ بہتے یائی کوزشن عمد اس طرح جڈ ب کردیا کدانسان جب جا ہے اس کو چندفت ز شن کمودکر نگال لے اورآ سانی ہے استعمال کرئے۔ اگروہ یائی انتہائی مجرائیوں میں پیٹی جاتا تو اس کو استعمال کریافکن نہ ہوتا۔ پھر اس فیل کو بھاڑوں کی چوٹیوں پر تھلے آسان کے بیچے اس طرح جماد یا کہ دوسال جرآ ہند آ ہند ہید کرندی، نانوں جمولوں اور وریاؤی کی شخل اختیار کر لیڑ ہے۔ انسان اس سے اٹی کھی بازی کے لئے، اپنے اور جانوروں کے بالے کے لئے استہال کرتا ے۔ بیسب کچ فرد نو ڈیس ہوگیا بلک بیسب بچھ اللہ نے اپنی قد دست کا طریعے پیدا کیا ہے۔ جانوروں اور موایشوں کا ڈکر کرتے ہوئے انبین جبرت دنعیجت کا ذریعے بنادیا۔ انڈیٹے اٹی الّدرت سے جانور کے دود ھادر گوشت اوراس برسواری کرنے کو کیٹ نعت کے طور پر بیان کیا ۔ فربلیاد ود روجی یا کمیز واور ساف متمرلی چز کواشنے مانور کے تحویرا ورخون کے درمیان ہے اس طرح بدو کرتا ے کہا تی شاک پر کی ہر ہو ہوتی ہے اور شنوان کا اثر اور دیکہ بلکہ دود ہا کا کہا ایک قطرہ اللہ کی صنعت کی تعریف کرتا نظم آتا ہے۔ الشرف جانورول کوجازه کوشت کی فیکر بال بنادیا. جسامی ان کی ذرع کیاجا تا ہے ای دفت جازه کوشت فی صاحب سے اگر وہ بھی زیادہ دیرہ ویائے توسن جاتا ہے دورہ تاتل وسنونل ہوجا تا ہے۔ وال کوشت جانور کی کھال کے اندر ہوئے مرمعے تک رہنے کے بادجود زمز تا ہے وکمنے ہیا تی بات کا ثبوت ہے کہ انتہ نے ان جانوروں کے گوشت کوانسانی استعمال کے لئے بنایا ہے نا کہ جب مجی و اس کواستعال کرنا عامید آس نی سے استعالی کرنے۔ اس طرح تک ونا ریک اور بھاڑوں کے بریج واستوں میں یہ جانور موارئ اورسامان کولا وکر لے جائے کا زرید بھی ہیں ۔ قربایا کہ بیاخا قت درجانور ہیں گروٹیس اللہ نے انسان کے تاہم کر کے ا بن قدرت کا ملہ کا اظہار فرمایا ہے۔ اسی ملرح اللہ نے سمندروں اورور یاؤں کو بھی ایک فحت بنا ویا ہے جس میں تشتیز اور جہازوں کے ذریعہ شام ف ایک جگہ ہے دوسری جگہ سرکیا جا ؟ ہے بلکہ انسان کی ہزاروں چیزوں کو ادھرے ادھرا درا کیے۔ فلک ہے دوسرے مك اورشهروں عن لانے ایجائے كا درايد بيں ، اللہ تے سندرى يائى كومى انسانى ضرودة ان كے اللے اس كے تائع كرديا ہے۔ ورت یا ٹی اتک بول طاقت ور نیز ہے لیک بڑے سے بیانہ بڑے جہاز کی سندر کے یائی کے سامنے ایک بچھے سے زیادہ حیثیت نیمیں ہوتی۔ محرستدري محرائيون اور بواكي شدت كياوجو دانشدان جهاز وي كماهما فسند فرماح بير\_

خلاصہ یہ کہ النہ نے پائی اور تجرا تو تی تیس بکہ مواسکے بہترین کھل زینوں اور خرج خرج کے جاتوروں اور سندر شی چلنے والی کشتون اور جہاز وں کو اپنے کنٹرول بھی رکھا تا کہ یہ چزی انسانی شروریات کومل کرنے کا سبب بن سکیں۔ یہ واقعتیں ہیں جن پڑشترادہ کر تاویب ہے بھی انسان کی افراق سن کہ جو ان فعتوں پر انشاکا شکر اوا کر تا و سبب اور کسی طرح انشاکی نا تو بائی کا ا ندا زاحتیار ندگرے۔ کیونکہ مرف ایک ابلدگی واقت ہے جس نے اس کا کات کے ذرے ورے اور آسان وز بین کے برف کدے کوانسان کے تائع کر ویا ہے تاکہ وہ وس سے پوری طرح فاکدے حاصل کر بھی۔ انشاق کی جس احسان بان کر شکرا واکرنے کی قریق عطافر باتے ۔ آئیں۔

وَلَقَدُ ٱزْسَلْنَا نُوْمًا إلى تَوْمِهِ فَقَالَ لِفَوْمِ إِعَبُدُوا اللهُ مَا لَكُثْرُ مِنُ إلهِ غَيْرُهُ أَفَلَانَتُقُونَ ۞ فَقَالَ الْمَكُوُّ الَّذِيْنَ كُفَرُوا مِنْ مَوْمِهِ مَاهَلْكَ إِلَّا بِشُرْفِتُلُكُمْ إِبْرِيدُ أَنْ يُتَفَصَّلَ عَلَيْكُمْ وَكُوشًاءَ اللهُ كِوَنُونَ مُلَكِّدُةٌ مَّا سَمِمْنَا إِلَيْكُ فَيَّا أَبَالِهَا الْوَقَلَةِيُ أَقِالِهُ كُوَ ٳڵڒڔؙۻؙڷ۫ؠؠڿ۪ؾؙڎؖٷٚؾڗؠٞڞۊٳؠ؋ڂڠ۬ۑڿؠٙڽ۞ۊؘٲڶۯؾؚٳڹ۫ڞؗۯؽ۬ بِمَاكُذُ بُونِ ۞ فَأَوْمَيْنَا ٓ إِلْيُوانِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِاعْيُنِنَا وَ وَحْمِينَا فِإِذَا جَاءَ أَمُرُيّا وَفَارَا لِتُنُوِّرُ فَاسْلُكَ فِيهَا مِنْ كُلِّ نَ وْجَائِن الْمُنْيِن وَأَهْلَكَ إِلَّامَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمُّ وَلاَ مُنَاطِئِنِي فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوَّ إِنْهُمُ مُّغُرَقُوْنَ ۞ فَإِذَا اسْتَوَيْتِ ٱنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْمُمَدُولِيْهِ الَّذِي نَعْنَامِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِيْنَ @وَقُلْ رَبِ ٱلْزِنْنِي مُنْزَلامُ بُركًا وَٱنْتَ خَيُوالْمُنْ فِلْيُنَ ﴿ قَ فِي ذَٰلِكَ لَا لِي وَانْكُنَا لَمُبْتَلِيْنَ ﴿ ثُمَّ إَنْشَانَاهِنَ يَعْدِهِمْ قَرْنًا اخْرِيْنَ ۞فَارْسَلْنَا فِيْهِمْ بَرَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهُ مَا لَكُوْمِنَ إِلَهِ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَقُونَ۞

ě.

### زجر: آیت نبر۲۲ تا ۳

### لغات القرآن أيت نبر٢٢٠٠٠

| • , -            | . ,                |
|------------------|--------------------|
| لملوا            | 199                |
| نَفَظُ <u>لُ</u> | دوبر المآلي        |
| بالسَمِعُنَا     | ہم نے کیں سنا۔     |
| پَاءٌ            | ومهدادست           |
| ونلة             | جنوانا - پاڪل ڳنا- |
| زئص              | تم انتظار کرو      |

إصَّنعُ عادَ

الفُلُک كتي\_

أغيننا جاري أمس بهاري مراني .

ارَ ال*ل*يزار

اَلْتَنُورُ تورجس عمراد في عالَ جا

أَمْلُكُ وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى الْمُعَلِّلِ.

زُوُجُلِينِ (زَوُجُ) ﴿ جَنْتُ جَنْتُ مِنْتُ

اِلْمُنَيِّن دودو\_

سيق

أنزلني

مُنتَّلِينَ أَنْضَأْنُا

مخذر کیا۔ نیملہ و کیا۔

لأتُخَاطُيني الصاحداد

مْفُرَقُونَ فرق كامِان وال

إستويث وجين عيدكيار

منتحا تاددس

آ زیا*کش کرنے والے۔* 

ہم نے پیدا کیا۔ ہم نے افعا کھڑا کیا۔

فَرُنْ كردر بعرص

# الرائية براور

الشاقعائي نے بينظے ہوئے كراہ اوكوں كى جارے كے لئے ہزاروں انہا مكرام اور رواوں كو يجبا ہے۔ حضرے آ والم كے بعد حضرت فوٹ جن كو آم الله مى كہا جاتا ہے بہلے رمول ہيں۔ چنا نجيري مسلم كے باب شفاء مى حضرت ابھريا ہے ايك طويل روايت نقل كى كى ہے جس ميں جنرت نوح كو دوئے زمن پر پہلا رمول بنا كر بيج ہوئے كواد شاوفر بايا مميا ہے۔ قرآن كريم كى الغارومودة ب عن تيتاليس (١٩٣) مرته عطرت فوق كالمتصرأ وتفصيل منه دافعه بيان كيا كيا بيا به معزت فوق بس قوم ي طرف بہیے منے نے و اللہ کی ذات کے منکرتیں تھے مکرتوحیوالمی اور دین کے بیچے اصولوں کی روٹنی ہے ناواقف وٹا آٹیا تھے ۔انہوں نے اللہ کی موادت دیندگی ہے بچائے اسینے و تھوں ہے بنائے ہوئے اور کھڑے ہوئے بتوں کو اپنا معیود اور شکل کشایہ رکھا تھا۔ جب عفرت فوق نے ساڑ معے فوسوسل تک مسلس اپنی قرم کوراوی اور سے دین کیا طرف والوت دی اوراس کے اموول کواپائے کی تکنے فر مالی تو انہوں نے منصرف ان کی تعلیہ ت کا غداق اڑا یا بحد تقریت اور نغرت سے اٹکار کردیے۔ اس تو م کے سرداروں ، نیش پرستوں اور پیت جرے لوگوں نے ان کی تو بین کرنے میں ذرامجی لحاظ سے کام تیس لیا۔ انہوں نے حضرت توقع کی قاللت آ مرتے ہوئے کو گول ہے کہا گیوج کی بات ماہ نو کیونکہ اس شن اور تم شرکیا قرق ہے؟ وہ تم جیسا کیک وی ہےا نسانی فقاضول اور ضروری منت عی تمیاری طرز ہے جنتا ہے ، گھڑتا ہے ، کھا تا اور چیا ہے اس کی کوئی اتبیازی دیشیت بھی ٹیس ہے طاقت ، قوت ، مال د دونت الارخانجان اوراولا دکی کشرے ان میں ہے ایک بات محق ایک آئیں ہے جونن کے تدریانی حاتی ہوں اگر اللہ کو جاری هایت در نشانی کے لئے جمیعا فاتو کماز کم کی فرشتے کو تیکمرینا کر جمیع جاڑے دو کتے تھے کے دو گوا فون جس فدرب اورطریقے کو چھوڈ نے کے لئے کید ہے جی پر طریعے تہذرے باب دادا ہے جلے ترب جن سان میں سے بم نے اپنے باب دادا کواس کی کالفت کرنے کیل دیکھا۔ دولوگوں ہے کہتے کے درحقیقت فوج اپنی بالا دی قائم کرنے اورتبارے مرون پرمیند ہونے کے لئے الک با تک کرد ہے ہیں بااییا معلوم ہوتا ہے کہ دو مجنوب اور دیوائے ہو گئے ہیں۔ وہ لوگوں کو سمجیائے کہ کیجہ دے انظار کرو جب ان کے سرے ہماری رم وروان کے خلاف جنون اور دلوا گی ختم ہو جائے گی تو پھر سب کچھ کھیک ہو جائے گا۔ حضرت نوخ نے اپنے قوم کے لوگوں کو محیانے کی کوشش کی کیادہ ایک انتہ کو چیوز کرکسی اور کی عمادت و بندگی نہ کرس کیونکہ: القدى سب كا خالق و بالك ہے ۔ معترت نوخ نے اس بات كى وضاحت فر، دۇ تھى كەنتە چھے كى عكومت واقتدار كى ضرورت سے نہ کئی رشہ اور مقام کیا ۔ زیشن تم ہے کئی اجرت اور معاویتے کا خواہش مند ہوں نہ کئی جہلے کا کیونکہ میرا اجرامعا وضدا در بدزرتو اللہ کے باتھو میں ہے۔ شریقم سیاوگول کوائ ایک فلہ کی عمادت ویڈ کی کی طرف با تاہیل جس نے ہم مب کو پیدا کیا ہے۔شرک اور کنرے جرے ہوئے اس ماحول میں چندخریب ویا دارمجنس ویا دارمسلمانوں کے مواکمی نے آپ کی بات پر دهیان نمیس و یااور فررج هر ن کهاهتر اخی کرنا ان کامحیوب مشغله بن جکاتفا۔

ہمی احتراض کرتے ہوئے کیتے کرا نے اوق ہم تہادی ہات کیے تھی؟ تہارے پاس کیے فینس کی تک تہارے پاس کے فیسس کی تک تہارے پاس آق خریب ہمنس منادا داور بے شود داک ہیٹے۔ جے ایس دعتر نے کا ایک بی ہوا ہوج تھا کہ جواٹ اللہ کردیں کو تول کرنے واسلے ہیں عمران کو اسے بیاس سے کی المرش ہنائے کا سوچ بھی ٹیس مکل کیوکھ اللہ والان کود کی تھے ہے معود سے تکل اور مال دوار سے کوئیں۔ جسب توس کی بدتریائی اور بدھ تھیں گی تھیا دوجہ میں گئی کی اور حضرت فرخ قوم سے مانوں ہو گئے تو نہوں نے بارگاہ اگی میں دعا کی ۔ معرے مود دکار عمر نے اپنی قوم کو ہر طرح سمجالے ۔ وال واست ان کود اوق وکھانے کی کوشش کی کھر روگ میر کا بات کوشنا ہی شین چاہتے۔ آئی اگران کورہے واکی توبیآئے والی نسلوں تک کو تباور پر باوٹر کے دکھویں گے۔ آپ اس دمرتن کا فیصلہ فر ماوجے احترف آئی نے معزت لوٹ کی : ها کو قبول کرتے ہوئے فر ہایا کہ اے قبر کا اسبباس تو م کا آخری وقت سمین ہے۔ آپ ہماری تکم الی میں ایک شمین جائے جس میں اے تمام رہے والوں اور ہا تو روں کے زوراور کے جوزوں کو تکی رکھ لیکھے۔

حضرت فوق نے کشی بنانا شروع کی تو کفارہ شرکین نے ان کااورا فی تن کا ڈال اڑا نا شروع کردیا۔ کینے سے کہ یہ کی گئی جیب دیوائی ہے کہ شکل میں کشی بنائی جارتی ہے کیا اب تشنیاں مجی فقی میں چلا کریں گی ۔ صفرت فوق ان خاص اڑ کے دا ول ہے ہے نے رکھتی بیزنے میں معروف رہے جین جب اللہ کا فیصلہ آھے اور ڈمین کی تہدیش سے پائی کا چشر اولنا شروع ہوا تو حضرت فوق نے اللہ کے تم سے البیاد اللہ فاشاورا تی ایران کو اور تم جانوروں کے زوراد وجوز دار کو کشی میں بھانے کا

معربت میں سے انتشاعے مرتب ہے جی دی حاضا وہا میں ایس اور اور انتظام جیادو دوں سے رو مادو بوروں اور میں معربے حا انتظام کیا۔ دھنرے وُٹ کے بینے کے سواقعام افن خانداور المی ایمان کو کول کواس منتقی میں سواد کیا گیا۔ پائی بڑھنا شروع جواا درآ ہت آہند منتقی نے بلند ہونا شروع کردیا۔ لوگ بہاڑوں کی اطرف ووڑنے کھنا کہ دو وہاں بناد کے میس کھر طوفان اس قدر شد بداور بلند

تھا کراس سے پیز مکن ٹیس تھا۔ معز سے فوٹ نے دیکھا کہا ک بانی کے طوفان عیران کا نافر مان بیڈ پیاڑ پر نز حکرا پی جان بیسنے کی کوشش کر باسیقہ آموں نے آواز وسے کر کہا ہیں آج اللہ کی درست کے سواکو کی بیز کی کہندی کا درکوئی بیز بنا وسینے وال ن بھی بھری برک شنی عمر سوارہ جا وجنی و بی اسلام کوٹھ لی کراویکن حضرت فرٹے کے بیٹے نے بیا کہ کرمانے الکاوگر دیا کریس کس

ہوں۔ اس سی سری می میں مواد میں وی اسان موہول اراؤی تصرف فرے ہے ہے کہ بیٹر سے اور اور کے اور انہوں نے الفرقوانی او نے بیاز پر پڑھ کمائی جان می اوس کا دھنرے نون کا بیٹے ہیئے کی: فرانی اور ہیدو کی پر ہے قرار ہوگے اور انہوں نے الفرقوانی کی بادگا و میں فرش کیا ایک آپ نے میرے دہل و میال کی فوظت کا وصوائی تھا ہے ہرا بڑا ہے ان کو کھی بچا کیجے ۔ افغات فی نے فراید کروے فوج ہے اور میکانا فران سیماس کیٹر اس کو اس کے اعلی وعمال میں شار تھیں کیا جا سک ۔

هنرے فوج کواں بات کا اندازہ ہوگیا کے انجیل بدار فواسٹ نیمی کرنی جاہیے تی جتا تھا تبوں نے اسمی حقیقت سامنے

آنے کے بعداللہ سے معانی مائی۔ جب سارے افرائیاں سکتی شرسوار ہو سے قوا آسان کو تھر دیا گی ہونا افرون ہوئے۔
اور زمین کے بیٹے پوری عرب المل پزیر سطونان اس قدر شدیر تفاکہ بوری قوم اوران کی تہذیب و تدن اس بائی میں آفرنی ہوئے۔
ایک عرصہ بعد اللہ سے تھم سے بیسٹیڈنو ت جود کی پہاڑی پر آئر تھے کھیا علا و نے تھیا ہے کہ جود کی پہاڑی اوراد اور ا پہاڑی سنسلوں میں سے ایک بھاڑی ہے جود جلد اور فرات کے در میان ایک جگہ گاتا م ہے۔ تو ریت میں جمی ای حم کی
تھیدا سے آئی ہیں۔ بیر مال افذ کے تعم سے بیکشی جودی بھاڑی پر ٹیمر گئی۔ اس طرح اہل ایمان کو اللہ نے تھا سے مطاق فراد واون کے مال و دولت کو ان کے موقان میں فران کر دیا گیا۔

اس موقع پر معرت نوش اورانل ایمان سے قربایا گیا کہ دہب وہ کھئی پر موار ہونے گلیں قرائد تھ لی کی جمدو ثنا اورشکراو کریں اورکیس کہ ایس آپ نے اسپزخش وکرم سے جمیل خاتوں اور ٹائسا فرسسے بچاہا۔ آپ نے جمیل مذاہر سے اور فرق ہونے سے تحفوظ رکھا۔ الی اجس الرکش سے فیریت وعافیت سے انا دیے گا آپ سے بہتر تادا بھاؤ چاہتے والا اور کو ان ہے۔ الفرضائی نے ان وائی ایمان کی وعاؤں کو آئی کیا اور ان کو ہوئی اگر ترائی رستوں سے قار دیا گیا۔ الفرضائی نے اس افر بان کو ہمائے کر کرنے کے بعد پھرتے مادکو مورج مطاکیا جس نے دیا پر ایک جزار سال تک بڑی شان سے مکومت کی۔ الفرنے ان اوکوں جم بھی اپنے تھی اور دسول بھیج جنہوں نے اس بیغام بھی کو دیا تک میٹھایا کر الفرے سواکوئی مجبورٹیس ہے۔ معرف اس کی مجارت اور بندگی کی جائے کہ ککھ مرف الفدی تمام عبادات ویڈگی کا متحق ہے اس کے سواکی و دسرے کی بندگی کرنے سے دیا جا ہے۔

> وَقَالَ الْمَلَأُمِنَ تَوْمِهِ الَّذِينَ كَفُرُواْ وَكَذَّبُوا بِلِفًا وَالْآخِرَةِ وَا تُرَفَّنْهُمُ ڣڵڂؽؗۄۊٳڶڎٞٮ۫ؽٳؙؗؽٵۿۮٚٳڒؖڰڹڹٞۯٞۊؚۼٞڵڴڎۣٚؽٳؙڰؙڽٛڡؾٵؿٲڰؙۅٛؽۄؽۿ وَيُشْرَبُ مِمَّا تَقَرَّنُونَ ﴿ وَلَينَ الْمَعْتُدُونَ مَا وَتُلَكُّمُ إِنَّكُمُ إِنَّا لَا لَكُمُ إِنَّا لَحْسِيرُونَ ﴿ اَيْعِدُكُمُ انْكُمُ إِذَامِتُمْ وَكُلْتُمُرُ ثُرَايًا وَعِظَامًا اثْكُمُ مُخْرَجُونَ۞ٞ مَيْهَاتَ مَيْهَاتَ إِنْ الْكُوعَدُونَ۞ إِنْ فِي إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا خَنُ بِمَبْعُوْتِيْنَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ إِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًّا وَمَا غَنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ افْصُرُ فِي مِمَاكَدُّ بُونِ ٥ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيْصُبِحُنَ الدِمِيْنَ ٥ فَاخَذَتُهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثَاءٌ فَبُعُدًّا لِلْقَوْمِ انظليميْنَ ﴿ تُقَرَانَتُنَا نَامِنَ بَعْدِ هِمْ قُرُوبًا أَخَرِمْنَ ﴿ مَاتَسُبِقُ مِنُ أُمَّةِ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴿ ثُمَّ ٱلْسَلْنَا يُسُلَنَا تَثَرَأُ كُلُّمَا جَاءَ أَمْنَةً زَيْسُولُهَا كَذَّبُونُهُ فَأَتَّبَهُمْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَهُمْ إَحَادِيْتَ ۚ فَهُمْ ٱلِآفِقُ مِلَّا يُعَمُّونَ ۞

### erered fine

اوراس (لوقع کی) قوم کے ان سرواروں نے جنبوں نے تفرکیا اور آخرے کی حاضری کو حبطلایا جن کوہم نے دنیاوی زندگی کا عبش و آرام دے رکھا تھا کہا کہ بیتو تم بی مبیبا بشرے وہ اس ش ے کھا تا ہے جوتم کھاتے ہواوراس میں ہے بیتا ہے جوتم پینے ہو۔ اورا گرتم نے اسے جیسے بشر کیا طاعت تبول کر لی توبیتیناتم مخت نقصان میں روز محر۔ (انہوں نے کہا) کیا وہ تم سے بید عدہ كرتاب كه جب تم مرجادً كے اورتم من اور بذیوں ( كاؤمير ) بن جاؤ كے تب تم دوبارہ ( زندہ كر تے قبر دل ہے) نکالے جاؤ ہے؟ (یہ بات تو) بعید ہے اور بالکل بعیدے وہ چو تہیں وعدہ دیا جاریا ہے۔ اس میک ونیا کی زعد کی ہے جس میں ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں۔ اور ہم دوبارہ ( قبروال سند ) نيس اخلے جاكيں مے - بدايك ابرافغل بيجس في الله يرجمون باعدها ب اور بهم اس ير ا بمان لائے واسیاتیں ہیں۔ رسول نے کہا کہا ہے میرے پروردگا داس برمیر کی عدوفر ما کہ انہول نے مجھے جنلایا ہے۔ (انشانے ) فرمایا کہ وہ بہت شرمندہ ہوں تھے۔ پھرانیش وعدہ البی کے مطابق أيك زبردست يتكما أغ أ كزا فهربم في ان كور المباثرين كركوديا وريحروه ظالم قوم (الشكي رشت ہے ) دور ہوگئی۔ پھر ہم نے ان کے بعد اور اسٹس پیدا کیں۔ کوئی قوم شاہنے وقت سے بہلے عتم ہوسکتی ہے اور نداس کے بعد۔ چرہم نے لگا تارائے رسول بھیجے۔ جس قوم کے یاس بھی کوئی رسول آیا انہوں نے اس کو جٹالایا۔ ہم بھی ایک سے بعددوسری ( نافرمان ) قوم کوتاہ کرتے سطے گئے اوران کو بعولی مبری کیا نیال بنا کرر کادیا۔ (ان توگوں پر )افشک مارے جماعیان نبیس لائے۔

لغات القرآن أيت نبرسوه

لِمَعَاءً لاقات ـ ما خرى ـ

الكُوفَا جمِ فِيشُ وَ رَامَ كِياً ـ

أَيْعِدُ كُمْ كِياد وتم عند وكراب

نُوَابٌ *مَّى۔* 

707

افترى

خيفات جيرب-سرب-

خَيَاتُنَا 10.0(يمُلُ.

نْهُوْتُ بْمُرْجَاتْ بِينَ

نُحُيّا بمزندارج بين.

مَنِهُو يُنِينَ الْمَاعَ بِعَدُواكِ.

مجوث باندحار

يُطْبِحُنَّ ووروجاكي كرووور كي سكر

فَادِمِيَنَ شُرِصَهُ۔

ألشنخة بحمار

غُفَاءُ كَرُادِكَارُهِ

حَاتُسُيِقُ سَيناتُ يَامَلَد

آجَلُ مت.

تَقُوْا مسلسل ایک کے بعد دومرار

أَحَادِيْتُ بِأَنِّي.

# الإن أيت فجر ٢٢٢

حضرت فرخ ادران کی تافرہان تی میا تک انجام کے بھیا انجام کے بھدان آیات تھ کی کی بارسول کا نام کے بغیر بعض انجا کیا استوں کی طرف اشارہ کرکے چھوسولی اور بٹراوی ہاتوں کی طرف توجہ کیا گیاہے ۔ قربالا کداف کے تھے ہے برند ۔ نے بر مکت اور بر قطع تھی راہ ہے بخلک جانے والوں کی جارے کے لئے مسلسل اور لگا تا راجے نبیری اور رسولوں کو بھیجا جنہوں نے اپنی اپنی آتے ہے۔ سے قربالا کہ وہ اللہ پر کھاں کا کی میں وہ وہ تدکی کریں کیونکہ اس کے سواکوئی وہرا میادت وہندگی کے لائی تھیں ہے۔اللہ ایک ہے سنکا کوئی شریک خواساتی تھیں ہے۔ ووائے کیلیلے کرنے میں بورا اختیار دکھتا ہے اور اے اس کا نبات میں بوری فرح کی طاقت وقرت مامن ے۔ سانمیا مرام اوری زعر کی ای کی جدو جہدا در کوشش کرتے رہے۔ اس کے برخلاف دوسری طرف استرفین استے یعنی نیش و آرام بینند سال دوات کی بیکان ندش ست ماولاد کی کثرت بریاز کرئے والے ماریخ آب کرعام لوگوں سے جندو برزاور بوا تجعندا الوك تے -جوافشے ماتحدومون کوشریک کرتے تھے۔الشرکی ومدانیت آخرت کا افکارا در برملی ش ہے ہے آھے ہے۔ جو اپنے اقتدار کی اتی ہوئی ویواروں کو سہارا دینے کے لئے اللہ کے پاک نفوس انبیاء کرام کی یہ کہر کرتا ہیں کرتے تھے کی تمهار ساور حارب درمیان آخر دوکون سرفرق ہے جس کی دید ہے بھتھیں انڈ کا نے جلیم کرلیں بھم جاری خرح ہم جیسے آ دی ہو، نیوی بیچے رکھتے ہو، کھات پیچے ہواور بازاروں میں چلتے گھرتے موہ مال درونت اور دنیاد کیا مرتبہ اور کو آیا ہی انہی نہیں رکتے ہو۔اگر ہم تم جیسے کو گول کی باقراب کی آھے تو سوائے تقصان کے اور کیا حاصل کر کھی گے۔ کمبی وہ م کروہ ماروزی وہونے کا خال الله بوت كين كربعل بركيم مكن بيك جب بم مرجاكي شيام والوجود مني بوج كالاحاري في إل كل مزير كي كل اور حارے زرات بھر جا کی گے تو ہم دور رہ زندہ کرکے اللہ کے رہائے حاضر کے جا کی گے۔ وہ کہتے ہے آبکہ ایسی بات ہے جس كالمثل افيم سے وكالعل بيس سے اور بهت كل وركى وت ہے۔ وہ كہتے آخرت ، جند اور جنم يرمب كہنے كى باتك وير امل مجاونیا کی زندگی ہے ہم ای شن پر اہوئے واس میں بلے بڑھے واس شر سرکھیے جائیں کے۔ مرکز دوبار وزند و ہونا فواوتو اوک بات بے بیسب مخری موفّی باتیں ہیں ہم توان باتوں پر بیٹین کرنے والے نیٹس ہیں۔ تن م انبیاء کرام کے ساتھ میں ہوا کہ ان کو دور ان کی تغییمات کرجینا یہ میا۔ جب ان کی تعیم کافراق اڑا یہ میادور کس نے ان کی یہ توں کرایک حقیقت کے طور پرتسلیم تیس کیا تو انبياء كرام ك مندر ومغرمت فوق كراخ رج ي نكاكراني بديمي جوالارب إيراء وكي باست است كوتياد فك بيرية بدير وياحدد تجيئ اورائ معاف عن فيعلد كرويج القرقواني في أراب ووفق بهن زيادوورون من كرجسان و وكرامات كالور سخت شرمند دادر پشیمان ہوں ہے۔ جب املہ کا دانیعلمہ آیا تو ایک مخت گزگ ، جنگ اور زیر دست آ داز نے ال کواوران کی ترزیب اورتدان کوشاہ و بریا دکر کے کوڈا کیاٹرنا کر دکھاریا اوران پرانشری حنت مسلماکر دی گئی۔

قربالا کدائی و مکرام کے آنے کا سلسنہ جاری رہا۔ اس نے لگا ارتیوں اور دسونوں کو بیجیا اور دہب کھی انہوں نے ان کو جمللایا ہور ان کی اوئی بولی تعلیمات کا انکار کیا تو اللہ نے ان کے برے اعمال سے سبب سے ان کی قوم کوشش نہیں کر کے ان کی زندگی ں اور ترقیات کو کیا۔ تعد کہائی بنا کر رکھ ویا۔ اور ایسے لوگوں کی زندگیوں پرایڈ کی احت اور پیمکا دیری رہی۔

بیا خیراء کرم کون تصان کی آؤش کوئی تعیمیا کرچان آبات عمرا ای کوئی و خاصت خیر بے لیکن قرمین کریم سے افاظ سے اید لگنے کہ ان سندمراد قوم عاد اور قرم خور ہے۔ قوم زباد کی طرف عفرے ہو ڈولور قوم خود کی طرف عفرے صالح ' کوجیجا عمیا تھا۔ اکٹومشرین نے ان آبات بھی ڈمرکی گئی قوموں سے مرادان دوفول آوموں کولیا ہے۔ ان آیات علی در مقبقت کناد کدکو آئیزد کھایا کمیا ہے اوراس طرف متجد کیا گیاہے کہ نی کوم سکاتھ کی اور نیواں کی طرح '' تری نجی اور آخری رسول بنا کر تیجے گئے ہیں۔ اگر کھار کدنے سابقہ قوسوں کی طرح ان کا خداق از اید اوران برا ایمان خدا سے قودہ اور نے برے انجام پر فور کر کئے تین کیوکٹر ایشکا کا قوان اور وسٹورایک می رہاہے اور ہے۔ وہ ٹیکوں پر پینے والوں کوفواز کے اور نجا ت ویتا ہے لیکن نافر مانوں اور نیوار کوچھانے والوں کو لا وہ نیاد ہے کھار کر چینک دیتا ہے۔

ئَرُ ٱلْسَلْنَامُوْسَى وَاخَاهُ هُرُوْنَ هُ بِالْيَتِنَاوَسُلْطُونَ مُّبِيْنِ ﴿
الْفَوْمَوْنَ وَمَلَافِهِ وَالْمَتَكُمُرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا غَلِيْنَ ﴿ فَقَالُوُا
الْفُومِنُ لِلْمَثَرِيْنِ مِثْلِنَا وَقُومُهُ مَالْنَاغِيدُوْنَ ﴿ فَكَانُوهُمَا
فَكَانُوامِنَ الْمُهُلِكِيْنَ ﴿ وَلَقَدُ اتَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ لَعَلَهُمُ فَكَانُوا مِنَ الْمُهُلِكِيْنَ ﴿ وَلَقَدُ اتَيْنَا مُوسَى الْكِتْبَ لَعَلَهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ ال

## ترجمه أيبط فمهرة من مق

#### لغات المترآل - آبدنبره ۱۰۲۰۰

مُسْلَطَانٌ مُبِينٌ كَطَدُوالُد.

إستنخبروا انهوسة كبركيا باالى كار

غَالِيْنَ رَكْسٍ.

عَايِدُونَ مِادت كرن والم

اؤينا بمفادديد

رَبُوةٌ لِندَيْلِ ادْيُامُنام -

ذَاتُ قَوَادِ عَهِرنَ كَاجَدِ سَكُون كَاجَد

مَعِينٌ وارى إنى - يعتمه

# الموازية بالمعارية

حضرت فرق کا واقعہ بیان کرنے کے بعد بعض نہیں کی استوں کا نام لئے بخیران کا تذکرہ فرمایا کیا ہے اوران آبات شن خاص طور پر حضرت موٹی اور معزت بھٹی کا ڈکر ٹیر فر بایا کیا ہے ان واقعات کو اس کئے بھی بیان کیا گیا تا کہ ٹی کرتام کھٹے اور آ ہے بھٹے کے جاس ن رمعابہ کرام کو اس سے کئی ہوجائے کہ اگر آئ قریش کہ ٹی کرتام کھٹے اور آ ہے کی لائی ہوئی تعلیمات کو مجھٹا رہے ہیں اور طرح طرح سے متناز ہے جی آئے ہے کئی اٹھی تی یا افریکی بات تھی ہے۔ بلکہ محکر بن اور محکم کن کا ہمشہ سے بھی طریع ندم ہے کہ افد کے بی جب کی تحریف لانے آوان کو چھٹا یا کمیا اور برطرح ستایا کمالی جن لوگوں نے ان کو چھٹا یاان کا انجام معربی اور جورت ناک ہوا ہے۔

اگر آج نے کھار کہ آپ کی بات سنے سے اٹھار کرد ہے ہیں اور اپنے ویادی مقادات کی خاطر ابدی سپائی کوجٹلا رہے ہیں تو ان کا انجام بھی و دسری گذری ہوئی تو مون سے مختف نہ ہو گا ۔ لیکن اگر انہوں نے انیان کا راستہی کیا تو دین ودنیا کی تمام عقمتیں مطاکی ہائی گی ۔ اعفرت موی عفرت فینی اور تی کریم ملک کے واقعات میں بوقی مکیا نیٹ ہے جس خرح معفرت وی کومعرے مدمی هجرت کردین گیاود بهوای فلالم پایشاه بهروان کیشویدی خت نے صفرت نیا کی واسدو کے دل بیس اس بات کوالیاسفر بادیا کہ ظ لم باد ثناء معزبت على قبل كرنا ما بنا بياقة حفزت مرتبع أب كوك رمعري طرف جوت فر والنكي - جديد تك إلى فالم بادشاه كي موت واقع نیس ہوگئ و لکسطین والیس نیس آئیں۔ ای حرح جب کفار مکہ نے کئی کریم چھٹٹا اور آپ کے جاب ٹارون کوخرج طرح ک افزیش دیں اور بی کریم خلطهٔ سے قبل کرنے کی مراشیں کیں آؤ آپ اورآپ کے صحابہ کراٹم بیت اللہ کی سرز میں مکہ کرسے چھوڑنے يرججود كروسية مكا ادرآب نے ادرآب كے سحابة كرام نے مديند كي طرف اجرت فروائي اورانيا كي طرح آب كا اجرت فرورنا اس وت كا داخ اورد أن وال في كما كر خار كلاف وي علام وقبل في كون أوان وهي خدم اوي جاف كاليسل كرنيا كياسيد حفزت وکی اللہ کے تلیم بخیران بی امرائل کے ایک آور تھے۔ حفزت پر سنٹ کے زیائے میں بی امرائل کی بھی جھ افرادمعرشها آ، د ہو تنتے تھے۔ بن کی تعداد روز بروز بڑھنا شروع ہوئی ، اورد بن اسلام کی ٹیلنے کی برکت تھی کہ نے اسرائیل کی تعدا د فانحول تك أيني كي - جب تك في امرائل عمياء كرام كراسة بريضة ربياه ران كي رني بولي تعليمات ومضعل الدينات رب قوم تی امرائک فرات وعظمت کی سر بند و ان برند کرد تاکینن جب انہوں نے انہیاء کی وادویو نے کے وجود تھیا، کاراستہ پھرڈ ویا تو وی قوم ذخول کی پہتی میں کرتی جل میں۔ عفرت میسٹ کے دسال کے جد صابت نے ایک ڈی کردے کی اور معری حکومت کا ارتصام قبطیوں کے باتھ میں جلا کمیا۔ ان کے باوشاہوں کا تقب فرحون تعارفرون اور م<sub>س</sub>کے اپنے والے آگر جہ بہت **تعو**ڑے ہے تضے ور ٹی امرائٹس کی تعداد بہت زیادہ تکی کئین فراؤوں سے قلم وقع اور قوم ٹی امرائٹل کی بے صی اور بیبالت نے آئیس میں قدر پست اورڈ کیل کردیا تھا کدتو مرتی امراکل کی حیثیت غلاموں میسی ہوگردہ گئی اور یہ ود کام کرنے پر ججو کردیے مجھے جو معاشرہ کا فائس ترین کام قدر آئیس دووقت کی روفی اورمر چھیانے کی قرائے اس دویہ پر پرتیجادیا کہ وہ اپنے سنعب اور مقام کو کھول میٹے۔وہ یا ہول سے کہ دو کن نبیوں کی اولا دہیں یہ اور و نیام انہوں نے حکمرائی کی تھی پہتی اور ذائعہ کی انہا رتھی کہ جب فرطون نے یٹی اسرائنل کی ماوک کی محووے ہیچے چین مجیس کران کے سامنے ان ووج کرنا شروع کیا تو وہ فرعوں کی عزامت کرنے کی البت تک کو تینے نے ۔ ما الکہ ایک بی جیسی کر ورقعوق کے بچول کی طرف مجی اگر کو گی ہاتھ بڑھا تا ہے تو وہ اپنی طاقت کے مطابق مملا کر و ی به بحر نی امرز نکل کا بیده م تفا کدان می کوئی اتحاد دا تفاق ندتها اوراس فا م بادشاه کے ظاہر کا بواب تک دیسے کی صداحیت کو بھے تھے۔معرت موٹی کے بر بوش قطبات اور تقریروں نے قوم بک امرائیل میں ایک ٹی زعدگی اور اتحاد والقاتی پیدا کرویا۔ انہوں نے تو سکو مجھانے کرتم وی ذائت کا سبب بجی ہے کہ تم نے انٹ کا راستہ چھوڑ ویا ہے تم اس بات کو جوز پیٹھے ہو کہ تم کن انہو وٹ اولاه در تنهاد کاور افت و علم او گل فرها کرتم از کی به هیلت چزوں بے دل گا دیشے ہو ایک وقت کیا کہ هفرے موی جری تر مہنی اسرائیل بین کیا تعداد کیتیں نا کا کے قریب تھی مصر ہے قلسطین کی طرف کے کریطے ۔فرحون ادراس کے مانے والول وُخرق کردیا ممیانت بزے احسان کے بعد سب کوانٹ کاشکرا اا کرنا جائے قد مخرفرمون کے فرق ہوئے کے جدی امرائیل پھر سے انتدکی

نا فریننول عمل لک کے ۔ اس وقت اللہ تعالی نے مواسے بینا عمل ایک کتاب جا پہنے دیت نازل فریائی تا کرقوم ہی امرائکل اس عِ قُمَلِ كر كے اللہ و نیاد درآخرت كوسواد مكول رعفرت موئى اور عفرت بارون فلسطين يختيز سے بہلے وصال فرما تھے ۔ للسفين يختي كر بنی امرائیل نے اپنی چھوٹی چھوٹی ریاشتی بناہ الیں اورا ہے اتحادہ انفاق کوجول کئے ۔ اورایک مرنز پھریے ہم ہاغوں شری لک گئ اور بار بارا شدکانداب نازل موتار با۔ ان کیا محموثی محموثی میونی ریاشتی کفاروشرکین کے قینے میں پیلی سی اور تو م بی اسرائی اس تابعی کے کنارے کافٹی کی جہاں سے قوموں کی واپھی نامکن ہوا کرتی ہے۔ انہیاء کرام تشریف لاتے رہے پرقوم پکوردنت تک سنجسل جاٹی لیکن پیرسلسل نافر مائندل کوانیا مواج بالتی ای شد پوانشدار کے بعداللہ نے ان کی املاح وہدایت کے لئے حضرت پیٹی این مرغم کو پیجار اس وقت میبودیوں کی زائی پستی کا شاہ کار بیروائی بادشاہ تھا جو کوئی مجل آئی اور مانی بات ننے کے لئے تبار نہ ہوتا تھا۔ جس ات كى ذريعيت بيسلوم مواكدا يك فخص البيسة في واليلي جن كوم دارك اورعفست هطاك جائے كي قرو وهنرت يسلي كاسخت وشن بن مجاراتها نے این کوکن کرنا جا ہا تو اختہ نے معترت میٹنی کی والد و کے دل میں اس بات کوالیا م فربایا کہ و وال کو لے کر کمیس رور یلی جا کیں چنا نے حضرت سرع حضرت بھی کو لے کرمعرائٹریف کے تشکی اور جب تک اس بھودی فالم بادشاہ کا انتقال نمیں ہوگیا اس، مت تک معرے فلسفین جمل آئیں۔ معنرے میٹی جوان ہو یکے تھے جب فلسفین دائیں آگر آپ نے اللہ کا دین پہنچا ناشروٹ کی تو بیری قوم یک امرائیل جواب میروی قوم من چکوتھی اس نے شعرف شدیدی العت کی بلک برطرت کی سازشوں کا جال پیپنزا شروع موکیا حضرت مینی کے فلیات اور قتریروں سے لوگوں کی استعمیر اکھنا شروع ہوئی آدیبودی اس سے تعبرا مے ارمان کے گرداب آهیرانک کرنا شروع کردیا کرا توکاران کو ملک وقوم کابا فی قرارد به کریهائی دینے جانے کا تھم دیدیا محیاس دنت اللہ نے معرت بنتی کی سالوں یا شالیا (ب انشا الله وہ قیامت کے قریب دوبار انگریف الائمیں مے )اللہ نے آپ کو اتحیل جسی کتاب عطافر ہائی جوآپ کے جانے کے جند چھوٹو کول کے باتھوں کا تھلوڈ بین کی اورانہوں نے معرے جبٹی کی تقلیمات کو بھلا کرخود حفرت بيسي كوالله كامينا بهاورقوم كوسجها يا كه حضرت بيسي الله كريينج جن جوتهام ونيا كوانسانون كے كناه اپنے اور ركاكر مياكي لے ہ مجے اور ماری دنیا کے گنا و مواف کرا دیئے ۔ اس حقیدہ نے حضرت میٹی کے بائے والوں کوامیان اور حس ممل ہے دور کردیا اور اس خررت يقوم يمى يبوديون فى خررة نساد كما يا يسا ل كمالان حي -

جب کی کریم مین کی بعث ہوگی وال وقت سب ہے آگے دین کی علم بردار میں دوقوش تھیں۔ بقید اوگ وی سے بھی زیادہ مخروش میں جانا ہوگئے۔

الشقائی نے ان تمام قوموں کی ہوں۔ کے لئے اپنے آ توی ٹی اورآ قوی معرف معرب الاستانی کا کا کھیا تا کہ اس مرودة میں ایک ٹی زندگی پیوانو تک۔

فربایا جا رہاہے کہ اگر آخری نی اور آخری رسول ﷺ کا دائن جارے گیا گیا گیا تھا تھ اور سکے گی کیکن اگر ان کے دائن سے دابنگی شدہ وکی قریم قیام سے تکسیان کی اصلاح نہ ہو سکے گی۔

ý

الل ایمان کولی وی گئی ہے کہ جب تک وہ ہا کیوں کے ان اصولوں کوابنائے دین سے دود نیاا در آخرے کی بھاؤک ماسل کرتے وین کے دیکن اگرانبول نے اس ماست کو چھوڑ دیا تو کامردہ اپنے ساسنے کذر رک ہوئی تو سوں کے انجام کو بھس کیونکہ اللہ کا وستوراور تا تون کابیٹ سے دیک میں ہاہے اور دے گا۔

لَاَيُهَا الرُّسُلُ كُلُوّا مِنَ الطَّيِنبِ

واغماؤاصالنا آبِنَ مِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ ﴿ وَانَ هٰذِمَ الْمَتُكُمُّمُ الْمَتُكُمُّمُ الْمَتُكُمُّمُ الْمَتَكُمُّو الْمَنْ وَالْمَوْمُ مُرَيْنَهُمُ مُ الْمُتَكُمُّونَ وَلَمَتَظَعُوا الْمَرْمُ مُرَيْنَهُمُ مُ الْمُكَمُّ وَلَا كُلُّ مِنْ الْمَدْفُونِ وَلَمَتَظَعُوا الْمَرْمُ مُرَيْنَهُمُ مُ اللَّهُ وَلَى الْمَرْفُونَ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا

### 2 جميد كريت أم الاتجاد

اے قیمبردا پاک چیز وں میں ہے کھا ڈاور عمل صاف کر دے ہے فیک جو بھوٹم کرتے ہواس ہے میں داخف ہوں۔ اور ہے فیک رتبہاری است نیک ہی امرے کی اور عمل تبہارا در ہیں بھی آم بھے ہے تو ڈور در پھر انہوں نے آپل میں ( دین کے ) کام کھڑے گئزے کڑے کر ڈالار ہر کر وہ کے پاس جو بچھ ہے دہ اس عمل کمن ہے۔ ہی آئیں ان کی ففلت میں آبک مقر دجدت تک چھوڈ دیتے کے کیادہ

(100

بیگان رکھتے ہیں کہ ہم نے جو بھی ال اور اوا اوسے ان کی مدو کی ہے ہم ان کے لئے محملا ہوں میں جلد کی کر رہے ہیں؟ بگد (حقیقت بیہ ہے کہ) وہ عور شیس رکھتے ہے جا کہ وولوگ جو اسپتا رب کے خوف سے فررنے والے ہیں جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ اور جو اسپتا پر وروگار کے ساتھ دوسروں کو شرکیے تیس کرتے اور وولوگ انٹیس کے لیگے جو بھی تھی ویت ہیں تو ان کے دل (اس تقورے) فررتے رہے ہیں کہ سے شک آمیس پروروگار کی طرف اوٹ کر جاتا ہے۔ یکی وہ لوگ ہیں جو بھلائیوں میں بھی آجا کہ دوڑ کرتے والے ہیں اور وہ آگے بڑھ جانے والے ہیں۔

> لغات القرآن أيت نبره ١٩١٥ المُرْسُلُ (رَسُولُ) - يَغْبِرِ اَلْمُطِّيِّبَاتُ (طَيِّبَهُ ) ﴿ يَكُرُو يَسْمَرُقَ فِيزِي. وميتان جماعت تقطعوا تم كانتے بور رُبُر (زُبُرِ فَ) رُبُر (زُبُرِ فَ) 20 Se & # 125 جماعت پافرق په جزب خوش بوئے والے پ فرخون سمراياني\_ففلت\_ غَمُرَةً نهدُ جم دية فين ما نُسَارِ عُ ہم دوڑت جیں ہم جلدی کرتے ہیں۔ ا الزين والسامية الترابشية مكفع والسام مُشْفِقُونَ

> > زجلة

سَايِقُوْنَ

\_

46266

سب سندة مع يخيني واسلاب

101

# تشريخ: آيت نمبراه ١١٣

اس آبت بی اگر چاہند تھائی نے اپنے رمواول کو نے کر ویز وال سے کانے اور کل صافح کا تھم ویا ہے لیکن حقیت ہے ہے۔ کراند تعالیٰ نے انہا و کرام کے واسطے سے ان کی اسوال کے برقرد واس بات کی تاکیو تر بن کے کراگر وہ میں سالنج عی رکز نے اور فیکوں سے جر میروز می گذارہ جا ہے ہیں قوان کے لئے خرور ک ہے کہ وہ طالی اور پاکیزہ چزیں کھا کر اپنے ہم اور دوح ک مفاضلت کریں۔ انسان جو مجی افر مطلق سے بینچ ا تا رہ ہے اس کے اثر است مارے جم اور معاشرہ پر چ تے ہیں فنا ہری اور باخی اثر ان اگر مجزیز جی قوم معاشرہ کو کہتر بناتے ہیں اور اگر فراب جی قودہ انسانی اخلاق کو بری طرح جاہ کردسے ہیں۔

و گرفتا الا جائز جرام اور کندی ہے قواس کے باطنی اثر است تو ہے تیں کہ انسان کے سادے ای لی واطناتی تنظور ٹی اعتیار کر ہے تیں ، وہا کی تیل ٹیس ہوتھی ، مگروں سے مال و دولت سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں ، مسنی مل اور قوب کی تو نیٹی نعیب ٹیس یو ٹی ۔ اس کے طاہری اثرات ہے ہوتے ہیں کداس معاشرہ میں ہروانت کے لڑائی جھڑوں اور باہمی اعتماد فات سے ولی سکون اور آئٹس کا اعتماد ٹھے جاتا ہے جو اس معاشرہ کا کڑ واسخان اور شدید آنرائش ہواکر ٹی ہے۔ فرائی اعتماد سے اس معاشرہ کے لوگ ایک اعتماد کی عبارت و بندگ کے جائے جاتا ہوری میں دول دورشوں اور پھر اکٹول اورش کے بنائے ہوئے بڑی کو انہا معبور مجھو بیٹھنے جیں اور ان کواپنا مشکل کشامان کران ہے اپنی مرادیں اور کئی ما تھتے ہیں۔ فرضیکہ و حاتی اور نے سائی تر اوٹ کی و دانی آ جاتی ہے۔ جہاں کفروٹرک نستی و کھی راور تنزیقہ بازی افتیار کرنے والے بورے معاش و کوابنی فروٹر نسی کی جیشٹ جے حادیثے ہیں۔

اخذ قال آن آن کش کے لئے ان (چرکاروں پر ) فرش حال اور وال دوست کی کش کے درواز سے کول دیتا ہے بیال تک کہ جب و والن پر اثرات اور فرورو ککبر کرنے مکتلے بین تو ان کو پکڑلیا جاتا ہے۔ جب تک ان کومہت وی جاتی ہے قو و مال ووست کی کشت اور فوش حالی کولیا کول بچھے تکتے تین اور کہتے ہیں کہ جارا انترام سے فوش ہے کیوکھ آگروہ ہم ہے: راش ہوئ تو ہمیں فوش حالی اور اف ایا ان کوچ حالی شروعز کول کرتا ہے جو ہوگر کے بنے اعتران ان نے فریا ہے۔

ووان وکھول کئے جس کی آئیں نبیجات کی جاتی تھی تو ہم نے ان پرنفشوں کے درواز سے کھول دیے ، یہال تک کہ جب ووان چیز وں پر بھان کی دکی گئی تھی اٹرانے کئے تیل قریم ان کواچ کک کار لیتے ہیں۔ جس سے دو تیمان و پریٹان روجاتے ہیں۔ (سرقان نوم ا)

خواصدید ہے کہ جمام و تابیا تو قد افران اور پر تھی ہے انہان کورو جائی اور جس ٹی شدید نصابات افریان نے تیں۔ اس کے برطان با ایک بر کوئی سمان تقری طال مذا کال اور حسن کالی برک سے بٹر درو جائی اور جسمائی فرک سے حاصل ہوتے ہیں۔ رزق طال برگی برگول سے انسان کو بھٹے کام کرنے کی تو تین مطاکی جائی ہے۔ اس کے جس دیال جس مرت گزار کرت ہوتی ہے۔ اس کی دے تھی قبول ہوئی تیں ۔ باہمی مجمعت وافلاس بھی ترقی ہوئی ہے۔ کمروں سے ، حاشرہ سے انساز فیت اور لائی جشن تے تم ہو جاتے ہیں سب سے ملا حکم تافیات کی کام بائی اوراج کی داخش تین جوزت شربان کو بھیشد کے لئے دی جا کیں گی۔

نی کری مقافہ نے ارشاد فرین کرافی تعالی جب کی قوسکو ہائی دکھنا اور تی ویٹا چاہتا ہے قوائی قوم میں او ہائیں پرواکر دی جائی جیں (۱) ہر کام میں اعتصال مقران اور میاند روی (۳) اور اور سے عضت افعیت ( پائیز کی اور آبروی مخاطب کا جذب ) پیدا او جاتا ہے در جب الند کی قوم ہے رشتہ تو الین چاہتا ہے قوائی کو وز آج میں آسٹیس ( مانی خوش حان اپنیش و آرام ) و کران پر خیائت اور ہے ایون ٹی کے دو واز سے محول ویتا ہے اور جب وہ فرور و تھر کرنے کہتے ہیں تو ان کو کیل لیا جاتا ہے ( اور عبرت ناکس در اکمیا وی جائی ہیں )

ان قدم باقول كوردة المومنون في ن تقول على بيان كيا عيائية متروعاندان أيات في بكورها احتساما عقر كريي فرويا

ا ہے رمہادا تم باک صاف علال دنی جس ہے کھا ڈا درحمل صالح اختیار کرد کیونکے تم جو یکٹوکر نے جوانشدای ہے بوری هل نی قبر ہے اور دوم بات کوا مچکے ہمرح جانیا ہے ہ کر رہ کہ پرتہا رئیا ہت کی بھی است جمی میتی ہیں اتنی اوا قباق تواجہ الاک ان کالورتمبارز بسامرف میں دور ، بھوے می زرنا جاہیے تی ٹیمن بعض لوگوں نے اپنے افراض دو ضد کی دیہ ہے ان است کے انکو سے تخزے کردیئے ساوراب و کرکی ہوئیت کی طلب کاورتوب کے بجائے جوان کے باس سے والسینے تی خیال میں تمن جیں اور ووالذي مخلسة كاشكار يوليك بين جس مي دومقل وككريت مبت دورج ليك بين فريايا كدامت في ميكاني آب إن كوبكوران اي فخلت اور مدوقی میں بزار ہے و بیچنے ۔ رووقت دورتیں ہے جب ترین اس کا براانی مغوری معلوم ہو جائے گا۔ فرمایا کو ان کی فضت و ناوائی کی اعجابیا ہے کہ اللہ نے اپنی وحت ہے جو محل مال ووولت آئیں ویا ہوا ہے اسے والینا کا رہا ہے محوکر بیائیتے مجرتے ہیں کہ میر یو کھو تھے اس سامل ہے واللہ نے عمل بھرے مقبد ہے کی ورقع کی وہ ہے وابواہے اور بھرقع پر میں۔ فر بایا کہ ایسے ناوالول کو خود کوش امسدالت یا جمعنالیج لیابے شعوری اید نظی اور بیجی کی بات ہے۔ انہتہ والوگ جوابینے مندے ذرتے ہوئے اس کے خوف ہے لرزئے دیے جس کو نوائے ان کے افران مند کے بار قبول مجی جس دیسے یہ دردارینے ہے وردگار برخمنی ایمان دیکتے جی اور اس کے ساتھ کی کوا عمامت ویندگی شرب کٹر کیسٹیس کرتے ہان کوائل بات کا بھشہ دھیان دیتا ہے کہ ووج پر کھڑنے کررہے ش وہ اندکا کرم سے اوران کے وں اس تصورے کا نب اٹھتے ہیں کہ آپ انڈ کے سر منے پینچ کرائے عمال کا صاب دیا ہے۔ فر ، یا کرا ہے لوگ کی بھوائی اور نیمیوں شن بھاک دوڑ کرتے اور نیکیوں عمل کیے۔ دوسرے سے آگے ہوسے کا میڈ بدر کھتے اور رشنگ کرتے رہے ہیں۔ یاوگ کا مراب وہامراد ہیں۔

> ٷڵٲٮٛػڷڡؙٛٷڝٛٵٳڷڒٷڡٚڡؙٵٵڷڒٷڛٚۼؠٵۅؙڶۮؽؽٵ ڮؿ۫ڹٞؿڟۊڽؙؠٳڂٙؿٙۅؘۿؙڡؙڒؽڟڶڡؙۏڹ۞ڹڵڠؙڶۅٛڹۿڡ۫ڔۿ۬ۼڡ۫ۄۊ ڝٞڶۿۮٵٷۿؙؙڡؙٛۯڠڡٵڷؙۺٙٷڣڔۮڸػۿڡ۫ڔڶڮڰۿؠڒۿٵۼؠڵۅڹ۞ۼؿۧٙ ڔۮؘٲڬڂۮٚٵڡؙؙؿڒڣؿڡؚڡؙڔٳڵڡۮٳۑٳۮٵۿؙڔڮػٷڕؙۅٛڹ۞ڶٳؾڿػۯؙۄٳ ٵؽۅؘڡؙڗٳػؙڎؙۊؿٵڒڎؙٮٛڞۯۏڹ۞ۊۮڰڶؿڎٵڽڿۣۛؿؙڟٚۼڲڴۊؙڴڵؽؙڠؙڒ ۼڵؽٙٲڠؘٵؠڴؙڎؙڗؿٮٞڮڞۅ۫ڹ۞ڡؙۺؾڴؠڔؿڹ۫؞ٞؠ؋ڛ۫ڡؚٷڟۿڂؙۯؙۏڹ۞

اَفَلَمْرِيدَ بَرُواالْقَوْلَ اُمْرِياتِهُمْ مِثَالَمْرِياتِ ابْالْوَهُمُ الْاَوْلِيْنَ۞ كَمْ لَمْ يَعْرِفُو ارْسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ﴿ أَمْرِيكُولُونَ بِهِجِنَّةٌ ﴿ بن جَاءَهُمْ بِالْحَقّ وَأَكْثُرُهُمُ لِلْحَقّ لِهُون ﴿ وَلِواتُمَ الْحُقّ الْمُواءِهُمُ كفسك ديالتماؤك والارض ومن فيهن ابل اكينه مريذ لروغ ڡؙڡؙۄٛؿؙ؞ڲ۫ڔۿؚڡ۫ڡٝڰ۫ڡڔڞۅٛڹ۞ٲڡٚڗؙۺڬۿڡۯڂڗۼٵۼؙڂڔڿۯؾڬڂٳڗؖ ٷۿۅؘڂؽؙۯؙٵڵڗ۬ۯۼڹٞڽ۞ۘٷٳٮۧڰڶؾؘڎۼٛۅ۠ۿڡٞٳڶڶڝؚڒٳڝ<mark>ۣڰۺؾؘ</mark>ڣۣؽؠۄ۞ كِ إِنَّ الَّذِيْنَ لَايُؤُمِّمُونَ بِالْمُخِرَةِ عَنِ الْمِسْرَاطِ لَلْكِبُونَ ® وَلُوْرَحِمْنُهُمُ وَكَنَّفُنَا مَا بِهِمْ مِّنْ ضَيِّ لَلَجُوْا فِي طُغْيَا نِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ وَلَقَدُ لَغَدُ نَهُمُ مِالْعَدَابِ فَمَا اسْتَكَانُوْ إِلَى لِهِمْ ۅؙؠٵؽؾؘڞؘڗؙۼؙۊڹ۞ڂڰٙؠٳۘڒٲڡؘؾڂٵۼڵؽۅ؞ٝڔڸ؋ٵۮؙٵۼۮٳؠۺڍؽۄ ڔٳؙۮٳۿؙڡٞڔٞڣؿۑۅڡؙؠٚڸۺۊۣڹ۞

### رُجِر آيت نِي 14 ي 24

ہم کسی کواں کی قوت برداشت ہے نے دہ تکلیف ٹیں دیے اور حاربے پاس ایک کما ب (لوگوں کا ناسر انحال) ہے جوتی تی جاورتی ہے اوران توگوں پر ذراہمی قلم نے کیا جائے گا۔ بلندان کے دل اس طرف سے ہے نوٹر ہیں اور بھی (برےا تال ہیں) جنہیں وہ کرتے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جب ہم این کے نوٹل حال تو گوں کو مغراب میں جنا کریں گے تو وہ چلانا شروع کر دیں ہے۔ (اللہ تعالی قرما کیں گے کہ) آئ آئ مچھو چلاؤ تمہاری مدونہ کی جائے گی۔ میری آئیس تمہیں سائی جاتی تھیں کین تم النے پاؤں ہماگ نگلے تھے تھرکو کے اس کے متعلق باتھی کرتے اور بھواس کرتے تھے کیانان لوگوں نے اس کلام پرغورٹیش کیایا دوکوئی الی بات سے کرآئے ہیں جو مجھی ان کے باپ دادو کے پائے بیس آئی تھی؟ یانبوں نے اپنے رسول کوئیس پیچاہ تو اس کے اس کا انکاد کررہے ہیں یادو کہتے ہیں اسے جنوان ہے۔ بیربات کیس بلکدہ دسول ٹی بات کے کرآئے ہیں کمران ہیں سے اکثر دونوگ ہیں جو اس بھائی کو بسند کیس کرتے۔

اورا گرسچا دین ان کی خواہشات کے تالیج ہوجا تاتو آسانوں اور زین کا اور جو پکھائی میں اے اس کا نظام ہنا وہ براہ ہوجو تالیج ہوجا تاتو آسانوں اور زین کا اور جو پکھائی میں اے اس کا نظام ہنا وہ براہ ہوجو تالیجیں بلکہ ہم ان کے بائی تنظیم کی ان کے لئے تھیں ہے۔ اور فاقش ہم کی مواوف ما تھ ہے۔ اور باؤ شہآپ ان اسے بکو مواوف ما تھ ہے۔ اور باؤ شہآپ ان لوگول کو مراط سنتم کی طرف بائے ہیں۔ اور وہ لوگ جو آخرت پر نکان شہر کہا وہ ہوگئے ہوئے ہیں اور اگر ہم ان ہر رحم و کرم کروی اور جو بھی میں در اگر ہم ان ہر رحم و کرم کروی اور جو بھی سے تھی ہوئے اپنی مرشی میں اور ذیارہ واصر اور کرنے تھیں تکھیف ہواں کو تا ہوئی مرشی میں اور خوالی وہ اس کے سرمنے کرنے میں اور ذیارہ وہ اسراد کرنے تھیں نے اور اور بھی بھی اور نے بائی مرشی میں اور ذیارہ وہ اسراد کرنے تھیں نہوں ہے اس کے سرمنے تو بھی ہوئے اپنی مرشی میں اس بی مذاب کا دروزہ و کھوں وی کے سرخ وہ اس اس بی مذاب کا دروزہ و کھوں وی کے سرخ وہ دور کرن اور جوان دور وہ اس کی حیب ہم ان بی مذاب کا دروزہ و کھوں وی کے سرخ وہ دور کرن اور جوان دو وہ اس کے ۔

لغات الغرآن آبت لبر١٢ ٢٥٥ ٤

كَانْكُلِفْ بِهِم بِهِ مِرْضِ وَالتَّارِيمَ اللَّهِ فَيْنَ وَيَ

لُلَيْنًا عارسيْاً

يَنْطِقُ بِرَنْبِ\_

غَمْرَةٌ بِنْهِ كَارَمُونَ مُفَاتِدِ جِهَالِتِ يَخْلَد

مُتُرَفِي (مُتَرَقِبُنَ) - مِثْنَ يِندَوْمُونَ الألاب

يَجْمُرُونَ وَوَجِيْتُ بِمَا لِمِيْنِ

أَغُفَاتُ (عَقِبٌ) ﴿ الإِدِلِ. تُنكفُون تم النے <u>؛</u> وُن **پر جاتے ہو**۔ رامتہ کو <u>تعم</u>یکو کو کرستانے والا۔ سام تَهُجُرُونَ مرےاتھا ناہے ، وکرتے ہوں لَمْ يَدُبُرُو غورتبين كباب كارهون عا*یندگر نے*والے۔ تحونج لُجُوْ ا منهک رہے۔وہ آثرے رہے۔ و و گزاتے نیں جی ۔ مَايْتُضُو عُوْنَ

حيرالناره جائے والے۔

# لَكُرِينَ: آيت نُبرِ ١٢ تا ٢٤

مُيُلِسُونَ

ا عمیار آبٹر کرتے ہا اند آخانی ان کومشیولی ہے وہی گرفت میں لے لیتا ہے۔ جس سے دور دیتے ، چنا نے اور آ دوزاری کرنے لگتے جس کیلن وقت گذرنے کے جدان کا دورہ چلانا افراد کرتا ہے کا درونا ہے۔ فرایا کریر آقا میں صال ہے آخرت میں جب یہ عیش پہند پینچیں کے اور جہنم کی جزکق آگ کو دیکھیں کے قود والشہ کے سائٹے دو کی گئے گڑاڑا کیل کے اور جرطرح کی خراد کریں مسکم مال وقت کا دونا مطابقان کے کہا کا منا کے کا اورا خریت میں جرطرح کی خیرے موروز دیں گے سائن طرح کا دونا حرف دنا

عند و الاستعماد المعلمة المراسط المعلمة المعلمة المعلمة المعلم المرس والمعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم عمل الله كالعذاب يتكسيس من بلكة تحرت سك المحكم عندة بسب مسلم علم من جملاً المائية بالمتعمل سك.

ان بنيادى باتوں كى طرف در مطالعة يات عراق بدال كي جادى ہے۔ الشقعائى نے ارشاد فرمايا ہے ك

وہ الفکی تخس پرائی کی بھت وطاقت ہے ذیادہ او جو تھی ڈالی افر مایا کہ بھارے ہائی ایک الکی کی آب ( ناصافحال)

ہوئے ہیں۔ جو بالکل تھی کی ہے اور کی بر کی طرح کا تھی اور اور جو تھی دائی ہے کہ بلہ ہوں کے دل می شفتوں اور شک وشیش پڑے

ہوئے ہیں۔ جمال کی وجہ سے وہ بہت تی برے کا مول میں جل رہے ہیں۔ بھیاں تھے کہ جب ہم ان میں توقی صل اور جش پنداوگوں

ہوئے ہیں۔ جمال کی وجہ سے وہ بہت تی برے کا مول میں جا رہے ہیں۔ بھی اس کے کہ جب ہم ان میں توقی صل اور جش پنداوگوں

اب تم مت جا او کیوکر آرج تمہاری کو آل دور کی جائے گی ۔ زندگی جرتمبارا و بال وہ کہ جب بھی میری آئیس پڑھ کر من کے اللہ تھائی نے قربا کی گئی اس میں باتھی کر رہے تھے۔ اللہ تعالی نے قربا کی کی میں اس باتھی کر رہے تھے۔ اللہ تعالی نے قربا کی کی تم اس باتھی کی میری آئیس پڑھ کی کہ تھے۔ اللہ تعالی نے قربا کی کہ تم ان میں ہوئے ہیں کہ اور کھی ہو جوان کے بائیس آئی تھی آئیس آئی تھی جوان ہے بائیس آئی تھی آئیس اللہ کے دور ل

فر بالا کردہ نی توانند کی طرف سے تی دصدات کا بیٹام سلم رائے ہیں۔ لیکن ان عمل ہے اکثر لوگ وہ میں جنہیں کی دورتی دصداقت سے جربور باشمی کر دی گئی ہیں۔ قرمانا کردہ یہ جائے ہیں کرتی دصداقت کی جوبات بھی بود وان کی فواہشوں اور تما اگر کے مطابق ہو۔ دہ جم طرح کر کا جاہیں دورجمی باے کو جم بطرح کہتا جاہیں دی تی دعداقت کی آواز ہو۔

النفرق فی نے فرمایا کرد گرایا ہوجائے قرزی وا مہان اور جو کھان کے درمیان ہے دوسی کاسب جاوی ہاوہ کر اور کو اور ک دوجائے کیکٹر یہ باطل پرسٹ تی وصوات کا حلے بگاڑ کرد کوری کے بہی جد ہے کہ وہ ٹی کی ال کی ہوئی تعلیمات کو تھرا تواز کر سے جی اور فررت وجیحت کی کی بات کورٹ نے کے لئے تیارٹیس جی اوراس سے مدیجر پھر کھر کر چلئے ہیں اور بہی بھیجی کو آواز دستے جیں ۔ فرمایا کہ ان کو گون کا مالی بر ہے کہ اللہ کے بیر تی گھی اللہ کی دمنا و خوشو و کی کے لئے ہر کی بات کو بھی ہے۔ ہیں اس پر ای سے وہ لوگ جو آخرت کا بیش کہیں کر رہے جو امراہ استیم ہے اس طرح بنے جا دہے ہیں کہ اگر ہم ان پر ان کے گن ہوں ک باوجود و موکرم کی ایم کر ویں قروہ اپنی کرای اور خد میں اور زیاد و آگے پر بینے جا دہے ہیں کہ اگر ہم ان پر ان کے گن ہوں کے
باوجود و کرم کی ایم کر ویں قروہ اپنی کرای اور خد میں اور زیاد و آگے پر بینے جا ہم میں گے۔ فرمایا کہ جب وہ کا کھار کہ کی والے کہ اور واز کو ایک نے اور کو ایسا کہ سے قراب کا درواز و کو ل سے اس کو دوائی کو ایسا کہ سے قراب کا درواز و کو ل وہ ایسا کہ سے تھی اس کے خواب کا درواز و کو ل وہ ایسا کہ سے تھی اور دیا ہو کہ کے مذات کو درواز کو ایک کے دوائی کہ درواز کو درواز کو دوائی کو دوائی کی دوائی کر درواز کو دوائی کر درواز کو دوائی کر دوائی کو دوائی کر دوائی کر دوائی کو دوائی کو دوائی کر دوائی کر دوائی کر دوائی کر دوائی کو دوائی کو دوائی کو دوائی کر دوائی کر دوائی کو دوائی کی دوائی کو دوائی کی دوائی کو دوائی کر دوائی کو دوائ

وَهُوَالَذِقَ انْشَاكُمُّ النَّمُعُ وَالْفِصَارُ وَالْاَفْرِ مَنَةٌ قَلِيْ الْاَتَاتَشَكُمُ وَنَ ﴿ وَهُوَالَّذِي ذَرَاكُمُ فِي الْدُرْضِ وَالْمَيْءِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَهُوَالَائِي يُحْى وَيُومِيْتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ الْآلِ وَالنَّمَا وْ اَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ بَنْ مَالُوا مِثْلُ مَا قَالَ الْاَوْلُونَ ﴿ وَالنَّمَا وْ اَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ بَلْ مَالُوا عِظَامًا ءَ إِنَّا لَمُنْعُوثُونَ ﴾ لَقَدُوعِدْنَا فَعْنُ وَابَا وَنَا لَمُنا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا رَقِّ النَّاطِئِرُ الْاَقْلَائِنَ ﴿ فَلَا لَمُنَا وَكُنْ الْمُنَا الْاَقْلَائِنَ ﴿ فَلَكُمُ الْوَنَا الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَا الْآلِهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُنْ الْوَلَائِينَ ﴿ فَالْمُنَا الْاَلْالِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّالُونَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ ا وَمَنُ وَيْهَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ سَيَعُولُونَ بِلْهِ فَلْ اَفَلَا اَفَلَا اللّهُ وَلَا اَفَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الل

#### ر زندهٔ مِناتُ مِناتُ Arcun أَنِياتُ الْمِناتُ مِناتُهُمْ Arcun أَنِياتُهُمْ أَنِياتُهُمْ أَنِياتُهُمْ الْمُن

الله ی اقرے جس نے تمہارے لئے کان اقتصی اور ول بنائے ہیں۔ تم میں ہے بہت کم اللہ ی اقریب جس نے تہا ہے گاں اقتصی اور ول بنائے ہیں۔ تم میں ہے بہت کم الوث شکر اور آئے ہیں۔ وہی تو ہے ہی گرف شکے جا دی ہے وہی تو ہے جوزندہ کر تا اور مار الاسے اس کی طرف شکے جا دی ہے اور ان ہو گئے ہیں کی احتیار ہے اس بھی ہی تھا ہے ہیں کی اس بھی ہی ہواں تہ ہم ہیں ہو ال سے جس کریں ( کفار) بھی وہی بات کر رہ ہیں جوال سے پہلے لوگ کہا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں جس جس ہم ہوا کی گئے اور تم مٹی ہو جا کیں گے اور بٹریاں بھی جا دیارے بھی ہے اور بٹریاں بھی ہے دو اکہتے ہیں جس بھی ہم ہوا کی گئے ہیں ہے اور بٹریاں ہیں۔ اے بار وادوں سے بھی وعدہ وہ دو آئر ہے ہے۔ یہ بھی تیں جس کرتے بالا شربہ ہم سے اور ہم سے پہلے حارے بار وادوں سے بھی وعدہ وہ دونار و زیدہ کے جا بھی ہیں۔ اے

نی تھی آپ کہ دیجے کی تحریب معلوم ہے زبین اور جو کھائی کے اند ہے بیرسب من کا ہے۔ وہ بیک جواب دیں گے کہ دیا تھی کہ جواب دیں گے کہ اللہ کا ہے۔ آپ سبتے کہ پھر آخر کیوں گئیں کرتے ؟ آپ ان سے ہو چھے کہ مات آسانہ ہو؟ آپ ہو تھی کہ اللہ سے ڈرتے تھیں ہو؟ آپ ہو تھی کہ آفر سے دورتی کا اور تھی ہو تھی کہ آفر تھیں سعلوم ہے تو بیتا وہ کوئن ہے جس کے ہاتھ میں ہر چڑ کا دفتر ارب دورہ من کوچا ہو تھی کہ آفر تھیں ہر چڑ کا جو تھی کہ آفر تھیں معلوم ہے تو بیتا وہ کوئن ہے جس کے ہاتھ میں ہر چڑ کا جو تھی ارب ہو گئی ہو گئی کہ تھی ہو گئی کہ تھی ہو تھی کہ اور تھی کی اند (بی سب بھو ہے) آپ کہنے کہ گھر آب میں ہو اللہ تھی ہو اللہ تھی ہو اللہ تھی کہ اور تھی کا جانے واللوں کی ماتھ کوئی دومر اسعود ہے۔ آگر امیا ہوتا تو ہر معبود اپنی گلو آپ کو کے کر جدا ہو جاتا اور ایک پر ایک ماتھ کوئی دومر اسعود ہے۔ آگر امیا ہوتا تو ہر معبود اپنی گلو آپ کو کے کر جدا ہو جاتا اور ایک پر ایک میادور ایک کر دیتا۔ اندکی ذات اس سے پاک ہے جو دومیان کرتے ہیں کھے اور چھی کا جانے واللوں کے ہوادی کی دیتا۔ انداز میں بلند و بیتا ہو تا اور ایک جو تھی ہیں۔

# لفات القرآن أبت نبر ١٦٤٨

فَرَأً السنة يباكيا السنة يعياديا

أَمَاطِهُو (أُسُطُورَةٌ) تَصَعَانِا\_

يُجِيرُ يَا اديّابٍ ـ

اَلسَّنِعُ ماء

ئىسىخۇۇن تىمبادە يىرىمىنى مى

مَااتَبُعَذُ سُنِيءَارٍـ

لُلُّفُ البِيِّجِ (البِيْكِيِّ).

لفلا

البترخ حددثار

يَصِفُونَ وديان كرتين.

الُغِيبُ بن يمي هيتين يمين إنمي.

ألشَّهَادَةُ موجود كملي إتمري

تُعلَىٰ وولِندوبرته

# تشريح أيت فمر ٩٢٥٧٨

اگرانہانا لٹیکی ان نعتو ل کوشار کر : جاہے جواس پراہ نے کی بیٹر شایدان کوشار نے کرسکے ان ہے شار صلاحیتوں میں ے انسان کوفکر و تدبر کے ساتھ بننے ، و بکینے اور موجنے کی ملاحقوں نے وازا کیا ہے جن کا منصد بدہ کرووا بی آتھوں ہے ان بي شاد تعنون أو يكي جراس كريز رول المرف بكم في به وأي بر ، كافول سن في ومروافت في باقول أدمنا كران وعمل كريد اورسويت ار فور اگر کرنے کا مقاصور ہے ہر نقیقت کی محرائی تک چھنے کی جدہ جد کرے۔ جولاگ ان معاصول ہے کام لیتے ہیں وہور عقبقت الله كأنعتون كاشكر ساداكرت بين اور جولوك ال فعنول كوا في جدوج بير ، وشنون اور كاوشون كالمنج بمجيع بين وو كافرين \_ موس اور کافریس بین بنیاد کی فرق ہے موس برج کواف پر امتا وکرتے ہوئے بیٹین کی تگاہ ہے و بھٹا ہے اور کافر ہر ہاہتات شک وشدر کفتر ہے۔ موکن تو برکبتا ہے کہ زمین و تان وجائد مورج وستارے وقفا کی وہوا کیں جمرو جرم جزائلہ نے پیدا کی میں۔ وی زندگی ویٹا ہے اور وقع موت دے گا اور وائی بٹریول کا چورہ اونے اور ایز ایکے کی میں بیٹھے کے باوجو وقیامت کے دن سب کود و زروز ند و کرے ان کے اشال کا حماب نے گا۔ مومن و نیالورآخرے کی ہر چز کوانٹر کی طرف سے مشوب کرتا ہے اوروہ کہتا ے کرمیرا خالق وہا لگ انشدے جس کا وُقی شریک باہرا برلیس ہے ۔ اس کے برخلاف کا فرای شک وشیر کا اظہار کرنا رہتا ہے کہ جب یم ٹی شیال جائیں گے۔ ہزری بٹریاں بورہ زوروہ و مائیں گی تو کیا ہم دوبار ویدا کے جائیں گے ۔ کنار کی زبان بریکی ہوتا ہے کراپیا ہمکن ہے کیونک ہم ہے بہلے جولوگ گذرے ہیںان ہے بھی کیا بی یا ٹین کی گئیں محض گھڑ ہے تمیز اے افسائ اور قبے کہاناں ہیں یمرنے کے جدتصرفتم ہوماتا ہےاورآخرت جنت بنتم کی و تین کوئی تقیقت نہیں کمتیں(نعوق نند) پاللہ تی لیا ہے فرانی کرفشرہ ہے جس نے جمیں کان جم کھا درسو ہے ہے لئے ول عطا کیا ہے۔ وہی پیدا کرنے والا ہے وہائش پھیلانے واز و زئدگی اور موت و بنے والا ہے ، ای کے افقیار ہے وہ برائ کا آنا جاتا ہے اس کا کا ہے بھی سارے افقیارات کا ما کسہ آئیسہ النہ ہے۔

فرما اکر این کا یہ کہ ہے ہم مرکزی ہوجا کیں گے اور ہو ای بی گا اور مادی ہے گل مزجا کی گو کیا ہم دو بار دیوا کے

جا کی گے۔ فرما کی ہے گوگ ای برفوری کی گرے کہ ای برخین و آسان اور اس کے اغراز ہو گھر موجود ہے اس کو الله ہی نے پیوا

کیا ہے ۔ وہی سامت آسانوں کا اور می کا کی کھری گھری گھری ہے ۔ اس کے داکن میں سب کو بنا ہوا ہے اس کے طاوہ کو کی کمی کو بنا ہیں اور سنگر رو اور اس کو بنا ہوا ہے کہ ای برک کہ اس کا نکات کے نظام کو تھا جا اور ہے ۔ اگر اللہ کی کہ براک ای برک کے داکن میں ہے۔ اس کے طاوہ کو کی کہ براک اپنیا ہے ۔ اس کے طاوہ کو کی کہ براک اپنیا ہے ۔ کا نکات کے نظام کو تھا جا اور ہے ۔ اگر ایش کے براک کی وہر اسجود ہوتا تو اس کا کانت کا نظام ہوا تھا ہے اور اس میں موجود ہوتا تو اس کا کانت کا نظام ہوا تھا ہے اللہ تھی ہو تھے جا کہ ایک ہوا ہے وہد کی گئی ہوا ہے کہ وہد ہوتا ہے گئی ہوا ہے کہ وہد ہوتا ہے گئی ہوا ہے کہ وہد ہوتا ہے گئی ہوتا ہے کہ وہ ہوتا ہے گئی ہوا ہو گئی گئی ہوا ہو گئی گئی ہوا ہے کہ وہ ہوتا ہے گئی ہوا ہے کہ ہوتا ہے گئی ہوا ہوا کہ کو جا سے کہ ایک ہوتا ہے گئی ہوا ہو گئی گئی ہوا ہو گئی گئی ہوا ہوگی ہوتا ہے گئی ہوتا ہو گئی گئی ہوتا ہے گئی ہوا ہوگی ہوتا ہو گئی گئی ہوا ہو گئی کے کہ ہوتا ہو گئی ہوتا ہوگی ہوتا ہوگی ہوتا ہوگی ہوتا ہوتا ہوگی ہوتا ہوتا گئا کہ اور بدت گوار ہے جو اس کا ہوگی کی سے کہ ہوتا ہوتا کہ اور دور کو کی جو کھوٹی کا ہوتا کہ اور دور کی کو اس کی کو ان کی کو ان کی کار کی گئات کا خوال کا کہ افتا ہوتا گئا کا اور بدت گی ہوتا ہوتا کہ اور دور کی گئی گئات کا خوال کی دور کی گئی گئات کا خوال کی ان کے گئی گا اور بدت گوار ہوتا ہوگی گئات کا خوال کی سور کی گئی ہوتا ہوگی گئات کا خوال کی گئی ہوتا ہوگی گئی گئات کا خوال کی گئاتا ہوگی ہوتا ہوگی گئی ہوتا ہوگی گئی ہوتا ہوگی گئی ہوتا ہوگی گئی ہوتا ہوگی ہوتا

# ئُلُ رُبِّ

إِمَّا تُرِيرِيِّ مَا يُوْعَدُونَ ﴿ رَبِ فَلاَ تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الطَّلِمِيْنَ ﴿ وَالْآفِرِ الْقَلِمِينَ ﴿ وَالْآفِرُ وَالْآفِرُ وَالْآفِرُ وَالْآفِرُ وَالْآفِرُ وَالْآفِرُ وَالْآفِ وَالْآفِرُ وَالْآفُرُ وَالْفُرُ وَالْآفُرُ وَالْقُولُ وَالْفُرُونُ وَالْفُرُونُ وَالْفُرُونُ وَالْفُرُونُ وَالْمُولِقُونُ وَالْفُرُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُرْكُونُ وَالْفُرُونُ وَالْمُولُونُ وَالْفُرُونُ وَالْمُرْكُونُ وَالْمُرْكُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُرْكُونُ وَالْمُرْكُونُ وَالْفُرُونُ وَالْمُرَالُونُ وَالْمُرْكُونُ وَالْمُولِمُونُ وَالْمُرْل

فَمَنْ تَقُلَتُ مَوَازِيْنُهُ فَأُولَيْكَ مُرُالُمُفَاعِعُونَ۞وَمَنْ خَفَتُ مَوَازِنْيَنُهُ وَأُولِيكَ الَّذِينَ حَسِرُوا النَّفْسَهُمْرِ فِي جَهَتَمَ خْلِدُوْنَ ۞ تَلْفَحُ وُجُوْهَهُ مُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَلِيمُوْنَ ۞ ٱلَمُرَّكُنُّ الْيَيْ ثُنُلْ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُون ⊕ قَالُوْا رَيِّنَا غَلَيْتُ عَلَيْنَا شِغُوبُنَا وَكُنَّا قَوْمًا صَّلَ لِيْنَ ۞ مَرَبَّنَا ۖ كَغْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ۞قَالَ اخْسَتُوْ إِفِيهُا وَلَاثُكِلِّمُوْنِ ۞إِنَّهُ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْ عِبَادِي يَنْقُولُوْنَ رَحِينَا آمَنَا فَاغْفِرُلُنَا وَارْحَمْنَا وَآنْتَ خَيْرُ الرَّحِيْنَ ﴾ ۏٵؿۧڂۮ۬ؿؙٮؙٷ۠ۿڡ*۫ڗڂ*۫ڔؾٳ۫ڂؾؘٚٵؽٚٮۅٛػؙڎؚۮؘؚڵڔؽٷڴؽؙؿؙڠۄۣؾڹۿ*؞*ٙ تَضْحَكُونَ۞ٳڹۣٚڹجَزَيْتُهُمُوالْيَوْمَربِعَاصَبَرُوٓٳٵٚٱنَّهُمُو هُـمُرُ الْفَايِّرُونَ۞ قُلَ كُمْ لَيَتْتُمُ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ ۞ **عَالُوْالَيِثُنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَنْسُلِ الْعَادِيْنَ ⊕** قْلَ إِنْ لَي نُشُمُر إِلَّا قَلِيْلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اقَحَسِيْتُمْ انتَمَا عَلَقُنْكُمْ عَبَثًا وَانْكُمُ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۞ فَتَعَلَى اللهُ الْعَلِكُ الْحَقُّ لِآلِلهُ إِلَّاهُ وَلَا هُوَ رَبُّ الْعَسْرَشِ الْكَرِيْمِ ۞ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهًا الْخَرَ لِا بُرْهَانَ لَهُ

# يه والكماحسابة عند رية إنه لايقلخ الكفرةن ٠٠ وقال من المنافرة وارتحم والنات من المرحمة والرائد والنات من المرحمة والنات وال

# ترجمه آيت فيه ۱۸۲۴

یباں تک کہ جب ان بھی سے کی گوموت آئی ہے تو وہ کہتا ہے کہا ہے جرے رہ ہے جے والی اوٹ کی سے جرے رہ ہے تھے والی اوٹ ویٹی تاکہ ویا ہے جی ان بھی سے کی گوموت آئی ہے تو وہ کہتا ہے کہا ہے جی ان رہ تاہد ہونی تھے ہیں اس بھی ہے کہ در ہے تاکہ اور زیاجے بھی چھوڑتا ہا ہوں اس بھی ہے۔ ہیں۔ ان کآ کے عالم برز نے ہے اس وان تک کے لئے جب تک وہ دوبارہ زندہ گئے ہا کی ہر ہے ۔ ہی جم حمی وقت مور پھوٹکا جائے گا تو اس وان تک کے لئے جب تک وہ دوبارہ زندہ گئے ہا کہ وہ سے ایک دومرے کو پہ جی سے ۔ ہی جم حمی ورٹ کے دومرے کو پہ جی سے ۔ ہی جم حمی اور تی کے اور زین کی اور زین کے دومرے کو پہ جی سے ۔ اور جس کے دور آئی اس کے جبروں کو تھی دور کی اور اس میں ان کی تعلیل بھڑ ہا کی گئی اور وہ جبنی کی دائن ہے کہ اور تین کے دور کی دور اس میں بات کی تعلیل بھڑ ہا کی تھی اور پھر تم کی دور اس میں بات جبر ہی گئی تھی اور پھر تم کی دور اس میں بات جبنی ہیں دور کی دور کی دور اس کی تی ہمارے دور کی دور

الفدتد فی جونور ہوشو ہے بلند و ہرتے ہائی کے مواکوئی سجو ایش ہے دوع ٹی تقیم کا ما لک ہے۔ اور اگر کو ٹی تخص الفرکے مواکمی اور کو معبور تجمعتا ہے جس کی اس کے پاس کوئی و لیل نہیں ہے تو اس کا صاب اس کے جودر گار کے باس ہوگا۔ بلاشہ کا فروس کوفاح تھیب نہ موگی۔ (اے ٹی تنظیمہ) آپ کہنے اے جمرے جودر گار بخش دیجے کورجم کیجے اور آپ کی بہترین جم کرنے واسے جی ل

لغات القرآن أيت نبر١١٨٤ ١١٨٨

لُونَئِنَى <u>مُح</u>امَّاكِيد الإنْجَعَلَئِنَ مُحَدَّالِدَكِ المُفَعُ (107ر)

أخشق بجرين-

هَمَوُّاتِ وموے۔

فالأفلح ١٨ تَرَ كُتُ عن في محروديا يخطرون وه حاضر موستے ہیں۔ ؠؘڒڒۼ آز پرڪيڪ ٱنْسَابُ انْسَابُ نسب ررفتے ناتے۔ تَقْلَتُ Lincola نحفث الى يوكى\_ عَوَازِيْنَ وزان خيروا تصال كيا\_ تُلْفَحُ مجلس وي محجي \_ كالخؤن مج سدج ہے۔ طِقُوٰةً بنعيى برخي ـ إخشوا ووريوجاؤر سِخُرِيًّا غال تضخگۇن دونداق الزائدة بيل ر ٱ**لْعَادِّ**يْنَ ا التحاركر في والفي مشخروا في عَتَنَا نغول

تحير المراجعين بهري مرك الا

# تشريح أيت نمبر ١٨٣٥ م

جب الله کے بی اور دس اللہ کا پیغ مہاس کے بندوں تک پہچاتے ہیں و خوش بھیب ہیں کیول کرتے ہیں اور بدنھیب لوگ اس کا انگار کرے کئر وطرک میں آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کا دستان ہوئے ہیں اور کی ان کے دور دستان ہوئے ہیں ان کو دکھا و باجا تا ہا اور کی ان کے بعد رسول اور بھٹ نے جب شدے دین اور اس ایری بیغا مکو کہتا ہے گئے گئے جس میں گذر کہ دور آنے والی شوں ک کا ان ور کا در نے جس میں گذر کہ ان کی در سے دور ہوتے ہے گئے۔ نی کر کم ہفتا کے صدیقہ اس است پر وہ مذاب ہوں میں میں کہتا ہے گئے کہ ان کہ کہتا ہے گئے ہوئے کہ ان کہتا ہے گئے ہوئے کہ ان میں میں میں کہتا ہے گئے کہ ان کا در ان کو وہ مذاب اس کے تفاو کہتا ہے گئے کہ ان کی در کے کہتا ہے گئے کہ ان کہتا ہے گئے کہ ان کہتا ہے گئے کہ ان کا در ان کے میں کہتا ہے گئے کہ ان کی در کے کہتا ہے کہتا ہوں میں کہتا ہے گئے کہ ان کی در کے کہتا ہے گئے کہ کہتا ہے گئے کہ ان کر در کا در کی کھور کے کہتا ہوں میں شرکی کے خوالے کر ان سے جمہتے گئے کہ ان میں در کا در کی کھور کے گئے گئے کہ ان کی در کا در کے کہتا ہوں میں شرکی کے خوالے کی کہتا ہوں کہتا ہے گئے گئے کہ کہ کی کور کے کہتا ہے گئے کہ کہتا ہے گئے کہ کہتا ہوں کہتا ہوں میں شرکی کے خوالے کی کہتا ہوں میں شرکی کے خوالے کہتا ہوں میں شرکی کے کہتا ہوں میں شرکی کے خوالے کی کہتا ہوں کی کہتا ہوں کی کہتا ہوں کہتا ہے گئے گئے گئی کہ کہتا ہوں کہ کہتا ہوں کی کہتا ہوں کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا کہ کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہے کہتا ہوں کہتا ہے کہ

اشد خانی نے فردا کے کہمیں اس بات پر پوری اقد دے حاصل ہے کہ اگر ہم چاہیں آد کفا وہ مترکمیں کے لیے جس مذا ہے کا
وعدو کیا گیا ہے وہ آپ کو بھی و کھا وہ ہیں اند نے ان کے لئے تھنے کا ایک وان مقر وکر رکھنا ہے۔ اس قیصے کے دان تک ہم ہول آپ
ان کے ساتھ ہم بر دائی کا بدار بعدا فی اور ہی سے دیے دہ ہے۔ کس معلوم ہے کدان کے کوقت کیا ہیں اور وہ کی طرح شیف ان کے
جال شرب کچنے ہوئے ہیں۔ فروز کر آپ جی وہا کرتے وہے کہ الی شی شیطان کے وہوں ورشرارتوں سے آپ کی بناہ انگرا
عدر اور اس سے کس بناہ انگراہوں کہ وہر سے ہاک آئی۔ کا دوستر کیا کا مائی مائی مائی کرتے ہوئے کہ ایا کہ جب ان شی ہے کن
کوم ہے آئے گی تو وہ شرعد گی سے برکس کے کہ جیس تو جم اس وہا بی گئے وہیج جس کو ہم چھوڑ کرآ سے ہیں تا کہ ہم وہ ب جا کر
خوب بیک اور وہر ان کی کے دوم بات کی وہا رکم کی کہ ایس ہوگا کے تکھا س کی ہیا تھی جی وہی ہیں ان کیا کی خوشے کہی

تام الوگ افی افی آبی قبروں سے اٹھے کو اس میدان عشر بھی جن ہوں کے جہاں ساد سے دیتے کا ہے فوٹ جا کی کے دہاں کو گی کا کو جہاں کو گی کا تیس ہے وہاں کو گی کا تیس ہے وہاں کو گی کا تیس ہے وہاں ہوگا ۔ ایسے یا برے ۔ جس کے اتحال کے دون جاری ہوں گے اس وی وہاں کا مہار ہوگا ۔ ایسے یا برے ۔ جس کے اتحال کے دون جاری ہوں کے اس وی وہاں کا مہار ہوگا کہ ہوں کے اس وی کا ان کو ایس ہوں ہوگا کہ ہوں کے اس وی کا اوران کے خیر ہے جس کے گئی ہوں کے اس میں ہیں ہیں ہیں ہوں کے اس میں کا اس کے جیر ہے جس وی گی اوران کے چیر وہاں کو بھاری ہوگا ۔ اوران کے جیر ہے جس وی گی اوران کے چیر وہاں کو بھاری ہوگا ۔ اس کے جیر ہے جس وی گی اوران کے چیر وہاں کو بھاری ہوگا کی اس کے کہ جس میری آبا ہے جیس من کی جان تھی اور بر سے آبا ہوا تا تھا تو تم ان آبا ہے کو جمالا یا کر تھے ہوں کو جیس کے کہ انہوں کی جس میری اور بھستی نے بھی جاروں طرف سے تھیر نیا تھا اور ہم بھک کے تھے ہوں کہ ہو جی اس کو بھاری کو جیس کے کہ تھی ہو کہ اس کو تھی ہو گئی اور کہ تھی ہو کہ اس کو کہ ہو ہو ہو تھا ہو گئی ہو جی اور کہ تھی کی کہ ہو جی اس کو کہ ہو ہو ہو تھا ہو کہ کہ ہو ہو ہو تھا ہو کہ کہ ہو ہو ہو تھا ہو کہ کہ ہو ہوں کہ اور کہ تھی گئی رہتی تھی اور کہ تھی کہ ہو ہو ہو تھا ہو کہ کہ کہ ہو ہو ہو تھا ہو کہ ہو ہو ہو تھا ہو کہ ہو ہو ہو تھا ہو کہ ہو ہو کہ ہو ہو کہ ہو ہو ہو تھا ہو کہ ہو ہو کہ ہو ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو ہو کہ ہو ہو کہ ہو ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو ہو کہ ہو کہ ہو ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو ہو کہ ہو ہو کہ ہ

فربایا جائے گا کواچھا تو بیتاؤ کرتم و نیاش کنے کرسے تک رہے ہوں گئیں گے جس تو ایدا معلم ہوا ہیے وی یا آو ہے
دن تک رہے ہوں کے ساس کا تکے اہما او تو آئیں ہوگا ہوں کو تارکر رہے ہوں گے۔ الشرق فی فربا کیں کے کہ واقتی و نیا کی زندگی 
بوق مختمر ہادرتمان کو تقرم سے بین رہے ہو ۔ لیکن کیا چھا ہوتا کہ اس تھوڑی کا مدت بیس مجی تم اس بات م فور کر بیٹا کہ تمہارے
کر وفرک اور گانا ہوں کا انجام کیا ہوگا ۔ فربا یا جائے گا کرتم نے تو یہ کھولیا تھا کرہم نے تھہیں جوں تو کھیل کو سکھور پر بھا مکھا ہا اور اور کھیل ہوا کہ انجام کیا تھے وہر ترب ہیا
جہیں اماری طرف لوٹ کرئیں آتا ہے۔ اگر شہیں اس کا حماس ہونا تو آئے بدون و کھیا تھیپ نہ ہوتا ۔ الشربیت بھی وہر ترب ہیا
بادشاہ ہے اور دی کوش مقیم کا الک وفار ہے۔ جواگ ایسے باافتیار معبود کو چھوڈ کر بے کس و بھیرداور بے سند معبود وں کو پکار تے ہیں
دونا کا م ترین توگ ہیں اور کا قرد کر کھی الم ان کا میالیا تھیپ نہ دورکی۔

آخریں ہی کریم ﷺ (اورآپ کی امت کو) خطاب کرتے ہوئے فرمایا جارہاہے کہ کمنا ہوں کا صناف کرنے والا اور جم

کرنے والام خسابہ بی سے لہٰوہ تم بھیڑ ہی ہوگاراے ہوئے ہودہ او ہوئے اوارے گناہ معاف کرویجے کہ اور بم جروح کیج کے تک مب وح کرنے والوں میں آپ فارس سے بڑھ کرح وکوم کرنے والے بڑیا۔

اش معتمون نے مورہ موشون کی فتر قرب یہ مجا ہے۔ اس کی ایٹردہ اس بھلے سے کی گئی کی الی ایمان میں ا کامیر ہا درار میں دوختر اس بھے پر کیا گیا ہے کہ جو مط کے معکر تیں ان کو گئی قدان وکامیر ٹی تھیہ شاہو کی ۔ اگر اخیون نے قریر کر فی ادرا ہے معتبی معبود کو چھپان کر اس کی عہادت و بندگی میں لگ تھے تو دوانشدہ تناصر بان ہے کہ دوانسانوں کے تمام کما ہوں کو معاف کر کے رقم دکرم کرنے والا ہے۔

الحداندسورة المومنون كالرجمه أنشرت ككمل بوار

्रिक्ष के के

پاره نمبر ۱۸ قلافلح

سورة نمبر ۲۴۲

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# **4** ./35. 3.5 →

# بِشهِ والله الرَّغُمُّ الرَّفِينَ

الله تعالى في سورة النور على آيات كوصاف ساف الله في كراس كے الله فاور احكام دونوں كونود شرونر ليا ہے تاكہ جونس الكون كر سرك في الله على الله من كار الله م كل كرے۔

الى مورة على جن احكام كونازل أربايا بان كافلامسيب.

(1) اگر (غیرشادی شده) مرد با محرت جو کرعائل دبان ادر آزاد مول ادر ناک

یدے کے اعلام قرآن کریم کی مرکب ہول آوان میں سے برایک کوم موکوڑے اسے جا کیں۔ دوموڈن بھی آئے میں موالی

(۲) زانیدادرشر کراور قول سے مسلمانوں کو فاح نیز کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ (۳) اگر کو کی تھن کی پاک داس تورت چرزنا کی تہت لگائے اور اس پر بیار گواہ بلور ثبوت بیش نہ کر کئے قو اس تھن کو ( تہت لگائے کے جرم ش)

۰ الکوڑے مارے جا کی۔

الدين 24 كريوك 0 أيانت 64 اللاوكرات 1420 تريف 6410

ردے کے ادکام قرآن کرے کی دو مورول میں آئے جی سورہ انور مور مورہ الازاب عی ب شار صدف کی بردے کے ادکانات دیتے گئے جی برے کہ دکی اور ب حیال کے کی اور زکوانداور اس

(۳) کار شوہرا فی بیدی پر باہدی اپنے شہر پر ذیا کی تہت لگت اوراس کے پائی اپنے مواا پنے والی سے موالی کے بائی اپنے موالی کے بائی اپنے ہوئے کے شہرت لگ کے اوراس کے پائی اپنے موالی برجہ کھا کر پر شہرت میں کوئی کوا در برو وہ جارہ ہوئی ہوئی ہوئی کہ میں اپنے کا کہ میں اس والے سے اوراک کی برو اس کی برو کا میں کہ کی گرام میں ہوئی ہول تو جھ پر اللہ کی است ہوا دوا کر بروا پنے دو سے میں جا ہے قد میں میں ہے ہوئی مول تو جھ پر اللہ کی است ہوا دوا کر بروا پنے دو سے میں جا ہے قد میر سادر پر اللہ ہو اس کوئر بیت میں انہوں اور اس کی بدورہ مورث میں موجود کی گرام میں موالی کے معرف میں کھٹے گئی۔ اس کی میں میں کا کھٹے کے معرف میں کھٹے کا میں میں کہتا ہوئی میں کہتا ہوئی کے معرف میں کھٹے کے معرف میں کھٹے کہتا ہے کہتا کہتا ہے کہتا ہوئی میں کہتا ہے کہ

سررة الورشى جهال يؤسد برب المرات الورشى المرات الموان كيا الدرائية والمرات الموان كيا الدرائية والمرات الموان كيا الدرائية والمرات المرات الم

ام مورت جي زاني مرد اور

زانیہ فورٹ اگر شادی شدو نہ جوں و ہدالت میں فاہت ہوئے

کے جندوان کوسوسوکوڑے بارتے

کی برا وت و یا کیز کی کا علان فر مایا و رخمت لگنے والوں کی سز اکاتهم ارشاد فرمایا۔

ادر معروز برن در بدلات او بدلان کیا عمل ہے دور الشقائل نے سر فتین اور موشن کی وہ طاقس مجی بدان میں مے غیر تی میں جدیائی اور برطرح کی برائیال فروغ کی میں۔ ال ایمان کو ان سے بیخ ک

اكيدكم في ب-

(2) فرمایا کہ جولوگ کسی نیک کام اور کار خیرش میکے ہوئے ہوں وہ بعض احتوال کے امیر اصاب کی ہورے نیکن زکرنے کی تسمیل شکا جینیس۔

(۸) کو ن محکم کی سے کھرش اس کی رضامندی اور دبیازت کے بغیر داخل دیو۔ (۹) مسلمان مردول کوعم ویا کیا ہے کہ واپنی نکامیں نیکی رکھا کرمی اور نامحرس پر

نظرين ذالنے ہے بھيں۔

(۱۰) مومی موروں ہے بھی کہا گیا ہے کہ دوائی آ تھیں نیکی رکھا کریں۔ اپنی زینت کو غیرمردوں کے سامنے کی جرن ہوئے دیں۔

(١١) جومرداورخواتين نكاح كي فرسددار بإن سنجه لفي اورعق في دوجيت ادوكرف

كا قل بول ان ك نفاح كرديم بالحريكين وولوك جوا في مغلبي اور فريت كي وجد ع

نکاح کا بوجوا شائے سے مجود ہوں وہ اس وقت تک مبر کریں جب تک اند تعانی ان کو اس فرمدوادی کوسنجا لے کا راستداور مما حیت مطاقہ کردے۔

(۱۲) لوغریاں درخلام آگر کچورتجا از کرے ہیے ، لک سے آزاد ہوتا ہو ہیں توان کی مدد کیا جائے (یہاں تک ۔ کر آگر ذکر 7 کی رقم دے کر 'زاد کر اما ماسکا ہوتو خلاصول اور بائدیوں کو آزاد کرانے کی توشش کریں )

(۱۳) فر کایا کدایی باندیول سے حرام کاری کا پیشد شکراؤ ( بسیدا کدهرب ش دستورقه ) ای کوکن سے

دو کے کی ضرورت ہے۔

(۱۳) فر میا کہ اللہ نے اس ہوری کا نتات کو پیدا کیا ہے اس میں ہرا کا انتخاب اور تبدیلیاں آئی رائی میں مہاداں کا افسا مہارش اورا اولوں کا برستا مجل کا چکٹا ، انسانی شرور یا ہے کے لیے چوپائے اور سولٹی جانوروں کا چیدا کرنا ہیں۔ اس کی قد رت کے نشانات میں ان شی فور وگڑ کرنا جائے تا کہ اللہ کے بقد سے اللہ کھی چھٹی اور اس کی ذات کو کیچاں کیس۔

(۱۵) فرینز کہ بڑھن کی ذاتی زندگی چی کی طرح کی وظن اندازی نہ کی جائے۔ خاص طور پر کھی ادفات ایسے جین جن نگل آد کی آزاد کی سے رہنا چاہتا ہے جیسے کی کماڑے پہلے، ود پیر کو آمام کے دقت اور دات کو عشا دکے جد سان اوقات جی گھر کے سنجے اور فوکر بیا کر بھی ابازے کے کرائے کر ن ۔

(۱۷) ہوڈ کی اور کر ور گورٹوں کے ساتھ رہایت کی جائے اللہ نے ان کے بروے کے معالمے ٹاس بھی کی کھٹھنیف کی ہے۔ (۱۷) اندر ہے بھٹوے اور اس اور سنڈورول کی ول جو ٹی کرنے کے لیے بھی بھی تھر نے جا کر کھا تا کھلانے بھی کو کی حرج نہیں ( بکلہ ان کوا سیاس تر بھائی اورا صناس کرووی ہے نکا لوا تھی ایک موادیہ ہے کہ

(۱۸) بعب توک کھرون على داخل بول تو سام كياكرين اس سے برى يركت بوتى ب،

(۱۹) ان مودة کو ال معتمون پرختم کیا گیا ہے کہ اس کا خات کی سب سے ہدی معادت اور نگی ہے ہے کہ ٹی کر ہم خاتم الانبی واحمر پنج عطرت محمد تلک کی تھی اطاعت وفر بائیرواری اور آپ تلک سے عیت کی جائے سال جی دونوں جہانوں ک خیروظارح ہے۔ اس کے برطاف و اوگ جمانتہ اور اس کے دمول تلک کی نافر بانی کرنے والے میں وہ ایسے بونعیب لوگ ہیں جن کووٹیا ور تورے میں مواسے کھائے اور فتصان کے کہائی ماصل نہ ہوگا۔

# ٠ انتخال ان

# بِسَهِ إِللَّهِ الرَّحُولِ الرَّحِينَ عِ

سُورَةُ اَنْرَانَهَا وَعَرضْنها وَانْزَلْنَافِيهَا آلَتِ بَيِنتِ لَيَ الْعَلَمُ الْمَوْرَةُ الْرَانِيَةُ وَالزَّانِ فَاجْلِدُوْا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدُوْ اكْنَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٌ وَكُلْ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ مِائَةَ فَي يَنِي اللهِ إِنْ كُنْتُمْ فَوْمُنُونَ مِاللهِ وَالْيَوْمُ وَالْحِيرُ وَلْيَتْهَ لَدْ عَدَابِهُمَا طَالِهَةً فَي وَمُنْوَنَ مِاللهِ وَالْيَوْمُ وَالْحِيرُ وَلْيَتْهَا دُعَدَابِهُمَا طَالِهَةً فَي وَمُنْوَلِينَ اللهِ وَالْيَوْمُ وَالْحِيرُ وَلْيَتْهَا لَا وَالْيَالُولُولِ اللهِ وَالْمَالِقَةُ اللهُ مُنْ مِنْ وَالْمَالِيقَةً وَالرَّالِي اللهُ وَالْمَالِقَةُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالرَّالِي اللهُ وَمِنْ مَنْ وَالْمُؤْمِنِينَ فَي اللهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فَى اللهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فَي اللهُ اللهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فَي اللهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فَي اللهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فَي اللهُ اللهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فَي اللهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فَي اللهُ اللهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فَي الْمُؤْمِنِينَ فَي اللهُ اللهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فَي اللهُ الله

# تزجمها تهيت فجراتا

یدا کید سورت ہے جسے ہم نے نازل کی ہے اور اس کے (احکام کو) ہم نے قرض قرار دیا ہے۔ ادراس میں ہم نے ساف اور واضح آیات نازل کی ہیں تا کرتم وھیان و سے سو۔ زائیہ ہوت اور ڈائی مرود ڈول میں سے ہرائیک کو کیسا لیک موکوڑ ہے ، دراوران پر صوبار کی کرئے میں ٹرس نے کھا گا۔ احذر کے تھم (چلانے) میں اگرتم القدار : تی ست پر ، لیمان و کھتے ہو۔ این دونوں کو مزاد سے وقت مومون کی ایک جد عت کو موجو و رہنا چاہتے۔ بد کار مرو نکائ شیس کرنا تھرز تاکار باششرک مورت ہے اور بدکار جورت نکائی تیس کرتی تکر بدخار ہا مشرک

### مردے اور یہ بات مسلمانوں برحرام کروی تی ہے۔

لغاشالترآك آعدنبها

أتُؤلُّنا جمنة الماءة ول كيار

فَوَضَنَا جمِے لادی کیا ہمے قرش کیا۔

إنجللوا ارد

مِالْلُا ايكسر

جَلْدَةً كوزے۔

---.

كالمتأخل خيزي

رَأَلُهُ تراسم.

يَشْهَدُ وكي موجود \_\_

طَاتُفَةٌ الكريمامت.

حُوِيَّ حَامِ كُرداِ كَما-

# القوال البيانية

قرآن کریم کی جرآ سے اور مورت کی انجیا ہیں۔ ہے میکن الشرقائی نے مورو اورکوش شان وشوکت وابتہام اور انو کھے۔ انداز سے شروع کیا ہے وہ اس میں بیان کے کے احکامات کی انہیت کو بہت واضح کرد تی ہے تا کر معاشرہ کا برفروائی مورت میں بیان کے گئا دکامات کی بورکی طرح بابندی کر سے میکھیں کہ موں اور معاشرہ کی بدترین برائیں کومنانے میں اپنا بحرم ورکرواورا وا کرے پاکیڑہ اور پرسکون زندگی کی پر کون کو حاصل کرستے۔ جس معاشرہ پاسسانی بٹی بڑم ہونیا ہا بھی اعتاد اور آیک وہرے ک عزت ووقہ رہے جذبات موجزان ہوتے ہیں وی معاشرہ و نسانی معاشرہ کہا: تاہے لیکن اگر معاشرہ بھی کمی کی عزت و آبرہ اور جان و مال محفوظ شہور یا بھی وجہ اور مجروے کا فقدان ہوں ہے بھرگی ، ہے فیر ٹی اور تراب نوشی عام ہوتی بڑا دور فرق باوجودہ معاشرہ انسانی معاشرہ کہلانے کا ستی تین ہوتا ہے میں اور پر کھی بدکارا ور ہے فیرت بھی بوتا باکہ کھر بدکرواز اور بیشرم اوگ وائی مریض ہوئے ہیں جو بورے ماحول کو گھندہ کو دیتے ہیں۔ اگر ان وائی مریضوں کو قائل عبرت مزا ویدی جانے اور مزے ہوئے گندے صفوی طرح کا ہے کر چھیک و باجائے تو سعاشرہ کا برفرد پرسکون زندگی گذار سکتا ہے اور جانے اور مزے ہوئے گندے صفوی طرح کا ہے کر چھیک و باجائے تو سعاشرہ کا برفرد پرسکون زندگی گذار سکتا ہے اور

الشافعائی نے قرآئ کر کی جم اور خاص طور پرسورۃ نورجی ان تھین گذیوں اور معافر و کی بدترین فراہوں کے کئے ایسے نظری اور قائل محل اصول اوشاو فرمائے ہیں جن کے نفاذ ہے : نسانی معاشر و بنند کانم ندین مکٹ ہے ۔ ہے و و اصول ہیں جن کوجس زمانہ میں بھی ایٹا یا مجمع یا ابتاؤ جائے گا اس کے نتائج کیکساں تکٹی کے حالات کے جدلئے سے ان اصول سے وائی فوائد سے کوئی عمر و تھیں دو مکٹ ۔

انسانی معاشرہ کے سب سے عین ، بدترین اور ما تافی میں فی جرم چار جیں۔ (۱) کا چائز بھی تفاقات (زو)۔
(۲) چاری (۲) شراب نوشی (۳) اور پاک واس کوروں پرتجب لگانا۔ اللہ تعالیٰ نے ان چاروں جرائم کی برا او نور تعین فرایا ہے۔
جس جس جس کی خوصت وعدالت یا اشخاص (جماعت ) کو کی زمانہ جس کی خرح کی تبدیلی کا و زمانیس و گائی ہے۔ جب
کواجوں کے بعد پررس طور پر بر بات تارت ہوجائے کہ طراع یا طرحہ نے بہجرم کیا ہے تو پھران اسلامی سراؤں کو نافذ
کرتے جس کی رعایت اور زمی کی اجازت تین دی جائئی۔ ان چاروں بڑائم کو العدود اللہ کیا جاتا ہے۔ ان کے طاور جنے جرائم جس ان کے اصلامی عدالتیں۔
ختے جرائم جس ان کے اصولوں کو تو بیان کردیا گیا ہے گئین جرم کی توجیت کے مطابق ان کا فیصلہ کرتے جس اسماری عدالتیں۔
ختاج جرائم جس ان کے اصولوں کو تو بیان کردیا گیا ہے گئیں جرم کی توجیت کے مطابق ان کا فیصلہ کرتے جس اسماری عدالتیں۔
ختاج جرائم جس ان کے اصولوں کو تو بیان کردیا گیا ہے گئیں جرم کی توجیت کے مطابق ان کا فیصلہ کرتے جس اسماری عدالتیں

قرآن کرئے نے ان بنیادی اصولوں میں سب ہے بیاد بیشتی تعلق (بیٹی زنا) کی تھی اوراس کی جرت ناک سروکا و کرفر مایا ہے جس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ تا جا توجنسی تعلقات (زنا) ایسا بیٹرین، گھناہ نا، شرمناک، قالم آفورت اوران فی سواشرہ کو نیاہ دیر بادکرنے والانتق ہے جس کی کو کو فیاد سے کھو کر کھینک و بنا شروری ہے۔ یہ وی تشریب کو انگراس کا ابتدام ہی میں مطابق ندکیا جاست تو وہ بری تیزی سے پھیل کر بورے انسانی سوائٹر وکوا بی نہیٹ میں کے کرٹس نہمی کرکے دیا ہے۔ و نیا کے خارب کور یکھا

جما کرمزائیں دیے ہے بیمِ فی محتم نبیس کا جا سکتا ۔

جے بڑتی نہوں نے بھی زنا کو برترین ہی قرارہ باہے کمراس کی سزاؤں کو تھیں کرنے ہی بعض الی رہاتھ ہے کو کھا کیا ہے جس سے بیٹنل دنیے سے مٹنے کے بجائے کینمر کی طرح چھیٹا ہی چا جا دہاہے۔ اس مرش کا علیج سرف قرآن کریم کے وسولوں کو اپنائے ہی سے فکن سے دکھ کھرش نیست اسلامیہ نے انتہا کی مخت سراؤں کو اس مرش کا علیان قرار دیاہے۔ فریلے وصالے اسولوں اور جیسے

ہیب ہم دومرے غامب کی تعلیمات کا مطاحہ کرتے ٹیں آد دہاں ایسے نظری اصول ٹیس سے جن سے اس گھناؤ کے جزم کو : قامل معالیٰ قرار دے دیا گیا ہو یا ایک سزا کی تعمین کی گئی ہوں جو دومروں کے لئے میرے وقعیمت بن محتی ہوں مثانی فساری (میما کیوں) نے نام تو مزمعی تعلق کی دراسے مرکب کے ۔

(۱) ۔ اگر کوئی کھا امروکس کواری لاکی ہے ڈنا کرتا ہے تو ووائیں شف گونوں بات تو ہے گراس پر کوئی مزا نہیں دی وائے گی۔

 اگرگونی شادی شروهش کی دومری شادی شده موت نے نیا کرتا ہے تریخت کنا دہے لیکن اس کی مزاہیہ ہے۔
 کدھورت اسپینے شوہر پراس دشتے کی پالی اور بیاد فاقی کا اثرام لگا کرطانی حاص کر کئی ہے۔ ای طرز مرد کو محی بیا متیا رہے لیکن اس کے جدم دیا مورٹ کی دومر ہے سے شادی میں کرسکتا اور زیار کی ایم آئیس داہید سیارا ہیدین کرنے گی گذار کا ہوگی۔

خسازی کے برخلاف بھوا یوں کے بال میقافوں ہے کہ جھٹمی وہ مرے کی بیوی سے اس تھیں جرم کا د تکاب کرتا ہے تو زائی اورزائے دونوں کو بوں سے مارد یا جے تکا۔

خود کرنے کی بات ہر ہے کہ بدکا دوں کو کمل چھٹی و بیٹے اور کھٹی طلاق کا بہا نہ بنانے یا کی کو کی جیل کی کوفٹوی علی جان سے در ڈالنے سے اس بدکاری وجرت وقعیمت بنانا کمکن ٹیس ہے کیونکہ آئے دن پروا قبات ہوئے عی دیتے ہیں۔ ویک مختری مدت کے لئے بیا یک افرادی خرودتی ہے جمولاک جول جائے ہیں اور ڈالن ورزوز پر داور جوروں میں کی ٹیس آئی۔

دین اسلام نے اس برائی کوجر و نیاد ہے کھودنے اور جرت ناک سراوینے کا توھر ایٹر مقرد کیا ہے وہی فطرت کے عین مطابق ہے۔ اور اس بہتی اور کی کا موٹر طارخ ہے اس کی تعمیل چند نیا دی اموان کرنے کے بعد عرض کی جانے گی۔ افغان نے موری نورک ایٹر اور ایٹر ایٹر کا ایٹر ایٹر کوشنیا '' ہے ک ہے (میتنی ہم نے اس کوٹرش کردیا ہے ) ہمایا ہے جارہ ہے کہ اس مورت علی ہوتھی اور کا مات کیا اور دا جب ہیں ان کو ماتھا اور کا محت کر تا ہرائی محتمل پر الازم اور دا جب ہی والشا اور آخرے میں ایس کو ایس مورت کر تا ہرائی محتمل اور دا جب ہی ایس ہوتھی ہوائی اور میں ہے۔ بھر ایس کر دھیاں وسط

کی مفرورت ہے۔ ای میں انسانی معاشرہ کی حقیقی زندگی ہے۔

ای برتری فعل کی مزا کیا ہے؟ اس کی تفسیرات کوفقہ کی کما ہور یہ معتبر علام سے معلوم کیا جاسکتے ہے۔ چند ضرور کی اور

بنيادى باتون كورج زيل مقور شروييان كيابار بإب كالراهل بدكوه فإع مناسة كالمحتفيل ماست أب عد

🛠 💎 الله تعالى نے: جائز جلنى تعلق (زنا) كو جائز كى تعلى اور: قاتل معانى جرم قرار ديا ہے جس كى سرا كى اسلامى عدالت ك

وربدی و کا جائتی ہے۔ فود سے کی کوئر اوسیے کا کمی کو اختیار لیس ہے۔

جس پر اج ترجنی تعلق کی تجمت لکائی جائے اس کے سائے شرور ک سے کہ

جنة ﴿ ﴿ فِيهِ السِيدَ مُعْمَّرَ وَيَهِ ﴿ مِنْنَ مِنْ مِنَ ﴾ كواويون جنون ئے طرح مرد اور طرحہ مورت کو تین سائٹ سیاشرے عمل اس طرح و مجمع بعوصیے سرحد دانی عمل سلائی ؤ کئو میں میں دسٹرانہ جا تا ہے۔ اگر اس طرح کواہ شدیوں سے قوعز سان وشرق حدج دی نہ کی جانے ہے۔

الا : الرُّ وَاقِلِ شِي شِيرِ يَهِ وِ النَّاقِ عَدِي فِلْ شِيلَ مِن الْجَارِقِ لَلْ الْوَالِيلَ كَيْ بِينَاتِ الْبِيلِ الْجِيمَانِ وَمِنَانِ وَلِي الرَّوْقِ مِن مِن الرَّيْنِ عِن وَوَاضْحُ لِمِ يَقِيمٍ بِمَا إِلَّهِا مِلا كُمْ وَكُن فِي مِن الرِّيْنِ وَلِي المُن مِن الرَّيْنِ مِن الرَّيْنِ وَمِن اللَّهِ مِن اللَّهِ عِلْمِيلِ اللَّهِ عَلَيْنِ مِن اللَّهِ عَلَيْنِ مِ

يس اختلاف و مناد بإه جائكا و حدجادي شال جائك ب

بنا ۔ محموا ہی دینے والے سب کے سب قابل اعماد ہوں ایکھی کی مقدمہ مثین ان کوجھوٹا ہو ہت نہ کیا گیا ہو۔ ووید دیا انتہا مزاما فئا تدہول ۔

جل محض قاضي (جي) كي داتي معلومات برصد جاري ناكي جائي كي-

تند مستمس کا کا حامہ ہونا حد جاری کرنے کا جوت کمیں ہے جب تک وٹی گوائی پر نبان ہے اقرار دہو۔

اللہ میں نے کور واصولوں کا منیال رکھتے ہوئے جب کواہوں کی شہادے یا آفرار پر پورکی طورح جزم ٹابت ہو دیائے جب شرک مردوز کوڑے مارجر) نا فذکر نے بھی کی نامنجار دینا ہے اور در کرنے کی تطفی اجازے کیس جوگی۔

انا ۔ ناجاز بینی تعلق (زن) کی جورت نے کیا ہو یا مروثے دونوں پر صد جادی کی جائے گی سرداد داورت میں آرت ٹیس کیا جائے گا۔ ای سلے اللہ تعدالی نے اس آیت میں پہنے ذائیے اورت کا اگر کیا ہے چارم د کا تاکہ کاورت کوسٹف وزک قرار و سے کر پھوڑ تاری جائے ایس کی مراجع کھنے کے شکرونی جائے۔

😥 💎 الله تفانی نے ناچا ترجنی تعلق کواٹ برتری فقل قرارہ یا ہے کہ اس شرک یا ہمی دخد مندی یا رہنمی اسک بھی محم کئی تھیں

ہے چنانچ ایک ان کا جس نے اپنی ماکن سے وا کیا تھ آواؤ کے کے باہد نے آگار کھنگانی کی خدمت عی ایک ہو کریاں اورا کیک اوٹری گئے کر درخواست کی کہا کی آو جوان اڑکے کی مزاکران چیز واں کے جداے میں معاف کر دیا ہے ہے کہ کر گ تھنگانے نے فریان کر یہ جی کہ کمیان اور لوٹری کتی مبادک ہوں ( آب نے واٹیس کرویس) اور اس کے بعد آب نے شریعت کے مطابق دونوں پر مدجادی فرمادی۔

#### رجم وسنگسار کی شرک حیثیت:

رم ( یقر مادکر بلاک کرنے ) کا عم قرآن کریم میں، شارۃ اور متوا تروشیورا مادیت میں پوری وضاحت ہے بیان فرمایا محیا ہے۔ شریعت نے زوکو بدترین اور تا قابل معائی جرم قرار دے کر بیسر استر رکی ہے کہ

- (1) ۔ اگر کوئی غیر شادی شدہ لڑکا یا غیر شادی شدہ لڑکی تا جا کرچنٹی تعلق (زنا) جی طریث یائے مجھے ہوں تو ابن دونوں کوسوسو کوڑے مارے بم کیں تھے۔
- (۲) ۔ اگر وہ دونوں شادی شدہ ہیں یان ٹی ہے کوئی نیک شادی شدہ اوار دومرا کوارا ہوتو شادی شدہ مورت یا مردکور ہم و سنگ ارکیا ہے کے گااور فیرشادی شدہ کا لیک سوکڑے از سے جا کیں گے۔
- (٣) اگران على سے دونوں يا کوئي ايک غلام يا باندي ووقاته مادر باندي کو جاليس جاميس کوئر سے مار سے جامي سڪريستي ان کي سر انصف ورگي \_
- (٣) رجم وسنگدار کرنے کا مطلب ہے ہے کہ سلمانوں کی ایک جماعت کی سوجود کی جمر اس دفت تک پھر مارے جا کیں گے جب تک اس فعل کا تجرم ایجر مد بلاک نہ ہوجا کیں۔
- (۵) ۔ دھم وسنگسادیا کو ڈوں کی مزالوکن کی نگاہوں ہے دور کی شل یا کال کوٹنزی کے اعداد موثی ہے ٹیس وی جائے گی بکد (اعلان عام کرے) مسلمالوں کی ایک تیزنعدا دکے سامنے دھم کیاجائے گائے کوٹے مارے جا کیں گے تا کہ پڑھش اس عبرت تاک انجام کود کے کراس ہوترین تھل کے زویک جائے کی جست زکر سکے۔
  - (۷) ۔ دج دستگساری کے جد ہوم یا جوسے لئے تن مسلمانوں کی طرح تھن دفن اور نیاز جنازہ کا ابہتمام کیا جائے تکا اور مسلمانوں کے قبرستانوں بھی وفن کیا جائے گا۔

جیسا کہ عرض کیا گیا کوزوں کی مزا کے ساتھ ماتھے دجم و خلسار کرنا بھی قرآن وسٹ کے میں مطابق ہے ۔ بھٹی: واقف

وگ یا مغرب کی تبذیب کے ساسند فلست کھا جانے والے منکرین عدیث ہے کہتے ہیں کے قرآن میں زائی یا زائیے کے لئے کوئے مارنے کا تھم دیا گیا ہے میکن رقم وسنگسادی کا تھم تیس ویا گیا۔ اس کا جواب بیہ ہے کے قرآن کریم کی ہرآے اور ہرافظ کی آخر تا وقعیر کرنے کا آن مرف کی کریم منگلٹ می کو ماصل ہے۔

قرآن کر کم شرالشرقانی نے فرمایا ہے کہ'' وہ (خی کر کم ﷺ) کوئی بات اپنی فوائش نکس ہے ہیں کہتے جب تک انفری طرف سے دمی ندآ جائے'' او دسری جگر فرمایا کہ'' اسے موسوا رسول الفرجیس جر بکھ دیدیں اس کو لے اواد رجس جز ہے مجع فرمادی اس سے دک جاؤ''۔

قر آن کریم سے اس ایسول کے قست ہی تھی کریم چھنے نے اپنیا ویا دی ڈھنگی عمی رجم وستگساری کے اصول کو جاری فرایا اور آپ کے بعد آپ کے خلفا راشد کیٹا اور سحابہ کرام چھی ای کمل پر قائم رہے کدا گر کوئی شادی شدہ مرو یا موریت نے اس جرم کا ارتکاب کیا قران کوٹیم اور کر ملاک کیا گیا اور شہرشا دی شدہ کوکیک ایک موکوڑ ہے بارے گئے۔

تمام سنتر اور مح صدیوں شرواس بات کونہاہت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ بی کریم ﷺ نے ''اعز اور قالدینے' پر سزائے رقبہ وسکلیاری کا جاری فرایا۔

اس مدیث علی معنوت محرف روق نے نی کریم تھا کے اور ادات اور کی کریم اللہ سے تبیر قربایا جو بالک جے ہے۔ اس موضوع پر ادارے اکار علام نے نہایت تنسیل سے رجم وسٹھار پر کما بین کھی جی مورد معلوبات کے لئے

وبال وكموليا جائية

کوزوں کی سزا:

قر آن کریماورا حادیث کے اصولول کی روشی شن کوٹو ول کی سزادینے شی دو بنیا دی مقصد میں (۱) مناسب جسمانی سزا وینا (۲) اور ذائیہ مورمت اور زائی سرو کے قتل اور اس کی ذائت ورسوائی کے ڈوول کی سزاعمی وسٹیانہ یا کالمانہ طریقے اختیار کرنے کی اعلازے ٹیس کے بکلے بہت کی باقول کا فوا کا کرتے ہوئے اس سزا کوجرت دھیوت بنایا کیا ہے۔ جنا مجھ

کا جب کوئی غیرشادی شده مرد یا غیرشادی شده مورت این نا جائز جنی تعنق (زنا) بین جنا پایا جائے جس پر شخی شاہرین خاصتر اور کمل گوای چیش کر دی موادر قامنی نے ان دونوں پر صد جاری کرنے کا تقمر دید یا یونو (اطلاع عام کے ذریعہ) موسوں کی ایک جماعت کی موجود کی شن ان کو قیلہ ایک سوکوڑے مارے جا کیں گے اور این حمل کی تری یا کی چیشی کی اعازت کی بول

جڑ ۔ جس کوڑے سے ماراجائے وہ درم بانداوراوسا درجہ کا ہو۔ ندا تا خت ہوکہ اسے بھرم کا جم یا کھیل بھٹ جائے اوراس کے گوشت کے گوشے اڑجا کیں۔ کوڑان کا فرم ہوکہ بینز آئنس ایک دم باغداتی میں کردوجائے۔

🖈 💎 کوز اایداده کاچ کی مفرب (مار) کااژ کمال تک دے گوشت تک ند پنجی

الله القول كان اونها كريكور عند ماري واكبر جن عود عدار في والفريقين كل جاكير.

جر کوڑے کی جگہ بید کا استعال مجی کیا جا سکتا ہے۔

الله المساكرة على الميك بصبح بإنسارات جائي بنكه جيره مراه دشر بالأرجم كالخطيف حصول براس مز الويسيلاد إ جائے ..

۔ ایک موکوزے وقتے وقتے ہے تھی بارے جائےتے ہیں اور ایک ساتھ تھی۔ ٹیس ٹیس گوڑے ہر روز بارے جائےتے ہیں کیس بھڑ کی ہے کہ ایک قل ون تک آئیک موکوڑے بارے جا کیں۔

الله الرسزاكس قلام باباتدى كورى جائة قان كونسف مزادى جائع كى يعنى ما ليس واليس ورف --

ń

- ان من المراورت عاملة جولاً وترح عمل (يجهري والدول) لك النظار كياج الماكان جب يجهري والدوجات تو مناسب وقت يرمز وي بالنائد كي
- الله المرجم نهایت کوور شدیدی ریابیت نے دواوز صابو جواؤ دل کی سزابرداشت نیکر سیکھ آیک ایک بھی ( درخت کی ا شارق کی جائے جس میں ایک موشانیس بون ان کواکیک دفید باردیا جائے آباں سیے تم کی حیل بوجائے گی۔ ( ابودا وَدر تر تری)
- مرد کھوزا دیے کے لئے مرتو چھپانے دانے کیڑوں کے موہر کیڑا اٹار کرمزا دی جائے گی ہیں کے برخلاف فورت کے معرف موٹے اور د کی دار کیڑے اٹارے جا کین کے اور بیٹر کیڑوں کوائن کے جمع پراس طرح کیے بیت ویا جسٹے گا جس سے مزائے دائٹ کی طرح ان کا جمع مردن مناور نے بائے۔
- ا کئے ۔ سمس کمنی چیزے یا دی وغیرہ ہے بجوم کو ہاند ہار میں انگی دالبت اگر غیرم جما گئے یہ تعلید کرنے کی کوشش کرے ق اس کوئی چیزے یا ندھ کر مزادی جائتی ہے۔
  - الله مرد لا الرئ الرئ الدين و المنا كرمن اول جائ كي.
- انڈ ۔ اگر کی قاننی نے کوانوں کی کوائل فرمزاوی ہے تا کوئے درنے کی ابتداء کوانوں سے کر کی جائے گی اور کر گھرم یا گھرسے نے فودی افرار کراہوتو مزاکی ابتدار کے زقائقی عدالے کرسے ۔
  - الا منت مرد كايا بخت كري ك وقت كرائب ارنامناسيد في بهاى كالجي فيان دكهنا خروري بها-

شریعت کے ان آم ماسواوں ہے ہو وت واقع وہ جاتی ہے کہ جمرت کے لیے بیایک بہت تی فت مزاقہ ہے گئی۔ اس کو وشیات مزاکہ ایک بہت یہ کی زوق ہے۔ ان اسلا کی مزاؤل کو وطیانہ آران مزاول کو وشیانہ کتے ہیں قبار ہو جاتے ہو نے کورواصولوں کی روشنی میں ہے جیتے ہو کر رو جاتا ہے۔ انسون تریپ کہ فیرسلم آگران مزاول کو وشیانہ کتے ہیں قبار کی تھیں۔ '' آل ہے کیونکہ ان کے ذریک قوامل م کا وجود تی وہشت گروئ ہے اور انہوں نے بیشروین اسمام کو بھٹے کے بجے نے تعسیب اور نفرت کی نکاوت و بھلے ہے تین جب ہورے ہم نہاوسل زبان مزاوس کو وہشی ترکیجے ہیں اور اس پرزور قیم مرف کرتے ہیں قوان برموانے انسوس کے اور کیا کیا جاسکتے ہے۔ اندھ تالی ان کو جا ہے تھیں ہیں ہوران پرزور قیم مرف کرتے ہیں قوان جیسا کہ آپ نے سورہ ٹورگی ایشانی آجی شی ما حکہ کرلیا ہے کہ آن کر کم شی نا جائز بھنی تعلق (ز1) کرنے وا ول کے لئے جس قدر مخت، واحد آجیزاور و ہوت تاک سزامفرر کی گئی ہے اس کا غیادی مقعد بیدے کہ بر موس اس بر تریں گناہ ک قریب جانے ہے بھی ڈرٹا رہے اوروہ لوگ جو پرسکون اوراحق سے جر پورٹنگل کے سرتھ زندگی گذار تا جاہتے ہیں وہ اپنے معاشرہ بھی ایک تحفظ محوص کر بھی سا اس لئے اپنے من شرہ بھی اپنے بدکار لوگوں کی کو گئی گئی تیس ہے جوابیت وہی وہ ایس بین کا اعجار کر کے اطاری وکرواد کی گراہ دے بھی جاتا ہو کر ڈ تا جسے خس کی بھی جوں ۔ اپنے مردوں اور کورٹن کے لئے آو وہی وگر من سب ہیں
جوال کی طرح وہ تی مرکش مول سے کیا مول کے اس در در بندا در برینز کرنے کی کوشش کرتی جاہے ۔

- \*\* شریعت نے اس بات کوکی واقع کر کے بیان کرہ یا ہے کہ ایک موکن مود یا موکن جورت کا نکاح کی مشرک جورت یا مشرک مودے چیس بوسکا۔
- ۱۲۰ ای خرج اس بات کوگئ صاف کرد یا گیاہ که اگرزائی نازیہ امراک بعد" سے دل سے قبہ کرے آگروز نرکی تکی اور پر چیز گاری کے ساتھ کندازنے کا ادادہ رکھتے جی آزائد تعالی ان کوسوانے فر بادے گا۔
- الله ۔ اگروج وسنگساری کے بعد یا کوؤوں کی سزاش اس کی موت واقع ہوجائے قراس کویا قامدونشس اور کفن دے کر اس کی خماز جناز ویز حالی جائے گی اور مسلمانوں کے قبرسز دی شے اس کوڈن کیا جائے گا۔

وَالَّذِيْنَ يَرْمُونَ الْمُحْصَلْتِ ثُمَّ لَمْ يَأْلُوا بِٱرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَلَهْلِدُوْهُمْ تُمْنِيْنَ جَلْدَةً وَلَاتَقْمَلُوْالْهُمْ شَهَادَةُ اَبَدُاْ وَأُولَلِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ۞ إِلَّا الَّذِيْنَ تَالِبُوْا مِنَ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَ اَصْلَحُواْ فَإِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ تُرْجِيْعُ ﴿ وَالَّذِينَ يُرْمُونَ ازْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَا وَالْآ انْفُسُهُمْ فَتُهَادَةُ لَحَدِيْمُ ٱرْبَعُ شَهْدَتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّدِقِيْنَ ۞ وَالْخَامِيَةُ أَنَّ لَعَنْتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَّذِيثِينَ ۞ ۅؘڽڐڒٷؙٳۼڽۿٳڵڂۮٳۻٲڽػؿٙۿۮٵڒۼڎۿۿۮڝ۪۫ٵ۪ؿڷٷٳػ*ڰ* لَمِنَ الْكَذِيثِينَ ٥ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنَّ كَانَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ ۞ وَلَوُ لَا فَضَلُ اللهِ عَلَيْكُو وَرَحْمَتُهُ وَانَّ اللهَ ثَوُّاكُ حَكِيْعُوْنَ

# تزجمه البيت فمرااتاه ا

ادر وہ لوگ جواجی ہو یوں پر (زنا کا)ائزام لگاتے ہیں اوران کے پاس اپنی ڈاٹ کے سوا کو کَیٰ اور کواہ بھی ہے تو ان ہیں ہے ہرا یک کی گوائن ہیے کہ جا دھر تبدانشد کی خم کھا کر (وہ کیے کہ) ہے شک وہ اپنے دگوے ہیں جیا ہے اور پانچ میں مرتبہ (یوں کیے) کسا کر وہ جھوٹ بو لئے وائوں میں سے ہے تو اس پرانشد کی احت ہو جورت پر سے سرااس طرح کی علق ہے کہ وہ جارمر تبدانشد کی فتم کے ساتھ کوائل وے کہ ہے شک وہ (اس کا شوہر) جھوٹوں میں ہے ہے ۔ اور پانچ میں مرتبہ (پیسکے کہ) اگراس کا شوہر سیجانوگوں بیس سے ہے تھ جہ پرانڈ کا خصب (نازل) ہو۔ اورا گرتمبار سے ادبرالند کافعنل و کرم نہ ہونا ( تو تم یزی قرابی بیس پز جائے ) اور سے شک النڈ تو لیجول کرنے والا اور تکریت والا ہے۔

لغات القرآن آيت تبريهه

يَوْمُونَ تَهِتُ لَكُ يَنْ رَارُ الإِلَامِينَ عِنْ الرَّامِ لِلْهِ يَتِينَ الرَّامِ لِلْهِ يَتِينَ ا

شُهَدًاءُ(شَهِيْدٌ) كراء.

-J**y** 

أزبع

لَفُنَةً مِن الله كَارِين عدوري.

يَدُرُوا الركاع والاعاب

فَطُولُ الْمُلْعِ الشَّاكُ وَكُرِمٍ .

. قواب بهت قرقول کرنے والار

# فتشرث أيت نمه مهماوا

دین اسلام لیکسایت با گیزو مساف تقرین اور مسافی من شرد کا تصور بتا ہے جس بیس برخض ایک دوسرے مراحتی اور آئی کی فزات و آبر د کا کافقہ ہو کو گی کی بر ہے بنیا دالزام نگا کرا پی آخرت کو دو اسلامی مساشرہ کے سکون کو برباد شکرے اور روحانی افغانی ماور جسمانی اعتبارے و واکی مشہوط ترین مساشرہ من جائے ۔ اگر کو گی تخش کسی کی فزت و آبر و پرحمد کرتا ہے لیک جمونا الزام لگا تا ہے اور و والے کے ہوئے افغاند می کواد تائی تیس کرتا تو جو ٹی بات اور افزام لگانے پرائ کو بدتر میں مراوی جاتے گ عنی اس کوانی (۸۰) کوڑے مارے جاکمی کے اور وہ کھی کی عدالت بھی کوان و ہے کے قائل ند ہے گا۔ سورة النوركي ابتدائي آيات بحريان على احكانت كوبيان كيا كميا بسينا كر چخش كي عزت وآبرد مي مخوع بوجائ اوراسال ي معاشره كي روح بهي برقر اورب مناجا كريش تعلق (زنا) كي مزاجيان كرف كه بعدالله ف استيافتش وكرم سه ايك اورتقم اوشاد فريايا به حمد كدة رجية جاهو برياتها يوى كي كودى كي تحداثي في كي جامكن سي يكن الري كي يواكر الأخرور كي بداكر كاخرور كي ب

- ا پہنا ہے۔ اگر کی مشویر نے اپنی کھی آنکھول ہے اپنی جوی کوچین حالت مہاشرے میں ویکھا اور اس کے سواکوئی دومر انکواڈیش ہے تھے۔ اس شویر کی گھائی مرضط انسان کے ذریع ہوگا۔
- ج احان کا طریقہ ہے کہ شوہر کمی اسلامی مدالت سے رجو م کرکے اس بات پر اپنی گوائی وے کا کہ اس نے اپنی بیوی کو فلال شخص ہے بین مالت مباشرت بین تورویکھا ہے۔
- یں۔ اسلامی عدالت کا کوئی قامنی اس سے سکیے گا کہ وہ جارمرت انڈی حم کھنا کریہ کیے کہ بھی اسپ وجوے بھی سچا ہوں اور با تھے ہی سر جدسم کھنا کریں کیے کو اگریہ سب بھو کہنے بھی میں جوجا ہوں تو جرے اور الشرکی لھنٹ (انشرکا غیض وضعیب نازل) ہو۔
- الزام لگانے والد شوہرا کر الزام لگانے کے بعد تم کھانے سے انکار کردے تو اس کوقید کرلیا جائے گا۔ اگر اس نے تسم کھانے سے مسلسل انکار کیا تو اس پر مدانڈ ف جاری کی جائے گی لینی اس کوٹ سے ادب جا کیں سے اور بھیٹر کے لئے اس کی گوائی کی عدالت یا معاملہ عمل تھی اندکی جائے گی۔
- ہذا ۔ اگرش برم معاشاتی قواس تورٹ سے کہا جائے کا کروہ می شریعت کے احکام کے مطابق چارتسیں مَعاکر یا نج میں موت اسٹینا و بلعث بھیے۔
- ین اگروہ فورت تم کھانے سے اٹکاد کر سے آوائی کوائن دفت تک تیر بھی دکھا جائے گا جب بھی وہ تم نہ کھانے ۔ اگر شوہرک اسم کھانے کے بعدوہ خاص ش، دئی ہے اور کی اطرح جواب گیس دی اور تم بھی ٹیس کھ ٹی تو عدالت کے بیسلے کے بعد اس پرش کا صد جادی کی جائے گی۔
- دی اگرشو بر کے شعبیں کھانے کے ابتداس کی ہوئی بھی شعبیں کھا کر پانچے ہی مرتبداعان کرے تو شو برکو جا ہیے کہ وہ اس کوائ وقت طلاق دیدے
  - الله الرائع برطلاق يُسرو علاق قاض عدالت داوس من جدا في كراد علاوريد بدالك كرونا طلاق كالم مقام ما مركب
- تنة 💎 طلاق یا جدائی کے بعد عورت اوٹی عدت گذائد ہے گی معدت کے جعدوہ جہاں جا ہے اپنا لکاح کر سکتی ہے اگر وہ مرے

شوہرے بھی اس کوطلا آبائی جائے تب بھی بیٹورت پہلے شوہرے نکام ٹیس کرسکتی کو تکساب پیدونوں آیک دوسرے کے لیے تمام سے تک حرام ہیں۔

جس طرح مردوں کے لئے ادعامات میں ای طرح اورتوں کے لئے بھی ہیں۔ لیننی اگر کوئی عورت اپنے شو ہر کوئین حالت مہاشرت میں دیکھے قود و بھی عدائت سے رہوع کر سکتی ہے اور اس کا فیصلہ بھی ای طرح ہوگا جس طرح مرو کے الزام لگانے کے بعد بوائقا۔

اصل بات ہیں کے اسلاق سعاشرہ کو ہر طور تا کی گئد کی اور بے بنیاد الزابات سے پاک صاف دکھنا شروری ہے تا کہ باہمی احت و سے ایک دوحاتی اور اچنا کی معاشرہ پیدا ہو۔ خاص طور پر میاں بیوی کا معاملہ اور دشتہ تو تہاں ہاڑک ہے کیونکہ اگر میاں وہ کی کے دشتہ میں دواز پر جائے اور باہمی احتیادا تھے جائے تو گھرائی شک و شریحری زندگی گذار نے سے تو بہتر ہے ہے کہ اس شاد کی کے بندھن کو بیشہ کے لئے تو زور واجائے۔

اک طرح شریعت کی خص کواس بات کی ملی چسٹی ٹین دین کردہ جب جائے جس پر جاہے ہے بنیاد اور کھنا، نا افرام لگا دے ادراس پرکوئی شیادت و کوامی بھی چیش زکر سے شریعت نے جسٹی شخت مواس باجا زنش کی رکی ہے ای اطرح جو ٹی کوامی دے دائوں کو کھی کڑی مزادی ہے تا کہ کی گھنی کی کی بڑت وہ برانگی اٹھاتے وقت بکڑوں مرجہ موجے لے۔

آخر بھی فرمایا کہ بیالفدیا تھنل و کرم ہے کہ اس نے نعان کا داستہ بنادیا کیونکہ جب میاں بیدی اعتماد کو چکے ہیں قان کے ایسے از دوالی تعلق کوئم کردینا نیادہ مجتر ہے جس بھی دن رات دیکے دوسرے کے برقمل کوفک کی نگاہ ہے دیکھا جائے العان کے سلسندھی چند ضروری سیاکی بھی تین تھر کھیے

- - الله العال ك يعد المرعورت كوهل روجا المسيرة عمل كي نسبت باب كي المرف فيس بلك ماس كي المرق كي جائ كيا -
- الله الرئا" كيان كواس بات كما جازت فيمن ب كماس لا كركو" ولدا لرئا" كياجات يا ال كوزانيه ياس مع طع جلته الخاظات فكادا حاسة -
- الله الله المراجعة في يت وضاحت مع قرماديا ب كروب ميال بوى كدرميان لعان موجائ (ليني بالمي تتميس كعا

ليس قر ) ان دونو ان كويون ك ك جدا كرويا جاسكا ادراب دو كمى فكال عمد الحراش موسكة .

الا سلان کے بعد بر اورت اس مورے الگ ہوکر عدت کے فیلے کے بعد کی سے مجی نکاح کر سکتی ہے لیکن وہ اپنا پہلے ہو ہر کی طرف رجس نیس کر کمٹی کیونکسا ب برقیا مت تک ایک دومرے کے لئے ترام ہو چکے بین۔

الركس في العان عن مجمولًا تم كما في تؤود و نياول مزائ في مائ كالشين قيامت ثير الفدك عذاب يجنانا مكن بعركار

إنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوْ بِالْإِفْلُوْ عُصْبَةً مِّنْكُمْرُلَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُوْ يُلْ هُوَخَيُرُ كُلُوْ لِكُلِّ آمْرِي فِينْهُ مْمَّا أَكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْيِرُوالَّذِي تَوَلِّى كِبْرَةُ مِنْهُمُ لِلاَعَذَابُّ عَظِيْمُ ۞ لَوْلَا إِنْ سِمَعْتُمُوهُ وَظِنَ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنْتُ بِالْفُسِمِ عَايِرًا وَقَالُوا ۿؙؽؙٳۏ۬ڰٛۼؙؠؚؠؗڽ۞ڷۊ۬ڒڿٵؠٛۏۼڷؽٶؠٲۯؽڡۜڗۺؙۿڬٲٷۏؙڶڡٞڒؽٲڷ۠ۊؙ بِالشُّهَدُ آمِ فُأُولَيْكَ عِنْدَاللَّهِ هُمُ الكَذِبُونَ ۞ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمُسَّكُمُ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَدَابُ عَظِيْرُ ۚ إِذْ تَلَقُّوْنَهُ بِٱلْسِنَتِكُمُ وَتَقُوْلُوْنَ بِالْوَاهِمُّرُمَّا لَيْسَ لَكُمْرُ يِهِ عِلْمُ وَتَمْسَكُونَهُ هَيْنَا ۚ وَهُوعِنْدَ اللهِ عَظِيْمُ ۞ وَ لَوْلِكَ إِذْ سَمِعُتُمُوهُ قُلْتُكُمُّ مَا يَكُونُ لِنَا آنَ نُتَكُلُّمَ لِعَلَاقَاسُجُمَنَكَ هَدَائِهُمَّانَّ عَظِيمٌ ﴿ يَعِظُكُمُ اللهُ أَنْ تَعُوْدُوالِمِثْلِمَ ابكُا إِنْ

كَنْتُوْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَيُهَانَ اللهُ لَكُمُ الْالِيَةِ وَاللهُ عَلِيَمُ وَكَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَكَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَكَنْهُ اللهُ اللهُ

# فريدة يصابح

بے فک جن لوگوں نے تہت لگائی ہے وہتم ہی شر ہے ایک جھوٹا سا کروہ ہے ہتم اس کو ا بنے لئے برانہ مجمود کدو تھادے لئے بہتر ہے۔ ان میں ہے برآ دی کے لئے وہ کمناہ ہے جواس نے کملا ۔ اور جس نے ان میں ہے ہوا ہو جہ انھلااس کے لئے ہوا اعذاب ہے۔ جب تم لوگوں نے ساتھا تو مومن مردول اورمومن مورتول من اسنة اسنة لوكول برنيك محمان كيول ندكيا اوركما بوتا كربية وكالمعوث ب- وه اس بر جار گونه كول شاك شد كار جب وه كواه شالا محكوّا الله كزو يك وي جوف مين -اورا کرونیااورا خرت ش الد کاتم رفعنل وکرم اور دست شابوتی جس بات کاتم نے ج وا کیا تھا اس کی وجدے تم رکوئی تخت علائب آ جاتا۔ اور جب تم اس بات کاذبان بران نے سکھا ور مندے وہ بات کئے م المرجس كالتبيين علم زرتها تم في است بهت بكل بات مجما والأظراف كرزو يك ووايك بهت بوى باستحى بدب دوتم نے اس (بہتان کو) شاتھا ہ تم نے شنے بی کیوں شکھا کہ ہمیں ایک بات کرنا مناسب بدنماساند کی دات یاک سبادر بدیزااترام بسا الدهمین هیعت کرتاب کراگرتم موکن ، وق السكايات استدومهم شكرتا ووالله صاف ماف اسينا احكام مان كرناب والله والله والا اور تعست والاسب \_ به شك وولوگ جوجاج جي كرمهنول عمل بدحيا كي مجيليان كے لئے ويزالاد آخرت عن وردناك عذاب ب الله جانبا ب اوزتم نين جائة اوراكرتمهار ساوير الله كالفتل وكرم اور جمت ندمو آن تو ( کیا کی در دوجاتا) اور بے فک الله شفقت کرنے والا اور نمایت جم یال ہے۔

#### لغات القرآن آيت نمبره ٢٠٤١

افك الزوم يتبست با

غضنة م مروو چه مهت

المحتسب الرائية كمازا

کی ہ

اس کابوا صب

أفضتم تم نے زمان کھوٹی۔

> تَلَقُّوٰ نَ آلے ہو۔

لمفار<sup>م</sup> مان رسمل ر هت

> أن تشبع رکر<u>تعلی</u>۔

اسلام موشر و میں برصاحب ایمان مخفی وایک دومرے کی عزت و آبر واور باہمی امتا وکا خیال رکھنا لازی اور ضرور کی ے تا کہ مومنوں کے معاشر ساور مومائٹی کادائن ہر طرح کے دائے دھیوں ہے باک رہے۔

اسینے بھائی کو کی طرح کی جسم ٹی روحانی اذیت ہاتھا کا الزام و بہتان لگانا والسل دسوالوں بدرا مرکز اور حسن تھن ہے کا م ر لین سے بنے دافران میل البنا تا قائل سوئی جرم ہے جس سے دمرف اسانی معاشر دید نام دونا ہے بلکہ یاک دامنوں کی عزات وآبروادر باجي اعماد كروح بيوكر وجاتا ہے۔

شریعت کی نظریم برماحب ایمان حض زی این میرایک و مدارفرد برای کرمندے تکے بوٹ برغفا کا افتار کی محوني بيرااتر ناميز بييانه فرم طورير ألرا يك فخنل ومرسة تقتل برالزام لكاتاب توسي مؤخدا اري ست كدوومناسب كوايون ا در ماکن سے تاریت کرے و کھائے کو تکہ ہے بنیاد و قوہوں کے اور بید درسرے کی عزیت دائر درے کھیں اشریعت کی تفریش ایک بہت گھنا فٹی حرکت ہے۔ اگر کئی نے افزام لگا یا دورہ اس کا توست نہیں کر سکا در بیٹا بت ہوجائے کہ اس افزام کا مقعد تحق و دمرے کہ برنام اور رسوا کرنا تھا قو شریعت ہے تھے کے مطابق ندمرف اس شخص کو ای (۸۰۰) کوڑے مارے جا کیں گے بلکہ فیمن بہیشے ک لئے تا قابل احتیاد قرار دیدیا جائے گا بحق کی عدالت یا دارے میں اس کی گوئئی بھی قبول نہ کی جائے گی۔ اگر کی طرح کا مہتان انگی پاکسیاز اور قسد دار شخصیات کے خلاف لگایا کیا ہو جو الشرکی نظر میں نہایت قابل احرام اور ان میں میں توریق میں اور بھی عظین ہوجاتا ہے۔

جنا نجے جب نجی کریم پینچنے کے اعلان نبوت کے جد کلفس مومنوں کی ایک چیوٹی می جماعت بن گئی اور ووا سے ا خلاق و کردا رہے یورے حرب بر چھاتی تو کفا وشرکیوں نے اس جہ صنت کو جاوہ بریاد کرنے کی برمکن کوشش کی لیکن انڈرنوا نی نے ٹی کرتم ﷺ اورآ ہے۔ کے جال نڈرمخا پر کرا مجوفہ مقدم پر مقلبت کی بلندیاں مطافرہ دیں۔ ای زیانہ شی ایک ایسا بھتے بھی بیدا ہو گھا جس نے اپنے و نیادی مفاد کے لیے ظاہری طور برامیان کا وحوقک تور جالیا تھا لیکن دوا غدر ہے اسلام وشنی پر قائم تھاوہ ہروت اس گلر عن نگار بنا تھا کہا گر کوئی موقع ہاتھ آ جائے تو وہ ٹی کر بریکٹے اور آپ کے سیار کرام کو پر ومکر کے اپنے لینتمل کی آگ کو بھا تھے۔ اليصلوكوا يكوقر أن كرميم منافقين كالأم ويتاسيدان منافقين كامروارهيدالقدائن اليتماجودن رامية اسلاموهني بثن آعي آعي ريتا تھا۔ چنانجا کے۔ موقع یراس سافن نے صدیقہ طاہرہ ام الموشین حضرت عائشہ برے بنیادہ الرام نکا کرشپ فرن بارنے کی وشش کی ا لیکن الشاقعانی نے برونت تا بات تا ذل کر کے معترت ما تشریکی ہے گھائی کوتارت فرماد یا جس سے مرافقین کی تمام والی تا کام ہوکر رہ کئیں۔ قرآن وامازیٹ کی دائی میں مفسرین اور محدثین نے اس واقعہ کی تنصیل بدیبان فرمائی ہے کہ اکثر غزوہ یاسنر ہی آب کی از دارج ش سے کوئی شاکوئی آپ کے ساتھ ہوا کرتی تھیں۔ 1 جمری میں فردو تی مصلیق (فزدو سر بسیع) کے موقع برام الوشین حفزت عائش صدیقة آب کے ساتھ قبل ۔ چنکہ بروے کے احکامات مازل ہو بچے تقیاس لئے وسٹور کے مطابق کسی اونٹ پر "جودن" 'بلنده دياجا تا جس شرام الموثين معترت مائشه معه ينة" منزكيا كرتي تقيم - جب كمي جكه قيام بهزتا تواس بودج كوانا ركر ا كيد طرف د كله ياجا تار ج كداس وقت هغرت عاكش بهت و في بالم تعمل جب اس دورج كو با عرصاميا تا تو بيد تل و جال تماكم آب اس کے عدم جود میں بائیں۔ای دوران رات کے آخری صے عمل اعلان کیا گیا کا اب مجابدین کا بیا قافلہ روان روے والا ہے جس کو گ کی خرود بات سے فارغ ہوتا ہے وہ سب فارغ ہوجا کی اس زمانہ جس یا قاعدہ بیت الخلاقین ہوتے تھے بلکہ صحوفیا بٹکل جس فکل کر ر رفع حاجت کی جاتی تھی۔ جب سارے محاب رسول وروسع ایس لکل میجاتو امرالموشین بھی مردوں ہے دور بہت کر معرائے کسی کوئے بھی ما فی حاجت کے لیے تھریف کے کئیں ۔ اوک خروریات سندہ ارقع ہوکرا ہے قالے بھر کافی مجے ام الموشین معترت یا نشرہ ایس

آ ری جس کہ ان کا دہ چی ا دجوا ہے، کن معترے اساء سے نے کر آئی تھی کی جگہ کر بڑا۔ معنرے مانشاس کو عاش کرنے پلٹھی تواس میں دیراوی اور قاظر دوات او کیا۔ والوگ جوصورت ماکٹر کے مودج کواوٹ پر لے کر مطلق تے وہ می کرمفترت ماکٹراس مودج يمي موجود بين مانبول في موديج كواون ير بانده ويا جب معرت ما نشيف ويكها كه كالقدد اندمويكا مياتو وما وراول حرايك ور شب کے بیچے میکنی اور سر ہے لیس کہ جب من کے دخت رسول الشریک اور محالیا کرائم کومسلوم موگا تو وہ ان کو ٹائن کر لیس مے۔ نی کریم ﷺ کا طریقہ بیتھا کرآ ہے کمی ذمہ دار فیض کو قافے کی روا گی کے بعد بید ندمہ داری سروقر ما دیا کرتے ہے کہ اگر كى كاكونى سائان رەكيا بوياكونى قاقعے سے جيھے روكيا بوقواس كولےكرا أباكيں۔ چنانچياس موقع يربية وسدواركى بدرك محانى حضرت مغوان این معطل کی لکائی کی برهغرت مغوان برنهایت نیک بنتی ، پرییز گارادر سول انتساقات کے جال نگار بدری محابرش ے تھے وہ میدان یں محوم کر گری برای چیز وں کو تلاش کر رہے تھے کہ اوا تک ان کی نظر کی محض پر برای جو میادراوز سے اپنا تھا۔ قريب آكر جب انهول نے ام الوشن معترت عائش كود مكها توان كے مندے بے ساخته "انا خدوانا اليدراجنون" لك كيا-معنرت باكثر ككان بحدال كي آوازيز كيانو آب جادد شراست كواكي غرف بيغ تشير معنوت مغوان سفنها يت ادب واحترام ہے ایزالونٹ معترت عائش کے مباہنے کھڑا کر دیا تا کہ وہ اس برموار ہوجا کی اورخود دور ہٹ کر کھڑے ہوگئے۔ جب ام الموشن سوار بو تختي قرادن کي تکيل پکڙ کرروان يو محت † کرجلد از جلد 1 سطح تک بختي جا کيريد بدايدا کوئي انو کھا واقعه نرتها والب کترابيا وجا تا هَا كَدُولَى يَجِيهِ وَكَمَا مِودُ وواي طررًا إينة قاطّ الله على جا إكرنا تعاهم جب رئيس المنافقين عبدالشائن الي في ويكما تواس ف طرح طرح کی افواجی کامیانا فروخ کردی جرکسی ایسے می موقع کی تابش شرار با کرنا نفاسا م الموشخن عفرت عاکشا اور نی کرم ﷺ کے بید معلم جیں تھا کہ سافقین نے کی کرم ﷺ ادرام المؤنٹین کو بدنام کرنے ادرافواہی پھیلانے میں اپنی ساری طاقتیں لگا کھی جیں۔ جب نی کریم تیکٹ کواس افزام کاظم ہوا اورآپ نے دیکھا کرم والشراین افیا نے انگاز پروست یرور پیکٹرا کر رکھاہے جس سے بعض سید مصرماد مصرملمان بھی متاثر ہو میکے جی تو آپ کواس سے شدید دائی معدمہ پنجا۔ برد پیکٹر ااس قدر شدید تھا کہ معنزے صان ان نا تاہت ، معنزے سطح ایمن آنا شاہ و معنزے صنہ بعث زمنب تک ان کے تامیلائے ہوئے جال شرکیمنس محظ ریسلسند تعریبالیک میلنے تک جاری رہا۔ آفرکارا فدھائی نے معزت مائٹ کی ہے گناہی ٹابت کرنے کے لئے سومہ لور کی س وں (۱۰) آیتی ہز ل فرمائمیں یاملائی اصولوں کے تحت افرام و بہتان لگانے والویں سے ثبوت طلب کیے محتے جب وہ ثبوت اور کوا بیاں چیش نے کر سکے تو تیوں ہے" مد قذف" جاری کی گئی لیخ برایک کے آئی (۸۰) آئی (۸۰) کوڑے ارب کے۔ اور سنافقین کے سروار مہداشتاین الی پردھر کیا حد جار کیا گی گئی۔

ہم الموشیل حضرت عائشہ صدیقتہ طاہر ہ خرواس واقد کو بیان فریاتی جس کہ اس سفر کے بعد ہم یدینہ منور ووالی پی بھیج سے ب سترکی تکان کی دیدے میں بچھے بنار ہوگئی اور بے بناری کا سلسلہ کیک مینے تک جاری رہائی جم سے عمل زیمی ہے عمل نے بچھسٹا اور ز بھے کی نے کچھ بتایا لوکوں میں کیا ج ہے ہودے تھے میں اسے قلعاً بے فرخی مگر میں اس بات کوامچی طرح محسوس کردی تھی کہ جب جمل پیاد ہوتی تو آ ہے ﷺ میرک بہت ول داری فریائے کرتے تھے لیکن اس دوران موائے فیریت معلوم کرنے ہے آپ زیاده بات ندکیا کرنے تھے۔ بچھے اس کا فوق خاکر چھے اس کی جیرمعلم بیٹی ۔ اس زیانہ چس کھروں بھی دنیج حاجت کا انتظام نہ ہوتا تھا اورعاوت کےمطابق بمہدیوان شن دفع حاجت کے لئے جایا کرتے تھے۔ ایک وازالیا ہوا کریم کی خالدز ادمیمن ام سطح سکہ ساتھ میں دخ حاجت کے لئے گئی جب وایس آنے مکے قوام مطلح کا یاؤں جادہ میں الجیم کیا جس ہے ان کوٹھوکر گیا۔ ان کے منہ ہے ے ماختہ ککل کواک منطح فارت ہوجائے ۔ <u>میں نے کہا</u> کہ ہاں ہو کراہنے ہے کو ہد دعادے دی ہو۔ مٹا محل وہ کہ جم نے مدرجے غزدہ نک صداحیا غا۔ استفح نے کیا کہ ماکٹر تم تھی بھولی ہو۔ تہیں معلوم ہے کہ ملح کیا کہنا مجرد ہاہے۔ بی نے او تھا کہ کیابات ے؟ انہوں نے کیا دوجمی ان لوگوں بھی شال ہے جوشہیں ہنام کرنا گھرد ہاہے۔ بھے بڑی جمرت ہوگیا۔ ثبی نے امراد کر کے ہو چھا کہ ام منطح بچھے تنعیل ہے بناؤ کیا ہات ہے؟ ام منطح نے اترام لگانے والوں کی تمام ہاتھی تنعیل ہے بنادیں۔ بین کرمیرے او پرسکتہ خاری ہوگیا ۔ابیامعلوم ہوتا تھا جیے دن قوقم کا بہاڑیرے سرے اوپر دکھود یا کیا ہے۔ بھی پہلے ہے تاراود کروز تحق مگر مد بہتان کن کرتو میرے باتھ یاؤں کی جان می نکل کی۔ جب شدہ کھر پیٹی تو اس وقت دسول اللہ پیکٹا تھریف لیے اسف مجھے سام کیا اور عادت کے مطابق میر کیا طبعیت ہوتھی جس نے موقع و کھے کرعوش کیا کہ مجھے اسپنے وائد میں کے گھر جانے کی اجازت وید شکھے۔ آب نے دُجازت ویدی اور میں اپنے والدین کے کمرآگی۔ میں نے اپنی والدوے ہو جھا کرلوگوں میں میکسی باتھی جوری میں والدونے آسل ویتے ہوئے ٹر بایا کہا کی کو کی بات نیمن ہے لوگوں کا طریقہ ہی ہے کہ جب کن کی صورت اور میرت انھی ہوتی ہے اورو واسيفا تو بركي منظور نظر بحي بوقو لوك حدد كرف تكفيح بي اور نتسان بيني نا جاسية بين رخي من مي جها كدكيان حاسات كي خبر والدصاحب کو بھی ہے۔ والدونے کی بال ان کو بھی غم ہے۔ شروقے والدوسے کہ کروگوں شر آئی بڑی بڑی باتھی جوری ہیں اور آب نے جھے مایا تک میں ۔ ین کرمیری چھی نکل سی بری فی کی آوازی کروالدما دب می آسے اور میری والدوے و جھا کہ کیا جا کشکوال کی ٹم ہوگئے ہے؟ واحد ونے کہاں۔ ریان کرحفرے اپر بکرصد اپنی بھی رو بزے ۔اس کے بعد مجھے اٹنا شدید بغار ہو کیا کہ کمریے سادے قرم کیڑے میرے اور ڈال دیتے کے محر میری سردی ادر کیکی ندر کی تھی۔ میں مثمام ای طرح روتی دائل اور دان دات بحرد دئے روئے سو ماتی۔اس مرمہ ش آپ نے محر کے مختف معزات اور محابہ کروٹر ہے بھی مشورے کے محرسب

في معترت عائشك ياك، دائن براعته وكالغباركيار

ا کینے دن ابیا ہوا کہ دسول اللہ مانکہ اچا تک تشریف لیے آئے سلام کر کے ایک طرف بیٹے گئے ۔ جبانک مجی بھی وی نازل شدونی تھی اس کے آپ نے فرایا کراے مائش فیصرتهادے حفاق بکو معلوم ہواہے۔ اگرتم یاک دالس بوقو اللہ تعالیٰ بقیبنا اس کر ظاہر فرمادیں مے میکن اگرتم سے واقع کوئی معزش یا محمول ہوگئی ہے تو اللہ سے قرید داستغفار کردوہ اسپے بندوں کی خطائوں کوس ف کر دیا ہے اور جولوگ اللہ کی طرف بھکتے ہیں تو وہ الن کی مغفرت فرمان با ہے۔ بیان کربرے آ نوٹھم مجھے اور بس سے ہورے اعماد کے ما تعام فراکیا کہ اے ابا ہاں آپ اس بات کا جواب دیجے معنزے او یکرصد میں نے کہا انشد کی تھم میری بچویٹر از پکوئیس آ رہے ۔ والدوف مجل مجي جواب وي كر محيفتين معلوم في كياكبون - عن الدوق كيا - أب في الت من الوراس كواسية ول عى تحالياً وأكر عن يكول ك شرائ سب بركي بول يحل ب كناه بول الديات بالتاب كديم ب كناه بول والي ي كونه الي معادراً كريم اس كا افراد كرتي مول حالا كسافة كونوب معلوم ب كرش الرافرام سے بری بول إو آپ لوگ اس كومان ميس محر شرائر موقع يرمعزت يوسف كوالدهفرت يعتم ب كي طرح بهركتا بول "قسيس جسميسل والحبليه المسديعان على ما مسمسفون الأتاكيركوس يستر وليت كي . محيايين قاكريري مالت الشاقاني بي يشير وأيس بدو مروري بي كما الايكو عارت كرد مع الدرب بالمت دس في الفريخة كي الدي فالمربوب على مرايد كمان تك شقا كرا شاته في ميرى ميكن عن جرت كرف ے لئے دگانا ڈرا فرما کی مے بلد می بیکھروی تی کدخواب میں آپ کے اور میری ہے کتابی ابت ہوجائے گی۔ آپ ای كيفيت على تع كرام كك آب يردى ازل بوئ شراع او في ادرآب ك جروافورت بسيد موتول كاطرع بهنا شروع وركيا. جب آب ہو دی نازل مونا شروع مول تو ش بانک علمت اور برسکون تھی کئین میرے والدین کار حال تھا کہ جیسے ان کی حال تک جائے گی۔ دسوائی کے خوف ہے برے والدین بھی میری طرف و کیھتے اور مجی دسول الشریکی کی طرف۔ وہ اس بات ہے خوف ز دویتے کرنجائے وی کے ذریعیہ کیابات نازن ہوجائے۔ جب دورسول الشنگانہ کی لمرف دیکھتے تو پریٹان ہوجائے اور جب میرے برسکون چیرے برنظرین ٹی توسطینن ہوماتے۔

جب و گن نا زل مو مکل قرآب میکه کاچیروانور فوگ ہے و کے لگا۔ آپ میک نے اپنی بیشانی ہے بین بی نجع اسمرات موے قربایا ہے جائز عمرارک موالف نے تمہاری ہے گرانا ہا جاہت کرنے کے لئے وق نا زل قربادی ہے۔ اس پرجری والدونے قربایا کرا الموضور میک کا شکریا واکرور میں نے کہ جی اُواس اللہ کھریا واکروں کی جس نے آیات نا زل کر کے میری ہے گناہی کو نابت کردیا ہے۔

بدواقعة كالم المؤتمن معنرت عائشهمد يقتلك بإكمناى تابت ووكى ادران مناقص كامتر كالا وكميا جنبوق فيرمول الشيكة كى

يَاتُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْ الْاكتَبَّعُواخُطُونِ التَّيَظِينْ وَمَنْ يَكُّمِعُ خُطُوتِ الفَّيْظِن قِالَةُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَلَةِ وَالْمُلْكَرِ وَلَوْلَافَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمُّ وَرُحْمَتُهُ مُمَا لَكُ مِنْكُمُونِينَ الْحَدِيا بَكُا ۚ وَلِيكَ اللَّهُ يُرَوِّينُ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيَّعٌ عَلِينُرٌ ۞ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضُ لِمِنْكُثُرُوا لَسَعَةِ في الدُّنيَا وَٱلْوَخِرَةِ وَلَهُ مُوعَدَابٌ عَطِينَهُ ﴿ يَوْمَ تَتَهَادُ عَلَهُمُ ٵڵؚٮٮؙؙؿؙؿؙۄ۫ۅؙٳؘؽۮۣڝؚؠٞۅؘٲۯڿٲۿؙؠۛ۫ۑؠٵڴڵۊٝٳؿۜڡٮڵۊٝؾ۞ؽۏڡۑۮڲۊڣؠۿ اللهُ دِينَهُ مُراكِحٌ وَيَعَلَمُونَ انَ اللهُ هُوَالْحُقُّ أَمُهِ يُنِ®الْخَيْمِينُ

# ڵؙؙؙڡؙؠۣؿؿڹۜ؈ؘۊڵؽٙؠؽؙٷۛڹٳڵڂؠؚؽؿٝؾٵؖۅٳڟێۣؠڮؖٳڟؾؠؽ؈ٙۅٳڟڽۣؾٷ ڸڟؙڽۣڹؿؙؙ۠ۏڷڸۣڰؙؙؙؙؙؠؙڒٷڎڹ؏ٵؽڴۊڷۊؙؿٵۿڡٛٷۼڣۯڰؙۊڔۮ۫ڰٛڮؽۣڴ۞۫

### تردب آيت أبراا الا

ا الماليان والواتم شيطان كي تدمول كي بيروي تذكرواور جوشيطان كے تقش قدم برجاتا ے تو (یادر کھوکہ) ہے تنگ وہ شیطان تو ہے میائی اور بری باتوں بی کا تھم دے گا۔ اور اگرتمبارے اوپرانند کافعنل وکرم اور متت مدہوتی تو تم میں ہے کوئی (ممناوے) مجھ پاک نہ ہوتا۔ اور لیکن الله جم كويا بنائب ماف كرويتاب اورالله بننے والا اور جائے والاب : اور تم ميں ہے جو لوگ بلندرتیدادر مهاحب هیثیت بین وه رشته دارون بختاجون وادرالله کی راه می جمرت کرنے وانوں( کی خدمت) ہے تیم نہ کھا جنھیں کہوہ ان کو پکھونیدوس کے ۔ انہیں معاف کردیٹا اور درگذر كردينا جائے -كياتم نيس جائے كالشرباري خفاؤل كومعاف كردے دوراللہ مغفرت كرنے والانهايت ميربان ہے۔ يقينا جولوگ ولي موكن مؤرنوں پر بدكاري كا واثرا م لگاتے جن ج یا ک دا من ابجولی بھالی انجان ہیں تو ایسے لوگوں پر دنیا اور آخرت میں لعثت کی گئی ہے اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے۔ بس دن ان لوگوں کے خلاف ان کی زیا تیں اوران کے ہاتھ اوران کے یاؤں ان کے کرتو توں پر گوائی ویں کے جوو وکیا کرتے تھے۔اس دن اللہ ان کو بوری ایوری مزادے گا۔ اوروہ (الیس طرح) جان لیں کے کرافد ہی برح ہے ووروی حن کو ظاہر کرنے والا ہے۔ گندی عورتنی گندے مردوں کے لئے ہیں اور گندے مرد گندی عورتون کے لئے ہیں۔اور پاک مغت عورتیں إک مغت مردوں كيلے ہیں اور پاک مغت مرد یاک باز مورتوں کے لئے ہیں۔ وہ لوگ اس بہتان سے باک ہیں جو یکو یہ ( طوفان ا فعانے والے ) کہتے ہیں۔ان کے لئے مغنرت اور عزت کارز ق ہے۔

الغات القرآن الهدنبر٢٧٥٣

لاتيعوا تم يجيه زيلويتم انباع ندكرد\_

خُطُوَاتِ(خُطُوطُ) قَرْمُ يَتَمُ لَدُم.

الْفَحُشَاءُ (فَحَتَى بِعِيلَ كَوْمِ

مَازَكٰي صاف متمراز بوتار

فتمين ندكمائه لَا يَأْتُلُ (إِنْسِلَاءً)

أوَلِي الْفَطْلِ مشتراك.

ألسغة محنحائش دالے وسعت والے۔

اً لاتُجِيْوُنَ کیاتم میندنیس کرتے۔

الْمُحُفِّنَاتُ (الْمُحُفِّنَةُ) ﴿ إِلَى وَاسْ

بخير-انجان-مجولى بمال.

أأففلت

ٱلْبِينَةُ (لِسَانٌ) لَإِيْنِ.

أيُلِي · دولول اتھے۔

أَرْجُلُ (رِجُلُ) إِنَّابِ

يُوَقِي وولاداوسكا

المنجيئات مخندی مورتیں۔

ألطينت ياك ماف سقري عودتمي ـ

#### برق بوئے دائے دیا کے معافدہ

لمُبَرَّءُ وَنَ

### تشريخ: آيت نمبرا۲۶۲۲

شیطان جوانسان کااز ن مُعزَر گن ہے اس کی ہمیشہ ایک جی دشش ہوتی ہے کہ وابعہ کے نیک بندول کوراوش ہے معظا کر ر ناادرآ غرت ٹن ٹھوکریں مانے رمجورکر ہے: کے پیٹی مرہور مجاری مائیز مگی اور بھائی کا یہ تصورہ مندا کر رویا نے لیکن اللہ کے وہ بندے دوشیطانی وموسول سے ابناوا کس دی کونیوں اور سواوں کے راہتے ہے جلتے ہیں اُکٹن ویز اور آخرے کی ہر جمالی اور كامياني عظه كردى جاني بسبساس من شك نيس كه نسان كي بليادي كزوريون مقايمشور اورتمنه وكن كزوتيز قوته معياريان ويجاني کے رائے ہے آگا نے کی کوشش کرتی ہیں تمرین وگوں پر اللہ کا خاص فقل وگرم ہوتا ہے وہ نیکن ۔ کیزگی اور بھارتی افتدار کر کے شطان کے بنتش قدم ہے تخوط دیتے ہیں۔ ای لئے اللہ توانی نے الل ایمان کو فضاب کرتے ہوئے فریا اک ووشفان کے نقش قدم کی بیرو کیا نیکر س کیونکد و بے حاضوں اور ہرطرح کے مناہوں بیس پینسانے کی کوشش کرتا ہے جس ہے ایک نسان ہرطرح کی ٹے اور بھنائی ہے محروم ہوجہ تاہے ۔ قروما کہ موکن کے مکارما خلاق کا نقاضا ہے کہ اس کے ہر کام بھی ضوحی تمامال ہوائی کا وکئ کام رہا کاری اور دکھاؤے کے لئے ندہو بکہ ہر ٹیک کام کے مڑھے ندری رضاو ٹوشٹوری کا مذیہ وجزن تفرآئے۔ مکارم اخلاق ک اسی تعلیم برقائم رکھنے کے لئے کرور جارہا ہے کہ اٹل افغان میں ہے دولوگ جوصاحب شیست ورد ہمرون کی مدہ کرنے کی آمدرت رکھتے بیں وورٹنٹ دادوں بھر بیوں اور مذرک واسٹے بھی جم سے کرنے والوں کی بھیٹ دوکر سے رہی ساکر کھی این ہے کوئی اسک بات ہوجائے جس ہےان کی دل تھنی ہوتی ہے تو وہ اپنی ذاتی رجھ کے لئے اپنے بلنداخلاقے کی مطح ہے کیچے ندا ترین بکدۃ اتبات ہے بلند پیوکر مختف القد کی رضاد فوشنو ری کے ہے موخرع کی قربانیاں ویش کر ہے رہیں یہ مس طرع نبلدا سے بندوں کی برقلطی برقور ی گرفت تیں کرنا پلامھنائی اور در گندر کا انواز القبار کرنا ہے ای طرح اندے تیک بندوں کوئٹی اندے ای اخلاق کوافقیار کر کے علوه در گذری نده زاختیار کرد: جا بیچه به الموثین معترت ما نشته مدیقهٔ بین فرمانی بین که جب الندیز این کی (حضرت حاکثیک) ہے کناتی ٹابت کرنے کے لئے وی آیات ہزل فرمادیں تو ان کے دالد ( حطرت بو کمرصدیق) جو بے خاند زا دیمائی حطرت منطح مان الافراج مباجر فریب دشته دار تصان کی بده که کرتے تھے جب آب نے دیکھ کدعفرت یا نشر برازام لگانے والوں ش حفرت ملم بھی شاق دیر قرانبوں نے حضرت مطح کی برطرت کی مرد ہے ماتھ محتیج لیالیکن دیسے یہ نے زیل ہوتمی'' اے موموا

تم علی سے جواوگ بلکد رہنے دکھتے ہیں اور صاحب جیٹیت بھی ہیں وہ اپنے دشتہ واروں مضرورت مندوں اور اللہ کے راستے عی جمرت کرنے والوں کی ( قدمت ہے ) ہے کہ کرافکار شکر دیں کہ انھمان کو بھوندویں کے ۔ انہیں ایسے لوگوں کو سعاف کرو بنا اور ان سے درگذر کرنا چاہیے ۔ کیا تم نہیں چاہیے کہ اللہ تمہاری خطاوی کو معاف قربادے اور انڈاؤ تجارے منظرت کرنے والا مہر ان ہے! ۔ دو آیات عمل آتا ہے کہ جب حضرت ابو بھر صدیق نے اس آب کو سنا ''کیا تم نہیں چاہیے کہ انڈ جمہیں معاف کر دسٹا معنوت ابو بھر صدیق ' نے عوض کیا الی ابھر عمرور چاہیے ہیں' اس کے بعد انہوں نے حضرت منظم این ان شکی ترمرف پہنے جسی ادر کرنا شروع کردی بکر اپنے اطاق کردیا ہے۔

بعض دوایات کے مطابق کچود دسرے الل ایمان نے جھی افزام ترائی کرنے واقول سے مدیروڈ لیا تھا اور ان کی ہوئے المجھ کھنے لیے تھا کیکن ان آجول کے مطابق کچود دسرے اللی ایمان نے فور کرد کی گئے۔ یہ سبب کچوانیوں نے کی کریم کھنٹے لیے جائی ہوئے اور کہ ان کی کھنٹے لیے جائی ہوئے کہ ان کی کھنٹے کے معام کے کھائیوں نے کہا کہ ان کے کہا کہ کہا تھا ہے جائی ہوئے کہ ان کی سے کھی کو گئے ان کھائے کہا تھا ہے کہا گئے ان کہ کہا تھا ہے کہا گئے کہا گئے کہا گئے ان کہا تھائے کہا گئے ان کہ کھنٹے کہا گئے کہ

الن آیات بھی دومری بات بدارشاد فر الی گئی ہے کہ جو گوگ جموبی جمانی، بے فہراور نیک جلی جو توں پر فلوا اڑا مات اور جہنس دگانے ہیں الن پر دسرف اس و فیاش بگر آخرت جماعی الند کی تعقیق برسی کی بکسان پر برطرح کی و تنقی اور درموائیاں مسئل کی جا کمیں گی اور وہ حشر بھی فی کس و فوار ہوکر رہ جا کمیں کے فرایا کرکوئی تھی اس فیائی بھی در رہ کروہ اپنا افکار کر سکے گا کیکٹر اس کی آبان ، اس کے باتھ دیرخو داس کے خلاف گوا ، بن جا کیں گے ۔ پھر برفض کو معلوم ہوج سے گا کہ وہ و یا بھی کس قدر کھائے اور خیاد سے کا مودا کر کے آیا ہے۔ جب بہلے لوگوں کے لئے الشاکا فیصل آجائے گا تو ان کا الموں سکے سے سوائے بھینا نے کے اور کو کی کام درموگا رکوئل الشريخ بن فیصلہ کرنے والا ہے جو برخیات کی کول کرد کو دے گا

بیآ بات جال افرام لگائے والوں وال کے برے انجام ہے آگا وکرنے کے لئے بیں وہیں ان آیات بھی ام الوثین معفرت ما تشرمندینڈ کی نگی میاک داخل پر بینز کا دی اور ٹیک میٹ کی کا انتہار بھی خرادیا کیا ہے کیونکہ گند و بھی د محضوالی اور بدکار حورتمی اپنے تی چے بدکاروں کے لاکن ہوتی ہیں کین نیک چلی ہورتمی پاک دامن مردوں سے مناسب رکھتی ہیں چونک رسول الشر تلکہ ایشر حقائم ہیں جو نہاے پارساء رسول الشر تلکہ ایشر حقائم ہیں جو نہاے پارساء رسول الشر تلکہ ایشر حقائم ہیں ایک عطا کی جی جو نہاے پارساء نیک اور اور نیک ایک عطا کی جی جو نہاے پارساء نیک اور کی جو جی ایک اور اور اللہ میں ایک ایک عظا کی جی جو نہاے وہ اسک پاکیزہ اور برگ جی جن کی پاک دوائن کے اللہ نے اللہ نے متعدد آئیں نازل فرمائی جی سے طام کرام نے فرمایا کہ آئی دو جن آیات اور صاف منائل کی موجود کی جو دی گئی اگر ام الموشن صفرے عائشر صدید یک تی جست کا تا ہے با اترام دھرتا ہے یا بھنی و معاور دکھتا ہے وہ مد صرف اللہ کی اس برائل کی اس جو دائیں ہوتا ہے یا بھنی و معاور دکھتا ہے وہ مد صرف اللہ کی اس برائل کی کر ان کی اس برائل کی اس برائل کی کر ان کی کر اس برائل کی کر اس برائل کی کر ان کر اس برائل کی کر اس برائل کی کر اس برائل کی کر ان کر اس برائل کی کر اس برائل کر اس برائل کر اس برائل کی کر اس برائل کی کر اس برائل کی کر اس برائل کر اس برائل کی کر اس برائل کی کر اس برائل کر اس برائل کی کر اس برائل کی ک

نی کرتم می کاف نوفر مایا ہے کہ جواؤگ یاک واس موروں پر تبت یا الزام لگائے میں ووسات بوے ہوے کا ہوں میں ے ایک گزاد کے مرتکب بوتے میں فرمایا کرتم یاک واس موروں پر تبت نداگاؤ کو کھر تبت ایک موسال کے فیک افعال کو قارت کر کے دکور چی ہے۔ (طبرانی)

ؽٳؿۿٵٲڵؽؽڹٵڡؙؿ۠ۅٵڵڗڂڂؖڡؙڶۅٵؠؿۅ۫ؿٵۼٙۯۯؠؙؿۊؾڴؙڡٛڗڂۿؾۺٵؽٷ ٷؿٮڸڡڡٵڟڵۿڸڡٵۮ۬ڔڶڴڗۼڽڒؖڰڴٷڶڡػڴڗؿڎڴۯۏڹ۞ٷٳڽڐڗۼٷ ڣۿٵٙڶڝڎٵڡؙڮڒػڎڂؙڶۅۿڶڂؿ۬ؽٷۮڹڶڰۯۏڶڶ؈ٙڶڵڴۿۯڿٷ ڡڐڿٷۊٳڡؙۅٵػڵؽػڴٷٳڶڶڎڿٵؾڡ۫ڡڵۊڹۼؿ۞ڵۺڝؘؽؽڴۯۿڬٵڴ ٲڽڗڎڂٷٳؠؿؙٷٵۼؽۯڡۺڴۏؽۊ۪ڿؠٵڡؿٵڴ؆ڴۯٵڎؽؾڵڝؙؽڴۯٵڎڎڰ ؙڡؙٵڗؖڰڎڂٷٳؠؿؙٷٵۼؽۯڡۺڴۏؽۊڿؠٵڡؿٵڴڴڋۅٵڎؽؾڵڡؙڞؙڰؽؙڞڎ ؙڡؙٵڗؖڰڎڂٷٳؠؿڰٵۼؽۯڡۺڴۏؽۊڿؠٵڡؿٵڴڰڋۅٵڎؽؾڵڡؙڞؙڰؽؙۮؙۏڹ

#### والمهاد المصاحب بالماتاة

اے ایمان دالوا تم اسٹے مکروں کے سوا دوسروں کے مگروں شربال وقت تک داخل شہو جب تک کرتم اجازت حاصل شکر لوادراس کے مگر دالوں کوسلام شکر لو۔ اس بھی تمیارے لئے بہتری ہے تاکہ معیان وے سکو۔ پھراگرتم (ان گھروں ش) کمی کونہ پاؤ تنہ بھی اس وقت تک تم ان شی دافل تد جب تک تمہیں اجازت تدرے وی جائے۔ اور اگر بیکیا جائے کہتم لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جاؤ ۔ پس تمہار الوٹ جانا تمہارے لئے بہتر ہے۔ اور اللہ جانا ہے جو پکوتم کرتے ہو۔ البندائیے مقامات رہمیں واقل ہوئے میں کوئی حرز جیں ہے جس میں کوئی رہنانہ ہواور اس میں تمہاری کوئی چیز مواور اللہ توب جانا ہے جوتم کا ہر کرتے مواور جو پکوتم جمیا ہے ہو۔

لغامت القرآك أعتابهما ١٦٢

كَاتُدُخُلُوا تَمِواللهِ بِهِ

يُئُونُ (بَيْتُ) كمرٍـ

حَقَّى تَسْتَأْنِسُوا ﴿ جِهِكَمْ مَا مِارْتَ مُسَالِدٍ

ئى يۇڭن جى تك ايازت نەدكاڭا بور

إِزْجِعُوْا تَمْهُوتُ مِادُ لِيتِ مِادُ ـ

أَذْ كُلِّي سَرَالًا إِكْيَرُكُ.

غُيُّهُ مُسُكُّونَة جِهِال كُولُ دِبنان و جِيهِ الْ الْجِرور

مَنَاعٌ ماان..

### مَرِينَ أَنْ مِنْ لِمِنْ الْمِينَاءُ مِنْ الْمِينَاءُ مِنْ الْمِينَاءُ وَمِنْ الْمِينَاءُ وَمِنْ الْمِنْ الْم

شریعت نے نا جا ترجنی تعلق (زنا) اوران کی مزادلوان اور صدفقرف کے احکامات بیان کرنے کے بعد چندا بیے بنیاوی اصول ارشاد فریائے بی جن سے معاشر و جی افتدو قساد، بے حیالی ، ب پردگی تھیلئے کے امکانات تم کئے جاسکتے بیں کیونکہ دین

اسلام نے جہاں بدنرین ممنا ہوں کی خت ترین سرائمیں متعین کی ہیں وہیں ان اسباب کوٹم کرنے برجمی بودی طرح زور دیاہے جن ے انسان ان پرائیوں کے قریب حاسما ہے۔ اگر دیکھا جائے تو موجود دور میں ہرحکومت ناحا ٹزمنسی تعلق اور دوہر وں کی عزیت آبرہ پرجست والزام لگائے وانون کی برائیوں کو بیان کرتی ہے لیکن ان برائیوں کو چڑ ہے دکھاڑنے کی کوشش تبین کرتی جس کا تتیجہ یہ ے کہ ہر برائی پہلے ہے: یادہ طاقت در برن کرمعاش وکرد بمک کی طرح حالی چکی حاری ہے۔ شراب ، زیاء جدکاری اور مگریٹ نوشی کی را ایول کو بیان کیاجا ۴ ہے محران جیزوں سے چانکہ مکومت کوئیں ملاہے اس لئے اس کی برائیوں میں ایک منافقت کا ابراز اختیاد کر جاتا ہے مشام عمریت فروعت کی جاتی ہے۔اس کے کارخانے چلائے کے لئے بنکوں کے منہ کھول دینے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے وشتہ زات کے پورڈ لگانے کی اجازت دی جاتی ہے لیکن ساتھ دی ساتھ ڈیک معمولی سااشتہار بھی ور جانا ہے کہ '' مگرین لوشی محت کے لئے معزے۔ وزارے محت''۔ موال مید بیدا ہوتا ہے کہ جو چرمحت کے لئے اس مدتک نقسان دینے والی ے کہ اس ہے کیشر میساموذ کی مرفن بہدا ہوتا ہے اورلوگول کی محت پر ماہ موکر رو حاتی ہے جس سے ٹا کھول انسان ہر روزای کی دینہ ے م تے ہیں ۔ آخرا کی معتمالا رخراب چز کو بند کیوں نہیں کیا جاتا ؟ای خرائی و بڑو بنیاد ہے کھودکر کیوں بھٹک نہیں رہا جاتا ؟ وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعہ کروڑ دل اور اربول رویے کا تیکن اور فائدے جوجام لی ہوتے ہیں۔ شریعت اس منافقت کو پینوٹیس کرتی بلکہ جس جز و برا کتی اور محق ہے اس کو بنیاد ول ہے کھا ڈ کر ٹھینگ دیتی ہے۔ چنا تھے بہاں بھیا ہے بنیادی اصول بیان کے جارہے میں جن ہے کتا ہول کا داستہ بند ہوج تا ہے حتل آئیں میں منا جنانا کی ودمرے کی فیر کمیزی کرتا ایک تبرنی اور سوائم فی ضرورت ہے لیکن اس شن می مجھا مے پہلو جوں کر اگران کا خال نے کیا جائے تواس ہے بہت می معاشر تی خرابیاں پروامونے کا امکان ہے۔ لبلہ اثر بیت اسمامیانے تمنا ہوں کی ہمز امقرد کرنے کے بھدان کی طرف جانے والے میردائے کو بذکر دیاہے ۔اس کا سب ہے بہذا احول سقر فر مایا کہ ایک وہرے ہے لئے منٹے ش کوئی حرج کی ہے تھراس ش ایک خاص احول کا خیال رکھا جائے : کرندگی کوتکلیف ہوا درنہ ہے میائی کا راستہ کھل سکے مشاہ مربول میں طریقہ پرتھا کہ دوجی تیمرادرشام کیمر کو کسی ہے بھی تھر میں ہے تکلف داخل ہو جایا کرتے تھے نے رکزنے کی بات ہے کہ ایک تخص اس کے پسٹرٹین کرتا کہ فلال وقت اس کے تمریمی کو ٹی بھی آئے محرمعا شرقی طریقوں کی جیدے وہ مجبور ہو ما ناتھا کہ وہ دوسروں کا لحاظ کرے اورآئے والے کا خیر مقدم کرے ۔ الشقعاتي نے البابجان کوخطاب کرتے ہوئے تم بابا کہا ہے ایمان دالو اسے مگر دیں محیطاد وہ دوسروں مے کھر دیں جس اس وقت تک وائل شہوجب تک اس محر شرار ہے والول کی طرف ہے مناسب امازے نے لیاداوران کومنام شکراہے اگروہ فوثی

ے اجازت دیدیں تو ان کے مرول میں واقل ہو جاوکیکن اگر دوسمام کا جواب شدریں یادہ ان وقت ملنانہ ہے ہیں تو ول میں تنظ

محسون ندگرداوردانوں اوٹ جاذ کرونک بوسک ہے وہ محض جس ہے آپ مانا چاہیے ہیں دو کسی خاص کام یا آرام شار معروف مواوروو اس وخت مانا ساج اسادور آگر دوا نکار کرد سے اس بات کی برامحسون ٹیس کر جانا ہے۔

البتہ نی کرئم ﷺ نے درشاد فر کیا ہے کہ اگر کوئی فعمی تم سے طاقات کے لئے آسے لوائ کواسیڈ کھر آنے کی اجازت دو کے تکرتب اوساد مراس آنے ووسلے کا بھی لیکے بتن ہے۔ اس کو پاک بلا ڈیایا ہرجا کراس سے طاقات کرو۔ اس کا اگرام واحرّام کرو۔ اس کی مات سنواننے کی شرید بجوری کے کو بسب سلنے سنا اٹکار ٹرکزیہ

نی کریم علی نے ای سلسلے میں چندارشا داے فرمائے جی جن کا خلاصہ ہے کہ

- (۱) آب ہس سے لخے جارہے ہیں اس کھرکے ما کسکی اجازت کے بخیران کے کھر ہیں واقل ہونا کتا ہے۔
- (۲) ۔ مگرے یا ہوائیک طرف کمزے ہوکوملام کرو۔ اگر وقد وقفہ سے تین مرتبہ ملام کرنے کے باوج وکوئی جونب شاآئے تو دل بٹر کی طرح کی تجی محمول کے بخیرات ماؤ۔
- (٣) ۔ آگر کھر کی ہذوت اسک ہوکدہ ہاں تک۔ آپ کی آواز اور سلام کی آواز ٹیس آٹی سکتی تو تعنی بھا کرجمی اپنی بات پینچائی جاسکتی ہے جب کو کی تعنی باہر آئے تو سلام کر کے اور ایٹانام بنا کروانسٹلے کی اجازت یا گئی جائے۔
- (۴) ۔ اگر ٹیل فون کی ہوئت ماصل ہے تو کئی سے تھر جانے ہے پہلے اس کوفون کرلیا جائے لیکن اس بات کا لحاظ ہ تھا جائے کہ فون ایسے وقت نسکیا جائے جو کئی کے داحت وہ را بھا وقت ہو۔
- گھر جی واقل ہونے کے لئے والدہ اور بہتراں سے بھی اجازت لینے کی مفرورت ہے یا کم اڈ کم اپنے گھر جی واقل ہونے کے لئے اپنا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے کھر والول کو پیدیٹی جائے کہ آپ گھر جی واقل ہورہ جی سالیک عرجہ کی نے رسول انفقائلے سے موش کی کہ کیا جس اٹی افیادہ کے پائی جائے وقت بھی اخیازت اول ؟ آپ نے ٹر ایا ہاں! ان سے بھی اجازت کو موش کیا یا رسول الشریش آو ای گھر جی رہتا ہول ون وات والدہ کی خدمت کرتا ہوں محرے سواان کے پائی کو کی بھی جس ہے۔ آپ نے فریا کہ والدہ کے پائی بھی جاڈ تو اجازت ہے کہ جاؤ نے مایا کیا تم اس بات کو پینڈ کرتے ہو کہ چی مال کو بر ہند رکھو۔ اس سلسلہ جی معارت عبدالذا بین سعود کا تول ہے کہ علیم ان تعال تو اسمائیم واقع انتہ ''جی اپنی والدہ اور بہتوں کے پائی جی جائوتی جازت کے کرجاؤ نے (این کیر)

حضرت این مسعود نے فرمایا کساسیے کھر جی اپنے ہوئی بچے ل کے پاس بھی جاؤتو کم از کم کھٹکاردو۔ ان کی ہوئی معترت نسنبہ کی روایت ہے کہ جب معنرت میدانڈ این مسعود کھر بٹی وافل ہو نے تو کھوائٹ کا واز پیدا کرتے جس سے معلیم ہوجا تا کہ وہ آ رہے ہیں۔ دہ اس کو بند ذرکرتے تھے کہ کوئی بھی تھی اچا تک آن کھڑا ہور (این جریطبری)

- (۱) ۔ البندائر کس کے گھریش آگ گئے جائے یا چوڈھس آئی آواس وقت اچازت کا انظار شکرے کیونکہ یہ ایک اید وقت ہے کہ جس میں اور اندائی خرورت ہے۔
- (4) ۔ ای طرح جو گھرکی کی حکیت شہر کی اور زبرگی شامی آدی پہ ٹیلی وہاں در آجی ہواور واضح کی بلاروک ٹوک یا م آجازت ہو تو وہاں بغیرا جازت کے داخل ہوئے تک کوئی حرث آئیں ہے جسے مساجد رہانتا ہیں یا ہوگی وغیرور
- (۸) البنة اگر مسامد، فافتابول یا بونول ش کوالی بنگیس مخصوص بول جوکمی و بدے دعمی طور پر شعین بیل آوان ش بغیر اجازت داخطی اجازت نیس ہے۔

ان تمام بعونوں کا بنیادی مقصد ہے کہ برفض ایک دوسرے ہے سل طاقات رکے محرکو کی فخض بھی اس ہے لما قات کے دفت ایسا براز دختیار ند کرے جس ہے دوسرے کو کی طرح کی بھی تطیف یا کس کے معالفے بس ہے جابرا طائب ہو۔

قُلْ إِنْهُ فِي مِنْهُنَ يَغُضُّوا مِنْ أَيْصَا لِهِمْ وَيَعْفَظُوا فُرُوْجَهُمْ ۚ ذٰلِكَ أَزُكِي لَهُمِّ ۚ إِنَّ اللَّهُ خَبِينُوَّا بِمَا يُصْنَعُونَ ۞ وَقُلْ لِٱكْتُوْمِنْتِ يَغْضُضَنَ مِنْ لَيْصَارِهِنَ وَيَخْفُظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلاَيْبُدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّامَاظُهُرَمِنْهَا وَلَيَضْرِئِنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىجُيُوْ بِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتُهُنَّ إِلَّالِمُعُولِيْهِنَ أَوْ أَبَايِهِنَّ أَوْ أَيَاءَ بُعُولُتِهِنَّ أَوْ ٱبْنَايِهِنَ ٱوۡاَبَنَآ وَبُعُوۡلَتِهِنَ ٱوۡ اِنۡحَوَائِهِنَ ٱوۡ بَعَنَى ٰ اِحۡوَائِهِ نَ ٱوۡ بَنِيَّ اَنْعُولَتِهِنَّ ٱوْلِمَا لِيْهِنَّ ٱوْمَامَلَكَتُ أَيْمَا لَٰهُنَّ ٱوِالشِّيعِ لِيَ ظَيْرٍ أولي الإزيّة مِنَ الرِّجَالِ أَوِالطِّفْلِ الَّذِينَ كَمْ يَطْهَرُ وَاعَلَىٰ عَوُرْتِ النِّسَاءُ وَلَا يَضِرِبُنَ يِأَرْجُلِهِنَ لِيُعْلَمُ مَا أَيْخُفِيْنَ مِنْ ۯؠ۫ؽؘؾؚڡۣؾٚ٥ٷ۫ؿؙٷٞٳٳڲ؇ؿۅڿڡۣؠ۫ٵٵؿٞ؋ٵڵؙڡؙؙٲؙڡؙؙۏؙؠٷ۫ؽڵڡٚڵڴۯؙڟٛڟۣٷؽ۞

#### المراكب والمستروع المراكب

(اس لی بی بی کا اور اس کی موان مردوس سے کھید ہے کہ دوا پی اٹا ایس بھی رکھا کریں اورا پی شرع کا اور اس کی حفاظت کریں۔ اس بھی ان کے نئے بوئی پا کیزگی ہے۔ بے فیل اللہ اس سے (انجی طرح) دائف ہے جو دہ کرتے ہیں۔ اور (اے ٹی تھائی) آپ موان اورا پی زینت (بھائی کہ دہ اپنی ٹکا ہیں بھی رکھا کریں اور دہ اپی شرع کا ہوں کی حفاظت کریں اورا پی زینت (بھائی مقدار، آرائش) کو خاہر نہ کریں مواسے اس کے جو کھلا علی رہتا ہے۔ اور اپنے دو پیوں کو سینے پر والے دہا کریں اورا پی زیمائش کو خاہر نہ کریں مواسے اپنے حقوج ہوں پر یا اپنے باپ پر یا اپنے شوج کے باپ پر یا اپنے جوٹس پر یا اپنی (حقیق مطاق اورا فیانی) بھوں کے جوٹس پر یا اپنی (ہم فیرس) اپنے باوی کوروں پر را اپنی (حقیق مطاق اورا فیانی) بھوں کے جوٹس پر یا اپنی (ہم فیرس) اور جن کو موران کی طرف ذرا توجہ نہ ہو۔ یا ان جوس پر جوٹورتوں کی پوشدہ باتوں سے واقف نہ ہوں۔ اور موران کی طرف ذرا توجہ نہ ہو۔ یا ان جو کردہ کا کرتم قال دور جو دو چوپاتی ہیں خاہر ہو جائے۔ اپنے پاؤں کو زورے (زعمین پر) مار کردہ جا کریں کہ دور پور جو دو چوپاتی ہیں خاہر ہو جائے۔ الی ایمان تم سب ل کراف کر میں سے اس کر اللہ کرنے کرتم قال دی کا مہانی حاصل کر کور

#### لغات القرآن آيت ١٠٠٠

يَعُطُوا يَجُرَكُو. طُوُوُجُ (طُوجُ) ثِهِ اللهِ اللهِ الانتياعَ كابروكرے طُفِقُ كارباے۔

عُصْفُو ويشخ اورُهنيال-

جُيُوَبٌ مينے۔ بُمْرِلَة -100 أيناء - 4-إِعُوَانُ (أَخْ) بمالًى۔ بنساء ...E.11 مَلَكُتُ أَيُمَانُ واكبي واتعرى فكيت بالديال. تَابِعِينَ وكي على وال غَيْرُ أُولِي الْإِرْبَةِ بِيرِيرِون عِيرَ أَوْلِي الْإِرْبَةِ بِيرِيرِون عِيرَ أَيْن ركحة. لَمُ يَظُهُرُّوُا والقنيانين بويئا میانے کی چز۔ غۇرث لايضربن تهادي

-5/-3

## ricra de La light

توبوا

وین اسلام نے ایک ایٹ صاف تھرے، پاکیزہ اور تقوی ہے جمر نے رمعاشرہ کا تصور مطافرہا ہے۔ جس میں برقض ایک دوسرے کے جان، ملی، مز ت اور آبرد کا محافظ ہوتا ہے۔ اسلای معاشرہ میں برچھو لے جائے گناہ ہے بہتے کا تقیم جذب موجز ان ہوتا ہے جس سے برقض المینان وسکون کی زندگی بسر کرتا ہے۔ قرآن کریم اور سند رسول الفہ بھٹائے کی روشی میں برھنیقت جس سائے آتی ہے کہ بوے بوے کماہ بہتے چھوٹی مجھوٹی

159

باقوں سے شروع ہوتے ہیں۔ اگران چوٹی چوٹی ہاقوں ہی احتیاط برتی جائے قو انسان ہر برے گنا وے فی سکت ہاں آیات ہی نامحرص پر پر کانظر ڈالنا اس برے گناہ کی ابتدا ہے جس سے دنیا اور آخر سنباوہ کر روجاتے ہیں۔ کسی نامحرم کے چرب پر تکا ہیں ڈالنے اور اس میں احتیاط ندکرنے سے انسان بدکاری ہی جمال ہوسکتا ہے۔ اس لئے غیرارادی طور پر اگر کو کی نظر پر جائے قو مکٹی نظر سعاف ہے جیس ارادہ کرکے دو مری مرتبہ نامحرص کے چربے پر لگاہ ڈالمانا جا ترقیس ہے۔ ایسے موقعوں پر الل ایمان کوا چی نظر میں چیمر لئی جا بیش ۔

نی کریم کافت نے ایک مدیث لذی شربار شاوفر ایا ہے کہ الشراق فی کا ارشاد ہے نظر شیطان سکا فرور لیے تیروں ش سے ایک ایک تیر ہے۔ روضی فراہش اور دلی فقاضے کے باوجودا پڑانظر پھیر لے گافوش اس کے بدلے شربان کو کیک ایسا مشہوط ایمان مطا کروں گاجس کی معاومت اور لذت کو وہ اسپنے قلب شرک موں کر سیکھا۔ (این کیٹر)

ان آبات شی الفرق الی فرسب سے پہلے مورول کو ان کی فرسدار ہوں را گاہ کرتے ہوئے تربایا کہ (1) دہ افی آخلوں

کو یتی دکھیں (۲) اورا پیغ سر ڈھانپ کر دکھی۔ مرادیب کر چیب موروں اور گورٹوں کا سامنا ہوتو مردا ہی تظروں کو پیتی دکھیں۔
اگر مرد کی تگاہ کمی ناموم پر بڑجا ہے تو وہ اس کوفر را چیو سے بنا لے اور اراد دکر کے دوبار دندر کیھے۔ ٹی کریم کھنگ نے فر با بہ ہے کہ
مرد ال کا سر تا ف سے کلفے تک ہے (میٹی ۔ دارتعنی ) سرکوا پی بیری کے علادہ کی کے مسامنے کو لئے کی اجازت نیمی ہے۔ اسمنا می معاشر ایس جی بیاں مرد اس کی سے فر سال جی ہے۔

کی بات ہے کہ جم طور موروں کو الحرم جوروں پر نگاہ ذائع ہو ترفیص ہا کی طرح جوروں کو کئی ہے کہ دیا گیا ہے کہ
وہ اپنی نگاہوں کو الحرموں پر ندؤ الیس چنا تھے لیک مرتب کا واقعہ ہے کہ حضرت اس طراہ وحضرت میروزئی کریم ہے تھے کے

اس بیٹی جس ساک وقت با بیٹا محالی حضرت مردافسا ہونا موکن آھے ۔ آپ نے وافوں از دائن مطورات سے فرالما
کہ ان سے بردہ کرہ وہ یو ایس نے موش کیا یا رسول احد تھا کا کیا ہے بارہ فیس جس کہ ہونہ کہ کہ سکتے ہیں اور شہ
کیان سکتے ہیں۔ آپ نے درشاوش میا حمد اللہ تا ہی کی آتو تا بیٹا تھی ہو ہو کہ آن گوٹس و کھی آتا مصرت اس سلم
کیوان سکتے ہیں۔ آپ نے درشاوش میا حمد بردے کے احکامات آسکے تھے۔ (ترفی کے ایواد و رسند انہوں) اس حدیث نے فرایا کو بیٹری وارد کی جائز تھی ہے
معلوم ہونا کہ جس طرب مردوں کو ناموس پر لگاہ و النے کی ممافعت ہے ای طرح حمدوث سے بھی جائز تھی ہے
کے دونا محرص ان بنگا ہیں دول آسی۔

- (۳) دومراعم یه ویا گیا ب که دوموات شویر کے اپنے چھے ہوئے احضاء کی حفاظت کریں۔ کی کے مناسف ان احضاء کو
  کھولنے اور کا جزرنے کی اجازے کیں ہے۔
- تیسراتهم بدویا کیا ہے کہ واقع او عنت کی کی چڑ کومی فا ہر نہ ہوئے دہیں۔ لیت کا م کا ج شی یا تش و حرکت ہی عاد آج اعتماد کی جاتے ہیں جیسے چرو و بھیلیاں و زوادر یا ڈن و فیرو تو تحرموں کے سامنے ان کا کھونا کو ترہے۔ یا ہا ہر نگلتہ وقت ہوتھ رہا توں اور چرو جوجوا ہے یا ففلت سے کئی ہوتا ہے وہ میا ترہے۔ ایسل یہ ہے کہ فور تس ہروقت اور صنع ساور وہ چنوں سے اپنی ذیت کو چھائے رہیں۔ اس لئے فررو میں کہ اپنے میون پر دو پنوں کا آگی ڈالسار تھیں۔ (جن ہے سید، کان اور بال فرحقے رہیں) زمانہ ہو بلیت ہیں تورٹی اپنی زمینے کو چھوڑ ویا کر فی تھیں بھر فیش کے طور پر واپن کی شرب اس طرح ذال کی تھیں کردو ہے کے دونوں کنا رہے اپنی پشت برچھوڑ ویا کر فی تھیں جن کی امیرے کان اور بار کھار ہے تھے۔ انفرتوں فی نے افریا بھان خواجی وقتم ویا ہے کہ وہ ایسان کریں بلکہ و سے جا ہوار کے دونوں کیا تک
- - - (+) مسراوران کے باب داوا
  - (٣) اليفائز كرجوز في اولاد جن ان ش يوت غوات مب شال بين
  - (٣) عثو بر كه دولاك جوكى دورى بول يدول ين موتيل بينه وي قد فوات فوات
    - (۵) البنائے بعالی مہاپ شریک بعالی بال شریک بعالی ا
    - (٧) 💎 ہما کی سے کالا کے ( بیٹیجے ) حقیقی ہما اُن بیار بیاب شریک ہما تیوں کے بیٹے
  - (2) ہجوں کے لاک (جانبے) اس شرحتی ن یا بات شرک جنوں کے لاکے مرادین

پید ڈوروس سے سب پردے اور قاب ہے احکامات ہے سنتی ہیں۔ گرستراس ہے بھی سنتی نیس ہے۔ (ال رشنول کی اینہ تعمیل فند کی کما ہوں جمعی حاسمتی ہے )

- ) پانچەال تقم بىد دۇ كىيا ئىچ كەلوغ كىلاد غلام ہے كى يەدەقتىك ئىچىدە كىنالىملام كى جركت سےاب دىياشى لوغ كىلام كا د جودئىك ہے۔ كىكن جىب بىيا ياست دال بىد كى قىمى اس دقت كك لوغ كى ، غلام كاردارج قىلاكى لىگة ان كے ادكامات كو بىلان كوم كىل ہے۔
- (۱) ۔ چھٹانظم ان لوگوں کے سلسلہ بھی میان کیا گیا ہے جوہودتوں سے یاان کی پوٹیدہ باقوں سے کوئی دیجھی ٹیمیں رکھتے جوکھل کھانے بیٹے کے واسط خلیل کے طور رکھروں بھی آتے جائے ٹیمیان سے بھی پر دقیمی ہے۔
  - (۵) ساقوال تقم دیا گیاہ کر قوتمی گورقول سے بردونہ کریں میخوان کے لئے پردے کی یابندی ٹیس ہے۔
- ( A ) ۔ آخوان تھم ان نابائغ بھی کے لئے دیا تھی ہے کہ ان سے کی روٹیس سے جوڑ کے ایمی تک ان باتوں سے ناواقف بیں جو مردوں اور تورق سکے بھیے ہوئے بھید ہیں۔ لیکن فقہائے تکھا ہے کہ اگر نابائغ اڑکے بھی مورق سرروں کی پوشیرہ باتوں سے واقف ہوں تا ان سے بھی پردا کیا جائے گا۔
- (9) ۔ ٹوان تھم یہ دیا گیا ہے کہ وہ سپنے پاؤل یا ان تھی پہنے ہوئے زیور یا جوٹوں کواٹی زورے نہ چینکا کیں جن سے خواہ تواہ بھی غیر مرد مورد ہو اس اور برائی کا درواز چکی ہوئے۔
- (۱۰۰) ۔ رسوال عمم ہے و کمیا ہے کہ جو محل صاحبان ایمان جی وواگر حقق ففاح اور کا میابی ہو ہیں تی انوان کو ہروقت الشاہے تو یہ کرتے رہنا جائے۔

ان احکامات کے علاوہ نجی کریم پیکٹا کی احادیث سے چند اور بھی احکامات سر سے ہے ہیں جن کی پابندی کرنا ہر مسلم خاتون کی ذرر دادی ہے۔ مثلاً وہ توشیوں کا کر تحریب پاہر نظیمی را سے پوٹرک داد، چست اور فوبصورت بر سنے استبقال نہ کریں جن سے دیکھنے والے خواہ تو اور کی حصید ہو جا کی اور گناہ کا رہوں ۔ ای طرح ا تنابار کید لہاس نہ پھیکن، جس سے جسم جملکنا جور وہ اپنیا آواز کا بھی پردور کھی کریک جورت کی آواز ہے مجی اکثر فیٹے جم لیتے ہیں۔ یقینا جوم را اور فواشی ندور وہ ایمن کی پابدی کریں کے وہی دنیا اور توجہ کی کھینی کا موافی عاصل کر کھیں گے۔ وَانْكِحُواالْاَيَامِى مِنْكُمُ وَالصَّلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِلُةُ وَالمَّايِمُوْنِ فَكُولُوا فَكُرُا فَكُولُوا فَكُرَا عَنْفِهِمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مِنْ عَلَيْمُ ﴿
وَلْيَسْتَعْفِفِ اللّذِيْنَ لَا يَعِدُ وَنَ نِكَاحُّا حَتَى يُغْنِيهُمُ اللهُ مِنْ وَكُنِيتُهُمُ اللهُ مِنْ فَضَلِهُ وَاللهُ وَاللهِ مُنَا يَبُوهُمُ مِنْ فَضَلِهُ وَاللّهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللّهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ

#### ترجمه أيت أمرام الأ

اورتم میں ہے (جومرہ اور تورتمی) ہے نکاح میں ان کے نکاح کر دیا کرو۔ اور تمہاری لوغ ایوں اور غلاموں میں ہے جو نکاح کے لائق جوں ان کا تکاح بھی کردیا کرو۔ اور اگر ووٹر یب ومفس جول کے آمانہ اپنے نسل وکرم ہے ان کوئی (ہے تیاز) کردے گا۔ اللہ بہت وسی عظم رکھے والماہے۔

اور جن لوگوں بین نکان کی طاقت ندہو وہ اسپیٹا آپ کوائن وقت تک تہ ہوشن رکھیں جب تک القانعالی ان کو اپنے آئٹل وگرم سے بائن وارندگر وے۔اور (اویڈی فالامول میں سے) جو مکا تب ( فلاق سے نکلئے کے لیے لکھنا پڑھنا) ہونا جا ہے ہیں اگرتم ان میں بہتری پانے ہوئو ان کو مکا تب دور اور افد ہے جہیں ماں دے دکھا ہے اس میں سے ان کوچی وور اور ہے فک ہم نے تمہاری طرف تھی کھی آ بات باز أن ين اورة كن بيلي جولوك كذر كن ين ان كمالات (بيان ك كي ي بي )اورتقوى اختيار كرت والون ك المنصحت ب-

الغاست المقرآل آيت فجروه ١٠٠٠

أَنْكِحُوا ثَارَكِهِ.

اً كُلْيَامَى (أَبِيَمَّ) بَنَاعَ مِرديا مُوت.

عِبَادُ (عُبُدُ) نالمٍ۔

إِمَاءُ (أَمَةٌ) لِمَدْ إِل عَلَامِ كُرِيْنِ.

ماء (امه) وتزيال نظام 2. يل.

يَسْتَعُفِفُ وديِّاجِ

اتُون تررو\_

كَاتْكُوهُوا مَرْدِينَ دَرُدِ

هَٰتَهُتُ جوان (جوان لوغريان).

ألبغاء بكاري

تَحَصَّنَا إِكْرَاقَ

مَشَلاً كم مالات دافعات.

# more design

قرآن كريم اورسندوا حاديث عن مرام بإت برزورد يا كياب كمد برفنع نكاث كرو يواينا كعرف كريم واستراقتياركر ب

چنسل انسانی کی بنا کوسیب میں منتقے۔ بے لکا می کی زیم کی گذارہ ایک تلاطر یقدز ندگی ہے جس سے بخی ہے تھے کیا تھیا۔ افلی ایمان کو فقا ب کرتے ہوئے فرایا گیا ہے کہ پورے اسلامی سواشرہ کی بیز صدراری ہے کہ وہ اسپے درمیان ایسے لوگوں کو نکائ پر آنام و کریں جواس کا فی جس کہ زعری کی ذروار میں کو افوائکتے جس۔

غریت وافلاس کا بہنا نہ باکر دواس فرش زندگی ہے فرار کے دائے تا اُس ندگریں کیونکہ ہوسکا ہے کہ زندگی کی اس اہم تہدیلی سے القد دوقوں میال بیون کے مالات کو اس درجہ تبدیل فروندی کہ تقر دفاق کی جگر فرش عالیا تھیں۔ ہوجہ ہے۔ اس تھم شی دو مجمی شامل بیر جنہوں نے ایمی تک نکاح نہیں کیا ادروہ تھی شامل ہیں جنٹو ہرکی وفات کی جدے بے فکاتی کی زندگی گذار دی ہیں۔ اس مضمون کی دضاحت درج فران مادرے ہے ہے جو بی دو جاتی ہے۔

حضرت انس کی روایت ہے کدرمول الشریقی نے فریان تائل کی کوریہ ناکا کی کا زندگی گذارہ مخت میں ہے۔ لیک مدین شی فر ملیا کہ جس کے پائی (بینڈر شرورت) مال جواور وہ نکائ نہ کرے وہ اہم بھی ہے ٹیس ہے۔ بی کریم چیک نے ادرشاہ فر مایا اسکیا عمر قول سے نکائ کروجن میں کیٹر افغیل ہونے کی قابلیت و معلاجیت ہورنسل ہو ساؤ کیونکہ بھی تمہار کی کثر سے سے گذشتہ اسموں پر فخر کرول گا۔

ٹی کر کم مٹلکا نے معرت فی کوفعاب کرتے ہوئے (ر) اسٹل اٹن کا موں بھی بھی دیر نے کرو() فرش کراڑ ہجب اس کا دقت ہوجائے (۱) جنازہ، جب بھی موجود ہو (۱۳) ہو دگارت جس کا ایم کفو (ایم لیا ) ٹی جائے۔

ایک درجگرفو جوافوں کے گروہ کو فطاب کرتے ہوئے فرمایا قریش سے جس بھی نکاح کی طالت ہودہ نگارج کرنے کیونگ افاع سے حرام نظری ہندش درکاوٹ اور نبایت احسن لمریقت پرشرم کا دکی حاصہ ہوتی ہے۔

نی کریم ﷺ نے ارشاد فراج جب تم ش ہے واقعنی جس کے دین اورا خلاق کوتم پہند کرتے ہووہ کاح کی ورخواست کرے قو کاح کردور پرزشن میں بربوائند وفساد ہوگا۔

نی کریم بھٹھ کا ارش وگرای ہے تی آ دی ایسے ہیں جن کی مدولشات کی خوفر بائے ہیں (۱) دو مخص جو پاک واس رہنے کے لئے نکاح کرتا ہے (۲) دوسرے واضحی ہوا تھ کی داوش جباد کے لئے لگا ہے (۳) تیسرے وہ مکا تب جو مال کتابت اداکرنے کی بیت دکھا ہے۔ (این کجر۔ ابوداؤدر ترفری) مگا تب ہیں غلام کو کیتے ہیں جس نے اپنے آگا ہے بیستاہ واکر لیا ہوکہ جب وہ آگا کی طرف ہے مقرو کی ہو کی اُر آوا کر وے گایا آگا کی طرف سے متعین خدمت سرانجام دے لیے گا وہ اوا زاد ہوجائے گا اگل سوجہ و کی تکست پڑھت کو مکا تب کہا جاتا ہے۔ حرب میں لوط کی اور غلاموں کو ہالی تھا دے وہ اُن کا نے کا در اید مجاجاتا تھا۔ آئیں اس سے کوئی غرض چیل تھی کہ وہ اُن این چیل شدو والن سے انسانوں جب مطلمہ کیا کرتے تھے بہاں تک کروہ اپنی اور تھیں کو اس بات پر مجبور کرتے تھے کہ وہ کی طرح اور کی مجی طریقے سے مال مک کرانا کمی جس سے دو غذام مورتی جن کو لوٹو کی کہا جاتا ہے چیشتک کرتے پر مجبور ہوجایا کرتی تھیں۔ رئیس المنافقین عبدالشان افیل کے پاس چندلوٹ اِن تھیں جن سے دوچیشر کراتا تھا دوان کی کمائی پر گذار ارکزتا تھا۔ جن میں

ے ایک لوغ کی لوائد نے ہوایت خیب فر او کا اوراس نے اسلام تحول کرلیا تو عواللہ این ابی نے اس برنا 18 فی تعورت وکر: شروع کردیا۔ جب نجی کرنی تھنگا اور سے ہرکام کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے ایک رقم و سے کر اس کوخرے کر آز او کردیا۔ یہ اور اس طرح کے بے شاردا تعامد تھے بھی بش بہ عقام تاوی کی گذاروی تھی تھی تھی کرتے تھنگا نے اسٹ کوا بھے طریعے مطافر یا ہے کرج کے سے کیا کہ تئی حکیت ترقیق ہوئی اور بڑا دوں ما تھول کی تعداد ہی تقام ہو باتدیاں آزاد ہوتی بھی تھیں۔

دوابات کے مفائل خذخت راشدہ کے افغانہ ہلک تقریباً غلاموں اور باندیوں کا رواج دم تو ٹر نیکا تھا۔ وین اسلام نے غلاموں اور باندیوں کا رواج دم تو ٹر نیکا تھا۔ وین اسلام نے غلاموں اور غلاموں اور باندیوں کو اشار نور وے کر ان کے انسانی مقرق شخص فرادی تھا دی کہ وہ اور مصارف زکوۃ کے ساتھ باندیوں کی آزادی کو عبادت کا روج مطافی میں کا آزاد کرانے میں ڈکوۃ اور معدقات کی رقبون کوٹری کر سکتا ہے۔ خاصہ بہت کہ اللہ افغان اور دی کر اندیا کہ اور کرانے میں ڈکوۃ اور معدقات کی رقبون کوٹری کر سکتا ہے۔ خاصہ بہت کہ اللہ افغان اور دی کر دی اور کرانے میں ڈکوۃ اور معدقات کی رقبون کوٹری کر سکتا ہے۔ خاصہ بہت کہ اللہ افغان اور دی کے دیوان مور کے دیوان مور کر دی کر دی اور کر دی کر دیا ہے۔

- (1) منلامول اور ، تد بول كوانساني درجه اورمقام عطاكيار النائة عنوق تتعين قربات .

آخریں بیارش دفر یا تیا کر اللہ نے کئی گئی اور واقع آیات اور گذشتہ قوموں کے واقعات کو بیان کیا ہے تا کہ جموع ک اور تقی ان امکا بات اور گذرے ہوئے واقعات سے عمرت وضیحت حاص کر تھے۔

### ألله نور السَموت و

الْرَضْ مَثَلُ نُوْرِهِ كُوخُكُوة فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي فَهَاجَةٍ الرُّجَاجَةُ كَانَهَا كُوْكَبُّ دُرِّئَ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّلْرَكَةٍ رَيْتُونَةٍ لَاشْرُوقِيَةٍ وَلاَعْرُبِيَةٍ يُكَادُ مَنْ يَتُهَا يُضِئَّ وَلَوْلَمْ تَمْسَدُهُ مَا رُّنُورُعَلَ مُوْرِيَهَ دِى اللهُ لِمُورِهِ مَن يَشَآءُ وَيَضِرِبُ اللهُ الرَّمْنَالَ لِلنَّامِ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءً عَلِيْهُ فِي فَيْهُوتِ الْإِنَالَةُ انْ تُرْفِعَ وَيُذَكّرُ فِيهَا اللهُ فَيُسَرِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْفُدُودِ وَالْاصَالِ فَ بِهَالُّ أَلْا تُلْهِيهِ مِرْتَهَادَةً وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْمِ اللهِ وَاقَاءِ الصَّلَاةِ وَ إِيتَا الرَّكُوةُ يُعَافُونَ يَوْمَا تَتَقَلَّبُ وَيُهِ الْقُلُوبُ وَالْاِيَصَالَةُ الْمُعْمَدُ مِنْ فَضَلِهُ وَاللهُ وَالْمُعَالَةُ اللهُ وَاللهُ مَنْ يَثِمَا أَوْ فَهُ الطَّمُ الكُمُ اللهُ وَاللهُ مَنْ يَعَلَى اللهُ وَاللهُ مَنْ وَاللهُ مَنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ وَنَ فَوْقِهِ مَوْجُ وَنَ فَوْقِهِ مَوْجٌ وَنَ فَوْقِهِ مَوْجُ وَنَ فَوْقِهِ مَوْجٌ وَنَ فَوْقِهِ مَوْجٌ وَنَ فَوْقِهِ مَوْجٌ وَنَ فَوْقِهِ مَنْ وَلَا لهُ مُنْ وَاللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ مَنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ وَنَ فَوْقِهِ مَوْجٌ وَنَ فَوْقِهِ مَوْجُ وَنَ فَوْقِهِ مَوْجُ وَنَ فَوْقِهِ مَوْجُ وَنَ فَوْقِهِ مَوْقِهُ مَنْ لَا مُؤْمِنَ لَا مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَنَا لَهُ وَاللهُ مَنْ فَوْقِهِ هُمُولِ اللهُ لَا اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

### ترديدا أبيت نبر د١٠٥١م

الله آمانول اور دین کانور (جایت) ہے۔ اس کے نور کی مثال ایک ہے جیے ایک طاق۔
جس ماق میں دیک چراخ ہو۔ وہ چراخ دیک شیشے کی (حَد بِل مِیں) ہواور وہ شیشہ ایک چکٹا ہوا
عارہ ہو۔ وہ روٹن کیا جاتا ہوائی مبارک وہ خت زینون سے جسکا درخ نسٹر تی ہے نہ مغرب۔
قریب ہے اس کا عمل تو دی روٹنی ویے بھا کر چراس کو آگ نے چھوا بھی شاہو۔ وہ مرامر نوری 
نور ہے۔ الله اپنے نور سے جس کو جاہتا ہے ہوا ہت دیتا ہے۔ اللہ نے کو کو ل (کو جھانے) کے لئے
مثالی بیان کی تیں۔ اور اللہ کو برچز کا م ہے۔ یہ چرائ ان گھروں میں روٹن کیا جاتا ہے جن کے
مثعلق اللہ نے تھم ویا ہے کدان کی فقد وہ متوالے کی جائے۔ ان میں اس کا عام ایا جائے اور ال

مکانوں بیں میں وشام اس کی پاک وہ لوگ بیان کرتے ہیں جنہیں تھارت اور فرید وفرونت اللہ کی یا دے ہداؤہ وقت اللہ کی یا دے ہداؤہ کا کا خوات کے اور کو تا میں اس ون کا خوف ہے جس وان بہت ہے ول اور تھیس المث بلٹ دی جا کی ۔ تا کہ اللہ ایسے لوگوں کو بہتر سے بہتر بدلہ اور اپنے نفنل وکرم ہے اور بھی فریا وہ عطافر مائے ۔ اور اللہ جے جا جا ہے ہیں ہے جساب در تی و بتا ہے۔

اورجن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال ایک چین میدان کے سراب (چیکھ ویٹ کے دوست کے دوست کے کا طرح ہیں۔ بھی کی بیاس ایا فیا مجھ کراس کے قریب جاتا ہے اواسے کھی بھی بیسی اساور اس نے اللہ کا حمال برابر کردیا دراللہ جلاصاب لینے والا ہے۔ (یا این کے اعمال ایسے ہیں) بیسے گہرے دریا ایس اندھر الک موج دوسری موج ہمائی ہوئی ہوئی ہاں کے اور بادل ہے۔ تاریکی پر تاریکی مسلط ہے۔ اگر وہ ابنا باتھ تکانے تو اسے بھی ویکھنے نہ کے اور بادل ہے۔ تاریکی پر تاریکی مسلط ہے۔ اگر وہ ابنا باتھ تکانے تو اسے بھی ویکھنے نہ باتے (یکھے نہ کے اس کے اور بادل ہے۔ کا ساتھ کی بر تاریکی مسلط ہے۔ اگر وہ ابنا باتھ تکانے تو اسے بھی ویکھنے نہ باتے (یکھے کہ کا ساتھ کی بر تاریکی دوسر کا کا کھی دوشک کھی ہے۔

#### لغات القرآن أبت فبره اتابه

مِشْكُوةً الآر مِطْبَاعُ \$ائر-وَطَبَاعُ زُخَاجَةً شِشْدَدَلِ. تُوتَكُبُ عَاره. تُوتِی مِنْ كالمرت بِكَدار. يُوفَقُدُ رِثْن كِمالِوا تابٍ. زُيْتُ تار.

يضيء روثن کیاجاتا ہے۔ لُمُ تُمُسَنُ

شكاوابو

عان کرتاہے۔ ارتاہے۔ يَضُربُ

> أَذِنَ اجازت دئ ہے۔

تُرُفَعَ بلتدكياجا تاجيدكيا جائف

> الفلو -8

أكاضال ثام

ڵٳؾؙڵۿؽؙ ما فل بين كرتي \_

حمارت -ليمن دين -

يِّغَةُ (لَا عُ) جنيل کھلار پرشد کاميدان ۔

> الظمان ياما

أجى مراياتي-

> منخاب بإول

لَمْ يَكُدُ قريب فين ہے۔

# فوحن أريب فبها والماء الأ

آ سانوں مز مین ادر کا نتات کے ڈرے ڈرے ٹر اند کی جانب کا ٹو رسو جزیں ہے۔ جہاں بھی اس کی جانب ور بشما کی کا فونین نیخاد بن اعرمرا بالمت اورنار کی ب الدجهم اور جسائيت سے پاک باي لئے اس كے بدايت كاؤركود بكتا بوق

اس کے مراکز دوگر (مسامیہ) ہیں جونیا ہے قاتل احترام میں جو ہرطم رح کی غلاعت دکندگی اورخرابیوں ہے باک ہیں۔انسان کی ہرسب سے بو کیا سعادت ہے کہ ان محیو ول والند کی یاد ہے ، اس کے ذکر اور عروت و بزدگی ہے آیا وکرنے کی جدوجہ کرے کیونکہ جہم انسانی میں جو مقام ول کا ہے وی مقام انسانی بستیوں میں مبجد کا ہے۔ جس فحرت انسان کا دل ایمان سے روثن ومنور ہوتا ہے وکی طرح مسجد سیالفد کی ممادت و بندگیا ہے آباد ہوتی جہ ہوں۔ جونوگ اند کی رضا دخوشنو دی کے لئے ان مساحد کی فقیر کرتے اور مسجو شام (مینی فجر سے عشاہ تک ) جمع ہوتے ہیں۔ا ہے کاروباراوراس کی مشغولیتوں کی برواہ نہ کرتے ہوئے دوان محمروں (سیاجید) کی طرف دوز کرآئے ایں ۔ نماز دول کو قائم کرتے اور ذکو قدیے ہیں اوراس دن کی تیاری میں گھر ہے ہیں جب اُنیس اپنی زندگی ك الك الك المح كاحمال وسن كه النه كرسا من ما من ما من الله عن الن بات كاليتين كال بوتا ب كدوه جس يرود كار کی میردت و بندگی کررے میں وقع ایر حق ہے اوران کے سوا دومرا کوئی خاتی و بالک اور معبود ٹیس ہے تو اللہ کا ان ہے وعد و سے کروہ البيمالوكول كوالنا كي آو تع سند بادو به صدوحها به الجروثواب مطافر بالشاكا ادروه جنت كي ابدي داحتون سيريم كنار وول كير اس کے برخلاف ولوگ جوال ٹور ہوایت ہے دور بڑر اور وہ اندم رول پٹر ٹھوکر کر کھارے ہیں بیٹک رہے ہیں اور الك الغذي محود كرابين بالقول سي كخزت ويرع معبودول كرماست مرجعا ويب بين وواليك اليرم وب كي يجيره وذرب بين جہال حسر قول اورنا کامیوں نے موا مجم بھی نعیب نہ ہوگا۔ ہوا ک بیا ہے فیص کی طرح میوں مجمع جود دیم کومھو ایس فیکنز رہے کو بالیٰ مجمد کرال کی طرف لیک رہا ہے لیکن قریب جانے پرمعلوم ہونا ہے کدوبان نوسوائے چکٹی اور پی ہوگیا رہت کے اور کچھ مجھی نہیں ہے۔ وہ بڑکھ دیکھ اٹھا وہ فریب نظرے ہوا بگھ بھی نیقا ۔ فریا ای طرح راؤگ جو دنہا کی دقی جگ دیک کو دکھ کرفٹ ہورے ہیں اورا فی بدا عالیوں پر جے معلمین نظرہ رہے ہیں جسید موت آ جائے کے بعد سفر خرت پر دواند ہوں سے اور دنیا کی ہر جنے الن ے چیوٹ مائے گی توان کومعلوم ہوجائے گا کہ وہ زندگی تجریس سائے ادر مراب کے بچھے دوڑتے رہے ہیں وہ فریب تظراد ر وموسکہ کے سموا پچھی ٹرتھا۔ جب برحقیقت ان کے ماہنے کھل کرآ ہے گی تو اس وقت ان کی حسرت ویاس ان کے بچھ کام نہ آ منے گی۔ ان آبات میں ایک اور شال دی گئی ہے اور فریایا ہے کہ اگر ایک اندر میری مات ہو، بارانوں ہے آسان ڈرمانا ہوا ہو، موجوں ادریانی کی تم و تیوں کا اعربیرا انتاشد ید ہوکر خود اینا ہاتھ جما اعربیرے جس جمائی نادیتا ہو، ہر طرف ایسا اندجرا ہو کہ تیس ہے جس ردشی کیا کوئی کرن نفرنداری موراس وفت اس ندهبرے میں پینکندوالے کا کیا مال موکا فریابا کہ ای طرح و فخف جوانے اعمال ک سیاق سے اعتم وال کو برها تا جا ہ و باہوہ وا قرت شی مواہے بعظے اور و منکھانے سے کو بھی و صل زکر سے کا۔ ایسے توکوں کوامی وٹیا بھر گھر ہوٹی جاہیے کہ ان کی اندگی کے مید کھرے اندجرے کیے دور ہو سکتے ہیں۔ قرز ایک ریادہ جرے مرف اللہ سے قور

جارت سے دورہ مسلط ہیں۔ اگر ان کا فور جارہ شہرہ فی جرموان ہے ریکیوں اور اندھے وی کے بکو مجی ماصل نہ ہوگا ہے گئے اندھے وال عمل بھنگنے والوں کے لئے اس نے اسپ فوراور دو گئی ہے جم پور کام کو ڈول کیا ہے جس بھی جی رہنما کی کے سپے اصون اول فراد ہے ہیں۔ اندانوں کے دلوں پر اگر بری خواہشات اور کو ہوں کا اندھے جہ یا ہوا نہ ہوتو یہ دشکا کام اس کی زندگ کے اندھے وال سے اس کو بچر سے دلا مکتا ہے۔ الشہ نے اسپ کلام کے سرتھ یا کیز وفقوں افیاء کر انداز میجیا جنہوں نے اند فرزجہ انسانوں اور دیے کے اعربے ول کو دور کر کے انسانوں کو ان کی جی مزن ہے آشنا کی اور اب الشہ نے اپنے ہوتی کی اور دسول معرب عدم معطنی متلکنے کو بیج ہے جن کی زندگی فور طی فور ہے جن کا دائن قواست سے می کا کاب اور انداز قوں کے دلوں ہے

سورة تورك ان آيات ست حقى چندم ورى وقول كادها دس يحى وي الكروكية

یدہ نیا کی ذاتہ گی اور س کی داشتر مال سے لئے معموا کے س چیکنے دیت سے زیادہ کابت مذہوں کی جودورے پائی نظر ؟ ع ہے گر قریب پینچنے پر دوفر رہے نھم سے ذیادہ کیکھیں ہوتا۔

(٢) ان آيات شره دمري بات بيفرياني بكرات كى شاد مايت كم مراكز دو مر (ساجد) بين جوبراتهار

ے تا مل احترام اور حقعت کی بلندیوں پرواتی میں جب من وشام احتہ کاؤکر کئوت سے کیا جاتا ہے۔ دھڑے جو اخدادی ہوائی نے
ای لئے فردیو ہے کہ اخذرے ان گھروں کو بلندگر نے کا مطلب یہ ہے کہ ان گھروں (ساجد) کی تفقیم اور احترام کیا جائے۔ اور بر
اس کادم سے بچا جائے جو افداور خصول ہے۔ فلا صدید ہے کہ ان گھروں کی تنظیم ہیں کہ ان کو برطرح کی فلا برگ اور بالحنی
محمد کو کو اس میں پاک رکھا جائے ۔ ای لئے نیک رکم محکاتی نے ارشاد فر بالا ہے کہ جب ان سماجد میں کو فی نجاست ال کی جائی ہے قسمید
اس طرح منی اور سکرتی ہے جس طرح انسان کی کھالی جگ ہے سکرتی اور منی ہے۔ بعض معترات نے بلند کرنے کا مطبوم برایا ہے
کہ اگر سماجد کو بلنداور نو بصورت بوا جائے قواس بھی کو فی جس سے حضرت امام ایو حفیظ نے فربانے ہے کہ اگر کھنی احتیکی رضاو
کہ اگر سماجد کو بلنداور نو بصورت بوا جائے قواس بھی کو فی جس ہے۔ حضرت امام ایوحفیظ نے فربانے ہے کہ اگر کھنی احتیکی رضاو
ہے کہ انہ کہ کو رہا ہے کہ کا ذرید یہ سماجد جی جن کو لائے خرف مسمورے فربانے ہے۔ ان وصاف سے قرار کھنا اور ان سے جب
ہے کہ ان کہ علامت اور مکرب کی طاوح سے حضرت ان کی سے سے کہ آگر کرنے کہنے نے ارشار فربانے کی طاوح سے سے مندی کو کہنے کے ان میا باری جائے کہا دو اور ان برائے کے ان میا باریک کا داور ان سے جب

جو تحقی انڈے بجیت رکھتا ہے اس کو جاہیے کہ دو دھھ ہے جیت کرے اور جو تھی جھے بحیت کرتا ہے اس کو جاہیے کہ وہ میرے کہا ہے کہ میرے کہا ہے کہ وہ کہا ہے کہ اور ان میں برکت رکھی ہے۔ وہ گھی ہاریک جن اور وہ انتدی تھا تھے ہیں جو دولوگ اپنی آر زوں میں مشخور ہوتا ہے کہا ہے کہ وہ کہا ہے کہ ما تا ہے وہ ان کی حال کہ انتہا ہے وہ ان کی حال ہے کہا ہے وہ کہا ہے کہا ہ

(۳) ۔ تیمری بات بیفر مالی کہ دواوگ جواندے گھروں کی تنظیم ادراح ام کرتے ہیں قوان کی تجارت ادر لین دین ان ٹوانفد کی یادے نہ فل تیم کرتی بلکہ دوانعد کا فر کر کے مفارقہ کم کرتے اور ذکوۃ ادا کرتے ہیں۔ بور دو ایک ایسے (قیامت) سے ڈرتے رہیے ہیں جب لوگوں کے دل، درآ تھیں الت و کین گی را شدتھا تی اپنے گھروں کے اس احراضوف کی اور سے ان لوگوں کو فریٹھا ذکتے ہیں ادران کوان کے تصورے نہ یادوائی دنیا شریادوا فرت میں جزائے فیرع عالم ناتیم کے ۔ کیا جدے ان لوگوں کو جوانے کئر دھرک ہے ماز ٹیمی آئے اورائی شن سرگر دان رہیے ہیں ان کوائی و ناجی اور

ین دو لول جوائے مروشر سے بازیمی اے اور ای تئن ہر ادران رہے ہیں ان فوامی دیا ہی اور آخرے ہی کو بھی باتھ نہ کے گا مان کی اس ونیا کی رجمی قیامت کے دن سراب سے زیادہ میٹیت شرمیمی کی جس طرح ایک بیا مافض دورے چیکی ریت (سراب) کو پائی مجھ کراس کی طرف ہے قراری سے دوڑہ ہے گر وہاں مواس میکن دیت کے اور کچو بھی سامس ٹیٹس ہوتا ہی طرح جب بدلاگ قیامت کے ہوئنا ک دن اللہ کے مباہنے میا شرہوں کے تو و نیا کے اسمیاب اور ٹیٹس و آ رام ان کے کچو بھی کام ندآ تھیں گے۔ الکھر شوکا ک

الله يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي التَّمَوْتِ وَالْكَرْضِ وَالطَّيْرُ طَلَّمْتِ ۚ كُلُّ قَدْعَلِمُصَلَاتَهُ وَتَشْبِعُهُ وَاللهُ عَلِيمٌ إِمَا يَغْمُلُونَ ®وَيَثْمِمُكُ التموت والكرض والى الله المصارى المرتزان الديرة عاعابات يُؤَلِفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَضُعُلُهُ رُكَامًا فَتَكَ الْوَدْقَ يَقُرُجُ مِنْ خِلْلِةً وَيُزِّلُ مِنَ السَّمَاءِمِنْ حِمَالِ فِيهَامِنْ بَرَدٍ فَيُصِيِّبُ بِهِمَنْ يَشَارُو َ يَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ كِنْنَا أَوْ يَكَادُ سَنَا بُرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَيْصَارِ ﴿ يُعَلِّبُ اللهُ الَّيْلَ وَالنَّهَ إِزَّانَ فِي ذَلِكَ لَوْبَرَةً إِذْ فِي الْابْصَارِهِ وَاللَّهُ عَلَقَ كُنَّ دَآيَةَ وَمِنْ مَلَا الْمَوْنَةُ مُرَّنَّ يَكُمِينَى عَلَى يَطْلِيهُ وَ مِنْهُمْ مِّنْ يَتَشِينُ عَلَى بِجُلِينٌ وَمِنْهُمْ مَّنْ يُمَثِينُ عَلَىٰ ٱلْإِيمْ يُعَلَّىٰ اللهُ مَا يَسَنَا وَإِنَّ اللهُ عَلَى كُلِّي مَنْ عَنِي ثَوْيَ فِي لَيْكُ لَقَدْ آفَرَ لَنَا الْيَدِ فُمَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهُدِئَ مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ®

### تأروني تربيت فبعراءهم والمعاجرة

کیا تھیں بیمنوم ٹیں ہے کہ جو کھی آ سانوں اور زشن ش ہے اور پر پھیلات ہوئے پرندے ہیں ان سب نے اپنی عوادت کا طریق اور پی کھیان و کھا ہے اور جو پکھیو و کرتے ہیں ان سب باتوں کا علم اللہ کو ہے۔ اور آ حالوں اور زیس کی سلطنت اللہ کے ہے اور اللہ کی گ طرف (سب کا) تھکانا ہے۔ کی تم نے ٹیس دیکھا کہ بادلوں کو اللہ تی چارت ہے پھرا ہی الن کو تھی میں ماویتا ہے۔ پھر وہ اُنیس تہر بہتر کرتا ہے پھران کے درمیان ہے بارش کو برے دیکھے بور اور آ حمان میں جواولوں کے بہتر ہیں پھر جس پر جابتا ہے الن کو کراتا ہے اور جس ہے جابتا ہوجا ویتا ہے۔ اور اس کی بخلی کی چنگ ایک ہے جیے آ تھوں کو اچک کرنے جائے گی اللہ تی والت اور دن کو بدل رہتا ہے۔ ہے شک ان میں مقل رکھے والوں کے لئے جرت ہے۔ اور اللہ نے ہم جان والوں پر پانی سے بیوز کیا ہے۔ بعض ان میں سے جار پاؤں پر جاتے ہیں۔ اور جودہ جابتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ ہے شک چلی تھروت در کھے والا ہے۔ بیٹینا ہم نے آتیوں کو صاف میں ف وز کر کیا ہے اور اللہ جس کو جابتا ہے مراؤ مستقم کی جاری مطاکر ویتا ہے۔

#### لغات القرآك أيت نبراه ١٢٠٣

صَفَيْتِ (صَالَمَةٌ) مَنْ مَنْ مَاتُ وَالْحَدِيرَ يَكِيلِاتُ وَلَهُ ـ

يُزْجِيُ (إِزْجَاءً) ما (الْمَكَابِ-جَاءً)

-4-2-

وُ كُامًا تبده رتبه أيك كهاوي ووسرار

اَلُوَدُق وش۔

عِلاَلُ مِمان.

بؤأف

بَوَدُ الله الله الله

يَصُوفِ وويجيرونا إلاناع

یقَلِّبُ ، دوبراتا ہے۔ اُولِی اَلَّا بُصَّادِ آنجوں دائے مِثْل دیکے دائے۔ ڈائِنَّ بان دار۔ زیمن پردیکٹے دائ بَشُکِنَ بیت

وونول يؤكل\_

### الوال آيية براه والا

رجلين

اس سے پہلے آبات میں نہایت وضاحت سے بیان کردیا میا ہے کہ اس کا تات میں مرف ایک اندگا اور جارے ہے جس کی دوقت اور نہا ہے کہ اس کا اندگا اور جارے ہی جس کی دوقت اور بند آبال اور ہا ہے کہ اس کا کات میں کی دوقت اور انداز میں اس مارا فاقعا کا کات میں اس کی کات میں جس کی دوقت اور نہا ہے کہ اس کا کات میں جس کی جس کی تعلق ہے جس کی دوائی انداز کی گئے اور ہوا ہے ۔ بیشن مامل کر کے ای کی مباور ہوا ہے۔ جس کی دوائی انداز کی گئے اس جس کی کات کا تعلق میں جس کی انداز کی گئے اس جس کی کات کا تعلق میں جس کی کار مباور کی گئے ہے اور کی گئے ہے دوائی کی دیور کی در بنداز کی گئے ہے دوائی کی در بیشن کی در بیری ور بیشا لگ کے لئے مرا استحقیم کی جائے کے لئے دائی آباد در نشانیوں کو میجوا کیا ہے وہ وہ ان پر شوق مل کرتا ہے۔

زین آسان ، چاند موری اور ستارے تری ، بد وری فیکلی برتی ، موااور بانی میں منے والی بے اوق ب شار تھو قالت ہیں جو بر وقت اللہ کی جروٹ اور عباوت و بعد کی میں گئی ہوئی ہیں۔ جانی فر سراور کی کو کھا تی اور می کرتی ہیں میں انسان ان باقواس سے ب برداہ ففلت اور غیر فررواد کی کا انداف احتیار کے بوٹے ہے فر بایا کہ انسان اگر فرا خور واقع اور قدیر ہے کام لیا تو اس پر بیر حقیقت میں مارے کھر کر کر رہ ان کا کہ ان کا کہ ان کا کہ ان کہ اور اس نے اپنی تھیں کا بی ان کا دوات میں جو ان کی سات م ان میں سے چاری والوں میں ان کو بالد میں ان کرویا ہے اور اس نے اپنی تی تھوں کے بیادوں کو یہ جیلا سے اور میں بیا ہوسے ان میں سے بیر بین والی والور مثال بیان کردیا کہ ہوں ہے ۔ فیلا انہی انگر کھوں سے بیندوں کو یہ جیلا سے اور میں بروقت اس کی تیج اور عبادت و بندگیا بنی مشتول جی -ان کے مندے تھے والی آوازی ورحقیقت اللہ کی جو وٹنا کی گونٹے ہیں جنہیں نام آوائی تھے سے قاصرا درجود ہے-استہ آگرافڈ کی آوائی بات کی مما احیت مطافر ماوے کدو الن کی تیج کو جھو سکتی بیٹس ہے۔ جس طرح حضرت سلیدان کو انتہ نے تمام جان وارواں کی ادبیاں تھے کے مصاحب دی تھی۔ اس طرح رسول اللہ تھ تھے کے دست مبادک بیٹ کشر میں کا کہنے کرنا جس کو محالیہ کرائے ہے ہی اپنے کا تواں سے سائے رایا کے تورکرنے کی بات ہے کہ اللہ نے ان برعوں کو پیدا کیا اوران کی من سب رہندائی فرمائی جس سے وہ اپنی تقدار صل کرتے ، کھونے بناتے اور اپنا ٹھاکا عالم کر لیجے ہیں۔اللہ نے ان

یادلوں اور ہارشوں کی مثال دے کرفر نا کے کہا تھے۔ بھام بھایت کے سندر سے مون مون افتتاہے اور وہ بادلوں کی شکل عمیاتیہ درتیہ پہاڑ ول چیسے بن جائے ہیں۔ بوضاعی تیرتے بھرتے ہیں۔ نیادہ کیرے یون قروی کھٹا تھا کہ چنا ہے جیں۔ ان جی جی مجل کی تیز چیک اور جیستا کے کڑک ہوتی ہے۔ کمی وہ بادل بوخد پر بہن کریہ سے جیں اور کمی موسلا وہا رہائش میں کرے کمی وہ ادلوں کی شکل عمی اور کمی وہ بہاڑوں کی جو ٹیول پر جم جائے ہیں جن سے بورے سال انسان اور جانو واپنی زندگی کا سمان حاصل کرتے ہیں۔ یہ سب انڈی نشانیاں جی ۔

 || 시출 ہے کہ وہ داستہ بھک کراچی منزل سے بہت دورنگل جاتا ہے اور اس بات کوجول جاتا ہے کہ ایک اللہ ان ہے جس نے اس سادے کار خان کا کات کو پیدا کیا ہے۔ وی سب کا الک اور خالق ہے ہور کچی دہنمائی صرف وی ہے جماس نے انسانوں کو مطافر بائل ہے۔

# وكقولون أمنا

بالله وبالزَّمُولِ وَاطَعْمَا ثُمَّرَيْتُولَى فَيِكُ مِنْهُمْ مِنْ مُعَدِ ظِكَ وَمَا أُولِيكَ إِنَّ اللَّهُ وَعِينَيْنَ @وَإِذَا دُعُواً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُرُ بَيْنَهُمُ وَإِذَا فَرِيْقٌ مِنْهُمُ مُعْرِضُونَ @وَإِنْ يَكُنْ لَمُعْرَافَقُ يَاتُوَّا الْيَهِمُذُعِنِيْنَ ﴿ إِنَّ قُلُولِهِمْ مَرَضٌ أَمِلْ تَابُوَّا أَمْ يَغَافُونَ ان يَحِيْفَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ عِنْ أُولَيْكَ هُمُ الظُّلِمُونَ ﴿ إنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوَّا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحَكُّمُ بَيْنَهُمْ إِنْ يَتُوْلُوا سَمِعْنَا وَالْعَنَا وَأُولِيْكَ هُمُواْمُفُلِحُونَ ﴿ وَمَنْ ڲؙڟۣۼٳڒڵۿۊڒۺٷڵۮؙۄؘۼۼؙۺٙٳڒڷڎۅؘؽۼۜڟٞۼٷٲؙۅڵؠٟڬۿؙڡؙڔٳڶڡٚٵۧؠۣۯؙۊڬ۞ وَاقْدَمُوْ إِيادِتُهِ حَهُدَ أَيْمَا نِهِمْ لَيِنَ أَمُرْتَهُمْ لَيَ ثُورُكِنَ قُلْلًا تُقْسِمُوْ الطَّاعَةُ مُغَوُّرُوفَةً ﴿ إِنَّ اللَّهُ حَمِيدٌ رُّابِمَا تَعَمَّلُوْنَ ۞ قُلْ كُولِيْعُوا اللَّهُ وَكُولِيْعُوا الرَّسُولَ \* فَإِلَّ تَوَكُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ ماخول وعكية كفرما لحية أتكزوان تطيفوه تفتد واوماعلى الزَّيْنُولِ إِلَّالْبَلْغُ الْمُبِينِنَ ۞

### ترجرنا أيت فجريه الماحق

اور و کہتے ہیں کہ ہم اللہ براور رسول برائیان فے آئے اور ہم نے قرمان برواری قبول کر لی۔ فیمران میں سے ایک فریق اس کے بعد میر جا تا ہے اور بیدولوگ ہیں جوا نمان تبین رکھتے میں۔ اور جب ان کواللہ اور مول کی طرف با ایجا تا ہے تا کدرمول ان کے درمیان فیصلہ کروس آؤ ان میں سے ایک فرنق مند پھیر لیٹا ہے۔ اور اگران کے لئے حق (پہنچا) ہوتو وہ اس کی طرف گردن جھکائے ہوئے طے آتے ہیں۔ کیاان کے دلوں بٹر) و کی مرض ہے یا دہ شک میں بڑے موے میں یادہ اس بات سے ڈرتے میں کرانشدادراس کے رسول ان رظام کریں مے (نبیس) بلکہ وی ظالم بوگ ہیں۔ایجان والول کی بات تو مدہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ اور رسول کی طرف بلایا جا تا بتا كران كردميان فيعلوكرد ياجائ تووه كيت بي كريم في سناور بم في اطاعت كماور میں وہ لوگ ہیں جوفلاح بانے والے ہیں۔ اور جولوگ اللہ اور اس سے رسول کی اطاعت کرتے ہیں الشاك نافر مانى اورنار اختكى سے دُرتے بين ئيں يہي دولوگ بين جو كامياب بونے والے بين اور دولوگ بری تاکیدے الله کی تعمیل کھا کر کہتے ایس کر اگر انہیں تھ ویا کم اتو دو (جہاد، جرت کرنے ) فکل بڑیں ہے۔ آپ کمید دیکتے کوئم تشمیں نہ کھاؤ کیونکہ تہاری فرمال برداری معلوم ب مقر جو پچھ کرتے ہواللہ کواس کاعلم بر آب کید دیجئے کرتم اللہ اور سول کی اطاعت کروں پھر ا مرتم نے مند محیرا تورسول براس قدر ذ سدداری ہے جوان پر ڈائل کی ہے۔ اور تم پر وو ( فازم ہے ) جوتهبارے فرے کیا حمیا ہے۔اگرتم اطاعت کرد محملاً جارے یالو مکے اور سول پرمعاف معاف پہنچا وينيخ في وُ مدواري بيد

فغات الغرآن آمدنبريهه

\_**!**/[!!

ذغزا

مذعين م کرون چھکانے والے۔ میں بھے۔ میں بھے۔ ارْتَابُوْ) علم كريكا-يَجِيُفُ نخش ووارتاب نافرما في السيخيا ہے۔ ٱلْفَاتُوٰ وُ نَ كامماب بونے دائے۔ مضوط فتهيل-جَهُدَايُمُان مَعْرُوْفَةُ مضبور معلوم . خبل بوحوز الأكبار

# المحاش بيت برياه ١٨٥

جب ہی کریم نظافہ نے اعلان فرایا تو ایمان و کل سائے کے بگرا ہے۔ اتعداد محار کرام تھے جنوں نے ول کا کہرائی ل سے اللہ اس کے دمول ، آخر ت اور دین اسلام کی تہا م تغیرات کو تول کر کا بڑا و تیاد آخرت کی کام ایوں کی سعادت ماسل کر کی گئی ان کلم مسلمانوں کے برخلاف بھیشرے لیک طفر را ہے جس نے دیاد تھا ہے اور ذاتی سفادات کے لئے اسلام جول کر لیا تھا کروہ اسلام کے بارے جس بھی کلفس نہیں رہا تھا بلکرا بھیلوگوں کو جب بھی موقع ملائیوں نے دین اسلام کے سے اصولوں کو اپنے ذاتی سفادات ، لا کی اور خود فرمنی برقر بان کردیا تھا۔ شریعت کی زبان جس ایسے لوگوں کو مسلم نے بہا ہا ہے جن کا کام بیسے کردو ذبائی طور برقے برکتے جس کہ بھر اللہ دائی افراد رائ خرت برایمان دکھتے جس ۔ وہ برصوفی کہی بھر ڈی تحسیس کا

هيل كرين مصداده مم يار يميني بازي و كياجزين.

اگر جان دیال اور لیکن ہے تی شیا کوچھوڑنے کے لئے تکی کہا جائے گا تو وہ کی قربانی اور ایٹاری بیچے شریبی کے۔ یرق ان کی ذبائی ہاشی جرائیکن جب عمل کرنے گاوفت کا قوہ خرج خرج کے ملے بہائے اور چھوٹی تسوں کے مہارے اوھراوھر محملہ جاتے تھے۔ ایمان اور محل صار کے دھرے کرنے کے وجودہ مرشی مضراود بت دھری سے از قدآتے تھے۔ جسیدان کو اٹھاور مول کی طرف سے بلانے کا تھم وزیاج کہ آؤجم کام اللہ برتم ایمان رکھتے ہوائی کے مطابق زندگی کے برس میں کا فیطر کرلیا جائے تو دادگ جال کی اور مؤتری سے اپنا بہتو تھا جاتے تھے۔

قرباد کیا بنے لوگ موئی کیے ہو تک بین کوئی اگرا کیا ن ویقین کے فررے ان کے دل روٹی و منور ہوتے تو وہا انتداور اس کے دسول کے گئے تھم کی خلاف ورزی شکرتے۔ قربالا کدان کی منافقت کا پیعالم ہے کدویسے تو وہ قربین کر کم پر ایجان دعوی کرتے ہیں جس بہال دین کے اصول ان کے مفادات سے کراتے ہوں اور آئیں اندیشے ہو کہ انشداور اس کے رسول کے تھم باتے شمان کا دیناد کی فقسان ہوجائے گا تو وہ انشہ ورسول کے فیصلون کو چھوڈ کر کھا روشتر کین کے دربار میں حاضری وسے سے بھی شرع محمور کرتے تھے۔

الشقائی نے ان مزفقان کے قمل پر تقید کرتے ہوئے فریا کریہ کیے لوگ ہیں جوزیان سے قریہ کیے ہیں کہ ہم الشداور اس کے رموں کے قلم کے تابع ہیں میں جیسہ کرنے کا تقم رہا جائے کا ویسائی کریں کے لیکن جب مذیلہ کی جائے آئی تو والوگ اپنے ڈ اٹی فائمدے کے لئے انشداور اس کے رمول کی تائم افی ہائر آتے ہیں۔ ا شقبی اٹینے قرمایا کہ ان ٹوگوں کی منافقت کا اس سے بڑھ کر ٹیوت اور کیا ہوگا کروگر ان کے قائد سے کی بات ہوتی تو گرون جنکا کر چلے آتے لیکن جب ان کے مقاویر شرب پر ٹی نظر گئی ہے تھ گھروہ دس بات کو بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے اعشاور اس کے دسول سے اطاحت وفر بال بردادی کا عبد کیا ہوا تھا ۔ ا

مفاق فی نے فر مایا کروہ بیسب بھی یا تو اس لئے کرتے ہیں کران کے دلوں عیں منافقت کا مرض کی رہا ہے یا ان کودین اسلام کے سپچے اصولوں پر یقین ٹیمن ہے اوروہ شک وشہر عمل جھا ہیں یا وہ کھتے ہیں کرانشا اوران کے مرسول ان کے ساتھ ذیا وقی اور خلم کریں گے فردیا کرجوادگ تو دعی اسپنا اور مظمونیا دی کر رہے ہوئی انشاؤ کیا بڑی کے ہے کہ ان برسز پھ کھرکرے کا

اند تعالی نے فرایا کرائی۔ طرف تو بیدا م نها دسلمان بین جن کے تمل سے ان کی منافقت کی آگھیوں سے نظر آئی ہے ودمری طرف وہ کلعس صاحبان ایمان بین کہ جنب آئیس اللہ اوراس کے دسول کی طرف بالایا جاتا ہے تا کہ ان سے درمیان جومی جھڑے اوراختیا قات بول وہ ودرکر دیے جا کی اور من سب فیصلے کے جا کی قود والی ایمان ووڈ کر انشادور سول کے احکامات کی حمیل کرتے ہیں۔

قربایا کرایے می لوگ دو بیں جن کو دنیا عمی ازت ومر بائدی اور آخرے عمل جینشہ کی راحقی مطاکی جا کی گی یہ دنیا کے کامیاب تدین لوگ بیں۔

اللہ تی لیے نے صاف صاف فر دادیا کرجواوگ یوی بن کی تعمیل کھا کر اس بات کا بیٹین ولاتے ہیں کہ آئیل جہاد ، اجرت اور برخرج کی قربانیاں دینے کے لئے کہا جائے گا تو وہ ایناسپ کی جھوڑ جھاؤ کرنگل مکرے ہوں گے۔

قربایا کمیاے نی پیچھ آپ ان ہے کہ دیکھے کہ دوہزی ہو کا تسمیر کھا کرانشا دور مول کی اطاعت کی با تی شکریں کیونکہ ان کا عمل ان کے ہرواوے کی تروید کر رہائے کہا کہ اے تی پیچھ آپ کی ڈ مدداری ہے ہے کہ آپ تی وصدات کی ہربات کو پینچانے کی ذمہ داری ہوری فرماتے وجی آگے ان کا کام ہے کہ دوائی پڑل کر سے اپنی ذمہ داری ہورا کرتے ایس یا تیس ۔ جبر مزل آخرے کی کامیالی ان می اوکول کا مقدرے جوابی ان جمل صالح کے پیکر جی ۔ اگر انہوں نے کل ندکیا تو ان کی

181

زند کیال مبرت کانموندان کردد جا ن<u>س گ</u>د

# وَعَدَاللَّهُ الَّذِيْنَ الْمَثْوَامِنْكُمْ وَ

عَبِلُواالصَّلِحْتِ لَيَسْتَغَلِفَنَهُمْ فِي الْاَيْضِ كُمُّ السَّخَلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَيْلِهِ مُرْوَلِيُمَكِّنَ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي الْرَصَٰ لَهُمْ وَلَيْدَ لِلَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِ مُ امْنًا أَيْقَبُ كُوْمَنِي لاَيُتْرَكُّونَ فِي شَيْعًا وَمُن كَفَرُ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَلِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴿ وَاَقِيمُوا الصَّلَاقَ وَاتُوا الزَّكُوةَ وَالطِيْعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ﴿ وَالْحَيْدَةِ وَالْمِيْعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ﴿ وَمَا فَوضَهُ التَّالُ \* الدِّيْنِ كَفَرُكُوا مُعْجِرِيْنَ فِي الْوَرْضِ وَمَا فَوضَهُ التَّالُ \* وَلَيْشَ الْمَصِيْرُهُ ﴿

#### تربرا يتانم وودعو

الشدتے ان او گوب سے جوابیان الاسے اور انہوں نے عمل صارفح کے بیدو عدد کرایا ہے کہ دہ
ان کوزیمن پر اس طرح حکر ان بنائے کا جس طرح ان او گول کو حکر ان بنایا تھا جوان سے پہلے گذر
کیے بیں ۔ اور القد نے ان کے لئے جس وین (وین اسلام) کو بہند کرایا ہے وہ اس وین کو ان کے
لئے معتبرہ وصفیوط بنا وے گا۔ اور ان کے خوف کوائمن میں بدل دے گا۔ لبذا وہ میری عی عیا وہ
کریں اور میرے ساتھ کی کو شریک تذکریں۔ اور اس کے بعد جولوگ عاشکری کریں کے وی فائش
کریں اور میرے ساتھ کی کوشریک تذکریں۔ اور اس کے بعد جولوگ عاشکری کریں کے وی فائش
و نافر بان جول کے۔ اور نماز قائم کر واور زکوہ اوا کرواور سول ( تفاق ) کی اطاعت کرتے ربوتا
کرتم پر دح کیا جائے ۔ اور کا فرید نہ جمیس کہ وہ میس زیمین عیل ہے جس کرویں گے۔ ان کا

#### فئات القرآل استنبره 2000

وُعَدُ مدوكرايا\_

السُنَانُحُلُفُ يَهَاوِلُ كَامَانْتُهِنَ مِنَا ال

در خود پنهنگنون ورخ در عواد <u>ریم</u>

الأنضى اللاغ ينوكل

لَاتُحْسَيَرٌ مِرْكَانِ مِرْكَانِ مِرْكِي

مُفْجِوْيُنَ عالا كرنے والے باس كرنے والے۔

## تغريج أيبة نبرد 22۴۵

اعلان ثوت کے بعد کفا دوشر کیمن خرب نے دین اصلام ، معنزت جومعطنی کی ادرآ پ کے جاں نارسی برام کا درات رو کئے کے لئے جروہ کوشش کر ڈائی جس سے اسلام کے اس بودے کو بڑ و بنیاد سے اکھ ذرکر پھیک ویا جائے ۔لیکن ٹی کر کم سیکٹ اور آ پ کے سحابہ کرائم نے ان تمام جارما شاور کھائھا نہ کوششول کا فہاے میرواشتقال ،جلم قبل اور پرواشت سے ذے کرمقابل کیا۔

اگرچہ نے اس ل تک کھ کرمداد دی ہم جرت کے بعد لدید متورہ شما ایسے خالات پیدا ہو گئے تھے جس سے خوف اور
اند منتول کے مائے ہروات سرواں پرمنڈ لاتے دیے نے اور کام حالہ کرام جھیار بندر ہا کرتے تھے سٹر کین اور میرووند ہوں
نے ایک مور تک کرور تک سروال پرمنڈ لاتے دیے نے اور کرو یہ تھا کہ میروا ستھال کے میکر حالہ کرام ہے تھے کان ک یہ
اُڈ مائٹ کی ختم نہ اوگ اور وہ بھی سکون واطعیمان سے ذکر کی شکہ ارشین سے چنا نچا کیک مرتبہ آپ کے ایک جال شار محالی نے
عرض کیا یا رمول الشر ( منتی کی کیا ہم پر کوئی ایسا وقت بھی آئے گا جب ہم (اپنیا ہم یار کھول کر) اس وسکون کی زندگی گذار تھی
عرض کیا یا رمول الشر ( منتی کی کہت جلد ووقت آئے والا ہے جب ہم نہاے سکون واطعیم ان سے روسکیں گے ۔ وین اسلام خاب
عرض کا درائل ایمان کا کار رمائل کی جانے کا جائے گا۔ یوہ حالات شے جس می ہیا بات خال ہو گیں۔

الله تناتی نے رسول اللہ ﷺ اورامیان وعمل صالح اختیار کرنے والوں سے جمن چیز ون کا دعد و فرمایا ہے کہ اُمراملند کے

بندے اللہ کے لور مدایت کی چروی کریں مجے تو

- (۱) آستگانی کامت گوزین رخلافت (کومت (سلفت) مطاکی جائے گی۔
- (٣) و ين اسملام جوالفه كاليشديد وادو تحويب وين سبدائ كوجروين وغرجب برغلب عطائم إجائة كال
- (۳) ۔ اور انگی ایمان کو آئی طاقت وقوت دی جائے گی جس سے آئیس ہروشن سے خوف اور اندیشرنیس مرسند کا اور وہ سکون سے ذیر کی گذار کیس ہے۔

اخد تعانی کا بیدو مده ای طرح پورا ہوا کرد نیادی زندگی ش پورے بڑ رہے العرب کرآپ کا سطیح وفر بال بردار بنا دیا میاا در ہر طرف اس و سکون کی فضائی مام ہوگئیں۔ آپ کے بعد آپ کے خشاہ مداشدین نے اس قدر تیزی سے ویژر قدی فر بال کرتے ہو سر کی کے تارج وقت ان کے یاؤن کی وحول میں کررا گئے ۔ اور بوئی بوئی کمطنتی اور ان کے شکر افون کو اس سیچ اور آخری و میں کے قدموں میں جمکمان یا آخر آن کریم کی بیویش کوئی پوری ہوکر رہی کہ بوری دیا ہی اسلام کا بول بان ہوا۔ عدل وافعا ف کا تفام قدتم موال دونیائے فالم تحر افون سے نیا ت یا کر اس و سکون کا سائس لیا۔

ان تمام یاق می طرف الله نے آیات قرآنی میں برنہ یا ہے کہ ایمان اور کمل صار کے افتیار کرنے والوں سے انفر نے یہ و وحدہ کیا ہے کہ اگر وہ اس فور جا ہے۔ کی اجارت وی وی کریں کے جوائفہ کا پہند بدوہ یں ہے تو ان کوزین پر قوت وطاقت اور حکومت وسلطنت ای طرح وی جائے کی جس طرح ان سے بیلی احتوال کو صلا کی گئی تھی۔ اور یہ بیٹی برخاف کے جائیس میں کراس وی تی وصدافت کو صفورہ نے دوں برقائم کریں گے شکلی برقی اور دواؤں پران بی کا سکردوں ہوگا۔ آئیس موانے ایک اللہ کے سے کسی کا خوف والدیوں میں والے اکیسی موانے ایک اللہ کے سے کسی کا خوف والدیوں میں ذکر کھ کا در دیم ہیں وہ اس وسل کی سے تبدیل ہوجائے گا۔ فربایا وہ مرف بیری می عبادت و بندگی کریں گے۔ بیرے ماقع کی کوشر یک شکریں گے۔ بیری کا شکری کر کے دہ فاسٹین شک شامل شاہوں کے رفر بایا کہ اے موسواتم فماز کوقا کہ کرہ نرکو اوا کرتے رہواوہ اس کے دسول کی اجاری و بیروی کرتے د موقو اسید ب تم پر دح دکرم کرویا جائے گا کہ کوفا ہے کرتے ہوئے فر بایا کہ وہ کفارائی محمداؤی ہیں کہ دوا فی آف ہ واطاقت سے الشکوماج کرایں کے سال کفارکا فیکا اعجام ہے جو برائرین کھا تاہے۔

ڸۜٲؿۿٵٲڵۮؚؿڹٵٛڡؙؿۊٳڸؽۺؾٲۮؚؿڬؙڡؙٵڷۮۣؽڹؘڝؘڡڵڰ*ۛ*ۛػ أيشا تكثروا لذين لقرينالغوا الخلم وتكثرتك مزيتاون قَبْلِصَلْوَةِ الْفَجْرِوَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيَرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَالِقِ الْمِشَالَةِ تُلْكُ عَوْلَتٍ لَكُغْرُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ كزعَلِيْهُمْ جُمَاحٌ بُعْدَهُنَّ طُوْفُونَ عَلَيْكُوْبَعْضُ كُوْعَلْ بَعْضِ كَذَٰ لِكَ يُبَايِّنُ اللهُ لَكُمُّوالْأَلِيْتِ وَاللهُ عَلِيْهُ مُحَكِيمٌ @ وَإِذَا بَلِغَ الْأَطْعَالُ مِنْكُمُ الْمُلْمَ فَلَيْسَتَأْذِنُواكُمَا اسْتَأَذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الميته والله عَلِيْءُ حَكِيْعُ، وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآوَ الْعَيْ لايَرْجُونَ نِكَاحًا مَلَيْسَ عَلَيْهِنَ جُنَاحُ أَنْ يُضَعَّنَ ثِيَابَهُنَ غَيْرَ مُسَكَرِّجْتٍ وَنِيْنَةٍ وَأَنْ يُسْتَعْفِفْنَ تَعَارُّ لَهُنَّ وَاللهُ سَرِمَيْعٌ عَلِيْمُونَ

#### الزوروا يسام والإوارا

اے ایمان والو اتمہارے خلام اور وہ جوتم میں سے بائن تھی ہوئے تمی وقت اپنے ہیں کراس میں الجھی ہوئے تمین وقت اپنے ہیں کراس میں الجھی تم سے الجازت نے کراتا تا چاہے المرد وہ برکو جب تم اپنے کراتا تا چاہد ہے تا تار کرد کا دو تا تا ہوں وہ میں اللہ اوقات کے علاوہ تمبارے اور تا تا ہوں اور لڑکوں) پر کوئی اگرام تیں ہے کوئکہ وہ تمبارے پائی کھڑے ہیں۔ اس طرح اللہ نے تمبارے لئے اپنی آیات کو صاف میان کردیا ہے۔ اور اللہ جانے واللہ وہ تکمیت واللہ ہے۔

اور جبتم میں سے لڑ کے بالغ ہونے کی عمر تک پیٹن جا کیں آو جس طرح ان سے پہلے بالغ عمر دا جازت لینے تھای خرح بیدی اجازت حاصل کریں۔اس طرح الشرباری وہ (بوی ایڈ می) کھول کو جول کر بیان کرتا ہے اور اللہ جانے والا اور تکست والا ہے۔ اور تمہاری وہ (بوی ایڈ می) عورتمی جو (محمر ول عی) بیشوری ہیں۔ جنہیں لگاح کی (اب) کو کی امیڈیس ہان چرکوئی کناہ نہیں ہے کہ اپنے ذائد کیڑے اتار دکھی بشر طیکہ وہ اٹنی ترینت کا انگہار ندکریں۔ اور اس سے بھی احتیاط کہ محمی آوان سے تی عی نہ باوہ بہتر سے اور اللہ سنے والا اور جانے والا ہے۔

لخات القرآك آبت بر ۱۰۲۵۸

لَمْ يَبْلُغُوا مَيْنِ بِيْ إِنْ النَّاسُ مِنْ عَ

أأيحكم سجدين يثور

مَوْاتَ (مَوَّةً ) كَلَّارِيْد باربار

تَصَعُونَ مَمَ الدَردَ كَودي مِو

لِيَابِ (فَوْبِ) کَيْرِ ٤٠٠

عَوُدِكُ (عَوُرَةً) بِمان كاجرير.

طَوْالْمُونَ كَارَاكَ مِن آئے باتے رہے ہیں۔

أَلْاطَفَالُ (طِفُلُ عِدِ

إِسْتَأْذُنَ امِارْتِ اللَّهِ ا

الْفُوَ اعِدُ (قَاعِدُهُ) مِنْد بِدُوالِين بري يردميان.

لَا يُورُجُونَ والسِينين ركة وَالْمُعَنْدُونَ كَانَا وَالْمُعَالِدُ كَانِينَا وَالْمُعَالِدُ كَانِينَا وَالْمُعَالِدُ كَانِينَا وَالْمُعَالِدُ كُلّا وَالْمُعَالِدُ كُلّا وَالْمُعَالِدُ مُعَالِدُ مُعَالِدًا لَهُ مِنْ المُعَالِدُ مُعَالِدُ وَلَا مُعَالِدُ وَلَا مُعَالِدُ مُعَالِدًا لَهُ مُعَالِدًا وَلَا مُعَلِدُ مُعَالِدُ مُعَالِدًا لِمُعَالِدُ مُعَالِدًا لَعَلَالُهُ وَلَالِمُ عَلَيْنِ وَالْمُعِلِّدُ مُعِلِّدُ مُعِلِّدًا لَمُعَالِدُ مُعِلِّدُ مُعِلِّدُ مُعِلِّدُ مُعِلِّدُ مُعِلِّدُ مُعِلِّدُ مُعِلِدُ مُعِلِّدُ مُعِلِينَا لِمُعَلِّدُ مُعِلِّدُ مُعِلِّدُ مُعِلِّدُ مُعِلِّدُ مُعِلِينِ وَلَمُعِلِّدُ مُعِلِّدُ مُعِلِّدُ مِنْ مُعِلِّدُ مُعِلِّدُ مُعِلِّدُ مُعِلِّدُ مُعِلِّدُ مُعِلِّدُ مُعِلِّدُ مُعِلِّدُ مُعِلِّ فِي مُعِلِّدُ مِنْ مُعِلِّدُ مُعِلِّدُ مُعِلِّدُ مُعِلِينًا مُعِلِّدُ مُعِلِّدُ مُعِلِّدُ مُعِلِّدُ مُعِلِّدُ مُعِلِّدُ مُعِلِينِ مُعِلِّدُ مُعِلِّدُ مُعِلِّدُ مُعِلِّدُ مُعِلِّدُ مُعِلِّدُ مِنْ مُعِلِّدُ مُعِلِينَا مُعِلِّدُ مُعِلِّدُ مُعِلِّدُ مُعِلِّذُ مُعِلِّذُ مُعِلِّذُ مُعِلِّدُ مُعِلِّدُ مُعِلِّدُ مُعِلِينَا مُعِلِّدُ مُعِلِّدُ مُعِلِّدُ مُعِلِّدُ مُعِلِّدُ مُعِلِّذُ مُعِلِمُ مُعِلِّدُ مُعِلِّدُ مُعِلِّدُ مُعِلِّذُ مُعِلِّذُ مُعِلِمُ مُعِلِّذُ مُعِلِمُ مِنْ مُعِلِمُ مِعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُع

غَيْرُ مُعَبَرِّ جلب خابرد كراً مول.

أَنْ يُسْتَعْفِفُنَ بِيرُوهِ كِينِ

## الخزال آبيانية الاجهاد

قر آن کر کم میں اللہ تعالی نے اور احادیث میں رسول اللہ تھے نے اپنے قاصد مریقے مقروفر ما دیے ہیں جن کی باہندی کرنے سال کوانتہائی باکنوں کا کم باب اور پر سکون زندگی تعیب ہوسکتی ہے۔ اگر اللہ ورسول کے قائے ہوئے مقروہ اصوال کو قرائ کے قائم معاملات مجر سکتے ہیں اور اس کو آخر مت کی ماموں کو قرائ کے قائم معاملات مجر سکتے ہیں اور اس کو آخر مت کی ماموں کے حرائی کر سکتے ہیں۔

چنا فیردو کافرد شراہ بقداری سے نہاہت انہم اسکانات ارشاد فریائے کے جی زنا ماس کی موام پاک واکن محدوق پر تہدت اور افرام لگانے کی موام العال کے احکامات دوسروں کے گھروں شریدائل ہوئے وقت اجازت کے کرجانا مرووں اور محدوق کوایک و دسرے کو و کچھتے ہوئے نکاجی چنی دکھنا مذہب وزیرفت کا اعراض پر کھا ہر شکرتا ، جب لگاجوں کا فکاح کرنا ، خلام اور باند ہوں کے حقوق کا تحفظ مان کو زنا پر مجبود شرکا مانور جارت کی وشاعت ، کلام مومول کی صفات ، کفار کے برے اعمال کی بدترین موام کی وقیروا دکامات بیان کرنے کے بعد والم احکامات ارشاد فرمائے جارہے ہیں۔ (1) انسان جب تھ کا ندہ اپنا کھر کے اندر کانجا ہے تو وہ اپنا تھ رہی اپ معمولات اور پہنے اور من عمر انہا ہت سادگی آزاد کی اور بے نکلنی سے دبنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی تھی اچا کے آجائے تو وہ اندا تھاتو کونہ کے کا کرول عمل محسوق منروز کرے گارا تی گئے ہے تھو یا کیا کہ جب کی سے گھر جا نی تو اجازے لے کر جا نی ساگر دو کسی جدے اس وقت لمنا پہند کھی گڑتا تو اس کو وائی اوٹ جائے عمل آئی تو تین مسوئل شکرنا چاہیے۔ لیکن تمن وقت اپنے جی جن عمل آئیک بابالغ سے یا وہ کی تلاس کا ہے تکاف پنے آنا بھی ناکور اگر دکھا ہے۔

اس نے فربایا کہ تجر کی فراز سے پہنے وہ ان میں وہ پر کواس وقت جب آدی ب تکاف اپنے تھر شی زائد کیڑے اتا دکر آ مام کرنا ہے یا فراز عشاہ کے بعدائے کھر شار رہتا ہے فربایا کہ ان تمان اوقات بیس کھر کے اوقات بی البتان اوقات کے علاوہ وہرے اتقول کرآ کمی کو تک میٹی اوقات انسان کے لئے بے تکلفی اور آزادی سے دہنے کے اوقات ہیں۔ البتان اوقات کے علاوہ وہرے اتقول پیس قابالتے سینچ اور مملؤ کے فام اور فربای اگر تعریخ کا سوں ہے آگی جائے گئی توریخ تیمیں ہے۔ لیکن جب سینچ بالٹی ہوجا کمی لینی من عمیاضی شھور بدیاد ہوجائے قوان کو دومرے مرووں کی طرح اجازت نے کرتا الادی اور ضروری ہے۔

(1) دوسراتھ پیددیا گیاہے کہ دو تو تھی جنہیں نکاح کی اسید شد می ہولینی دو اتی بودھی ہوگی ہوں کہ در قوان کو ایام آئے ہوں شدیز حالے کی دیسے عام طور پران کی الحرف کی کورخرت ہوتی ہوتی ان پورٹھی تو رقن کے لئے جائز ہے کہ دو گھرے اندر ایاب رجائے وقت اپنے زائد کیڑے ہے چنی اوپر کی جو در (اوڑھنی) نہلیں تو اس میں بھی کوئی حرق ٹیس ہے لیکن پیرٹر طے کہ دو اس طرح شد بین کہ ان کے بدل کی عاقب ، بھاؤ سنگرار اور ڈیپ وڑ بنٹ کا اظہار ہوتا ہو لیکن اس اجازت کے سرتھ ہی بیابھی تر ، دیا عمل کہ اُمر دو اس سے تھی میں تو تو ب کھنا اوڑ در کھلیں تو یہ ذو بہتر ہے اور اس کا انہام می تم ایسا سے الی ہے۔

# لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَٰى

حَرَجٌ وَلَاعَلَى الْاَعْرَجَ حَرَجٌ وَلَاعَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى الْمَرْيُضِ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ اللْمُعْمِلَا الْمُعْمِلَةُ الْمُعْمِلُولُ الْ

#### تزجمه وأيبته فجرال

اندھے پرکوئی گناہیں ہے۔ شکٹوے پرکوئی گناہ ہے اور ندیار پرکوئی گناہ ہے اور ندھود تہار سے او پرکوئی گناہ ہے کتم اپنے مگروں سے کھاؤیا ہے باب واوائے کھروں سے یا اپنی مال کے مگروں سے یا اپنے بھائیوں کے کھروں سے یا اپنی بہوں کے کھروں سے یا اپنی خالاوں کے مگروں سے یا آئی بھو بوں کے کھروں سے یا اپنے ماموؤں کے کھروں سے یا اپنی خالاوں کے مگروں سے یاان کھروں سے جن کی تنجیاں تہار سے اختیاد بھی جی یا اپنے دوستوں کے کھروں سے کھانا کھالیا کرو۔اورتہارےاوپراس بات کا گنا دئیں ہے کرتم سب ٹی کرکھاؤیا لگ الگ کھاؤ۔ پھر جب تم کھروں میں وافق ہوتو اپنے لوگول کوسلام کرلیا کرو۔ بیسلام برکت والا یا کیزہ تخت اور دعا ہے جواللہ کی طرف سے ہے۔ اس طرح اللہ اپنی آیا ہے کھول کھول کربیان کرتا ہے تا کرتم بچوسکو۔

## لخات الغرآن آيت نبراا

ألأغملي اندعم

حُوجٌ مناهدول كآمن

الإغرنج كتزار

أَنُ ثَأْكُلُوا يَرَمُ كَادُه

أَمُّهَاتٌ (أُمُّ) اكبر

إِخْوَانٌ (أَخْ) عِنْكُ.

أَعُوَاتُ (أَعُثُ) مِيْنِ.

أَغْمَامٌ (عَبُّ) كِيا-

غمَّاتُ(غَمَّةٌ) كِر<sub>َك</sub>ان\_

أَخُوَالٌ (خَالٌ) اموں۔

خَالَاتْ (خَالَةٌ) الماسي.

مُلَكُنُمُ تَمَالَكُ وَعَد

مَفَاتِيعٌ (مِفْتَاحٌ) ﴿ جَايَالَ.

(180

هَسَدِيكِقٌ دوست.

أخشأت انكراكب

مُسَلِّمُوا اللهُ يَجِرِ

نْجِيةً وعا\_مإرت. نَجِيةً

## 

زندگی کی فرگ کواری آئیں ہے کیل جول اور تشکقات عی اصولوں کے تحت بھٹی سادگی ہوگی زندگی اور اس کے سعا لمات عمرا می تقر و کلف اور کیف پیدا ہوگا۔

کی کریے تھا کے اعلان ہوت کے دخت مرب معاش دہرت زیاد مدارہ اور تکا طات سے دور ہا تھا تے ہیے ، آنے جانے
اور سلنے ہیں ہی کو گیا ہندی مذکل ہے جا اس کے چھوٹا کہ سے بھو جان مد سے بڑھی ہو گی ہے تھاں کے تصابات کی تھے جب
وین اسمام نے للے بطنے میں چھو بائد ہیاں تک کریا دو تم ویا کہ بڑھی مشاخل کرد مرب کے گھر میں اس وقت تک وائل نہی وہب
تک معاصب خاشاں کا اوازت نہ دے ۔ مامل خور پر تمن وقت اپنے ہیں جس میں چھوٹے اپائے بچل اور کھرے کو کو الماموں
تک معاصب خاشاں کا اوازت نہ دے ۔ مامل خور پر تمن وقت اپنے ہیں جس میں چھوٹے اپائے بچل اور کھرے کو کو الماموں
اور باندیوں پر بھی ہے پابلائ تھا دی کہ دوان اوقات میں کس کی گئی نہ کی تھی کہ طرح کی مداخلت نہ کریں۔ اس کے ساتھ می
پردے کے احکامات بھی نہ زار فرات کے جس سے محابہ کرام میں جا اس میں شدیت اختیاد کرام کیا کہ بھرات کو آن کیا زیم کیا اس ب

افذ تفاقی نے ان آیات میں بالک واقع اور صاف انداز سے ارشاد قرباد یا کا بدید کا دستم ری زند کیوں کی خش کوار ہوں کو چینے کے لئے تھی بلکتم باری ہے ترمیدا ور بے بھم زندگی می کھار پیدا کرنے اور منظم کرنے کے لئے میں ا جا کہتم اوری زندگیوں میں کی جیت رہند دوئی اورغم محساری سے مسئن دیگ پیدا ہوجا کیں ۔ کھانے بینے ، ملے جلنے اور رہنے شند میں اعتدائی اور قوازن سے معاشرہ میں خوش کوار بال اور ہدودیاں پیدا ہوتی ہیں۔ شاذ فردہ بے تکلفی ایکی

يونى بياور تاتكلفات

دوسری بات بیتنی که فرب معاشرہ بی فریب اور صفہ دن کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کو ٹائینڈ کیا ہو تا تھا۔ بیسری بات بیٹی کرکڈ کام میب آبائل ٹین بھٹی آبائل کی ٹیڈ بیب بیٹی کہ دوالگ الگ کھانے تھے اورائیک جگر ڈنڈ کر کھانے کو پسند شاکر کے تھے۔ گئیں سرون تاتھ کہ جسے بیک وڈز اور کھانے واللہ نہ برنا تو واجو کار بیٹ بیٹر کرنا ترکھانا تھا۔

الفاقعانی نے ان تمام رواجوں کو قرائر چند نیو ای اصوادی کی طرف متوجہ فرایا ہے تا کوشر بیت کی پیند ایوں کے باوجود پینش رشتہ ایسے ہیں جہاں فود کئی ہے تکلف سے کھ سے نہ ہے اور فریب وسط ور لوگوں کو کھ کھا ہے ۔ ل جل کر کھانا ایکی وسے ب لیکن اگر تباہی کھائے تو اس جم کوئی مزیع فیص ہے۔ اوٹر وفر بالا کیا کہ اگر کوئی ڈیسا انگٹو اور پی وفض ہے اس کے ساتھ کی کوئے ہے۔ محمومان میں یاوائد کی دجون میں جانے کی دوشوں کے کھروں سے کھاؤ رجمایا الگ الگ کو ڈیسان تر م یا تو اس میں کوئی ترویج کو وہیں۔ ایکی تجیال ورید سینے ہو ۔ دی طور جا سینے دوشوں کے کھروں سے کھاؤ رجمایا الگ الگ کو ڈیسان تر م یا تو اس میں کوئی ترویج کو وہیں

ایک ارب پرسکھایا گیا کہ جب آم ان ملیا ہے کی ہے تھی گھر میں داخل ہوتو ان کوسلام کرہ کو تھرسلام کرنا پرکت دیا گیزہ مختر اور دیا ہے جے اللہ نے مصافر ریاسے۔

ال نے نجا کریے تلک نے فراہا کہ آئیں میں بیک دامرے ڈسلام کیا کر دیکھائی سے نیڈری دعشی مقید ہوتی ہیں۔ عصرت اٹس ہے دوارت ہے کہ کی کریے مختف نے ناتی اِئی کا تھرویا ہے۔

فربايا كدائك أنس

- (۱) کال دنتوکردائر ہے تمباری عمر پوھے گ
- (۱) میرایش مطرقه ای پیملام کر دنگیاں پومیس کی
- (r) مكرش ملام كرك بايا كردان بي كريش فيروه فيت تعيب بوكيا -
- (٣) منتی (اشراق، بیاشت) کی نمازج صاکره کیونکرتم سے پہلے صافحین کا بجی خریقہ ا
- اے اس چھوٹوں پر دم کردہ بروہ می کا فرنت واحتر اس کروؤ قیامت بی تم جرے ساتھ ہوگا۔

آخر محدافر الماكدات في إلى آيات كودانتها وركول كربيان كرويا بهتا كرتم مثل ويحد ماص كرسكو

8

إنتما المُؤْمِثُونَ الَّذِيْنَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرِجَامِعِ لَمُرِيذُهُمُواحَتَّى يَتَتَأَذِنُوهُ ۗ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَأْذِنُوْنَكَ أُولَيْكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَتُعْوَلَهُۥ الَّذِيْنَ يَسْتَأْذِنُوْنَكَ أُولَيْكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَتُعْوَلَهُۥ وَإِذَا اسْتَاذَكُوْكَ لِبَعْضِ شَايِهِمُ فِأَذَنَ لِمَنْ شِثْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغُفِرُ لَهُ مُ اللهُ ۚ إِنَّ اللهُ عَفُورٌ رَّحِينَةُ ۞ لَا تَجُعَلُوا دُعَكُمْ الرَّسُولِ بَيْنَكُمُ كَدُعَاءً بَعْضِكُمْ يَعْضَا قَدْيَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتُسَلَّلُوُنَ مِنْكُثُولِوَاذًا فَلْيَحْذَ بِالْذِيْنَ يُخَالِفُونَ عَنْ آمْرِهَ ان تُصِينَهُمُ وَتُنَةُ أَوْيُصِينَهُمْ عَذَابُ النَّهُ الْآرانَ إِلَيْهُمَا فِي السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ عَدْ يَعْلَمُ مَا ٱنْتُتُوْعَلَيْهُ وَكُوْمُ يُرْجِعُون إلَيْهِ فَيُنَيِّمُهُ مُريمًا عَلَوْا وَاللَّهُ بِكُلِ مِنْ عَوَلِيْعُ فَ

#### ترزب أيت فيرملا تاملا

جولوگ اللہ پراوراس کے رسول پرایمان رکھنے ہیں آئیں جب بھی رسول ( ﷺ ) کی اہم کام کے لئے تی ہونے کا عظم دیتے ہیں قرجب تک رسول ( ﷺ ) سے اجازت آئیں لیے وہاں سے ٹیمل جاتے۔ بے فئی جولوگ آپ ﷺ سے اجازت النّتے ہیں کی وہ لوگ ہیں جواللہ پر ایمان اور اس کے رسول پرائمان رکھتے ہیں۔ (اے ٹیما ﷺ) جب وہ آپ سے کمی کام کے لئے جانے کہ اجازت المتیمن آپ ان میں سے جس کو جاہیں اجازت وے دہیمے اوران کے لئے بھنگش کی وہا کیجئے۔ بے فیک اللہ کنٹے والا اور نمایت میریان ہے۔ اورتم رمول ( میخانی ) کے بلائے کوالیدانہ مجھوجے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہوئے شک اللہ ان لوگول کوا مجھی طرح ہونت ہے جوتم میں ہے کئی کی آٹر لے کر بغیر اجازت چیکے ہے کھسک لیتے میں۔ وولوگ جوہان کے تھم کی خلاف ورزی کرتے جین ان کوائی بات ہے ڈرٹا جا ہیے کہ ان پر کوئی آفت نہ آن بڑے ماان برورد تاک مذاب ہزئی نہ ہوجائے۔

سنوا جو چھھ الوں اور زیمن بنی ہے ای کی مکیت ہے۔ اشتہاری ہراس حالت ہے۔ وانف ہے جس برتم ہوتے ہو۔ اور وہ دن جب بیادگ اس (انشکی) کی طرف اوٹ کر جا کیں گے تو وہ آئیں بتائے گا کہ آئیوں نے کیا کیا۔ اور انشہر چرخ کو جانئے وال ہے۔

لغات الغرآن آيت لبر٢٠٠٢ ١٠٠٢

زِ أَمُوِّجَاهِعٌ الْبُهَامِ الْمُعَامِّرِينَ والسُكامِ. تُشَانُ كام.

دُعَاءُ الرُّسُولِ مولَ كالمال

يَتَسَلَّلُوْنَ (تَسَلُّلُ) كَمَسُواتِين - خِيْرِتِين.

سنوفور مصمنو.

والمتعالية كالأوسعال

## تشرق: أيت أيم ١٢ و ٢٢

جب ٹی کرتی تھنے کے سامنے کو گیا ایم بضرور کی اور این کی سنٹر دویش ہونا تو آپ مشورے کے نئے سحابہ کرام کو جع قربات اور مشورے کے بعد کوئی فیصلہ فر ایا کرتے تھے اور تھا ہے کرام کو پہنا تے تھے کہ بکا ان کام کوئی طرح کرو۔ اوب میہ مکھایا گیا کہ جب کوگوں کو با یا جائے تو وہ صافر ہوجا کی اور اس وقت تک اس محلل میں ترکید و جل جب تک بات کھی تداو جائے ۔ اگر کی شدید مشرورت کی ہوے جائ می پڑجائے تو او ذہ سے کرجانے میں کوئی تربی میں ہے۔ لیکن اج کی اور ملت کی ضروریت کے ماست اپنی ٹی اور ذاتی ضروریات کوتر ٹیٹوٹیں و بی جاری ۔ یکو ایسے من ٹن بھی سوجود تھے جورسول انشریکٹ کے بلانے پر آجات تھ بھی دوموقع پاکر کی کی آئر نے کر بغیرا جازے کھیک لیتے تھے۔ انتراق کی نے ویسے لوکوں کے طروش اوروش زوگ کوئٹ تا پہند کرتے ہوئے کہ بایا کرایسے لوگ اندکی درخاک دارس کی نافر بالی اوراجا کی شروریات سے فراد کا جورات انتیار کررے جرود کی دیوی آئر مرکن اورائٹ کے طرف ہے کی درخاک خذاب کا سے بڑی مکا ہے۔

ان ای باقوس کوانشانی فرار مطالعة بات ش ارشاد فرايا يا

قربنا کرچونوگ نشاہ راس کے رمول ( پیکٹ ) پرایان الا بچھے ہیں جہاں کوکو گی ایش کی مجدد دیٹی ہوتہ العاصت رمول کا تقاضار ہے کہ جہائی ال کو بلایا جائے وہ ای وقت حاضر ہوجا کی اوراس محل ہے اس وقت تک نہ جا کی جہائے ہا ہو تہ نہ ویدی جائے ۔ کینکسا کی تو بھی اور قول خروریات کا مہارا کے کراٹھ جا ڈاور تو تو یہ بیٹائنگی اور آ وا ہے محل کے ظاف ہے لیکن اگر واقع کی کی قوری اور شدید خرورت ہوا ور دول افٹ کی کر کم تھکٹا ہے قربا ویا گئی کو آپ ان کے لئے بھٹش کی وعا کر ہے حرج جس ہے لیکن وقر افنی کی ایک شکل تو ہے اس لئے کہ کر کم تھکٹا ہے قربا ویا گئیا کر آپ ان کے لئے بھٹش کی وعا کر ج

ان آیات میں امت کوائیں اوپ یہ مجمی سمیانا کمیا ہے کہ وہ رمول انقبطانی سکاوپ واحرّ اس کا بیشتہ خیال رمیمی کیونکہ ان کا نمی محفل میں بلانا اور قرمہ داروں کو طلب کر ناعام لوگوں یا تھر اتو ان کا بلانا یا طلب کر ناکش ہے بلک آپ کی اطاعت وقر بان برداری بن دین کی بنیا ہے۔

فربانی کردہ والے جو کئی کی آذیمی با بہانہ با کرآپ کی محض سے کھٹ لیے ہیں یا آپ کی خالفت کرتے ہیں آئیں اس بات کا خوف رکھنا جائے کہ کیس وہ کی ہوئی مصیب یا آز ایکش ہیں چاکر اند کے شدید عذاب کا شار ندو جا کس رکے کا اندگی طاقت ور کے سامنے عاجز اور بے کس ٹیش ہے بھٹر نین وآسان اور کا گنات کی ہرچیز ای کی لکیت ہے ۔اس سے کو گیا ہے چشدہ خیس ہے وہرچز سے اور کی طرح ہ انقل ہے۔

جب دیا کے تمام انسان اللہ کی طرف اوٹ جا کہا گئے وہ برایک کا کیا چھنا کھوں کراس کے سامنے رکھ دے گا اور ہر ایک کراس کے ایجے یارے اعمال کا بورا ہو اور اور بارے گا۔

ان الماسية معلق جعباتم ادران كالنعيل

(') رد مسل موسی دی او گھا ہے۔ جو امتداد داس کے دسول چکھ کے برتھم کودل و بیان سے تسلیم کرتے ہوئے آئیسی جدید تھی کسی وجھ جی کام کے لئے بلایا جا ہے ہے تو وہ اس وقت ما ضربو جاتے ہیں اسپے فی اور ذاتی کا موں کو فلت کے اجماعی کا صول پر قربان کرنے کا تھیم جذبید کھے ہوں۔

- اور جب مخل بھی حاضر ہوجا کی تی تو ہو ری دلیجی اور ول جس سے کام لیتے ہوئے اس ایتیا گی کام کو ہوری ہوری ابیت دیے دیے ہیں اور اس بھی ہو دی تر دی کر حد لیتے ہیں۔ ساتھیں کی طرح محل خاند پر کیا یا دکھا وے کی حاضر کی اندگوا کی ا کہ جہاں موقع الماکی کی آئر لے کریا کوئی بہانہ با کر کھسک لئے۔ انبیترا کرواقع کوئی شدید یا اچا کی ضرورت ہے تو دسول اللہ مختلہ ہے اجازت کے کریا کوئی بہانہ باک کو کھسک لئے ۔ انبیترا کرواقع کوئی سڈر بایا کرا کر چدوہ اجازت کے ا جارہ ہیں محرکا ہری طور پر بیمی نافر بانی کی حمل ہاس کے نمی کر بھی تعظیم نے فریا ایمیا ہے کرآ ہے اپ مصاحبان ایمان کے لئے بھی دعاے معقومت فرمائی میں کا اندان کی اس بات بران کی محصل فریا دے۔
- الل ایمان سے فریکا گیا کہ اس موسود اتم رمول الشقیقة کے بائے یا طلب کرنے کو آئی میں ایک دومرے جیسا بانا مست مجموع کی درجہ اللہ اللہ میں ایک اللہ عند کرنے والے ہروفت اس کا خیال رکھتے ہیں کہ ان اور اللہ واللہ کی اطاعت کرنے والے ہروفت اس کا خیال رکھتے ہیں کہ ان اس کے کہا اپ کا ہم مروف ہوئے جس سے اللہ درمول کی اطاعت افر ماں ہرواری میں فروا ہمی فروا ہے کہا کہ کہا کہ کہا کہ اور اس واحم اس ایمان اور کی صاف کی خیاد ہے۔
- (۵) آ فریس نربایا کرد مین و آسمان کی مکیت الله ی کی ہے۔ وویندوں کے ہر مال اور کیفیات سیما جی طرح واقف ہے۔ جب وہ لوگ تیاست کےون اللہ کی طرف پلٹ کرجا کیں مجد قود وان کے کتا ہوئے کا موں کوسائے رکھ وے گا اور تکر وہ نگی اور برائی ہے کئے کے کا مول کا بدار مطافر ہائے گا۔ اس سے کوئی جزیاکس بیڑ کا انجام بیٹید وہیں ہے۔
- (۲) اب النشرك دمول تفظف دنیاه ی حیات کے ساتھ ہوارے درمیان عی تیل جی نہذا اب ان کے قائم مقام جو گلی لوگ بین اگرده کی اچنا می کام کے لئے بلا کی قواس جی نشر کست لازی اور ضروری ہے تا کہ شت اسلامید کے اہم کا مجمع طور پ سرانمام دینے جاکیں۔

الحدلقيس رة النوركي آيات كالرجسا ورتشر يح يحيل تك يخيل

وافروگوانالن آلمونشد پ الواکين شوش شوش شوش شوش شوش شوش شوش شوش شوش شو

# پاره نمبر ۱۸ تا ۱۹

• قدافلح • وقال الذبين

سورة نمبر 😘

الفرقان

• تعارف • ترجمه • لغت • تشریح

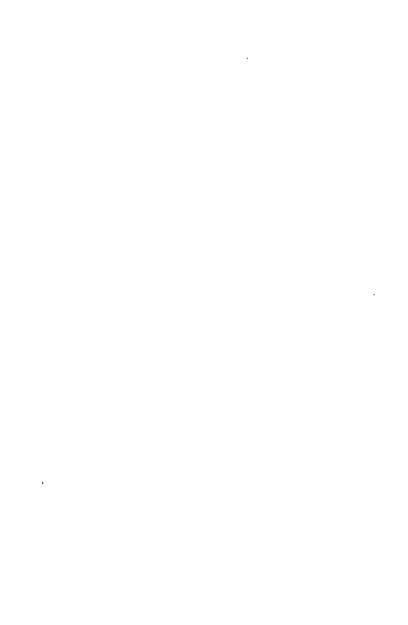

يورة تير

the

الغازة بكراث

7روق

# 🕹 تورف سرة الحرق 🗲

# بسب واللوالز فخزال وتشيء

الشرقواني نے کی کريم 👺 کودہ مقام اور مقرت عطافر مائي ہے کہ آ ہے۔ 🗱 اور ا نبياء كراخ كي طورت كمي خاص قوم بسل ، إخطف كم الجيفيين بكد قياست تك يوري انسانيت كي الملاح كے ليے مجمع كئے ہيں۔ جنانج ارشاد فرمار كيا:

" آپ كرد چيچ كراي لوگواي تم آمب كي المرف رسول ما كر بهيا كميا بول"

دومري تحكه أرشادفر ماماتميا:

" (اے بی ﷺ) ہم نے آپ کوٹام انسانوں کی خرف بھڑونڈ پر ہنا کر ہیجا ہے۔" ا سورة الفرقان عن فرها مي ہے اے لي 🗲! آب" تذ مراللعالمين" لعن تمام كتروش بن بأن در شركين كي جان دالوس ك ليو (براء انجام من ) ورائد دال عاكر ميع ك يس ال أيات ب معلم ہوتا ہے کرافشرتمال نے آپ کے کومرف مرب والوں یاکی خاص قوم کی طرف

مورة الغرقان مرينهموروش مازل جوئی ای شرور مورتول کی طرح توحدور برلت وقيامت وتزاوح أد ئەمەت كى كىلىپ

25

77

OUG

3919

رمول اور تی بنا کرئیں بھیجا بکہ قیامت تک مہاری اٹسا نہیت کی اصلاح اور دا ہدا ہے متعمین کرنے کے لیے بھیجا حمیا ہے ۔

جب أي كريم الله الله كريدة م كوبينيات كي كوشش فرمات فرا كداً ب فك ك مقام عقمت كويعات ك بهائظر مقطرة كماعتراضات كماكرتي تقدالله تقافي في كفار كفاماعترا ضات كم جوابات عطافر بالتياس

کفار دشرکین جمعی طوکرتے ہوئے ہے کہتے کہ جماب ہیں وہ جن کوانڈنے رمول بنا کر بھیجا ہے؟ بھی کہتے کہ برکیسارسول ہے جو کھا تا بیجا ہے اور بازاروں عمل جہما کھڑتا ہے؟ مجل کیتے کہ ان کے ساتھ کو کی ٹیزانہ کیوں نہ بھی عم جس سے بیغوب آرام ہے کھاتے ہے ؟ وغیرہ وغیرہ۔

الله تعالی نے فرایا کیاس نے حضرت محد منطقہ کورمول بنا کر میجائے بیانسان می میں کھنے بھی ہیں اور پینے مجسی ہیں۔ ا پی خروریات اورتجارت کے لیے بازادوں عم مجل جاتے ہیں جس مرح ان سے بہلے تمام نی اور دمول انسان تل تھ اوران کے س تحد جو بھی ضرور یات تھیں اور بشری تقاضے تھے و وان کو بورا کرتے تھے۔ اس ہے ان کی شان رسالت ونیوت میں کو کی فرق جیس پر تابیدا دراس حمر کی بہت ی یا تیں سمجھائے کے یا وجود بِكَفَارَا عِمَانَ مَدُلَ كَنْ أَيْ كُرِيمٌ عَيْنَ وَتَحِدُوهِ وَالْتَرْجَاءِ اللَّهُ تَعَالَى فَرَآبِ عَلَيْكُ وَلَهِ ہوئے فرماہ کرانے کی تلکہ الن کے بیامتر اضات محل ممل سے جا کتے اور حال ہے عند موثرے کے لیے جی ۔اگر ان کواس بات کا ڈرامجی اصال بھوٹا کہ ان کومرنے کے بعداللہ كما من حامل من الدايد الك الك الك الما والدوية بنا والمراح الياد كريد. تی تریم ﷺ ہے فرمایا کہا کہ آپ ان کی طرف ند دیکھیے بلکدامند سکھ ان تیک بندوں کی طرف دیکھیے جو'' مزدالرحمٰن' جس فر ماما کہ اللہ کے مدفیک بندے وہ جس کہ

القد تعالى نے کی کرنج ﷺ کو کسی خامی زبائے اور کیا فرص غلے کے ے شکل بیجا لکدا سے فکٹ کور دلی وتباك مايت ورہنمائی كے ليے جيما ے بنا تو اس مہرة عرب می اللہ تعالی ئے فرہا کہ اے ٹی 🗗 آپ ماری دینا کے انسانوں کو برے افعال کے برے ناکی ہے آگاہ کر ويجيشا يداس غرن دوحق اورباطل بوفرق كرعيماء

(۱) جب ووز مین بر میلتے میں تو نمازی عاجز کی اور وقار کے مماتھ میلتے ہیں خرور اور

تحبر کا کوئی اغدازان میں موجود میں بوتا۔

(۲) جب وہ جابؤں اور نا دانوں سے بات کرتے جی اُو ان سے ایکھنے کے بھائے

ا نبایت بری درا خلاق سے کردیتے ہیں کہ اٹم سلامت دیوتم برسامتی ہو۔"

( m ) الن كى را تعلى فغلت نورستى كے بحائے اللہ كے ما مضح يدے كرنے اور نماز كو

ا قَائِمُ مُرتے مِن گُرُونی ہیں۔

رخمٰن کے بندے دو جمل مجبوف م فريب ب بهووالشكول الدرة جائز م کوئے ہے دور دیتے ہیں۔ ہب ووسيخ ال لو تجابيت وكالأي الد وقار ہے ملتے ہیں۔ رحمٰن کے

بندول كي في من المراكبيراه رفروه كا

كولى العازمين جوتار

(٢) وه الله ك خاب عدارت بين جنم عديناه ) تلته ريخ في اور براي مل

ے دورو ہے این جس سے ان کا دسیان سے تاراض موج ہے۔

(۵) اللہ کے بندے وہ ہیں جوابنہ بال خرج کرنے میں اعتدال اور توازی کا راستہ اعتبار کرتے ہیں نے ق

فنول خرجی شرمب کچوه زاوسته بین اور نیخوی کرتے ہیں بلکہ و درمیان کا راستہ اعتبار کرنے ہیں۔

(۱) و دیرعقبیرگی اور برے اعمال ہے وور رہتے ہوئے شرک اور بدعات اور کفر کے برانداز ہے اپنے آ ہے۔ کو بھا کر

ا توحیہ خالص پر مینے کی کوشش کرتے ہیں۔

(4) دوانسانی مان کااحر ام کرتے ہیںادر آئی : حق سے دوررہے ہیں۔

(٨)٤ما ترمنى تعلق (١١) اور بدكاري اور برطرح كان مون ساسية واكن كونيات ركعة بين -

(١) الله كے بندے وہ بین كرجوك بغريب، ہے اور وشغول اور ناجائز حركوں سے فاكر حيلتے بين۔

(۱۰) اگر دو کسی علداور بے بوده جگرے گزرتے بین قراس میں الجھنے کے بھائے مثا نت ، بنجید کی ، اور و قار

ے گزرجاتے ہیں۔

(١١) بب ان كرمائ شكا كدم يا هام المساق وواك فيهات في وأكرت كن كراس كا حكامت بالحورك في الم

(۱۲) دواینے لیجائے گھر وانول اور شخصین کے لیے دعا کی کرتے دیلیج فیس کواسے انشان کو کیکیوں اور پر زیز گار کا کے کا سول کے لیے فارسے آند مر کیکھیکا۔

الله تعالی ان "عباد الرحن" (رحن کے بندوں) کواس بات کا بقین دلاتا ہے کہ ان کو دنیا اور آخریت میں بندترین مقابات عطا کے جا کیں کے اور جنہوں نے تم و شرک کے طریقے احتیار کر دکھے ہیں اور دللہ کے دیں اور دسولوں کی عظمت کا اکار کرتے ہیں تو ان کا بیا اٹکار اور بدملی قیاست میں دبال جان میں جائے گی۔ اس سے ان کو داسط پڑے گا اور ان کو عذاب بھیمتا بڑے گا۔

#### و الموزة الفرق اي

# بِسَدِ واللَّهِ الرَّحُمُّ الرَّهِيَّةِ عِيهِ

تَبْرَكَ الَّذِي مَنْزُلُ الْفُرْمَانَ عَلَى عَبْدِمِلِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيْرًا ﴿ إِلَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمْوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّوْذُ وَلَدًا وَلَمْ يِكُنُّ لَّهُ شَرِيُكُ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٌ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيْسُرًا ۞ وَاتَّخَذُوْامِنُ دُوْنِهَ إِلَهَةً لَّايَخُلُقُوْنَ شَيَّا وَهُمْرُيُخَلَقُوْنَ وَلايَمُلِكُونَ لِانْفُسِهِمْضَرًّا وَلانَفَعًا وَلايَمْلِكُونَ مَوْتًا وَكِحَيْوةَ وَكِانَشُورًا ۞ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُ وَإِنْ هٰذَا إِلَّا إفك إفكارية واعانة عليه قوقراخرون فقذ جاءو طُلْمًا قَرُورًا فَ وَقَالُوا اسْمَاطِيُرُ الْاَوَلِيْنِ ٱلْمَسَّمَةِ الْمَعِي تُمَلَىٰ عَلَيْهِ وَبُكُرُةً وَاَحِمْ يُلُانَ قُلُ ٱنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرّ فِي السَّمْوٰتِ وَالْآمَرِضِ إِنَّهُ كَانَ عَفُوْرًا تَحِيْمًا ®

#### ترجمه: آیت نمبرا ۱۲

ین کی برکت والدے دوجس نے اسپندیندے (حضرت محمد نظافی کی فیصلہ کرنے والی کماپ اور ل قرر الی کی کردہ قدام علی جہان کو فرارٹ نے والے دول سے انوان اور زعر کی ساخت والی کی ہے دوس نے کی کو کہا بیا محمد بنایا ور ندائش کی تکومت علی کوئی شرکت ہے۔اس نے ہر چیز کو

202

بيراكر كاس كومناسب ومتوازن بناياب.

اورانہوں نے اللہ کو چھوڑ کران کو معبود بنا رکھا ہے جو کی چیز کے خالق ٹیمیں ہیں بلکہ وہ خود پیرا کئے جاتے ہیں ۔ وہ اسپنے کمی نقع اور نقصان تک کا اختیار ٹیمی رکھنے ۔ نہ وہ موت اور زعدگی کا اختیار رکھتے جس اور تیمر کر دوبارو زعرہ ہونے کا ب

اور کافر کہتے ہیں کہ یہ (قرآن) تو ہی مجھ کی ٹیس ہے سوائے جموت کے بیصا سی مخص نے خود مگر نیا ہے۔ اور دوسرے کچولوگوں نے اس کے مگرنے میں اس کیا عدد کی ہے۔ لیس بیقیۃ وہ زیادتی اور جموت پر افرآئے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ریق پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کواس نے تکھوالیا ہے۔ مجمود میں مجموع وشام اس کو بڑھ پڑھوکر ستاوی جاتی ہیں۔

(اے نی پیٹٹ) آپ کہد دیجئے کہ اس (قرآن) کواس نے نازل کیا ہے جوآسانوں اور زشن کی پھی دوئی ہاتوں کا علم رکھتا ہے۔ وہ بہت بھٹے والا اور تبایت رقم وکرم کرنے والا ہے۔

#### كفات القرآك آيت نبراء

تَبَارَکُ بِرَحْدِهِ الاستَوالِينَ فُودِ بُوْدِ بِهِ مِنْ وَالاِس والدر

الْفُولُ قَانُ حَنْ وَإِلَّنِ مِنْ فِنَ كَرِينَ وَالدِ

اَلْمُلُکُ سَطِيت رِطَومت ـ

فكفؤ الاستفاء الأفرايار

تَقَدِيْرً اعْازَا مِوَّارُكِ بِوِيَارِ

يُخَلَقُونَ ده بيداك كتير.

ضَو تضان\_

نَشُوْدٌ دواردزده الارادنده الارادن ا

# عرن آید نیم اتا<del>ا</del>

دنیااور آخرے جی وی افراد اور قوی کامیاب و بامراد ہوتی جی جو اللہ کی ذات و صفات کو بان کراس کے جیمے ہوئے نبول دور رسولوں کی کمل اطاعت وفر باس بردار کی کرتی جی آئیکن جنوں نے اللہ کی ذات و صفات ہی شرک کیااور اس کی جی تعلیمات اس کے نبول اور رسولوں کو جنا ہا ان کا ذاتی اور الل ایمان کے داستے کورو کئے کی کوشش کی اور بے حقیقت چیزوں اور بتوں کو مجود بنایاان کی و نیا بھی بریاد ہوئی اور آخرت بھی۔ چیا تھیان آبات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر باؤے کر اللہ وہ بابرکت ذات ہے جوتمام بھا کیوں بھی جو بیان اور قدرت و طاقت اور عظمتوں والی ذات ہے۔

اس نے اسے فعنل و کرم سے اپنے جوب بنوے صفرت کو مصلی ہنگا پر و مقیم کاب ( قرآن جید ) بازل قربائی ہے جس نے جن وباطل و چی اور جوٹ واقعے اور برے کو واقع طریقے پر بیان کر کے اس کے اقتصادر برے انجام کو بیان قربادیا کرونیا مجرکو ان کے برے اور برقرین انجام سے ڈوایا جا سکے النہ کے تو بدارے سے برونیاروش و مور ہے۔ وہ اپنی قدرت کا ملہ سے اس چودی کا کا مشکور کا موام کے جا ہے کہ وہ اس کے جانے تھی ونیا کے کہا مجھٹی نے اسباب کا کائن کی سے مذکو گیا اس نے ہر جز کو ایبا باپ قول کر بنایا ہے کہ اس کی تقدیر اور انعاز ہے ہے کوئی چیز یا ہر ڈیٹر نگل سکتی ۔ جنن وہ سکتے پر نصیب لوگ جین جنموں نے انڈوج چوز کر جاعد سورج سنا دوں، بائی ہوا آگ اور منی کو اور پتم اکثری ہے بنائے تکھے ہے جان بنوی کو اینا سبود مجھی و کشائی اتھوں سکھتائی جیں وہ ونیا کے ایک معمولی ہے قریب کو چیدا کرنے کی مجی ابلیت و مملاحیت جیس رکھتے ۔ جواسیتہ تقع نفسان کے بھی مالک جیس جی رہے اتھ جس کی کرندگی یا موت کا اعتبار ٹیس ہے۔ شدید نیا جس کس کے کام آئیس کے اور شد شخص دن کے بھی مالک جیس جی کے کہتے تھی تھی کی کرندگی یا موت کا اعتبار ٹیس ہے۔ شدید نیا جس کس کے کام آئیس کے اور شد

ا پسے وگ ندمرف ان ہے حقیقت ہیز ول ہے امید لگائے زیدگی گذار دہے ہیں بکد دوحق ومعداقت کی ہر بات کو مجللاتے ترآن کر بہتھی جائی کوچلانے ہے ہی پاڑھیں آتے۔

ان آیات علی نی کریم می گائی آن دیے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جوٹ اور فریب کا چشر لگا کر جوٹی تھ گا گر ارنے والے لوگ اس سے آگ موج بی تیں سکتے مالا کھرا کروہ کھا روشش کیں ڈرا مجی فورو آمرے کا م لینے تر قر آن جمیز لم و حکمت اور عقل و بسیرت سے جربور تر اند نظر آتا ہوا ان لوگوں کے لئے ہے جنہیں آخرے کی ابدی واحمی مطلوب وجوب جی ۔ انڈی کی وعد ہے کہ جو بھی اس قرآن کریم اور نی کریم چھکا کی شان نورے کی تمل اطاعت کرے گا اس کو جذب کی فیدی واحمی مطاکی جا کیں گ

## ليكن اكرجوت فريب ورفش وفيه عن زندي كفراري جديك قاليتا لوكون كياد إيات ما تتوا فرت عي برو ومؤمره جات ك-

وَقَالُوا هَال هٰذَاالرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَرُويَتُمْشِي فِي الْكَسُواقِ ﴿ لَهُ لَاَ أُنْوَلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيْرًا۞ أَوْيُلْقَى إِلَىْهِكُنُوَّ أَوْتُكُونُ لَهٰجَنَةٌ كَيَأَكُلُ مِنْهَا ۚ وَقَالَ الظَّلِمُونَ إِنْ تَنْتَبُعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ۞ أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَّبُوا لَكَ الْكَمْتَالَ فَضَلُوا فَكَايَسْتَطِيْعُونَ سَبِيْكُ۞ تَبْرَكَ الَّذِيَّ إِنْ شَايَجَعَلَ لَكَ تَحَيُّرًا مِّنْ ذَٰلِكَ جَنْبٍ تَجْرِيُ مِنْ تَحْتِهَا الْإِنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا ۞ بَلْ كَذَّبُوا بالسَّاعَةِ وَاعْتَدُنَا لِمَنْ كُذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا هُ إِذَا رَاتُهُمُ فِينَ مَكَانِ بَعِيْدٍ سَمِعُوا لَهَا تَعَيُّطًا وَمَنْ فِيكُرًا ۞ وَإِنَّا ٱلْقُوْامِنْهَا مَكَانًاضَيَّقًا مُّقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ تُنهُورًا ﴿ لاَيَّدُعُوا الْيَوْمَ تُنْهُورًا وَاحِمًّا وَّادْعُوا تُنْبُورًا كَثِيْرُا ۞ قُلْ ٱ ذٰلِكَ خَيْرٌ ٱمْرِجَنَّهُ ٱلْخُلْدِالَّتِي وُعِدَ الْمُتَعُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً قَمَصِينًا ۞لَهُمُ فِيهَامَا يَنَا أَوْنَ لْحِلِدِيْنَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعَدًّا مَّسَّتُولُا

8

#### ترجمه أتيت فم برعاة (1

انہوں نے کہا یہ کیسارسول ہے جو کھانا کھا تا ہے اور بازاروں میں جاتا کمرتاہے ۔اس کے ساتھ کو کی فرشتہ کوں شاخرا کما کہ و داس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا با اسے کوئی فرزاند وے رہا ہوتا با اس کے باس کوئی باغ ہوتا کہ اس میں ہے کھنا یا کرتا۔ اور بیرخا کم کیتے ہیں کرتم ایک جادو میں جتا مخص کے بیچیے جن رہے ہو۔ (اے ٹی پیچے ) آپ ذراد کیچیئر کیسی (فضول اور ہے بووہ ) ہاتیں كرد بين (حقيقت بيا بي كم) بيلوك محراه هو ميك بين اب بيركوني راسة فيين يأسكة برالله برى بركت والا ہے۔ اگر جائے قرمبارے واسط اس سے بہتر (الیمے) باغات بناوے جن كے ینچے سے نہریں بہتی ہوں اور تبهارے لئے بہت ہے تس بناوے (من بات مدہے کہ) مالوگ قیامت کوجھٹاتے ہیں۔ اور ہم نے ایسے لوگوں کے لئے جو تیامت کوجھوٹ بچھتے ہیں بھڑتی ہم گ تبرر کر رکی ہے۔ جب دور ہے دو ذرخ اُٹیل ویکھے کی تو وہ اسے جوٹی ہ رہا اور پینجھاڑتا میل مے۔ادر جب بیائں جنم کی قلب جکہ میں ماتھ یاؤں جکڑ کرڈال دیئے جا کمیں مے تو وہاں موت ی موت بکار بس م (ان سے کہاجائے گاکہ) آج تم ایک موت وُکِس بلکہ بہت می موقوں کو بکارو۔ (اے ٹی ﷺ) آب ان سے ہو چھے کر جہم کا عذاب بھتر ہے یا بیٹ رہنے والی جنت کا بس كارعده يربيز گارون سے كيا كيا ہے ووان (كى نكيون) كاصلاور نمكانا برگار وواس جنت يم جو تواہش کریں گے ان کو ملے گا اور اس میں بیشہ دہیں ہے، بیاتی کے دب کا دعدہ ہے جس ( کا اوراہونا )لازم ہے اور ہو چھے جانے کے قاتل ہے۔

لغات الغرآن آيت نبر ١٩٥٤

مَالِهَٰذَالُوسُولِ بِكِيارِول ہِـ

مُشِيعُ چا۔

ألا سُوَاقَ(سُوق) الال

كُنُوَّ تَرَادِد

منسطوق بادوس يضابون

ضَلُوا واكراهومي.

قُصُورٌ (قُصُرٌ) كل كارت.

سُعِيرُ الرُقَ ال

روان تغیط خدے چڑر ادنار

زَ فِيُو صدي عَلَى مونَ تيز آواز\_

ضَيَقٌ عُد.

مان المان ا

> ر. قَيُورٌ موت. الأكت ر

-- -- -- **,,,** 

مايَشَاءُ وُنَ جَرَبُهُ رَبِي كَــ

مُسْتُولًا ﴿ مِوالَ كِيا كِيا رَوْ وَاستِ كَالِنَ \_

# تشريخ: آيت نبر ٧٥ و١١

جی اور عظم ترکیک اور مغیوط داآس کے مدسے فلست کما ہے نے دالے لوگ جیسے دیکھتے تیں کہ برخش متاثر ہور صاب تو دیگر ح طرح کے امترا شات، اثرا بات اور ڈائیات پراتر آئے تیں چنائچہ جب آتر آن کر کم کی داختے اور کمکی کھی آیات اا د ٹی کر کم مختل کی برتہ غیر تحضیت اور اعلیٰ ترین میرے نے ہرتھنی کو دین اسلام کی طرف متوجہ کرنے شروع کیا تا کا دوشر کین نے قرآن كريم إدرتي كريم كلي فالت كواحتراضات كانشان عانا شروح كردياتك.

اشر قوانی نے فرایا کو اے نی ﷺ از دار کھے تو کی پولگ جوکل تک آپ کو معادق این اور فرین و کھو دار کہا کر کے اللہ ا تھ آئے کیسی پہتیاں کس دے ہیں، کیے کیے القابات و سے دے ہیں۔ فرایا کہ آپ اس کی ہوا تہ کینے کیوکس پولگ واستے سے بعک بچک بچک ایس اور شدہ مرول کواس میرائی کی دار برد کھنا کو دار کرتے ہیں۔

الشرقة في في قرائغ كدار في على الأرائد جا بنائق آب كوصفرت دا و والدوسترت سليمان كي طرح والت وسلطات سك فواز مكل تعادد آب كوايس مرمز وشاداب الدوير سراير ساجات مطاكر مكاتفا كرجس كرينج سن نهري جادى بوشى اور دينج ك لئه عالى شان كلات اور حسن ترين مكانات بوسح تيكن بيرب ، كونتموونين به بلكرة فرت كي زعركي كي طرف متويد كريا الس مقصل به -

فرمایا کدیدلوگ جس بات کو ظاہر کردہ ہیں اور احتراضات کردہ ہیں بات میٹن ہے اکدامش بات دید ہے کدیدلوگ عرفے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور تیاست آخرے اور قمام اکائل کی ج اومز امریقین ٹیس رکھے۔ وہ دنیا کی زندگی می کوس مکھ مجعة بي ادريه كية بين كه عادام باجينااى دنيا تك محدود ب- قرت دبنت جنم ادراه مع برب اختال كرمز ادر برا اكن جزئين ب-

فربایا کران اوگوں کے اس طرق موہنے سے حقائی تبدیل تیں ہوں کے کیونک مرنے سے بعدان کورد بارہ زندہ وہونا ہے اور چار جب ان کوئیم کی وہ ''کی جوان کے لئے نیار کی گئے ہے اس بھی چھونکا جائے گا اور دشتہ ان کی آن تھوں سے ساتھ ایک ڈراد کی اور دیسیت جا کی سے بیٹم کی کیفیو سے کوفا ہر کرتے ہوئے فربایا کہ جب بیٹم کا ذرک کیے گئے وہ عیش دفشب کے ساتھ ایک ڈراد کی اور دیسیت ناک آواز سے دھاڑ نا شروع کرد سے کی اور اس کے جوش کا تھا کا ہندہ کا ہیں۔ اس کی جیت ناک آواذ وں کو پرکھاروشر کیس خودا ہے کا فول سے بیش کے۔

فردا کمان گرش کوجب زئیروں شریجاز کرچنر کے قشہ دنار یک عصرش جینک دیاجا کا قو گھران کی بینگ اور تھمراہٹ الچھا مخا کان پر دوگ ۔ دورو کرن کے مجا کی گھا درشویز کی افریت کی جدے موٹ کو یا کرے کیل کے کہ اس سے بھز افوا کو کسی موت کا جائی۔ وھا ڈیان کے کام دائ کے گا۔

ويومريضترهم

وَمَايَعَنُهُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَقُوْلُ ءَ انْتُمُّ اَضْلَلْتُ مَرَ عِبَادِي هَوَ كُلَّ المُرْهُ مُرضَّلُوا السَّهِيْلَ ﴿ قَالُوَا سُبْحَنَكَ مَا كَانَ يَنْنَغِيْ لَنَاۤ اَنْ نَتَخِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَاءَ وَ لَكِنْ مَّتَعْتَهُمُ وَابَاءُ هُمْرَحَتَّى نَسُواالذِّكُوَ وَكَانُوْا قَلُومًا الْمُؤْرُاقِ فَقَالَمُ الْمُؤْرُاقِ فَالْمُوْا فَلُومًا الْمُؤْرُاقِ فَاكَانُوْا فَلُومًا الْمُؤْرُاقِ فَاكَانُوْا فَالْمُؤْرَاقِهُ عَدَا بُاكْمِنْ وَقَالَ وَمَا الْمُؤْرِنَ فَا الْمُؤْرِنَا فَالْمُؤْرِنَا فَاللَّا الْمُؤْرِنَا فَاللَّا الْمُؤْرِنَا فَاللَّا الْمُؤْرِنَا فَاللَّا الْمُؤْرِنَا فَاللَّانَ اللَّالَا الْمُؤْرِنَا فَاللَّا اللَّالَا الْمُؤْرِنَا فَاللَّا اللَّالِيَّةُ اللَّالِيَّةُ اللَّالِيَّةُ اللَّالِيَّةُ اللَّالِيَةُ اللَّالِيَّةُ اللَّالِيَّةُ اللَّالِيَّةُ اللَّالِيَّةُ اللَّالِيَّةُ اللَّالِيَّةُ اللَّالِيَةُ اللَّالِيَّةُ اللَّالْمُ اللَّالِيَّةُ اللَّالِيَّةُ اللَّالِيِّةُ اللَّالِيَّةُ اللَّالِيِّةُ اللَّالِيِّةُ اللَّالِيِّةُ اللَّالِيِّةُ اللَّالِيِّةُ اللَّالِيِّةُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُلْمُ اللَّذِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ اللَّالِيَالِيَّةُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِيْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِيِ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِيِيْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِيِيْمِ الْمُؤْ

#### لزجمه أميته فمبرعا ماوا

ادر جس دن (آب کارب) ان کواکن کرے گا اور جنہیں دہ اللہ کے سوابی جے تھے۔ اکٹھا کرے گاتو گھراند ان سے بعظے گئے کیا تم نے میرے ہندوں کو برکا یا تعایا دوخود بی دستے سے بھک کے تھے؟۔ وہ کیس کے کہ (اساللہ) آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ ہماری پیچال تھی کہ اتم آپ کے موا دوسروں کو مدد گار بناتے بلکہ آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو توش د فی عطا کی میاں تک کہ اور ہمیں آپ کو جون کے اور بیرخود بی بلاک ہونے والے لوگ متھے۔ (اللہ تو فی فرما میں مجرکہ) وہ ہمیں تمبادی اس بات بھی جھٹا بچے جو تم کہتے ہوا ہے تم بیوا ہے کہتے تاریخت عذاب کو موجع کی کیں گے۔ طرب کی مدد کتے جو سے اور تم شی سے بوخالم بوگا ہم اسے تحت عذاب کا مو دیکھا کیں گے۔ اور بازادوں میں چلتے بھرتے تھے۔ اور تم سے بہتے بھی رمول تیجے تیں ووسب کھانا کھایا کرتے تھے۔ اور بازادوں میں چلتے بھرتے تھے۔ اور تم میں میں کیدو مرے کے جانچے کا ذرائع رہایا کہا کہا کہا ہے۔ تو کو

تم مبركروت ؟ اوراك كام ووراكارس وكود كلف والاسب

#### الخات القرآن أيت نبرعه

أَصْلَلْتُهُ مَ مَعْدُرُاهُ كِمَا عَارِ

صَلُوالسَبِيلُ مائة عابلا هے۔

مَا يَنْهُغِي عاسبُيْن ب

مَتَعْتَ حبين فرش مال و كأفيد

نَسُوُا دوبِمِل گے۔

بور جادور الدر

نُلِق جريكاكِن كر.

النبية الزائل عافي .

## المراجعة المراجعة

ان آیات شرد دیا تمی ارشاد فرمانی تی جی الیک قرمیدان حشر شی دو موال کربیالگ جرب حقیقت چیزوں کو اپنا سعیدر بنائے ہوئے تصاس بران کوکس نے مجدولیا تھا؟ دومرا پر سنلد کرا نم باد کرائم جوانسان ہوتے ہیں تکران برا تسانیت ؟ وکرتی ہے کیادہ انسانی خرد بیات سے بے بناز تھے؟

جب اند تعالی جودی کا کانت کی بساط الست دیں مے اور تمام کوگول کو دوبارہ ذیرہ کر کے میدان حشر بھی لاکر کھڑا کر دی کے آتا ہی وقت کفار دستر کیمن جن کے سامنے ان کا بھیا تک انجام تھڑ تربا ہوگا وہ تھیراہت میں جمع نانے کوئول جی جنا کے ۔ اس وقت اللہ تعالی تمام کفار دشتر کیمن کواوران او کول کوجع فر با کیما کے جوابک میادت و بندگی چھوڈ کر فیراو شکو کہنا معبود سامنے جینے شے اوران کواس بات بہنا ذھا کر بے فیراوشان کے کام آتھیں کے اوران کو انڈ کے عذاب سے تعالیم کے۔ الله تقبل سب سے پہلے ہی جوئے معبودوں سے پہلے ہی کہ ریونگ جو تہا اس ماستے کو سے ہیں کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ ایک ان سب سے پہلے ہی جو رہے ہیں ایر گوئے ہیں ان کہا تھا کہ ایک ہیں جو کہ ہیں ان سب کا ایک ہی جو اب ہوگا کہ اے اللہ آپ کی ذات ہم طرح کے جب سے پاک ہے ، آپ کی بول شان ہے، آپ کی بول شان ہے، آپ کی بول شان ہے، آپ کی جو کہ ہوتے ۔ انہوں نے خواجمی اسے کم کر کہ ماری عباوت و بندگی شروع کے ۔ عبادی کم اللہ اللہ کی کہ مورک ہوت و بندگی شروع کے ۔ عبادی کم اللہ اللہ کی کہ مواقع اللہ اللہ کا اللہ اللہ کا کہا ہوت و بندگی برجمود کرسکتے ۔

امل بات یہ بے کدان او کول نے اپنی دولت اور واحت و آرام کی دیا آئی عمی آپ کی بندگی چھوڈ کر میں اپنا معبود مائیا تھا۔ یہ خوداس کے ذمہ دار میں ساتھ کے مجرے دربار عمل جب بیجو نے معبودان کو نکاسے جواب و ہی سے اس وقت میں تھائی ارشاد فرما میں کے کداب تم کیا کہتے ہو؟ وہ معبود جنیں اپنا مہارالور میں کچھ بھورے تھے وہ قو شہار کی عمادت و بندگی کو جات و جہالت اور اوالی قرار دسے دیے ہیں۔

ارشاد ہوگا تہاراا عمال ہامد تمہارے سامنے ہےا ہا ہی ہے مطابق سارے نیسلے سے جا کی ہے استمہارا کوئی حالی اور مددگارتیں ہوگا۔

دوسرے سنظ کا اند نے بیرجواب دیا ہے کہ اللہ نے قیام اضافوں کی جاہدہ در ہما لی کے لئے اضافوں کی کو تھا اور مول بنا کر بیجائے کے فکر انسانوں کی جاہدے ور بیری کے لئے انسان بھا آئیہ نموڈ کل بن سکتا ہے۔ اس کے اللہ تعالی نے دھڑے آئم، حضرے کو خی جعزے ابراہ ہم طبل اللہ جعزے اسامیل جعنرے اساق ، معزے موتی اور معرے بہت ہے اور بیری ہے بہت ہے انبیاء کرا انہ تو اللہ کی طرف سے انسان می جے جو کھا ہم می کھاتے تھے ، باز اروں میں چلتے گھرتے ہمی تھے اور بیری ہے بھی رکھتے تھے سکی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی طرف و کی کہا تھی جو ان کا آغازہ داخیا نا اور معلمت ہے کہ اس سے بہت کی عظمیں کئی ویشین نیش ارکھتی۔

اگرانتہ تعالیٰ می فرشے یا اُل دارخمس کو تیارہ کا کرمیجے جوزیرہ تی کوئوں پر رہب جما کر دمونس اور دھاندی ہے اپنی بات منواتا تو یہ بات اللہ کی مسلحت کے خلاف بوقی کیونکہ اللہ تعالیٰ بیاج جین کہ برخمس اچی مثل دہم استعمال کر کے ایمان کا راستہ ختے کرے تاکہ اِن کی دنیالوں فریت سنور جائے اور ایم کی ردشتی تھے ہیں جو جائیں۔

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ ذَا لَوْلِآ أَثُولَ مَلَيْنَا الْمَلَلِكَةُ ٱوْنَزَى رَبِّنَا لَقَدِاسُتَكْبَرُوْا فِيَّ ٱنْفُسِهِمْ وَعَتَوْعُتُواْ كَيْرُونُ وَيُومُ يَرُونُ الْمُلْبِكَةُ لَا يُشْرَى يَوْمَهِ ذِلْلْمُجْرِمِيْنَ ۘٷڲڰ۫ۏڷۊؘڹڿۼۯٳڡٞڂۼٷڗٳ۞ۅؘقدؚڡ۫ڬٵٙٳڶؽؗڡٵۼڛڵۊٳ؈ؽٷڵ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءُمَّنْتُورُا۞اصِّيْبِ الْجَنَّةِ يُوْمَ يَزْعَيْرُمُّسْتَقَرًّا ۊٙٵڂڛڽؘؘؙمقِيْلُا۞ۅؘؽٷؘڡڒؾؘؿؙڤؘٷٳڶڐؽٵٷؠٳڵۼڡٵ<u>ۄٷؙێڗ</u>ڷٳڵؠؙڵۜؠٝڴڎ تُنْزِيْلًا۞ ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِ ذِ إِلْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَفِرِيْنَ عَسِيْرًا۞ وَيَوْمَرِيَعَضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُوُّلُ يْلَيْتَنِي اتَّغَدُدْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيلُا۞ يُونَيْتَي لَيْتَوِي لَمُر ٱتَّخِذْ فُلانَّاخَلِيْلُا® لَقَدْ اَصَٰلَىٰ عَنِ الذِّلْرِيَّةَ دَالِهُ جَآمُونْ وَكَانَ الشَّيْظُنُ لِلْإِنْسَانِ خَدُولُا

## 44.24 P. S. 1.

اور جوادگ جم سے مطفی و تع نیس دکھتے انہوں نے کہا تارے او پرفر شنے کول نازل فیس کے جائے؟ یا ہم اپنے دب کو ( کمل آ کھوں ہے ) کول بیس و کھے سکتے؟ بدشک انہیں اپنے بارے میں را انہیں اپنے بارے میں را انہیں کے فر میں یہ اسم منڈ ہے اور شرارت میں وہ بہت سر پڑھ کے ہیں را ورجس وان وہ فرطنوں کو دیکھیں سکے فر وہ دن بحرس کے لئے کوئی خوش کا دن شروعگ وہ کہیں گے کہ (اے برورکار) تارے اور اس (عذاب) کے درمیان کوئی بناہ کی جگرتی جائے۔ ادر ہم ان کے کئے ہوئے کا موں کی طرف حوجہ ہوں مے ہم ان کے اعمال کواڑیا غمار بنادیں ہے۔

اس دن جنت والے بہترین فیکانے اور عمدہ آدام کا بول پی بول کے۔ اور جس دن آسان بادل کے اوپر سے چیٹ جائے گا۔ اور لگا تا وقرشتے اتارے جا کیں گے اس دن کی پکی بادشاہت وخن کے لئے بوگی۔ اور وہ دن گفار پر بیزامشکل دن ہوگا۔ اور اس دن ڈالم اپنے ہاتھوں کو چہاؤ الے گا اور کے کا کرائے کا ٹی جس دمول کے ساتھ ہوگر تھے واستہ اختیار کر لیٹا۔ ہائے میری برنسین امیرے لئے کیا اچھا ہوتا کہ بس نے فلانے کو اپنا وہ ست نہ بایا ہوتا جس نے اس وقت جب کہ تھے تھے بھی جس کھی محملات یا اور شیطان تو انسان کے لئے بڑا و غابذ ہے۔

#### فغات الغرآن آيت نبر١٩٥٣

لأيوجُون والسيكراركة برر

لِفَاءُ الآت.

عُتُو كَبِيرِ بهت زياده مدعد زياده برمال

الأبُسُوي فَيْرِيُكِن بِـ

جِيجُو كُوَلَ روك يُوفَى آرُـ

مَحَجُودٌ آزَكَزِي كُروي كُي.

قَلِمُنا مُآكِمَاكِ

هَبَاءً واذرات بوسورنَ جَكِنْ سِي نَظراً سَنْ فِيلِ

رور ... هنتو د از ایا بوا .. پمیلا یا بوا .

216

فَسْتَقُولُ مُمَادًـ

مَقِيلً آرام كاجَر

تَشَقُّقُ بِيتِ جَاعَاكُ... الْغَمَامُ بازل.

غيبية خديثكر

يَعُضُ كَانَـُكَاد

يلْيُعْنِي السَكَالُوكِ لِلْ السَكَالُوكِ لِلْ السَّالُوكِ لِلْ السَّالُوكِ السَّالُوكِ السَّالُوكِ السَّالُوكِ السَّ

<u>بۇنىڭنى بات يىرى بىمىيى ـ</u>

خَلِلُ وست

أَصْلُنِي يَحْ بِهَادِيا \_

وغاؤته ججوزجائے وال

# تفريخ آيت نبر۲۱ ۲۹۴

خذول

جودگ اللہ ہو آخرت اوران کے دسول پرانجان ایقین رکھتے ہیں اُٹین کی حموی دلیل اور مجر سے مغرورت نیمیں ہوتی اور جن اوگوں کو طن ہا تک بنا تا اور من سے قرارا افتے رکزہ ہے و حرج طرح کی نشانیوں کا معائیہ کرتے ہیں ان کی فیر شیعے گی اور ہے تھی کی انہ معالیہ ہے کہ ہم معالوں کو مان قرائی مجرای کی شرط ہیں ہے کہ یا قرائیجے خوا آ کرائیں بتا کی کہ بیشک رسوں ہیں۔ یا خوالفظ کی آن آ کر ان کی شعد ہی کردیں قو ہم مانے کے لئے تیار ایس قرمایا کہ ہیں جوائم سے لیا کی امرید میں رکھتے سی و والے تھی فرد اور بوائی شرای قدر و وب چکے ہیں کہ انہیں میری یا آئیں۔ یا کہ جب الفرک فراجے اور فود

# وَقَالَ الرَّبُسُولُ لِرَبِّ إِنَّ

قَوْمِى اتَّخَذُوْ الْمَذَا الْقُرْانَ مَهُجُورُا ﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا الْكُلِّ
كَيْنِ عَدُوَّا فِنَ الْمُجْرِمِيْنُ وَكَفَى بِرَيْكَ مَادِيًا وَنَصِيْرًا ۞
وَقَالَ الّذِيْنَ كَعُرُوا لَوْلَا ثُرِّلَ عَلَيْهِ الْقُدُوا نُ جُمْلَةً
وَقَالَ الّذِيْنَ كَذَٰلِكَ النَّفَيْتَ بِهِ فَقُوا دَكَ وَرَبَّلْنَاهُ تَرْتِيْلًا ۞
وَلَا يَا تُوْنَكَ بِمَثْلِ اللّهِ فِنْ اللّهِ فَقَادَكَ وَرَبَّلْنَاهُ تَرْتِيْلًا ۞
وَلَا يَا أَتُونَ كَنْ مِنْ اللّهِ فِنْ اللّهِ فَقَادَكَ وَرَبَّلْنَاهُ وَرَبِيْلًا اللّهِ اللّهُ فَيْ وَاحْدَى مَثْلِ اللّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ وَاحْدَى مَثْلِ اللّهِ فَيْ اللّهُ فَيْ وَاحْدَى مَثْلُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ فَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلَا مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ وَلَكُونُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ ولِلْهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِلْهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا مُنْ اللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِلْمُؤْلِقُولُولُولُولُ وَلِمُولِقُولُولُولُولُكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَلِلْمُولِ وَلَا الللّهُ وَلِلْمُولِقُولُولُولُولُولُولُ

Ţ.

#### Fire Carles

اور رمول ( ﷺ ) کمٹن کے کہا ہے میرے پرورد گار میری قوم نے اس قر آن کو بالکل مجموز و یا تھا۔ (اے بی ﷺ) ہم اس طرح کناہ گاروں میں سے ہر ٹی کے دشمن بناتے رہے ہیں۔اور آب کا پروردگار برایت دینے اور مدوکر نے کے لئے کا تی ہے۔

اور کافر دل نے کہا کہاس قرآن کوہی مرایک علام تبدیازل کیوں نہیں کر عملاا اللہ نے فرمایا بیاس کے ہے تا کہ بم اس قرآن کے ذریعے آپ کے دل کوئی دیکھی اور بم نے اس قرآن کو آ ہتے آ ہت ج ھ کرسایا ہے۔ رکفار آپ ہے کہے ہی انو کھے اور جیب موال کریں۔ ہم اس کا تحیک اور بہتر جواب وے عی وسیتے ہیں۔ سروولوگ جی جوابینے جیروں کے بل جہنم ش محصیط ب کی مے الناکا تھا کا مجی براہے ور پر دائے ہے بھی تھے ہوئے جی ۔

#### لغات القرآن آيت نبر ٢٣٥٣

مهجور تجوزا ہوا۔ تعوزا کیا۔

وكراب

غثوا

مَادِي

نميز

حد ایت دینے وانا راہتے و**کھائے** والا۔

بدوكرنية واللاب

نزل اناراكيا

جُمُلُةٌ وَاجِدُةً آي**ڪ ي** مرتبد

ہم معنبوط کریں گے۔ ئى*تى*ت

قُوْ ادُّ

وُقُلُنَا جمينَ آبت يزمه

أخَسَنُ بهترين.

## الشوري والمعاربة

جب کوئی قوم علم قبل سے دوراور جہالت سے قریب ہوتی ہے قان میں ایک فاص نیز سے بن کا حرارہ بیدا ہو جاتا ہے۔ اور دوسواسے ہے تک بحش ن بحث میں مند سے فائدہ سوالات اور ہے مگی کے بچو مگی تین کرتے ۔ ان کو بھائی اور معلی بات خرجہ ان سے خاص ول لگاؤ ہوتا ہے۔ وہ ہروقت این کوشش میں گئے دیے بین کہ ہر تجی بات کولوگوں کی نظروں میں ہے تیت مناویا جائے اور برجم فی بات کو فوبصورت ونگ وے کوگوں کی نگاموں میں باعظمت بناویا ہوئے۔

چنا ہے جب نی کریم ﷺ نے کفار کہ کے ساتھ آن کریم کیا گی اور منتق تعلیم کو پہلے نے کا جدد جد فریائی فوجہالت بھی فوسیے ہوئے کرب معاشرہ شی برایک کی ایک ہی کوشش رائی تھی کرئی تھٹ کی فرات مبار کر اور قرآن کریم کی ہجا تیل کو بے قبت بنا دیا جائے اورائے ہے کے اعتراضات اور افزانات کی ہو جھاڈ کردی جائے اورا پسے ایسے موالات کے جائم کرلوگ معربے برجورہ جائمی کران جائیں کی کو کی حیثیت تھی ہے۔

الشرقائي نے كفار كم كے بے مح موالات اور با تؤں كا مجر پور جواب و با ہے اور فرما باہے كدا ہے امارے معارے بيؤرے ميسب ( منطقة ) آب ان كى باتوں كى بردائد يجئة كركسية وگساس سے زيادہ خدمی تنظیم اور فدر كے جن رآب اللہ كے برائد كراتھ وہر كرك منظم اور جدد جدكر سے رہے اس طرح كى با تحراقی كے ساتھ وہر آئى جن جوتن ومدافت كے ماستے برجائے ہے۔

ال کے برطان دواوک جونی کرنے گئے اور آئی تغییرات سے دھی کا انداز اختیاد کے دوئے مے فرالی کے کہاں کا انجام بہت میں بھائی دیکے دوئے مے فرالی کے کہاں کا انجام بہت میں بھونکا جائے گا قال وقت ان کو تشکیر ان بھائی کے بردان کے گئے ہوئی کے بردان کے بھی برکرانے کے انجام بھی کے انجام کی تعلیم بھی کو انجام کی خاند ان کو کی خاند کی بھی برکرانے کے انجام کی بارگاہ میں بیشو وکری کے ایک اجب میں نے اپنی مرکزی کے برائی برانا کا موجود کے ان کر کم تفکیل اندان کی بارگاہ میں بیشو وکری کے ایک اجب میں نے اپنی تو مہم کے بہت دور میا تو انہوں نے ان کو مانے اور ان بھی کر کرنے کے معاف انکار کر یا اور قر آئی تغیمات کے انکار نے آئیں تھیت سے بہت دور کریا۔

الشقواني نے قربانے کیا ۔ فری تھا اُن کے ہوائد یکنی کے کہ الشد نے ہر ٹی کے دش پیدا کے ہیں جمی جن او گوں من محص اسلام دشتی جمہ اون شیطا فوں کی جروی کی ہے ان کی آخرے پر باوہ کردی ۔ ان می باقوں کو الشقائی نے ارش وفر بالا ہے کہ رسول الشقط حرص کر ہر ہے الی ایم رکی آج مے اس کی آخرے ہوا اور چنی شری بہت آ کے نکل کلے تھے۔ فربالا کرا ہے کی تھا اُن آپ کو جو دویا تھا بیش شری نے آپ کا کو ان تھے۔ فربالا کرا ہے کی تھا اُن آپ کو گور اور چنی بہت آ کے نکل کلے تھے۔ فربالا کرا ہے کی تھا اُن آپ کو گور اور اس کے مراح کے اس کا اور اور ایک اور جا ہے۔ والی کی اس انسان اور اُن کی اس کی اس اس کی کی ہے لیکن انسان اُن کو اُن کی آخر ور دھا ا کو جا ہے۔ دوران کو ارکا ہے گا کہ جم نے اس کی دور جا ہے۔ وہ کی کی ان اور اب ہے ہے کہ بہم چاہتے ہیں کردی کا ہے۔ اس مراح کی کا کا جا اس ہو ہے کہ بہم چاہتے ہیں کردی کا ہے۔ اس مراح کی کا کہ اس مراح کی کونکہ کا دار اس مراح کی میں جینے آپ کے دل کوفی سے مالی کر کی اس مراح کی میں جینے آپ کے دل کوفی سے مراح کی کونکہ کا دار اس مراح کی میں جینے آپ کے دل کوفی سے مراح کی کونکہ کا دار اس مراح کی میں جینے آپ کے دل کوفی سے داخل کر بی کونکہ کا دار اس مراح کی میں جینے آپ کے دل کوفی سے دھی کونکہ کا دار اس مراح کی میں جینے آپ کے دل کوفی سے دور جی کونکہ کا دار اس مراح کی کونکہ کا دار اس میں جینے آپ کے دل کوفی سے دیا گوری کونکہ کا دار اس میا کی کونکہ کا دار اس میں جینے آپ کی جی کونکہ کا دار اس میالے کی کونکہ کا دار اس میالے کی کونکہ کا دار اس میالے کی کونکہ کا دار اس کا کہ کا کہ کی کونکہ کا دار اس کونکہ کی کونکہ کا دار اس کا کونکہ کی کونکہ کا دار اس کونکہ کی کونکہ کیا کہ کا کونکہ گے اندان کی بردفت کرفت کرفت کر سے کا اور اس طرح آ ہتر آ ہتر آ ہتر آ آت کے افر نے ہے آپ کی ذھاری بھی ہندگی رہے گی۔ آ ہان کفار کو اعتراضات کرنے دیتیجے ہم ان کے ہر اعتراض کا جواب دیتے دہیں کے۔ فریا کر ان لوگوں کو ایخ برد انتجام سانے رکھنا جا ہے ۔ جب آیاست کے دن فرشنے ان کفار اور اسمام وشوں کو چروں کے الی تھیسٹ تھیسٹ کرجنم علی ڈالیں کے آوان کو اندازہ جو جائے کا کر نہوں نے دیئے لئے کئے برے تھائے کا اس قال اور داستا سے منطقے کا برانوا میں کا تھا ہے کہ ہے۔

وكقد أتينا موسى الكناب وجعلنا معة أخاه هرون وَيْثِرُافُّ فَقُلُنَا اذْهَبَآلِكَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُّوا بِالْيِنَا فَدَمَّرْأَهُمْ تَذْمِيْرًا ﴿ وَقُوْمَ لُوْجٍ لَمَّا كُذَّبُوا الرُّسُلَ اعْرَقْهُمُ وَجَعَلْمُهُمْ لِلنَّاسِ أَيَةٌ وَإِعْتَدْدَالِلظُّلِمِينَ عَدَابًا ٱلِيَمُافَّةَ وَعَادًا وَتُمُوِّدَا وَٱصْحَبَ الرَّبِينِ وَقُرُونًا أَبِينَ ذَلِكَ كَيْثِيرُ ﴿ وَكُلُّ ضَرَبُنَا لَهُ الْكُمْثَالُ وَكُلَّا تُتَبَيْنَا تَنْهِيْرُا۞ وَلَقَدُا تَوْاعَلَى الْتَرْيَةِ الْيَعْنَ ٱمْطِرَتْ مَطَرُالنَّهُ وِ ٱفَكَمْ يَكُوْلُوْا يُرُوْنَهَا ۚ بَلُّ كَانُوْا لَا ؽڔٛڿؙۅٙڹؙۺؙۅ۫ۯٳ۞ۅؘٳۮٵۯٳؙۊڷڐٳڽؙؾؽۧۼۮؙٷ۫ڬڬٳڷٳۿۯؙٷٵۿڶ الَّذِيْ بَعَثَ اللَّهُ رَسُّوُلًا۞ إِنَّ كَادَ لَيُضِلِّنَا عَنْ الِهَـتِنَا لَـوُّ لآآن صَيْرَنَاعُلِيهَا وَسَوْتَ يَعْلَمُونَ حِيْنَ يَرَوْنَ الْعِكَانِ مَنْ اَضَلُّ سَبِيدُلُا ٱرْءَيْت مَنِ التَّخَذَ اللهَ وَعَوْدَهُ ' أَفَا نُتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيُلافُ آمَ تَحْسَبُ آنَ ٱكْثَرُ هُمُ يَسْمَعُونَ ٱۉؽۼڡؚۧڴۅٛڹٳٛڽۿڡٞڔٳڷۘۘ؆ڰٳٛڰڒڠٵۄؚؠؘڷۿڡ۫ڔٲڞؘڽۧڛؠۣؽڷٳۿ

٢

#### زچر: آیت نمبره۳ تا۴۳

اور بے شک ہم نے موسی کو آساب دی تھی اور ہم نے ان کے بھائی بارون کوان کا مدوکار عللے تھا۔ چرہم نے کہ کرتم دونوں ان (لوگوں) کے پاس جاؤ جنبوں نے جاری آیات کو جملالی ہے۔ چرہم نے ان (مشترین می کئی) کرچے دوبر بادکر کے رکھویا۔

اورقوم ٹورٹ (کوگئی ہم نے ہلاک کیا) جب انہوں نے رسولوں کو جناو ڈ ہم نے جمیل غرق کر دیا۔اورہم منفران (کی زندگی) کوئٹان (عبرت) پر دیا۔اورہم نے ظالموں کے بیئے بیٹر ن عذاب تارکرد کھا ہے۔

ا در قوم عاد اقوم خودا در کتو ہیں دا لے اور ان کے در میون اور بہت ہی قوش تھیں ہم نے ہرا یک کے واسطے طرح طرح کے مقد شن بیان کے اور ہم نے (ان کی نافر بانی پر) ہرا لیک توجس نہس کر ڈالا اور ہے ( کفار مکس) اس بیتی ہے ہے ہو کر گفرد نے ہیں جس پر ہری طرح بھروں کی بارش کی گئی کیا بھروہ اس کو د کچھے نہیں درجے ریک بات ہیں ہے کہ دوم رنے کے بعد دوبار وزند وجونے بریکتین کیس رکھتے ہ

ادر جب دوآپ کور کھتے ہیں تو آپ کا فراق اڑائے ہیں۔ (طزیہ پر کہتے ہیں کہ) کی وہ ہے جس کوانشہ نے رسول بنا کر کھیجائے؟ اس نے تو ہمیں نیارے معبودوں کی طرف سے بنا ویا ہوتا اگر بھمائی پر بھے نند ہے۔ (افغانی فرر کی گے کہ) دو بہتے جد جان لیں گے جب وہ عذاب کوریکھیں گے کہ کون راستے ہے جملے جوانے ہو

(اے نی خانہ) کیا آپ نے اس تھن کی حالت کو دیکھ جس نے اپنی خواہش نشس کو اپنا معبود ہنار کھا ہے۔ تو کیا آپ ایسے (خواہش پرسٹوں کی) زمد داری لے سکتے ہیں۔ کیا آپ بھٹے بین کہان بھی ہے اکثر سنتے وعقل سے کام لیتے ہیں وہ تو تھن چوپائے جانور ہیں بکدان ہے بھی گئے گذرے۔

لغات القرآن آرت بمرده ۴۳۴۳

اس کابھائی۔

أخناة

وزير يوحواضات والاسددكار

> ذمرنا بم نيغ جاه كرديه

تذمير ومجي طرح نناوكرنا

أغتذنا ہم نے تناد کردیا۔

فُرْزُنْ(فَرْنْ) قومل برمامتين به

أصَّعَابُ المرُّميِّ المرَّاسِ

ومجي فرن جاوكرا

تتبير

أمطرك برما فأكباب

مطرالسوء برترين بارق

نفؤر م نے کے بعد زئرہ ہونا۔

,,, عداق بالمحاراة الاابار

> بَغَث ال نے جیمار

نحاذ

ضيرنا -6-6

اضل اضل زيادو كمراور

# تشرح أيسانم والمهرم

و بیش بر کالم و جا براور قوت و با انت رکھے واسے خش کی بیدد کی خواہش جو تی ہے کہ لوگ اس کی خواہش کے ظام اور تکم

کے دفرے ہیں کردیں۔ وہ لوگول کو بدھر چلانا جا ہیں لوگ ان طرف چلی۔ برطد برسوقنی ہائی کی ہر بات کو سان ہے۔ لیکن اگر اس کے برطاف ہوتے وہ فرور دکھیر کا بیکر بین کر ہے کی و ہے ہی کو گول کو زیر دی اسٹے سر جھانے نے مجبود کرنے کی برخمکن کوشش کرتا ہے۔ اس خواہش کو پورا کرنے اور اپنے افتدار دوقت کو بچانے کے لئے نئے اور مصور کئی ہا کہ مور بڑ سر وہ ال اور پھر کے قررا مجس شہری کرتا ۔ وہ لوگوں کی گرونوں پرسوار رہنے کے لئے بھی جھوٹے مسبودوں کی جا کہ مور بڑ سر دوں اور پھر کے بے جان بیوں کے سامنے جھانے کی گوشش کرتا ہے۔ آگ کی پرسٹش اور ٹجر دیجر آوان کا معبود بنا رہتا ہے۔ وہ شاہ میں بیٹھنا ہے اور افتدار کے نئے بھی فورش معبود بین جائے۔

کین ایسے لوگ وقتی خوش حالیوں میں ایسے بوست ہوجائے بین کر بن کوانٹا انم می دخیس رہتا۔ دوہرا ان قریک کو گھل ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جوان کی خواہشوں میں رکوٹ بنی ہے۔ فرشیکہ وہ مارہ والت اور مکوست وسلطنت کے دہمل کرنے کے کے جانوروں کی سطح سے مجھ کے بچھ تھے جاتے ہیں۔

جب نجا کرے منگلانے جہانت میں ڈولی ہوئی تو مرکد میں اسلام کی بچائیوں کی طرف دانے کی جدو جد کی آورشدا میں کفار مکدنے آپ کا ادرآپ کے ارشادات کا خاتی اڈایا۔ آپ پر پیشیاں کمیں اور بیبال بھٹ کیرویا کران پر کی جن یا جاود کا نثر ہو مجاہبے میں سے پینکی کئی ہاتھی کررے میں۔

فرمایا کوفل کرتو شام وظنظین جاتے ہوئے ان بستوں کے محتفرات کواچی آگھوں ہے دیکھتے ہیں کر جو مگی آ پاوٹھیں ، لوگوں کی چیل پیل تھی سال ودولت کے اُجر نئے اوگ فوٹن سالیوں میں مست شقی کین جب انہوں نے اللہ کی : فرماننوں کی انتہاء کردی تب الشرائے ان کی بستیوں کوان کی نافر باغوں اور گٹا ہوں کی دید سے ٹی کاؤجر بنا کردکھو یا اور آرج ان شہروں کے کھنڈوات عبرت کا موضعے ہوئے ہیں گہر کھی بیک فاراس جائی بڑور وکڑ کھی کرتے ۔

الشرق لی نے ان می سب یا توں کی خرف انٹر رہ کرتے ہوئے قربایا کرہم نے معزمت موگ کوتو ہے جیسی کتاب مطافر انجی اوران کے جالی معزمت باروش کو تی بنا کران کھ دھار تایا۔ دونوں عارض کے جائر ہوئی ہے فرجون کو حضرت فوق نے ساڑھے فوسوس لی تک سلسل اللہ کے دیں اوراس کی بنی کیاں کو دان بھی اٹارے کی جدوجہد فریا گی۔ آپ نے برخرج اپنی قوم کو جھیا باکٹروہ کی بات کو بات کے لئے تیاری شاہو تے تھے۔ اللہ بھال نے صفرت فوج کو ایک بری کشی بنانے کا بھی ویر جس بھی تمام الل این ان کو اور بر جانورے آیک آیک جوزے کو دیکھے محمود پار بھی دوایات کے مطابق صفرت فوٹ کی کئی جس کل تھی سونے والل ایمان موار ہوئے بقید تام کو کو ل کے ان طوف ان بھی قوق کرکے مقام عرب ساول

قوم عادے دنیا برائی بڑار سال تک محوست کی ۔ قوم خودے اپنے معیار زندگی وانتہائی بلند کیاں وہ متعت و ترفت میں بہت آگ جا چکے تھے اور ٹیس میں منولہ ہذائی بہاؤ کاٹ کاٹ کر بنایا کرتے تھے۔ بہت ہے انبیاء کرتے نے ان کی اصل ح کرن بہائی گوجب یاتہ میں مجھی اور کھی اور وزیوں نے انبیاء کرونم کی تعلیمات کو جنلا : شروع کیا تو اداف کا قروفضی ان تو موں بر از کی موادوان کا جزوجے دیے کھوز کر دکھو یا گیا۔

حعزے اوڈ کو آخر کرتے ہو سے فرد ہے کہ اہل کہ ہے قوم اولا کی برہا دستیاں اور کھنڈوات دونیوں ہیں دوجیہ بھی شام وقسطین کا سؤکر نے ہیں قومانے ہیں قوم ہو دکی بستیاں بھی پڑتی ہیں جن کوائٹ کر پھروں کی یا دش کی تھی۔ آج ان کیا آباد بستیں کی مجدا کیا ہائے جان (مجمودہ) معدد ہے جواسینا اندر کی جان دارکو برداشت تک ٹیس کرتا۔

الشاق فی نے ان قرص کا ذکر کرنے کے بعد فرمانی کدارے کی مقطة ایر سب بھواس کے ہے کدان کوائی بات پر بیٹین کیاں ہے کہ جب بیمر جا کیں گے قد مجران کو دوبارہ اندر بھی ہونا ہے اگران کوائی بات کا بیٹین دونا کہ جب بیمر جا کی گئے تھران کوائٹ کے سام مونا ہے اور زندگی کے ایک لیک سے کا جواب دیا ہے توان کی پر کیفیت نرجونی آئے تھے اور کہ کا کہ کہاتے اٹرائے میں اور کمچے میں کہا تھا تھ ہیں دو جن کوافش نے اپنے رسول بھا کر جبجا ہے جمیع جواکہ تم اپنے مجودوں پر سے میٹھے میں دوندا کر تم این جگہ سے زرائی جاتے اور ان کا کہنا مان بیٹین تو تو سے خدار اور امار سے مجودوں کا کہا تھا م ہونا۔

ا مفتقال نے فرایا کردوامل بیروک اپنی خواہشوں کے فائم بن کردہ کھے ہیں۔ ان کیا خاہشات ہی ان کی معبود ہیں۔ جب بیرہ است ہوجائے قوان خواہش پرستوں سے کیے امید دکی جاسکتی ہے جود کیکر کن کر بھی جائن کو ٹھوٹ تیمیں کرتے تو ووان چوپاج ل اورجا فوروں سے بھی ہرتر ہیں جوکم از کم کیمی قوابق کرون جھا وسیتے ہیں۔ ان کا توبیعان ہے کہون میں انشاور اس کے رمول کی احاجت کا کوئی جذبری باقتی میں مراہے۔ ان کا انہام کو شرق موں سے مختف نے بوگ بلکہ اگر انہوں نے معزے جم مصلق ملكة كي اها عند وقربال برواري شركاة ان كي زير كم الي محاسقام جريد بن ج كبي كيد

اَلَمْ تَرَالَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَذَالظِلَ وَلَوْشَاءَ لَجَعَلَدُ سَالِمُنَا ثَنُمَ جَعَلَدُ سَالِمُنَا ثَنُمَ جَعَلَدُ سَالِمَنَا ثَنُمَ الْفَلْمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن كَلْمُ وَلَيْكُوفَ ثُمُ تَعْبَشُنْهُ الْمِينَا فَبَضَا يَسِيْرًا ﴿ وَهُوَ اللَّيْلُ لِبَاسًا وَالتَّوْمُ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَا لَا ثُعُمُ وَالْفَوْمُ اللَّهُ وَالْفَوْمُ اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ مَن النَّهَا لَا فَعَلَىٰ الرَّيْحَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولِ وَاللَّهُ وَاللَّه

#### ترجمه: آيت فمبره ۴ تاون

کی آپ قائد نے اپنے ہوردگاری (قدرت کی طرق) ویکھا کہ اس نے کس خرح سائے کو چھا کہ اس نے کس خرح سائے کو چھا اوبا آگروہ چاہتا تو سائے کو ایک عالت پر تھرائے دکھار چرہم نے سورج کواس کا راستہ بتانے وال بنایا ہے چرہم اس سائے کو آہشہ آ ہستہ چی طرف میٹ لیے چرب اللہ وہ ہے جس نے اپنی رصت (بادش ہے) آگا آگے فوش خری دینے والی بوا کی طرق میں نے بالی رصت (بادش ہے) آگا آگے فوش خری دینے والی بوا کی جیجیں۔ اور باندی (آسان) سے باک وصاف بائی برسایا تا کہ اس کے ذریعہ سے مردوز بان شی جان والی وی اور اپنی تھوت سے مردوز بان شی جان کوال سے بہت سے جو بالیوں اور بہت سے آدمیوں کواس سے براب کریں۔ اور اپنی تھوت کردیا ہے تا کہ وہ وہ بیان تھیں۔ بھر بھری اکواس سے براب کریں۔ اور اپنی کواس سے براب کریں۔ اور بہت سے آدمیوں کواس سے براب کریں۔ اور بہت سے آدمیوں کواس سے براب بھری کریا ہے تا کہ وہ وہ بیان تھیں۔ بھری و کھری سے براب بھری کریا ہے تا کہ وہ وہ بیان تھیں۔ بھری و کھری ان اس کری سے براب ان کی وہ کو بھری ان اس کری سے براب کی وہ کریا ہے تا کہ وہ وہ بیان تی وہ میں اس کی وہ کریا ہے تا کہ وہ وہ بیان تی میں ان بھری کریا ہے تا کہ وہ وہ بیان تی اور بھری کریا ہے تا کہ وہ وہ بیان تی کریں۔ بھری کریا ہے تا کہ وہ وہ بیان تی وہ بھری کریا ہے تا کہ وہ وہ بیان تی کھری کریا ہے تا کہ وہ وہ بیان تی کریا ہے تا کہ وہ وہ بیان تی کریا ہے تا کہ وہ وہ بیان تی کھری کریا ہے تا کہ وہ وہ بیان تی کھری کریا ہے تا کہ وہ وہ بیان تی کریا ہے تا کہ وہ کریا ہے تا کہ وہ بیان تی کریا ہے تا کہ وہ وہ بیان تی کریا ہے تا کہ وہ در ان کریا ہے تا کہ وہ کریا ہے تا کہ کریا ہے تا کہ وہ کریا ہے تا کہ وہ کریا ہے تا کہ کریا ہے تا کر

الغالث القرآن أبيت فمبره م: - ه

عَـدُ كَامِيلالِـ

اَلْظُلُ مَ

سَاكنَ فراور

الْمُلِيلُ كَانْ مَاتِ وَاسْرَاتُ وَاسْرَاتُ وَاسْرَاتُ وَاسْرَاتُ وَاسْرَاتُ وَاسْرَاتُ وَاسْرَاتُو

فيطننا ممتاميدي

سُبَاتُ آرام واحت كي فيزر

أَلُوْيُاخِ جَوَاتُمِي.

غاور طهور بأكزورمان تخرار

نلاة سيرير

. اَتَ**عَامُ** جِمِإِ عَجَاءُوب

أبنى اكادكيا

## تشريخ: آيت نبر۲۴۵ ا مد

الله تون کو نظام وانظام البالب که و برآن اس کا نکات کی کیفیات اور طلات گوتید فی کمته ریتا ہے تا کہ انسان بیک نبیت سے اگر نہ جائے تھی ون بھی رات اکیس جاروہ کی جگہ فزال دیکی سروی بھی گری یا برمانت ساگر اللہ تو فی ایک عل کیفیت رکھ تو زید کی ہے گیف دوکر دوج تی۔

الشقال في مات كي مثال وسية وستقربان كربرين كاليك ماييهوا مي جمعنا بومتاريتا بهاو وب وان كالهدا

ا جالائیکن جانا ہے تو سریقر پرنا تھے ہوجا تاہے ۔ سائے کا پیدا ہونا، گھنٹا، بڑھنا ادرسکز تا سورج کی دید ہے ہوتا ہے۔ باد ان چھا جا کیمی تو سورج ہوئے کے بادجود سائے کا وجود ٹیس ہوتا۔ اس طرح کا کانٹ پر تشف کیفیات آئی رہتی ہیں۔ انشاکواس بات پر چربی قدرت حاصل ہے کہ اگروہ جاہتا تو سائے ایک عن طرح رہتا گروس نے ہر مکرائی قدرت کا مطابر وفرا یہ ہے تاکہ ہر محض میں انت کواچی غرج مجونے اور ذکائی تاہد تھے کے درسے کارخاند کارت اندکے قیضا ورا تشاریس ہے۔

الفدن کی سے دوسری مثالی دات اورون کے آئے جائے کی بیان کی ہے۔ ٹر ان کر دن اور دات کے آئے اور جائے تک مجی القدنی کر درگئی منافی ہور کو جائے اور جائے تک مجی القدنی کر درگئی مناف نظر آ دی چیں اور اس کو جا دول طرف میں القدنی کے درگئی اور اس کو جاتا ہے۔ اس کے احتیار کر سے میں اور میں برسکوں اور تازہ وہ جو جاتا ہے۔ اس کے احتیار سکون شاہے۔ اگر دن می وان برتاتو آ وگئی تھک کرا ہا دوجود کھو بیشتا معلوم ہوا کہ دائے وان کی تید فی جمل انسان کے لئے معاش اور جسمانی مکون میں انسان کے لئے معاش اور جسمانی مکون سے جواف کی نظامی میں سے ایک نتائی ہے۔

ایک مرتبہ بی کرم بھٹا نے معزت جریکل ہے یا دلوں کے متعلق پوچھا۔ معزت جریکل نے وض کیا کہ انڈ تھائی نے یا دلوں پرجس فریشنا کو مقر رکیا ہے وہ ما مرہے ۔ آپ اس ہے جو چائیں ہو چھ تک بیز ۔ فرشنے نے عرض کیا اے انڈ کے رسول منگاہ اور رہے چائی جب الشکائم آتا ہے کہ فلاں لیکن میں استے استے پائی کے تقرات بہتی دو تو ہم انڈ کے عظم مطابق اس کی تھیل کرتے ہیں۔ بیارشا وفریانے کے بعد رسول انڈ میکٹ نے فریایا کہ بیر مجھنا کہ یہ بارش فلاں فلان ستارے کی وجہ سے بوئی ہے بہت فلاے۔

خنا صدید ہے کہ یہ کمیے ساتے دون اور دائے کا بدل بدل کرآ کا دنید کے ذریعے سکون اور دن کے ابنے کے ان کار معاش اور بادلوں کا افغال کا برمنا یہ سب چزی انڈ کو بچانے کی تکانیاں ہیں۔ اگر انسان ڈرو بھی تو دو آفرے کام لے قو کا کیا ہے۔ يں محرى ولى يتمام حيثتن أيك الله كاقدرت و يجيان كا ثانيان بين-

ۅؘڵۅۛۺؚؽؙڹٵؽۼؿؙٮؘٵڣؿڴڸۜٷۯؽۊۭػۮؚؾۯ۞ٞڡؘ*ؘڰڒڟ۪ڿ*ٳڶڰۿؚؠۣؽڽۅؘ حَاهِدُهُمْ يه حِهَادًا كَيْمُرُا ۞ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَعْرَيْنِ لَمَنَا عَدْبُ فُرَاتُ وَهٰذَامِلْحُ أَمَاحُ وَجَعَلَ بَيْهُمَابُرُيْفَاوَجُرُا مُحْجُورًا ﴿ وَهُوالَّذِ فِي حَلَقَ مِنَ الْمَاءَ بَشُرًا فَجَعَلَهُ نَسُبًا وَ صِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرُا۞ وَيَعْيَدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَالَاينَهُ فَعُهُمُ وَلَا يَضُرُّهُمُ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ كَلِهُ يُوْا@وَمَآ ٱرْسَلْنَكَ إِلَّامُ بَقِيرًا وَنَلِيْرُا۞ قُلْمَاۤ ٱسْتَلَكُمُرُ عَلَيْهِ مِنْ اجْرِ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَّتَّخِذُ إِلَّا رُبِّم سَبِيَّلًا ﴿ وَتُوكِّلُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُونُ وُسَتِحٌ بِحَمْدِهُ وَكَفَّى بِهِ ؠۮؙؽٚۅۑۼؠٵڍ؋ڂؠٟؽڒ<sup>ۿ</sup>ٳڷۮؚؽڂؘڰؘٵۺۜڡٝۅ۠ؾؚٵٙٳڷۯڞؘۅؘڡٵ بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَنَةِ إِيَّا مِرْفُعُ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْقِ ۚ ٱلرَّحُونُ فَسَلُّ يه تحيينًرُا ﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ الْسَجُمُ فَالْإِرْ عَمْنِ قَالُواْ وَمَا الْرَحُمْنُ السَّجُمُ لِمَا تَأْمُّرُنَا وَزَادَهُمُ لِمُعَالِّهُ وَالْأَهُمُ الْأَثَّةُ

تربريا آيت نمبرا ١٠٢٥

اورا گريم واستية و (آپ كى دوكيك ) برليتى عن ايك درائد دالا كيمية ـ يس آپ ان كى

بات ندمائے اور ان کا پوری قوت سے خوت مقابلہ کیلئے۔ وقتی قویے جس نے دوور یا ڈریا کہ اما کرچلاہے۔ ان میں سے ایک کا پائی میٹھا، بیاس بجھانے والا اور ایک کھ دی کڑوا پائی اور ان اوٹوں کے درمیان ایک پردواور ایک مشبوط آڈ بیادی ۔ وی ہے جس نے آدی کو پائی انظامی کے سے بنایا۔ پھراس نے اس سے تسب ( تسبی رشنے ) ادراس کوسسرال والا بنایا اور آپ کا پرورڈ کا ریزی قدرت والا ہے۔

ور یہ کا فراللہ کو مچھوڑ کران کی مباوت و بندگی کرتے ہیں جونے وال کو کی نقع پہنچ کئے ہیں۔ اور نہ بی انقصان پڑنجا کئے ہیں ۔ اور کو فراللہ کے مقالبلے ہیں اس کا (شیطان کا ) مدد گارہے۔

(اے ٹی منطق) ہم نے آپ کو توش خبری دینے والداورڈ دانے والدینا کر میجا ہے۔ آپ کیدو بچنے کدش اس پر تم سے کرتی اجرت ٹیس یا تھی (عمل قو صرف بدیجا بتا اول کہ) جو چاہے اپنے برورد کارنگ کینچے کا داستہ بنا لیے۔

(اے نیا تھا تھا ) آپ اس اللہ بر اور سے نیخ بوز تدہ ہے اور اس کو موت ندآ نے گی آپ اس کی بال بیال ایک کا نے ہے۔ وہ اللہ جس کی بیال بیان کی بیان

لغات القرآن آيت نبرا ١٠٢٥

الرمهاية الرمهاية

لَيْعَثْنَا ابْدَيْمِ مُرْدِرَ يَعِيدًا

كَاتُطِعُ كَانِياتِيَّا.

جهَادٌ كَبِيْرٌ أزوروا ومقالجه مَوَجَ الراسفوان ٱلْبَحُرَيْنِ ووور يا دُل کو\_ غذب وتحار فراث خُولُ وَالدِيْ كُرُمْ وَأَلْتُ مِلْحُ کھاری۔ أجانج 35% جخر آز\_ر کاوٹ پہ مَحْجُورٌ جوخودآ زغى بوي نَسَبُ نسب لهل منتے۔ مهر منادي كرفية يسسرال . ظهير مرحش - مقاتم - نشت بنائ كرية والا مَا أَسُتُلُ شرنیعی مانگیا۔ میں نیعی من ورفطا تعن ر ذُنُوَ بُ (ذَنُبٌ) سِتَّةُ أَبَّامٍ ميون -إشتواى وديرابر بوارجلو وتمربون تأمرنا توجمين علم وبتاہے۔

#### نغرت - ۵ کواری -



ان قرابا تول کوان آیات میں بیان کیام ماہ سارشاد ہے

اے ٹی بھٹے اگر ہم چاہتے ہ آپ کی دو کے لئے برستی میں ایک مددگا داور ڈوانے والے لؤگئے ویے لیکن بہات اللہ کی مسلمت کے خلاف ہے۔ اس کے آب ان کی کی بات کو شاہتے ، اللہ کا بھام کہتھاتے ویے ، اور پر دی قرت وطاقت سے کنر و شرک کرؤٹ کا مقابلہ کچھٹے بیاس اللہ کا دین ہے جس نے سادی کا نتاہ کو پیدا کیا ہے اور اس کے انتظام کو وہ بغیر کمی کی شراکت کے بیاد کہا ہے اس کے قدرت کی فتا تی ہے۔ اس نے شراکت کے جلا رہا ہے ۔ اس نے بوری و نیا کے نظام کو بوری طرح تھام رکھا ہے جو اس کی قدرت کی فتا تی ہے۔ اس نے دور این بھاتے ہیں۔ دور این کی اس کے اس کرتے اور ان این جماتے ہیں۔ دور ا

علاء نے کھوٹا ہے کدونیا شن سیکروں اپنے مقامات میں جہاں دوخلف پانی بہدرہے میں مگروہ آئیں میں ٹیمن سیلتہ اور دونوں دریا وَں کی تمام خصوصیات اپنی جگہ برقر اررائن میں۔ قربایا کدان کوسٹھالنے والا کون ہے؟ اگر اللہ کی لقد دسته وطاقت شاہو فی تو انسان کو چھنا پائی تک نصیب شاہوتا کیونکہ متعدر دن اور کھارے پائی کے دریا چھے پائی جس اس طرح مل جائے کہ چھے بائی کاد جو دیک مت جاتا۔

الشرخانی نے اپنی قدرت کا لمد کا انتہار کرتے ہوئے فرایا کہ فودان ان کا وجودانشد کی ایک نشائی ہے۔ اللہ نے اس کو ایک معمولی قطرے سے جینا جا گل انسان بناویا۔ ووجوان ہوکر شادی کرتا ہے جس سے ان کوسکون شاہیے، بیوی، سیج نہیں اورسرالی رشتہ واریاں فتی چلی جاتی ہیں جس سے انسان معاشرہ کا ایک مجترین اور معزز فردین کرا جرنا ہے۔ یہ سب بیکورانڈ کی قدرت کا ف

افد تعالی نے قربانے کے ہر چڑکا پیدا کرنے والا اللہ ہے جس کی عیادت و بندگی کرنی چاہیے کر بعض ایسے اوک بیں بھالت کی قدرت کو جائے ہے تھے جب اس کے سامنے سر جھالنے اور بندگی کا وقت آتا ہے قوروا ہے تھی الک اللہ کو محول کے اور بندگی کا وقت آتا ہے قوروا ہے تھی الک اللہ کو محول کے مرافظ کی مجاوت و بندگی کرنے تھے جس ۔ حالا تکہ دوا نیم رافظ اندقوان کو کوئی فلی مجاوت کے تاریخے ہاتھ مضوط کر رہے طرح کا تصدان مجاوت کے اس کے ہاتھ مضوط کر رہے ہیں۔ واکٹ در حقیقان جو انسان کا کھا دوا از کی دھی ہے۔

قر مایا کہ اے آن ﷺ آپ نہایت وضاحت ہے اس بات کا اعلان کر دیتے کہ میں تمہاراتھیں ہوں تا کرتسیں خبرخواعل کے ساتھ سید ھے داستے کی جارے کر دل۔ اس جی میر کی کوئی ڈاٹی غرض نبیس ہے جس تم ہے وین اسلام کا پیغام پہنچانے کا کوئی معاوضہ یاجد لیٹیس میا بنا ۔ میں قر صرف بہ جا بنا ہوں کہ سب ل کراس دوستے پر چلیں جوان کوئنم ہے بچا کر جنت کی راحق ہے ہم کنار کردے۔

فر ایا کرا سے کی پہلے ا آپ تما موسوطان میں اس اللہ و بھرور کہتے جوز ندو ہے جس کوموے دائے گی ۔ وی تمام حدوث کا ستی سبحہ آب: کی کی ہو وہ کیجے ۔ وہ اپنے تم م بشرول کے طالات اور خطا قال کو جائے کے لئے کائی ہے۔ انشروہ ہے کہ آسا نو ارد نشل شمی اوران کے درمیان جو بھی کے بعد وہ میسا ای کا ہے۔ ای نے چھون ش اس دینے کو بدا کیا اور بھرائی ن نظام کا کا اور نشل شمی اوران کے درمیان جو بھی کے وہ خود اس کی اور کھی مال کرتا ہے۔ وہ اپنے بشرول پر بہت مہر مان ہے جس کو ہر باغیرا دی اچھی طرح جامنا ہے۔ وہ اللہ رضن ورجم ہے جو تم ام جادتوں کو سنتی ہے۔ لیکن ان کفار کا بیاصل ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ دس کو تعریب کرتی تو وہ جھے جی کہ میدو جی اور کو اس کے ایک کی جو دی گئے جی کہ دو گئے جی کہ انڈی عبادت و بدی گرو کیوں آم ہی کہ بندگی خروجا کردیں ۔انشاقائی نے ان اعمل کے اندھ میں سے پرٹر ہائے کہ اند دردائن بیدووا ایس ٹیس ہیں بلک اند ایک بی ڈاٹ ہے اور دخمی اس کی سب سے افلی صفت ہے ۔ بیٹن ان کا ان کا تو پانے کم ہے کہ جب بین سے انڈر دخمی رچم کی عموات ویٹنگ کے ملے کہا ہو جب قوان کی خداور ہے دھری کا بیامال جوتا ہے کہ ان کی فرقوں میں اضاف میں دوڑ چھا ہے تاہ ایک اندگی مو دے دیندگی اور جدو کرنے ہے آماد دکھی ہوتے۔

# تُبْرُكَ الَّذِي

جَعَلَ فِي النَّمَا وَبُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرْجًا وَقَمَرًا مُنِيْرًا ۞ وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَا رَخِلْفَةٌ لِمَنْ ارْادَ انْ يَذَكَّرُ اوْ ارَادَ شُكُورُ رَا۞ وَ عِبَادُ الرَّحْمِنِ الَّذِيْنَ يَمُشُونَ عَلَى الْاَضِ هَوْنَا وَ اذَخَاطَبَهُ مُ الْجِهِ لُوْنَ قَالُولْ سَلَمًا ۞ وَالْذِيْنَ يَبِيئُونَ لِرَبْهِمْ سُجَّدًا وَ قِيَامًا ۞ وَالَّذِيْنَ يَقُولُونَ نَيْنَا اصْرِفْ عَنَا عَذَابَ جَهَنَمُ أَرْانَ عَذَابَهَا كَانَ عَرَامًا ۞ إِنْهَا سَاءً تَ عَذَابَ جَهَنَمُ أَرْانَ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۞ إِنْهَا سَاءً تَ

#### ترجمه اآيت نبرالا تالا

وہ بہت برکت واللہ ہے جس نے آسان ٹس برق (بڑے بڑے متارے) بنائے اور اس نے اس ٹس چکنا سورج اور دوٹن ہو ندینایا۔ واق ہے جس نے رات وال کو ایک دوسرے کے بچھے آنے والد بنایا۔ بیاس کے لئے ہے جوسوچے تھے کا اراوور کھتا ہویا شکر اواکہ : ہا جاہو۔ اور دخن کے بندے وہ جس جوزئیں پروقار (بریج کی وقر اضع) کے ساتھ چلتے ہیں اور جالی ان سے بات کرتے ہیں تو وہ سلاحی کی بات کرتے ہیں۔ اور جوابینے رب کے سامنے میرے کرنے اور کفرے رہنے ٹیں رات گذار وسیتے ہیں۔ وہ کتے ہیں کہ اے حاربے پروروگار اہم سے جہنم کا عذاب وور رکھنے گا۔ بے ٹیک عذاب جہنم جیشے گی تباعل ہے۔ بے شک وہ تغیرنے کی جگہ مجی برک ہے اور اس کا مقام مجی براہے۔

الغات الغرآل آيت فبرا١٩٢٧

بُرُوعَ ﴿ إِبْوَجَ ﴾ تلمه بريد يدين ماري.

مِسْوَاتِج کِمَانُ-مُورِنَ-

فَمَوْمُنِيوْ روْن عامد

عِلْفَةً الكرادر عري يجية في الله

عِبَادُ الوَّحَمِينَ الشِكِ بندے دِمْن كے بندے۔

يَمُشُونَ عِلْتِين.

هُوُنَّ وقارر آبتدا ورزي.

غاطب كيا يختول.

سكام مايتي

يَسِينُونَ رات كزارة بير

إضوف دوركردب بعيردي.

غُرَامٌ لِين مِنا . جِيف جانا .

235

سَاءَتُ ۽.

مُسْتَقَوُّ مَكا.

#### تشريح: آيت نمبرا۲ ،۲۲۶

آپ نے اس سے بھی آبات میں کاری ہائٹرز ملا حقہ کر ایا ہے کہ دواپنے حقق معبود الفائق کی کھول کر ہے حقیقت چیزوں کو معرود ملائے بیٹھے میں۔ جب اس سے کہاجاتا ہے کہ دوور کس کی بقد گی کمریں آو دواس سے مدیج کر کرفرے وحقارت سے کئیے میں کہ کون وخس جانے کہ کر میں کون ہے؟ الفائقانی نے کا کان کی کشف تی ٹیوں کو بیان کر کے قروبا کر جس دو ہے جس نے میں بورے نفاع کا کان کو سفیال مکا ہے۔ دویز کی برکت و رست والی ذات ہے جس نے شعرف زمین واقعان کو پیدا کمی جگہ اس نے بڑے بڑے بڑے بدین زے اور میارے بورے ہ

جا نداور موری سے زیمن او آسمان کے اندھیرے دور کر کندوشنے ل پیدا کی بین ساس نے دان اور داپ کے نظام کو اس طرح آر تھے ویا ہے کدوات کو دن کے بچھے اور ان کو رات کے بچھے لگا دیے جونگا تارائید وام سے کے بچھے آسنے بین دائی افغان ون علی محمد مزور کی کر کیا تھی روز کی پیدا کرتا ہے اور دن افر تھنٹے کے بعد دائے کو آرام کرتا ہے جس سے وہ ٹا ڈوام ہو جاتا ہے۔

افتہ تعالیٰ نے جانداور مورج کی متولیل بینائی ہیں جس بیسیارے و کات کر رہے ہیں جس کے تیتج ہیں دن اور دات کے مارو دم میں بیدا ہوتے ہیں گئی مروی کئی کو بڑا اور گئی پر سات اور بینگا سیجی اس طرح ہوت اور اور کی رہائے کو و کی موری کی سوون کی رفآ دے چلی دائے ہے جاند کی مزاواں سے گذر دیاہے سیارے کی دائی ہے کو جو ہی ہوت میں مورم بینے ک اسباب کیا ہیں اگر ان چیز دان کو شینوں کی آخموں سے دیکھا جائے قوائن سیاسا خد بھاراتھتا ہے اور اس بی کہ رکا ہے ۔ جو بیدا کر نے جس سے بھڑ ذات ہے اس جان میں چیز وں میں اللہ نے البان کے لئے بورے قائم کے دیا تھے جس کر قائم سے مام کی کرے بھا کی ہے اور جینے اس کے براہ بھی اگر ہے مشیقت کی ا کھارنے ہم تھا تھا کہ دخمن کون سیم؟ بلغہ نے اس کا جواب وسے ویا تھا۔ پہاں فرمانے کہ دخمن کے ہتر ہے کون ہیں؟ ان ک کیاصفات اورخصوصیات ٹیں؟

(۱) فرما کے کرخن کے بندے وہ بین کہ جب دوزیمن پر چلتے ہیں تھیر مفروراور بزائی کے انداز پرفیمیں بکہ نہایت عاجز کی اورا تھار کی سماتھ چلتے ہیں۔ این کی برادا شی آئو ائش اور عاجز کی ہوئی ہے۔

(۲) فر ۱۹ کر ۱۵ که دو جالوں سے انگھنے کے بجائے یہ کہ کرگذر جاتے ہیں کہ بھائی آم پر سمائتی ہومرادیہ ہے کہ وحمٰن کے بندے ندتو فودکوئی جہالت و مادوئن کا کام کرتے ہیں اور نہ جالوں کی آخ پر اثر کر بات کرتا ہے وقارہ عاجزی اور انگسادی سے اللہ کے بندوں شن دسلے لئے درجے ہیں اور جب کوئی جائل اپنی جہالت کی سطح پر اثر کر بات کرتا ہے قواس سے الجھنے کے بجائے یہ کہ کرگذر جاتے ہیں کہ شن تھیادے کئے ملائی جا بہتا ہوں۔

(۳) تیمری مغت دخن کے بندوں کی ہے ہے کہ دوراتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی رضاوخو شنور کی ماصل کرتے ہیں اوراد والی رکن او کاور کر کے اپنے درائوں کو زیمو کرتے ہیں۔

نی کرتم چین داقوں کو اس طرم القدے سامنے قیام فرماتے ہے کو طویل قیام کی بجد سے پاؤں پر دوم آ جا تا اور کمی کمی آج دودم چین کررہے لگنا قدار آپ کے مجد سے طویل تر ہیں ہوتے تھے پہال تک کدام الموشین حضرت واکشہ مدینے فرمائی ہیں کہ کمی مجمعی تو تھی ہے بھی کہ کھی آپ کی دوم پر دائو تھی کرگئی۔ میں پاؤں کا اگو فیا بلا کردیکھی تو اطمینان ہوتا تھا ہی اُس نے کا کرم چین کئی اس منت اور اللہ سے تھم کی جل میں ہم مجمعی دوقوار کو اللہ کی بار کا ویس کو اسے ہو کر اور جدے کر کے دخن سے جو بندے ہی جا کہی۔ (۳) دو دخر کین کھاتا ہے۔

رخمن کے بندور کی برچارصفات ال آیات عمل بیان کی گئی چیں۔ بقیرصفات کا ذکراس کے بعد کی آیات علی فرما کا مجائے ہے۔

# وَالَّذِيْنَ إِذَّا ٱنْفَقُوا لَمْرُيْسُرِفُوا وَلَمْ

يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قُوامًا ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَيَّا الْخَرَوَ لِا يَقْتُكُونَ النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلاَيَزْمُوْنَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَـٰلُقَ ٱثَامًا ﴿ يُّضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِلِمَةِ وَيَخْلُدُونِهِ مُهَانًا ﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ وَأَمْنَ وَكُمِلَ مَمَالُاصَالِحًا فَأُولَيْكَ يُبَدِّنُ اللهُ سَيَا تِهِمْ حَسَنْتُ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيْمًا ۞ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلُكُمُ وَانَهُ يَتُوْبُ إِلَى اللهِ مَتَابًا ۞ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورُ وَ إِذَا مَرُوا بِاللَّغُومُرُ وَاكِرًا مَا اسْ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُ وَا بِالْيَتِ رَبِّهِمُ لِمُر يَخِرُ وْإِعَلَهُمَا صُمَّا وَعُمْيَانًا @وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنْ أَزْوَلِمِنَا وَدُرِيْتِينَا قُرَةَ أَعْدُنِ وَالْمُعَلِّنَا لِأَمْتَقِيْنَ إِمَامًا ۞ ٱۅڵؠٙڬؽۼؙڒؙۊٞڹٳڵڠٚڒڣٞڎؘؠٵڝؘؠۯٷٳۅؽڵڟۏڹۏۿٵۼۼؾؙڎؙۊۜڛڵڰ۠ غْلِدِيْنَ نِيْهَا حُسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۞ قُلْ مَايَعْبُوُّا بِكُمُّرُ رَبِّي لَوْ لَادُعَا قُكُمُّ فَقَدْ كَذَّ بُنُّتُمْ فَمَنْوَقَ يَكُونُ لِزَامًا أَ

ترجدا آيت فبر٢٤٧ع

اوروالوك جوثري كرت يي دروفنول فرن كرت يي . دروقكا اعتيار كرت ين اور

(238)

دہ اس کے درمیان اعتدال قائم رکھتے ہیں۔ اور وہ لوگ جواللہ کے ساتھ کی اور معبود کوئیں پکارتے اور بھی کا رہے۔ ندوہ اور بھی کھی گئی کرنے کواللہ نے حرام قرار دیا ہے سوائے تی کے وہ کسی کوئی گئی کرتے۔ ندوہ ان کر بحری ہے اور جو محض ذیا کر ہے گا تو اس کو بدی سزادی جائے گا۔ قیا مت کے وہ اس کا خذاب وہ کا ایو وہ کا کی سوائے اس کے جس نے خذاب وہ کان کردیا جائے گا اور وہ اس بی بیشہ ذیل و خوار ہو کررہے گا۔ سوائے اس کے جس نے تو ہے گئے۔ اللہ ان کے کا بابوں کی جگہ تھیاں صطافر مائے گا۔ اور اللہ بوائے واللہ مائے اعتمان ہے۔ میریان ہے۔ اور جو تھی تو ہے کرتا ہے اور عمل مائے کہ کرتا ہے تو ہے گئے۔ اور جو تھی تو ہے کرتا ہے اور عمل مائے کرتا ہے اور جو تھی تو ہے کرتا ہے اور عمل مائے کرتا ہے اور عمل مائے کے ایک کرتا ہے تو ہے تک وہ کرتا ہے اور عمل مائے کے ایک کرتا ہے تو ہے تک وہ کرتا ہے اور عمل مائے کے ایک کرتا ہے تو ہے تک وہ کرتا ہے اور جو تھی تو ہے کرتا ہے اور جو تھی تو ہے کرتا ہے اور جو تھی تو ہے کہ ان ایک کرتا ہے تو بیات کی بھی ان ایک ان کا ہے۔ ان کرتا ہے تو بیات کی انہ ان کے دور ان کرتا ہے تو بیات کی بیات ہے۔ ان کا بھی تو بیات کی دور کوئی کرتا ہے تو بیات کی بھی تو کرتا ہے تو بھی تو کرتا ہے تو بیات کی بھی تو کرتا ہے تو بھی تو کرتا ہے تو بھی تو کرتا ہے تو کرتا ہے تو بھی تو کرتا ہے تو کرتا ہے تو کرتا ہے تو کرتا ہے تو بھی تو کرتا ہے تو کر

اور دہ لوگ جو تفنول اور جموت یا توں بیس شائل تیس ہوئے اور جب کی ہے ہودہ چنے پر سے گذریتے بین توسیحیو کی (وقار) سے گذر جاتے بیں۔اور جب ان کوان کے دب کا کلام سایا جاتا ہے تو وہ اس پر بہرے اور اندھے ہو کرفیش کرتے۔ اور وہ کہتے بین کہ اے ادارے پر وردگار جمیں جاری بیر بیل کی طرف سے اور حاری اولا دکی ظرف سے آٹھوں کی شنڈک عطافر ما اور جمیں رہیں جاری بیر بیان کی طرف سے اور حاری اولا دکی ظرف سے آٹھوں کی شنڈک عطافر ما اور جمیں

کی دولوگ ہیں جنہیں ان کے مبرے بدلے میں اعلیٰ مقام دیا جائے گا۔ جن میں دو پیشہ رہیں گے۔ دو تغیر نے کی بہترین جگدا در بے کا عمد درین مقام ہے۔

(آے نی تلک ) آپ کہدد بیٹنے کداگرتم ہرے دیب کی عبادت ویندگی تبیل کرو کے لڑ ہرا رب محی تمہادی پرداد ندکرے گائے نے جنٹلایا۔ اس بہت جلداس کی سز الازمی طور پردی جائے گے۔

للمات القرآن آيت نبر٢٤ ٢٧٤

انبول خرج كيا-

لَهُ يُسْرِفُوا

أتففوا

انبول نے بے جائیں اڑا یا۔

لَمُ يَقْتُرُوا ندائبوں نے تکی کی۔ قُوَام الخرابوا اعتدال وميانده كاب نأق 18270 ı ili كالمار دوگنا کردے گا۔ يُضِعَفُ وليل وخواريه مُهَانَ منات لوشخ والارتوبيكر في والار **ڵٳؽۺ۠ۿڎؙ**ۅؙڽٙ ووالوجود فيحل بيل بد ٱلزُّوْرُ . i.e. لَفُو فغنول بالبةودور منجيدگي عرزت \_ بكراه لَمُ يَجِزُوا دونیں کرتے۔ -48 عُمَيَانٌ الرهار مَب عفافر مدوي ويجتزر ئُز'ة<del>ٔ</del> المنتفرك بد ٱلْغُرُّ فَةُ اونجامكان.

تُجِيَّةٌ ويار

هَايَعْبُوُّ اللهِ وورِواوُثِيلُ كُرِيا\_

بَلُوْ اهُمَ مِنْ يُحْدُوا لِي.

#### هُتُرِينَ آيت نُسرِ عَالا تاعه

ان آیات سے پہنے بیدیان کیا گیا ہے کردش کے بغرے کون ہیں؟ ان سے مکن آیت بٹن وشن کے بغروں کی جا دعفات کا ذکر کیا گیا ہے۔

(۵) یا نجی صفت ہیں کہ وہاں دوارت کے فرج میں داوا اعتبار کرتے ہیں دوافتول قربی میں ایناسب بھی اللہ بھتے ہیں اور شرکتی کی مقد اللہ بھتے ہیں اور شرکتی کی مقد است پر السمنون کو بیان کیا جھتے ہیں اور شرکتی کرتے میں گرائی مقد است پر السمنون کو بیان کیا گیا ہے کہ فرج کرتے کی ساتھ ہیں کہ است کے ایک عادت احتمال وقو ازان کی ہے کہ درق اس قدر گوری اعتبار کی جائے ہیں کہ جب وہ فرج کرتے کی مارت کے کہ کرتے اس کا مدروں کا مدروں کا مدروں کیا طرح میں جاتے ہیں کہ جب وہ فرج کرتے گئے ہیں قرید کی سوچتے کہ کیس ان کا کہ دوروں کہ بھتاج ندروں بوائے ہ

(۱) رُش کے بندوں کی چھٹی صفت ہے ہے کہ دو کئی کی ٹائل جو انٹیک لیٹے۔ البندا کر جان میٹے کا تق ہوۃ عدالت کے اور بیدجان کی جائش ہے مس کوشر بیت میں تقدامی کہا ہاتا ہے۔ شر بیت نے تو ہمیں کی جانور کی تھی جا دیہ جان لیٹے کا اختیار تیم اویا ہے۔ انسان قر میت کی انٹیز میں تہاہت ایم ہے ابتدار جلن کے بندوں کی ایک مفت ہے کے دونا کن کی کی جان ٹیمی لیتے۔

(4) وخن کے بندوں کی ساتھ میں صفت بیہ ہے کہ وہ تا جا گزیشنی تھائی تائم ٹیس کرتے ( ز : قیس کرتے ) کیونکہ بیشل انسانی سواشر کا تباوور پر اوکر سکد کھو بتا ہے ۔ جو مجی ایسا کرے گا وہ بیٹینا محماد کا بیساور انتشاک مذاب کو ہوے ویتا ہے اور قیاست عمل اس کو دو گئی سزادی جائے گے۔

(۸) ہم خوبیں مفت یہ بیان کی گئی ہے کہ دوہ پیشریق وصداقت کے بیگر ہے دہتے تیں اور جموٹ اور قریب کے قریب سے بھی تبعی گذرتے ۔ ندوج ہوئی گوائی دہتے ہیں نہ کئی ہے دھوکے بازی اور قریب کو سعامذ کرتے ہیں۔ (9) وخن کے بندوں کی تو ہی صفت ہے ہے کہ جب وہ کی تعنول محفل یا جگدے مخدرتے ہیں قوندوس بن الرائی من المرائی منزل کی الکرمیا دی رکھتے ہیں۔ اورا کی حزل کی الکرمیا دی رکھتے ہیں۔

(۱۰) دمنی کے بندوں کی دمویر صفت ہے ہے کہ جب ان کے سامند اندگی آیات کی الاوت کی جاتی ہے اور ان کو ان آیات پر دھیان دینے کے لئے کہا جاتا ہے تو اس کی نظر انداز نہیں کرتے یا ان پر اند سے بہروں کی طرح ہے تو بھی سے نہیں کرتے بلکہ بھری یا دی تاہد سے میں کراس پر کل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

(۱۱) رخمن کے بندوں کی کم اربول مغت بیادی ہے کہ دو ہروفت اللہ کی بارگاہ ٹیں بیاد عاکر نے رہے ہیں کہ۔ اے اللہ بھی ہماری اولا داور گھر والول بھی الی برکت عظافر یا کر جس سے ہماری آٹھیں ٹھنڈری رئیں اور بھی نیکوں بھی آگے بڑھنے کو فیٹر عظافریا۔

اشد تعالی نے فرمایا کہ جولوگ وشن کے بندے ہیں این کوان کی نیٹیوں کی جدسے اور مبر دھی کی جدسے ایسے بلندہ بالا مکانات اور جنت کی داختی مطالی جا کمیں گی جن کا وہ آپ و نیا بھی تصور ممی نیٹیں کر کئے ۔ ہر طرف وہ کمی اور مهیت وسلا تی ک بیغام موں کے ۔ان ہراحق را در سکون شروہ بھیٹ ہیٹ ریش کے جوالی ایمان کے لئے بھترین محکانا موقا۔

آ فریش بیفر بایا ہے کہ دور ب العالیون بے نیاز ہے اگر ساری دنیال کرجی اس کونہ بکارے کی قوائس کی شان اور عکست بیس کو کی فرق پیدانہ ہوگا۔ البند دونوگ جواند کو بکارنے کی سعادت حاصل کر سکتے تقداد دوئیس بکاریتے تو دوائس بکی سے محروم رہی کے اور آخرے بھی دو بخت بر ایک ستی بول کے۔

رحمٰن کے بندوں کی خدکور وصفات پر سورۃ افغر قال کوٹم فر بایا مجاہے اللہ تعالیٰ بم سب کورمُن کا بچاہتدہ سینے کی ق شکل مطا فرہ کے ادرآ فرت کی آمام کا میابیال نصیب فرے ۔ آٹھن

# پاره نمبر۱۹ وقالالاين

# سورة نمبر ۲۲ الشعراء

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# المراق والأراق الم

# بِسُهِ واللهِ الرَّحُوُّ الرِّحِيثِ

کنار مک کے سامنے جب اللہ کا ایری باعام پیٹھائے کے لیے تی کریم م**کان**ا کوشش قربائے ترجہ سنتھ رطرح طرح کے اعتراض کے مائے اور کہ رطرے طرح کے مطالبات كرته ينتي بحق كنية كدائ في الأرآب سع بين فو مكد كم جارون المرف جو بهازين ان كو ﴾ بنا كرميدان مناويجي، مؤرول لمرف رمجيتان ہان شي إلى كي نهرين بياويجيم يا كم أزكم

| 25   | النورة فهر |
|------|------------|
| 11   | UM         |
| 227  | أبإت       |
| 1347 | الفاظوكمات |
| 5689 | 7روف       |
|      |            |

. سورة الشعرام كم يكرمه كے درجمائے

ایک براز مونے کا بناد یا ہوتا یا کو لُ فرشتہ آپ کے ساتھ ہوتا جو آپ کے ساتھ جات

القدتعالي نے ان کے مجانہ مطالب کا جوار دیتے ہوئے ٹر ہایہ کہ القرق پر ساے مٹیل اندر پنجرواں کو این 🕽 قدرت ہے کر پیجیدا کہ یہ رہے ہیں انشدای عن کروے لیکن جوقر آن مجیسی تقیم کما ب اور ا مظیم منتوں کے مال معترت فرمصفل ﷺ کود کوکرایمان نبیس لاتے وہ بھونات کود کی ربھی

ان آبات کو در په کربعض هغرات مجزات نبوی 🛎 کاا نکار کرتے میں اور کتے ہیں کہ بی کریم 🗱 کاقر آی کرم کے سواکوئی عجز وٹیل دیا گیا جایا کہ بیال اور قر آن ا کریم شن متعدد مقامات برمرف بدین؟ گیاہے کہ قم آن کرئم ایک ابیام بجز و ہے جس کے سامنے ساری دنیا کو گونگا کہنے والےخود حیران ہیں کہ ہم وہ زبان کمال سے لا کمی جوقر آن

رور نک پازل کی گئ ہے جس میں املام کامر بلندي کے لیے جدوجہد اور ن کی قرم کی عاقم بالندے کا ذکر کیا م ہے۔ ہے۔ ان کی قوموں کا کفر \ اٹھان زراد کس کے۔ ادرش کا انتہاء کو آگا کی تو اللہ نے ان قوموں کو 2 وہزاد ہے ' کھاڑ کر مینک ویااورآن ان کے معتور ہے ان کی نافریانی کی داری کار کر نٹان میرے ہے جو سے بین ۔ سات میرے ہے جو سے بین ۔

جيئ تناب ويزهدكوان جياقر آن لائه كأوشش كريكه

حقيقت يدب كدامة تعالى في أي كريم ملك كولا تعداد مجزات ديئر بين بن في تنسيلات ماديث من بيان فريالي كي ہیں۔ بہت کم بھیا ہوا ہے کہ آپ مکٹٹ نے اپنے مجزات لوگوں کی فرمائش پر دکھائے اول لیکن انڈرنے آپ مکٹٹ سے سکر دن

قربہ کیا کہ بیقرآن کریم قیامت 🎙 مجزوب میں ورفر بائے ہیں جس کے گواولا کھوں کی نشد زیش سی رکزا میں بیقر آن کر پیم نے ﴾ الهاوت يرز ورويات كه في كريم فكاف يعلي بهت بياني وكرام بي هجوات فابرووي میں کیمن اس کے باوجود کو ران برونیان شاہ نے ۔ دوسری بات بیاے کیا گر جوات کے کے ﴿ بعد آوِ ما بِمان نِهِ لا بَيْ تَوْ بِجِرائِعَهِ كَاللَّهِ بِيزِينَ عَيْرًا بِ زَرِّلْ بِيزَةٍ بِي بِهِ كَيْنَا مِن مُن بِعِدُ وَيُّ محمَّائش افَّى تیس رہتی اورا پہان نہالا نے والول کو تحت سزادی ہوتی ہے۔

ینا نحاسرہ قالشمزا ش میات، تباہ کرونم کا ذکر قربانا کیا ہے کہا نے کیا تو موں نے ان ہے بخزات کے مطالبات کے جب نشد نے رومجزات دکھاد ہے تو کفار وشرکین ہے اس کوها دوگری وکمانت ورشعم و شاعری قراره بااوران بن ندلائے جس کا تھے مدہوا کیان بالربان تو مون کونتاه وین د کرن محمایه

خب ماری انهائیت کی رمیری کرته ر**ے کا**۔ رقع آن مود**انعیمات** کی کہاں سے بدن شعرے نامحر ن کو نت ہے ہیکہ رود کا مالی ہے المحركومة بيئة الجزورة كرنازياكما ے۔ مدور اثبان کا ایکا کا کے كراس كر تحليمات سند فالدواثق مراتبط للے ونا وم قرب کی معادقی مامل کرے ۔ ہے ہے دنیا ور شفرت کی برودیوں اور توخور) دواستاد ہے۔

خلاصہ پر ہے کہ ان ''رے کو سرمنے ، مکے کو مجوات نم کی مثلثہ کا اٹکا دکر نالک بہت ہوئی جمالت اور ناوالفیت سے ابستراند عمانی نے ان بات ہز وردے کرفر فایسے کہ مکہ الواقع کز شزقو موں کا جیسام ان شاما ڈیٹیوں نے ایسٹا بیٹے نہوں سے بھجات ك مطالبات كيداد ويكركل ووالهان شاذات المريق وجدات أن كويس تهم أكرد والمحيار

ا 'رهنیقت پیری کوانیان را با ہے اوراس بیر بالیان ان نے کی حلب اور ٹرے ہے و فر بنا کہ رقر آن میں موجودے اس کی آریت این کے ایکایات بالکل مدف میاف اور لائشج ہیںا دریق و بالل کو مجانت کر رکھونے ہیں۔ اس کی تعییمات اس لقدر صاف سیدمی دور بن میں کہ ان کو بزیعنے کے بعد ہرفنعی نہایت آ سائی ہے مجوسماہے کرقر آن کر بم اکٹس کس پڑ کی خرف باز ما ہےاورکن باقول ہے دوک ریاہے۔اگروہان واقعیم محال کور مقابہ قریبان کی معددت ہے کین اگرووٹیس ما مقاتو تھماز کم وہیٹیس كدمكر كرفر أن كريم كالاغلى ميري تجصيب إبرين-

خری کہ یکھی جیب بات ہے کہ کھار مکہ س کام ای کو ہز ہے چھے اور اس کرنے کے بھائے اس کوشھروشا عربی قرار و بنة بين يفر ما كرقر آن كرميم زشعر ہے رمحرہ بناكبات ہے بلاؤ لدكى كي كا كاران بير۔

قربابا کہ عام طور پرش مر نو وہ ہیں جمکم راہی کے پیرو کار ہوتے ہیں ان کے شعروں میں ذاتی فخر وغرورہ تو می جہامت ہ

ا مورقال کے نسن دیجال بھٹی بڑی مثراب فرق اوقتی و فجور کے مواکیا ہوتا ہے اور جوبات و کیتے جی عام طور پرووال پر مگل مگی حسر کار میں مصرف کے ماج میں مجل مسامل کے مصرف کی مدرس مجل کا انسان کی سرور مورس میں میں میں میں میں میں میں مو

شین کرتے۔ شامروں کی زعرمیاں بے ملی کا شکار مول بیں البتہ اگر ایمان اور مل سائے کے ماٹھ شامری موقو ووروری بات ہے

كيونكماس عن شاعرى كالدازية هيقت تين موكا لكداس من الشاوراس كيدمولي ميكة كي اطاعت كالنداز جعلكا ووانكم آت

-

قر مایا کہ گیا کہ میں کہ میں کے شام مورث اور اشعار کینے کا جوائرام لکا یاجاتا ہے وہ بنیا دی طور پراس سے تعدیب کر آر آن کرے کی تقلیمات داہ بدایت اور مراؤ منتقم میں اور حضرت میں تک کی زعدگی برطنم کے سامنے ہے آپ میں شاشاروں شام وں کی ادا کیل میں اور شدیم کی کی زندگی کی آب میں تو سواج س کس میں۔ آپ میں کے مصورت عربی اوراس طرح کی کرون

> ے وی تعلق نبیں ہے۔ ہے وی تعلق نبیں ہے۔

#### ٠ نورة الثقرار

# بِسَمِ إِللَّهِ الْتُعَوِّزُ الْتَصَيْحِ

طلسة (٥ تلك الد الحشي المُميني العَلَك بالحِمُّ المُميني العَلَك بالحِمُّ المُميني العَلَك بالحِمُّ المُميني الكَلُونُولُ عَلَيْهِمُ المُميني الله المُكُونُ المُؤَمِّنِ اللهُ اللهُ اللهُ المُكِلِمُ اللهُ اللهُ

## ترجمه: أيت فبراة ٩

ط رس ہے۔ بیا کی کھلی ہوئی واضح سماب کی آبات ہیں۔ (اے آبی ہینیڈ) آپ تو (الن کافروں کے ) ایمان ندلائے (کے فم میں) اپنی جائ گھلا ڈائیس کے ساگر ہم چاہیں تو الن ہمآ سان ہے ایک بوی نشائی کاز ل کر دی جس کے سامنے ان کی گردئیں جمک جا کیں۔ اور ان کے پائ رضن کی طرف سے جب بھی کوئی ٹی تصحت آئی ہے تو وہ اس سے مندموز لیلنے ہیں۔ بیشینا وہ جملا کیے۔ جس کا وہ ندائی از اسے تے آئیس بہت جلد اس کی مقیقت معلم ہوجائے گی۔ کیا ان او کوں نے زمین کوئیس دیکھا کہ ہم نے اس میں ہرشم کی چیزیں اکائی جی رے شک اس ہیں گھی ایک

فاجع

نشائی ہے۔ کیکن ان میں سے اکثر وہ میں جوام تن انسے والے نیس میں۔ اور بے طلب آپ کا بروردگارز بروست (قوت والا) دونہایت رحم کرنے والاہے۔

لغاسالغرآن آيت نبراته

اللَّهُ أَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الدواح كاب

مملاة الخوالا

طَلَّتُ بِرْنِي (بوما مَنِ)

أعُناقُ (عُنَقُ) مُردَين

خضعين جڪوالے

**ھُڪُڏُٿُ** ٽَيَات ٽَيَجِيت

أَفْيُواْ قِرِي

آنبتنا بمفاكا

زُوُجٌ كَرِيمٌ عده باكردجات

# تغزت أيت فممراتا

مورۃ انشواری ابتداہ خروف متفعات سے کی گئی ہے۔ اس سے پہلے وضاحت کر دی گئی ہے کہ قر اُس کریم کی اُٹیس (۲۹) سورق کی ابتداہ عمل ان حروف کو لایا ممیا ہے۔ ان حروف کے کیاسمی ہیں؟ علیا کرام نے قریانی ہے کروان خروف معنی کا علم انڈر ہے امعزے کو ہے ممکن ہے انشراقائی نے ان حروف کے مئی ٹی کرئم میکٹا کو بنا دیے ہول گر کیا کرئم میکٹا نے ان حروف کے مئی اصب کائیس بتائے۔ اگر ان حروف کے مئی تا کا است کے لئے ضروری ہوتا تو آپ اپنے جاں شکروں کا مشرور انا ویتے۔ ۱۰ وضمرین نے حروف مقصونت کوآ یات متشابهات میں ثمار فرمایا ہے۔

الشانعان نے قرآن کریم میں اس حقیقت کوبار ہاریون کمانے کہ قرآن کریم اور ٹی کریم کانٹے کے فینم محبت ہے ان میں لوگوں کو ہزیت اور صراطمتنقیم پر چلنے کی روشی عطا ک جاتی ہے جوا ہے دوں بٹس ٹن دصدانت کی طلب اور توب ر کہتے ہیں لیکن جنبول نے خدو بہت وحری اور رسول مٹری کا مزاح رہ میاہے وویز کی ہے بڑی جو ٹی اور صداقت کو کھی گھول ہے و کیکھنے کے ماوجود اس برایمان لا کرانسہ اللہ کی ممالات و بندگی اور کی آخراز مال حضرت فیرمصفلی پینچنگ کی اطاعت ومیت وعظارتین کرتے جا پانک کا نات کا ڈروڈ روفروا ہے سزے اللہ کے نالق وہا یک ہوئے کی گوائی چی گرد ہا ہے۔ لذت وثیر پی سے ابر پورطرح طرح کے گئل میوے وز کاریاں ور غلے سرسزوشاداب ورفت ایودے اور تم کے نباتات البلہائے کیت، زخن مانی وجوالک موے کے یاد جودرنگ برگ کے بھول اسپتا۔ بہاڑ مزدیا مطالعہ صورح، مثارے مرشح وشام اور رہندون کے آنے جانے کا لظام ا درخود انسان کا نیاد جود کوراس کیار برومیلی بوتی سکرون نشانیان مقل وقیم او تکروند برکود توت ظار دو یک نظر آتی جس که اس بوری کا نکات کانگم دا تنقام مرف الله نعاتی فرما دیاہے جوزام مماوتوں کا تنق ہے کین مکمی تنکھوں ہے دیکھینے کے باوجود ووان مجائیوں پر المان فیم الہ نے ۔ جب کی کرنے ملک کفار مکہ کے ماہنے قرآن کرنے کی آبات کی عمادت فریائے تو کہتے کہ بدقر آپ تو محض شعروشا مرئ ے بھی کہتے کر پر آو کو کا جادہ یا کہا ت ہے مدتر ہے کہ آے تلکا کو شاعر دمجنون قرار دیے تھے۔ آپ کی بیان کی بموئی تا نیوں کا اٹکارکر کے خرع طرح کے معجزات کا مطالبہ کما کرتے تھے۔ جالونکہ فرآن کریم کی مکم ان واضح تی ہے جو یک میجود می تھیں ان کی موجود کی بیس کی هر رح کے میجز ہے کا مطالبہ کرنامحش ایک پڑکا نہ ہی بات تھی جس کا کوئی جوز نہ قبا کران کے مشامل ہے بھائنے کا اس ہے بہتر رامتہ کوئی ندتھا۔

تی اپنی امت کاسب سے زیادہ فیرخواہ اور بعد ٹی جائے دانا ہوتا ہے اور دین اسلام کی جائی چھیائے کی دن رات مید دجد کرتا ہے گئن سوائے چنو سعادت مندوں کے برائید انکار کرکے ٹی کے پرنٹوش جذب کی کاقد دی کرتا ہے۔ ٹی کریم تلک سند جب طان نبوت فریا تا تا وہ شد پر معام ہے اور پر پٹا تھول کے اپنے تھی غیر تین گئے تھے جس کی جدس تی کریم تھی کو بہت معدد پہنچ تھا۔ ان آنے میں الفر تعالیٰ نے ٹی کریم تھی کوئی ویتے ہوئے فروی کرتر آن کریم کی قیام آبات واضی اور مصاف معاف او کاست پر مشمل تیں جن تین میں چیز واور کو میاب زندگی گذار نے کے بہتا تھا اور کریم کا انگار کریں اور آپ کو جھا کی تو آس ای پر وضاحت آپ اپنے حسن کمل اور افل کردار سے می فرور ہے تیں۔ گروہ آن کریم کا انگار کریں اور آپ کو جھا کی تو آسان سے کوئی ایک نشانی نازل کروسینة جم کے سامنے تجراد وقرورے گروشی اگرانے والوں کی گردشیں جنگ جا تیں جمنی ہم نابر دی کی ایمان لانے پر بجورتین کرتے کیونکہ ہم تو یہ و کھنا جائے ہیں کہ انشرے وہے ہوئے افتیارا ورا دارے کوئس جدیک اور کہاں تک استعمال کرتے ہیں کیونکہ قیامت میں ای بات پر فیصلہ وگا کہ کس فیض نے دینے لئے کیٹرا داستہ افتیار کیا تھا۔ بیٹیا فیکیوں کا داستہ افتیاد کرنے والے بین والور تا فرت میں کامیات و امراد ہوں ہے۔

فر مایا کہا ۔ آئی تھی آئی الشاکا وین پہنچاتے رہیں اور ان کی قرچوز وجیئے جودین کی ہر بچائی ہے منہ پھیر کر چلنے والے اور دین کا خالق اٹرائے والے ہیں۔ اس کے برغلاف وہ لوگ جوعمل وقر کے والے سعادت مندیس وہ بغیر کی مجرے اور مطاف کے محمی اور اس کے آئی سے کیلن جومندی میت جوم اور ہے انسان اوگ ہیں اگر ان کے ماستے ہو طرح کی نشانی ل مجمی وک ما کمی قودائی فیراور بحل کی ہے کو دم بھی وہی گے۔

کی کریم خطہ کوئی دینے اور کفار و شرکین کو یہ ساتھا ہے؟ کا وکرنے کے لئے اس مورت بھی الفدق کی سف سات انبے وکرام کے حالات اور واقعات کا اکر فریلا ہے جس بھی ای تعقیقت کو کھول کرون حدث سے بیان فرد ویا ہے کہ جن کو کوئ نے حمل و گھراور انبیا وکرام کی اطاعت و فریاں پروار کی کاراستہ احتیاز کیا تھا ان کی ویا محق بھڑ ہوگی اور آخرت کی کا میانی بھی جھٹی ہے۔ کیئن جن وکوں نے اپنے وقتی مفاوات اور قائدوں کے سامنے انبیاء کرام کی کالفت کی اور دین اسلام کی بچائی کا ندائی از ایا ضدہ میٹ دھر کی اور رمول و میٹی کا طریقتہ اعتیار کیا ان ک و ایاان کے سرمنے ہی اجاز دی گئی یا پائی بھی فرق کر دی گئی اور آخرت بھی مجھی وہ جمر طرح کی فیراور بھارتی سے کو وجر چیں گے۔

بیالی کمل جیتیں ہیں جن برگذشتہ اس کی ذیر گیاں اور جاری کی اور ای کواہ ہیں اور غیرے وقعیت کے کے کائی اس اگر لوگ ان باقر ان خور و گرک ایران گیاں اور جارے کھنے ان بھر ان برحریان اس ان فور ان بھر ان برحریان کی ان ان بھر ان برحریان کی بھر ان برحریان کی بھر ان بھر ان برحریان کی بھر ان ب

# <u>ۇل</u>اد ئادى ر**ئاك** مُوسىي اين

اتُتِ الْقَوْمَ الظُّلِمِينَ فَقُومَ فِرْعَوْنَ الايتَقَوْنَ ﴿ وَالدَّيْكُ إِنَّ آخَافُ آنَ يُكَذِّبُونِ ۗ وَيَضِينُ صَدْرِى وَلاَيْعُلِقُ لِسَانِيٓ فَٱرْسِلَ إِلَىٰ هُرُونَ ۞ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنَبُّ فَلَغَافُ ٱنْ يَعْتُكُونَ۞ قَالَ كَلَّا فَاذْ هَمَا إِلَيْتِنَا إِنَّا مَعَكُمُ مُّسْتَمِعُون ® فَأَيْتِيا فِرْعَوْنَ فَقُوْلَ إِنَّارَسُوْلُ رَبِّ الْعَلَمِينَ فَأَنَّ أَرْمِيلُ مَمَنَا بَغِي إِسْرَاءِيلَ<sup>©</sup> كَالُ الْمُزُورِكَ فِيْنَا وَلِيْدُاوَلِيدُاوَ لَيَثْتَ فِيْنَامِنَ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿ وَفَعَلْتَ فَغَلْتَكَ الْيَقِي فَعَلْتَ وَانْتَ مِنَ الْكَفِرِيْنَ®قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَإِنَا مِنَ الصِّلَ لِينَ ۞ فَفَرَيْتُ مِنْكُولَتَا خِفْتُكُوفُوهَبَ لِي رَيِّ حُكُمُا وَّجَعَلَنِي مِن الْمُرْسَلِيْن ® وَتِلْكَ فِعْمَةُ تُمُنُّهُا عَلَى ٱنْ عَبُدُ شَّ بَيْنَ إِنْهَ آمِنَا وَيُلَ®

#### لزجمه زأيت فمبرواتا الأ

(اے نبی نظافہ )یاد مجیح دب آپ کے دب نے موٹی کو پکادا کوم کا اُم قوم لینی قوم فرطون کے پاس جاؤ کیاد وجھ سے ڈریے ٹیل ہیں؟ عوش کیا اے میرے پر ودگار بھے بیڈ دے کہ وہ تھے جٹلا کیں کے۔ (بیسوچ کر) میرا میدونگ وسے آت ہے اور (اچھی طرت) میری زبان ٹیں چکی ۔ بارون کے پاس بھی وق گئے دیجے ۔ اور میر سے او پران (فرطوندن) کا لیک الزام بھی ہے بھے بیڈ دہے •

کہ وہ چھے آل کر ویں گے۔ اللہ نے قربالا ہر گرفیمن ہم دونوں ہماری نشائیوں کو لے کر جائد ہم شہار سراتھ سننے والے موجود میں ہم دونوں فرطون کے پاس جاؤ اور کھوکہ ہم دب العالیمن کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اس لئے قو جائے سراتھ ٹی امرائش کو جانے و سے فرطون نے (احسان جائے جوئے) کہا کہ کیا ہم نے اپنے درمیان تمہاری پروٹر شیمی کی تھی جمہر موسوں جارے اند در ہے ہو۔ وہ کام کر گئے تھے جوئم نے کیا اور تم بڑے جائش سے موسور مولی نے کہا کہ دہ عمل نے اس وقت کیا تھا جب میں راہ سے بے فہر تھا۔ جب مجھے تم سے ور مگا تو عمل میان سے فراد ہو کہا۔ پھر میرے دب نے بھے حکست ودا تائی مطافر کی اور مجھے دسولوں میں سے بن دیار اور دوا حسان جو تو تھو ہر دکھ رہا سے (اس لئے تھا کہ) تو نے تی امرائش کو تھ والے در موائی شن ڈول دوا حسان جو تھو جو در کھ رہا

### لغات الغرآن أية نبرا ٢٣٥١

فادای توزدی یعبین گشده برای مختلب حستین میرن زبان لیستایی میرن زبان خیل برگزین مُستنبعفون خوال نزیک به خوال بردش کیا

> جيدن حوين

> > آزيا

وليلا

لَيْتُ

# تَعْرِقُ: آيت نَبروا ٢٢٠

الشقاني في كافشاني إلى المن المراد في المن المراد في المادر والله المادر والله المحال المن المحتوال ا

' ترد ، جا تا ۔ لیکن یہ کفید کی مصلحت کے ملاق ہوتا ۔ اس لئے کادیکہ کے کہنے برآ یہ نے تمین مجو وکی ورخوا سٹ میس فریائی۔ العتہ آپ ہے دوئیکز دل مخزات فا ہر ہوئے تیں جن کومحا برکز مٹر نے اپنے مکلی چھوں ہے دیکھا رہے جن کی تضییات رحالوا مت نے برئ تفعیل ہے تمامین نکھی ہیں۔ قرآن کر بم خود نتاہ اعلی عجزو ہے جس کی موجود کی عمراکی اور عجز و کامطالیہ کرن می احتمانہ یات ے کو مکسائش آران کی آرٹ ریک مراہنے وقت کے بڑے بڑے تا اور بساور زبان دان عاجز تھا اور قر آن کریم کی چھوٹی ہے چھوٹی ایک آپ یا سورت بنا کرلائے ہے بھی نیاج ومجبور تھے ان کو کی منج وہ کا مطالبہ کرنے کا کوئی حق شقیار فوو ٹن کر پیر پینک کی ڈاٹ ، ک ایک مجزوے کیونگرآ ہے۔ نے مکر کے تو گول مثل مردادات گذارہ تھا۔ وائٹ جھے کہ آپ نے کی ہے لکھٹا بڑھرانہ سیکسا قعا۔ ووالک چھوڑ ساموا شروقعا جس جما کی گفتی کیا زندگی کے والات دوسرے سے جیسے نہ یکتے تضایعن ہے نیس مال کی عمر مبارک بھی وی نازل ہونا شروع ہوئی تو اللہ نے آپ کے قلب مورک براہیے، بیے مضامین بازل فرمائے کہ جب آ ب کی زبان مبادک ہے: دوجوئے تو اس کلام کی افسانت و بلاغت خود کی بھی ہے کم نیقی اور آ پ نے اللہ سے تھم ہے امت کو السے انسے مغیامی عطافریائے کہ آ سے کے الفاظ مجیء نوا مجرکی زباتوں مرغالب آ تھے ۔ فرضیکہ قر آن کرمیم اور می کرمیم میکانی کی ذات ا یک مجود تھی۔ جب کفار کھنے یہ دیکھا کہ ان کے اس مطالبے کا محی کوئی اڑئیں ہے جس شی مجوزت وکھانے کا مطالبہ کیا گئے تھا تو انہوں نے کیا کریم پیچھے اور محابہ کرا ہے کوطرے مل نے سے ستاؤٹر وع کیا۔ جب مالات انتیا کی تکلین ہو تھے اس وقت اللہ نے ی کریم ﷺ اورسحالہ کرام گزشنی و بے کے لئے سورۃ اکشعراء کی ان آبات کو بازل فربابار سورۃ اکشعراء پی بہات انبیاء کرام اوران کے عجزات کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت موئی ، حضرت ایرا ہیم ملیل اوقہ ، حضرت اور ، حضرت موالح ، محضرت اوراً اور ععرت شعیب کے واقعات کی پھرتنسیل ادش فرمانی کئے ہے۔

ان آیات شراس ہے میلے معزت موٹی کا فرکر فرایا کیا ہے۔ جب معزت موٹی کو اند نے بیکھ دیا کہ فرفون کے

ہرے ساتھ فسطین کی طرف جانے ہیں ماکان ہے ہوں کی دو کو اے فرفون آتا تھی اسرائیل برظم وسم کا سسلہ خم کرد ہے اور بڑیا اسرائیل کو

ہرے ساتھ فسطین کی طرف جانے ہیں دکاوٹ پیدائیکر ۔ معزت موٹی نے مرش کیا گئی ایک جانس جانسر بھر گر تھے ہا المنظی ہی ا ایک تنظی ہوگئی آتی کو تیلی اور امرو کیکی میں چھڑا ہوں ہاتھ ہیں نے دونوں کولانے ہے دوکا اور سی دوران میرے ایک می کھونے

ایک تنظی ہوگیا تھی اور میں فوف کی موہرے دیں چلا کی تھی اور اس کی ایک تاریخ میں ہے فرخون میرے فریق کورو کئے کے لئے اس واقد کو جہانہ بنا ہے گا۔ دومرے میا کہ جھے بولئے میں بھی دکا وار میں ہوتی ہے اگر آپ نے فیض و کرم سے میرے جوائی ہا دون کو میں انداز کیا است باذ و بنا و کیا تھیں کو دی گؤت ہے آپ کا بیٹا مرفون کا ساتھ تو دی گئی نے فرد یا کہ اس معرے بادون کون

255

صرف آپ کے مشقوت کا سب بنارے میں بلکسان کے سر پرتان نوستای دکھرے میں تاکہ نی کی جیٹیت ہے وہ آپ کے معاون ویددگاری جا کمیں شر مایا کرتم ووٹول نہایت اطمینان سے فرفون سکا دیارش جاڈا دراس کوانسانوں پڑھم وسم سے دوکو بھی ٹورنساری کھرائی وخاطف کرول کا کوئی تھیا وا کی نہ ماؤ شکا کا

جب بدونوں ہوئی فرعون کے دربار میں بیٹیے اور انہوں نے کیا کہ ہم اندری العالمین کی طرف سے بیچے ہوئے آئے ہی اور یہ پیغام کے کرآئے ہیں کہ تو تی اسرائنل رفتلی وتنم ہے باز آ جااورٹی اسرائنل کوجارے ساتھ ( فلسطین کی طرف حانے کی کا حازت دیدے۔اس وقت کے فرمون نے معترت مومی کو پیوان لیا کہ بہتر واق موج میں جن کونمایت ناز وکڑوں ہے جارے کل میں یردش کیا عمیا تھا اوران کا بھی فرمون کے گھریں گذرا تھا۔ اس نے کہائے موٹی کیا تم وی آئیں ہوجس کو بوے ناز اورفروں ہے ای گھرش پردرش کیا مجا قدادرتم نے برسوں ہارے درمیان گذارے ہ*ی کتین تم نے* ان احسانات کا بدارید و کہ ایک تبھی کو بارڈ الا اورآج هارے می سامنے مُٹرے ہو کرہمیں طالم و جا ہر کہ رہے ہوں۔ اے موتی تم بہت می چھرے آ دمی نظے۔ حضرت موتی کو ہ صاحب کا سوقع لی گیا آپ نے فریا کہ <sup>م</sup>س تبلی کا تقل میر ہے ما قبوں ہے ہواہے وہ مہان پر تھ کرکٹیں مواقعا بلیکہ یا قران وولوں ک درمان ہے جھڑا دورکرانے کی کوشش کر رہا تھا افاق ہے بحراہا تھ تبلی کے لگ گیا جس ہے دور کیا جس کا <u>کھے ا</u>فسوس کی ہے محرش نے مان و جو کرایہ نیس کیا تھا۔ بس ای خوف ہے کہ کیس مجھے ہیں ہے یہ لے میں گل نہ کرد ما**ں** نے یہ میں کی طرف جلا **ک** تھا۔ اور بدیات مجھ سے اس وقت سرز وہور کی جب جس اس راہ سے بے خبرتھا۔ اب میرے برود دکارنے بچھے حکمت وزا ما کی مطاقر با دی ہے اور مجھے رسولوں میں سے ایک رسول بنا ہے ہے۔ تو تے جن کی اسرائیل واپنا غلام بنا رکھا ہے وہ خور بہت بڑی اربی ہے۔ کینے لگا کر رب العالمین آو میں خود ہوں تم کم مارب العالمین کاذ کر کر دہے ہوج اس کا جواب تو اس کے جعد کی آیات شری دیا گھیا ہے۔ يبان تك أن آيات كاخلامه يرب كه عفرت موكل في لم يا كه جمع ب ايكه قبل تض كافل في اداده داختيار كه مواقعا فس برقوا مًا شور کر رہا ہے لیکن تو نے بوری قوم نگرا اسرائیل کو خلام ہار کھا ہے۔ ان خد ، ت کے بعد کی ان برشد پر تکلم کیا جاتا ہے اور ان کے بچوں کوان کی ہاؤں کی کود سے چین کوشل کیا جارہا ہے ۔ای تلکی وجہ سے میری والدونے بھیے یانی بھی بہا دیا تھا تا کہ شی تیرے ظلم ہے نکے ماؤں۔ جب جھے انی ہے ثلاث کرتم نے اپنے تھر شہرہ کھانو یہ بھی برکوئی احسان بذیخا کیونکہ اگر میری والد و جھے و إل ہے نہ مثالیتیں تو پین بھی کمل کرویا جاتا۔ ای لئے بیادشہ کافعل وکرم ہے درزتو نے تو تلکم وحم کی انتہا کر دی تھی فرعون اس المؤكوم واشت نذكر منا به كلينج لكا كما جهابه بناؤكه بيقم كل رب العالمين كا ذكر كررے بقع؟ و دكيا ہے؟ كبال ہے؟ الشائية الناباق الكاجواب الكي آيات من دياب.

# وَالْ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَلَمِيْنَ ﴿

قال رَبُ السَّمُوْتِ وَالْاَرْضِ وَمَابَيْهُمُّمَا أَنْ كُنْتُمُّ فُوقِنِيْنَ ۞ قال لِمَنْ حَوْلِهَ الاِمْسَتَمِعُوْنَ ۞ قال رُبُّكُمْ وَرَبُ ابَالْمِكُمُ الْاَقَلَيْنَ ۞ قال إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أَنْسِلَ إِلَيْكُمْ لِمَجْنُونَ ۞ قال رَبُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِفِ وَمَابَيْنَهُمَا أِنْ كُنْتُمُ تَعْقِلُونَ ۞ قال لَهِ الْمَنْ فَيْنِ المَّنْفِي عَلَى الْمُعْمِنِي الْمَسْمُجُونِينَ ۞ قال اَوْلَيْ بِمَنْ الْمُمْمَدُونِينَ ۞ قال قانتِ بِهَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِوتِينَ ۞ قَالُهُ فَي عَصَاهُ فَإِذَا فِي بَيْضَاءً اللَّهُ عِينَ الْمُمْرِينَ ﴾ وَان كُنْتَ مِنَ الصَّدِوتِينَ ۞ قَالُهُ فِي عَصَاهُ فَإِذَا فِي بَيْضَاءً اللَّهُ عِينَ الْمُعْلِيقِينَ ۞

#### . ترزمه با آیت نیم ۲۳ ۲۳۳

اور فرمون نے کہا کہ حرب العالمين " کيا ہے؟ ( کون ہے) موٹی نے کہا تمام آس نول، فرين اور جو پھوان کے درميان ہے الن سب کا پر وردگا دہے۔ اگرتم بيٹين کرنے والے ہو۔ فرمون نے اور کر دوالوں ہے کہا کہ تم سنتے ہو؟ موٹی نے کہا کہ وہ تبار الورقر ہے پہلوں کا پر وردگا دہے۔ فرعون نے کہا ہے تھی جو تبارے یا س تبارا ارسول بن کرتا یاہے وہ دیجاتہ ہے۔ موٹی نے کہا وہ اللہ مشرق ومغرب اور جو پھواس کے درمیان ہے سب کا پر وردگا رہے۔ گرتم ( کی تھی کا رسی کا میں موٹی کے ہور فرمون نے کہا اگر تو نے ہر ہے سواکی اور کو میود بنایا تو ش تھے جیل خانے کی وول گا۔ موٹی ا ے ہے؟ چرموئی نے ویز عصابھیکا تو وہزاا ڈوھائن کمیا ادراس نے ( اپنے کربیان ہے ) اپنا ہاتھ لکا ڈاتو رود کیلئے وانوں کے لئے زیروست چک دارین کمیا۔

الغات القرآن آءونبرهه ٢٣٢

هُوُ قِبِينَ يَقِينَ كُرَدُوا لِيَ

خَوْلَهُ الرَّالِدَرُدِيَّ آلَ إِلَ

أكا تُسْتُعِعُونَ كَيَاتُمُ عَنْهُ ١٠

الْفَسُجُونِينَ تِدِكَ كَ

عَصَا لِأَحَى

. تُعْمَانُ ارْدِحارِ بواما:

نَ**عْبَ**انٌ ارُّومار بوامانپ

بَيْضَاءُ خيدردانُ

نظوین دیجے والے

# شرق: آيد نبه rrem

جیدا کہ گذشتہ بات بھی آپ نے برحائے کرجب انڈ تھالی کے تھم سے صنرت موٹی اور معترت بارون انڈ کا پیغام کے کرفرنون کے بھرے دربارش کینچے قرعمان بوکھلا کیا پہلے تو اس نے اپنی کینٹکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان اصافات کو باوولا یا کہ جب حفرت موگی کو پال سے نقال کر ہوئی مہت ورشفقت ہے اس سے کل بین میٹن، آمام سے رکھ کران کی پروٹ کی گئی گی۔ دوسری بات یہ یادہ الائی گئی کہ جب معزت موٹی نے بغیر ادادہ کے ایک قبلی کوٹس کر دیا تھا ادرائی خوف سے کہ کہیں فرعون اورائی کے دربار کی این سے تامی بدارند کے بھی مدین کی افراق تقریف لے مجھے تھے۔

فرمون کے کہنے کہ مطلب ہے تھا کہ موٹی ان میں ندن کو یا دلا کر وجریم نے آپ کو پال پی کرا تا ہوا کیا تھا اور آم نے احسان ، نے کے بچاے ایک تیلی وکھی آئی کر ویا تھا۔ کیا احسانات کا بدر ای حرح و یا جاتا ہے؟۔ معترے موٹی نے وضاحت کرتے دوئے فر بالا کہ اے فرمون جھے نے بغیر کی تصدہ ادادے کے ایک قبلی کا آئی ہو کیا تھا لیکن ڈ نے سارے بنی اسرائیل کو اوپائٹا ام بنا کران کے بچل کو ذرکے کیا تھا۔ اگر میری والدونے بھے ایک سندوق یا فرکرے بھی دکھی کردو یا بھی شربہ اوپا بوتا اور (ایک لاورٹ ) بی کھی کر کھے تھیارے کی بھی روزش نے کر این جاتا تھی بھر احترامی کئی امرائیل سکاور بھی کی طرح ہوتا۔

قرمون بچھ آیا کہ معزے موتی بران یا توں کا کو گیا اثر ہونے والاقیمی ہے اس نے فورا تھ او کھتے بہل ویا اور کہنے لگا کہ مردی دی کا ''مرب افل' تو تک جرال میرے طاوہ پر رب العالمین کون ہے؟ کیا ہے؟ معزے موتی نے دیان کرنا شروع کیا۔ فرمون درمیان درمیان عمی تو کنا دیا تا کہ آئے کی مختلو ہے اثر ہوج ہے ورود یا دکی اس سے مثاثرت اول کیکن معزے موتی نے اپنا خطاب جادی رکھ ۔

آپ نے قربالے کہ اگرتم بیٹین کرتے والے ہوتو یہ بات کا لوکہ ڈیٹ میاں اور اس کے درمیان ہوگی کلوق ہے ان سب کا پروردگا دسرف اللہ دیسا الد نمین ہے۔ قرمون نے طرح ہرے انداز میں درباد ایوں سے کہا کرتم نے بیڈا کیے جیسہ بات کئے ہے کہ میرے موالی کو گی رہ العالمین ہے؟ حضرت موٹی نے کھٹلولا و خطاب کو جاری درگھے ہوئے ٹر ویا کہ وہ تمہا دااور تم ہے پہنے لوگول کا پرودگا رہ مینی دیسے فرعون نمیں تھا وہ اس وقت بھی رہ العالمین تھا اور جب برقرمون نمیں دے بھائی وقت بھی صرف اس ایک اللہ کی تعلق میں المسلمان ہوگا۔

قرعوں پھر بولا کہ لوگو اس کی بات مت سو بھی ہو این انگ ہے کہ موئی پردیوا کی طاری ہے اور دوا ہی مخل کھو ہیںا ہے حضرت موئی نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فروز کہ دوہ رب اور کھین ہر مت کا مالک ہے خواد دوشرق ہو یا مقرب یا اس ک درمیان کی ہر طرح کی گھوتی و تن مسید کارب الد کمین ہے اگر تم ذرا ہمی مثل سے کام و مسیح یہ یعقیقت تمہارے اور پکس جے گی۔ جسب فرعون نے دیکھا کہ مفترت موئی کی باقول کا اثر درباریوں پر ہور باہے تو اب دو خصرت موئی نے میلا تو کہا کہ اے مرتی اگر تم نے میرے سراکی کو محل کے اور کھی تھیں جیل میں مزادوں گا اور خت سرادوں کا دسترے میں نے میلا تو کہا کرا تجاریه بنا کداگریش تیرے سامنے چائی کی دلیل پیش کروں کیا ای دفتہ بھی قو بیرے ساتھ ای طرح کا معاملہ کرے گا 'فرمون میں مرکز میں تاریخ

ڪنيا لگا کرائر آم واقعي کمي رب العالمين محينمائندے ہوتا تميارے پاس اس کيا کيادليل ہے آگر تم دينے وحدے عمل سيج ہوتو وہ دليل اور توزو وقيش کرد۔

حضرے موئی نے اپنا عصابیسے می زندن پر پیمینا تو وہ ایک بڑا خوف ناک اڑ دھا بن کیا۔ فرقون اور درباری منائے شہرہ کے۔ جب اس اٹر وسے نے ادھراو ٹر افاور پیماکا دہشرون کیا تو پورے دربارش کھکھڈڈٹی گئی اور ایک دوسرے پر گرتے ہ چہتے ، فیضے ، چاہتے سب کے سب بھاگ نظے۔ جب اس بڑے سانپ اٹروسے نے فرقون کے شائی تخت کی طرف رنے کیا تو فرقون مارے خوف کے نخت شائ کے مجھے جب کر۔

کینے لگا کہ موئی تم سب سے پہلے اس معیب کودوکر وجس نے پورے دربار بھی جات کا کرمی ہے۔ حضرت موئی نے اللہ کے تھم سے اس افز دھے کے منہ بش ہاتھ ڈالا تو دو سانپ گھر سے عصابین کیا۔ جسب خوف جا تار ہائو فرقون اور اس کے دریادی بھرے تع جو کھا اس وقت حضرت موئی نے دسنے داشنے ہاتھ کو بھل میں ڈالی کرنگا ہائو آپ کا اٹھ جا نہ مورج کی طرح فیلئے لگا۔

یده دو و محزات نے بھی کو خوان اور دریاریوں نے محلی آگھوں سے دیکھا تھا۔ سمر ان مجزات کو کھی کرئی وہ ایجان شرائے شعیرس کے بیٹیج میں اللہ نے فرعون اور اس سے اور اور کو ای پائی میں قرآن کردیا تھا جس پائی نے اللہ کے تھے سے جرود کی اسکندر کے دو ہری طرف تھا تھے ہے جرود کی اسکندر کے دو ہری طرف تھا کہ سے ہرود کی اسکندر کے دو ہو دکھانے کا مطالبہ کرتے ہو ۔ کیا فرعون اور اس کے دریاری بھی ان مجزوت کو دیکھ کر ایجان لاسے تھے؟ البت اللہ نے جب جاد درگروی کو ایجان کی ترقی مطافر مائی تو وہ اس کا الم فرعون کے مربا ہے تھے اور قرعون کی دھمکیوں سے ان کے دیمان مرکز ایشنی ہوا ۔ مرکز ایشنی ہوا

کفاد کھ کو بتایا جارہا ہے کہ جم طرح ٹی کریم تھٹھ پر ایمان اوسنے وہ الے محابہ کرا ٹم اسپتے ایمان کی طاقت سے بارے عرب کے کفار کے مقابلے شن کھڑے ہیں اور مبر وقل سے برطرح کی تطایف پر داشتہ کر رہے ہیں۔ کفار کمد کی وہمکیاں اور تکالیف ان کورا وقتی سے جمکا زیکس کی کیونکہ جب ایمان دل بھی چھتے ہو کرآ جا تا ہے تھی بھرزال ایمان کے ول بھی سواے اللہ کے خوف کے کسی اور کا کی خوف تھیں رہتا۔

النسٹ کفاد کہ کے ساسٹے اس آئیندگور کھ کرفر بابا ہے کہ فرعون اوراس کے درباد بیال کی طرح زندہ درجنا چاہیے ہویا ن ہے سلمانو ل کی طرح جنہوں نے اپنے ایمان کی ضاطر ہوطرح کی قربا نیاں چاڑ کیس اوران کی و نیا اور آخرے دونوں سنو حکمی ؟ ۔۔

# قَالَ لِلْمَلَاِحَوْلَةَ إِنَّ هٰذَالَّهِيرُ

عَلِيْكُونَ يُرِيِّدُ أَن يُغْرِحَكُمْ مِنَ أَرْضِكُمْ إِسِعْرِةٌ فَمَا كَا تَأْمُرُونَ ۞ عَالُوۡاارۡحِهۡ وَٱخَاهُ وَابْعَتۡ فِي الۡمَكَايِّنِ خَشِيهُنَ۞ۚ يَا تُوُلِّدُ بِكُلِّ سَخَارِعَلِيْمِ۞ فَجُمِحَ التَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمِ مَعْلُوْمِ۞ وَقِيْلَ لِلتَّاسِ هَلَ انْتُكُمْ مُّجُمِّعُونَ ﴿ لَكُلَّنَا كُلُّكُمْ الشَّحَرَّةَ إِنْ كَانْوَاهُمُ الْغَلِيدِينَ @فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوۤ الفِرْعَوْنَ آيِنَ كَنَا لِكَجْرًا إِنْ كُنَا تَعْنُ الْعَلِمِيْنَ @قَالَ نَعَمُ وَالْكُمْ لِذَا لَمِنَ الْمُقَرِّبِيْنَ ﴿ قَالَ لَهُمْ مِثُونَتَى الْقُوْامَا اَنْتُمْ مُّلْقُونَ ﴿ فَالْقَوْاحِبَالْهُمُ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوْ الْعِنَّةِ فِرْعَوْنَ (ثَالْنَحُنُ الْغَلِيْوُنَ@فَالْقَيْمُوسَى عَصَاهُ فَإِنَاهِي تَلْقَفُمَا يَأْفِكُونَ فَى فَٱلْقِيَ السَّحَرَةُ مُعِيدِيْنَ ۚ قَالُوٓ الْمَنَّائِرَبِ الْعَلَمِينَ ۗ رَبِّ مُوسَى وَهُرُوۡنَ @ قَالَ امۡنُتُمُولَهُ فَبَلُ أَنْ اذَنَ لَكُوۡ إِنَّهُ لَكِيْرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُو الْيَتِحُرُّ فَلَسُوْفَ تَعْلَمُوْنَ هُ لَأُقَطِّعَنَ ايْدِيكُمُ وَانْجُلَكُرُّ مِنْ خِلافِ وَلاُوصِلِبَنَّكُمُ إَجْمَعِيْنَ۞ قَالُوالاَضَيْرَ ﴿ نَاۤ ۚ إِلَّىٰ رَيِّنَامُنْقَلِبُونَ ﴿ وَالنَّطْمَحُ أَنْ يَغْفِرَلُنَا رَبُّبَا خَطْلِمَاۤ ٱنۡ كُنَّاۤ أَوۡلُ الْمُؤْمِنِينَ۞

#### ترجر أيت سهم الأ

فرعون نے اپنے اودگر دے سرواروں ہے کہا کہ یہ تو کوئی بڑا ماہر جا دوگر ہے۔ وہ بہ جا ہتا ہے کہ اپنے جا دو کے ذرایع تنہیں تمہاری سرز عن سے نکال دے تم سب کا کیا مشورہ ہے۔ کئیے گئے کہ اس کو اور اس کے جمائی (ہارون ) کومہلت و یو ہے۔ اور دوسرے شہروں سے (جا دوگروں کو) اکٹھا کرنے والوں کو تیجے دے ساتا کہ وہ تماس اہر جا دوگروں کو لئے آئیں۔

چنانچی تمام جادوگر ایک متعین دن اور متعین وقت جم ہو گئے ۔ لوگوں ہے ہو جما کہ کیا تم بھی جمع ہو گے؟ تا کر اگر جادوگر جماجا کی تو ہم ان می کے داستے پر دہیں۔ جب جادوگر آ گئے تو انہوں نے فرطون ہے ہو جما کہ آگر ہم خالب آ گئے تو کہا چنی طور پر امارے لئے انعام ہوگا؟ فرطون نے کہا ہاں کو رئیس سائی وقت تم میرے مقربین عمل ہے ہو جاؤگے۔

موٹی نے ان سے کہا کہ تم جو کچھ ڈالنا چاہتے ہو ڈالو۔ پھر انہوں نے اپنی رسیاں اور الشیاں چینکیس اور انہوں نے کہا کے فرعون کے جاہ وجال کی جتم بے شک ہم تی خالب ہونے والے ہیں۔ پھر موٹی نے اپنی عصابی کا آوا جا تک اس نے ان کے بنائے ہوئے (سانیوں) کا لگاتا شروع کر دیا۔ جادو گرسب کے سب مجدے میں کر پڑے اور کہنے گئے کہ ہم ' رسب العالمین'' پر ایمان لے آئے جو موٹی وہادون کا دب ہے۔ فرعون نے کہا کہ تم میری اجازیت سے پہلے تھا ایمان کے آئے ہو؟ (ایما لگتا ہے کہ ) ہی تم سب کا استاد ہے جس نے جہیں جادد سکھایا ہے (اس کے منتج

یقین شرقمهادے باتھا ور پاؤل ان الف سمتوں سے کاٹ کرتم سب کو بھائی پر چڑھا دوں گا۔ کئیے گئے کہ کوئی جن نہیں ہے۔ ہم اسپیغ رہ سے پائی اوٹ کر جانے والے ہیں۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمادارب ہماری خطائی معاف فرما و سے گا کھ نگر ہم کیلے ایمان لانے والوں میں ہے ہیں۔

لفات القرآل آروبه مناجز غليتم بابرجادوكرر بهت جائنة والاجادوكر مًا ذَا تَا مُرُونَ مَ مَ كِاحْدِد يَهِ مِنْ كَا كُمْ بِو أزجة مجوز دے اس کو۔ اس کومہلت دے خشوينن ومح كرنية والسندير كاري مِيْفَاتُ مقرروف مقروعك مُجْتَمِعُوْنَ وتع مونے والے ألمقربين تريب <u>المضوا</u>ل حِبَالٌ (حَبُلُ) دسيال عملي لالميال تَلۡقَٰث 62 ؠۜٲڸڴڗؙڽؘ و محیل محلوفے مناتے ہیں کبیر کم تميادا بزارتها دااستاد أقطِعَنْ. شريغروركات ذالول كا اَيُدِي (اَيُدِيْنَ) وونول إتمه أَدُجُلُ(دِجُلُ) إذل

أَصَلِبَنَ مِي مُرود بِهِ أَى يَوْما ودلاً

لَا صَيْوَ كُولُ حِن مُثِيل

مُنْقَلِبُونَ بَيْت كرماتِ وال

نَطَعُعُ بِمِ وَقِي رَكِي بِي رِيمِ الْحَجُ رِي وَ

# عاد الرائية

فرمون اوروس کے دربار ہوں نے اپنی کھی آگھیوں سے معنوٹ سوکی کے اس مصاکی جو لیک پڑا سانب یعنی اڑہ ھاری کیا تھ اوروں دینیا لیکی چک وار ہاتھ جو جا ندا درسورٹ کی طرح چک رہا تھا۔ کیا بیا تھا۔ جب بڑکی ہوئی ڈیکٹس مارنے والے نخر و بغرور کے بیکر وزیروں اور دربار ہی نے معنوٹ سوکی کے ان مجوات کور کھا تو سب کے سب استے فوف وہ موسم کے کدائی جان بچائے کے لئے سربر پاؤں دکھ کر بھا کے اور فرمون کو تھا چھوڑ گئے۔

جسیدان پڑے سائی ہے غرامون کی طرف مرخ کیا تو دھ ہے مارے فرع ان تحت شاق کے بیٹیے جیب کر کیٹے تھا کہ اے موٹی اس معیبت کوئم سے دور کرو ۔ حغرت موٹی نے افز دھے کے مندش ہاتھ ڈالا تو وہ بھرے عسا (لاٹی) میں گیا۔ ایک دفد بھرور یا دنگایا کیا اوران تمام دربار بھاں سے جوان کھا ہوئے تجزات کود کیکر بہت مثاثر ہوئیکے تھے۔

اس آوگوداکی کرنے کے لئے فرجون کہنے اٹکا کرلوگوا ہو کچھٹمنے و کھنا ہے پہٹوائٹیس ہیں بلک کیسکھا ہوا جا دو ہے۔ بیسب بچھ دکھا کر درام کل موکن اور ہارون تہاہ کی سرز میں ہم جھنے کرنا جا ہے ہیں۔ دہ جا ہے ہیں کرتمہاری ہے مثال تغذیب اور ترقیات کوئٹم کر کے ان پراچی اجارہ داری کائم کر لیس۔ اس نے دریار بھی اور مشیروں سے پوچھا کراہے ہمیں کیا کرنا جا ہے؟ کے تکہ اس طرح تو موکل وہارون کی سمنیں بڑھتی چکی جا کمیں گی۔

دد بار ہوں نے کہا کر اس سعالے میں گئی کرنے سے کوئی فاکہ واقعی ہے جکسان دونو ل کو بچھ وقت تک نظر انداز کر سے میک مہلت دے دور جادد کا جواب جادو ہے ہی ہوسکتا ہے۔ ملک میں اپنے باہر جادد کروں کی گئی ہے ہوان کے جادد کا تو ڈکر سکتے ہیں۔ چنانچ فرمون نے بورے ملک کے جاد وکر دن کوئی کرنے کا عظم و بالدولوکوں سے کیا کدتم سب بھی بھی ہوجا کہ اوراس کے لئے وہ دن زیادہ بھرترے جب کردہ اراس سے ہزامیلہ وہ اے ۔

حضرت موئی کومی بدیتا دیا کہ 'میم اگر پرز' میٹی شیلے والے دن تمہا دا اور جادو گروں کا مقابلہ ہوگا۔ معزت موئی نے اس کے چیٹے کوقیل کرلیا۔ جب میلے واسلدون میچ کے وقت سب باہر جادو گرجع ہو گئے تو جادو گر کہنے گئے کہ اگریم خالب آ میج کوجاز واضام کیا ہوگا ؟ فرخون نے کہا تہ صرفے جمیس افعام واکر اسے فواز اجائے کا پاکھ تھیں ترب شائ می عطاکیا جائے گا۔ یوون چوکھ تبطیع سے تو میں جمید کا دون تھا اس کے بڑوروں کی تعداد میں اوگر جمع ہوئے کے۔

ای موقع پر معنزت موئی نے ہورے کچھ ہے اور خاص طور پر جاددگروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ او کو اتم اللہ کے وین پر آجا کا ادراس پر جھوٹی با تھی ندگھڑ و کھی البداندہ و کہ تھیا رہے او پر اللہ کا مذاب آجائے برجھیں بنیا دول سے اکھا ڈکر کھیگ و سے گائی وصد اقت کی بات میں بھیٹر ایک جان اور آوے ہوئی ہے سب کے دلوں پر اثر ہوا اور خاص طور پر جادد کر بھی کافی متاثر ہو سے شعر عمر نیا دی لا کے اور فرمون کے قریب کی تمانا ان کو راہ تا ہے وہ کے تھے گرونیا وہ کا

حعزت موئی سے جادہ کر کینے میں کہ اے موئی تم جادہ ڈالنے کی ابتدا مکرتے ہویا بھر کریں۔ معزت موئی نے نہایت سادگی سے جواب دیا کہتم اپنل کرو۔ جادہ کرچنویں اپنے کمالات پر بڑا تا زخوانہوں نے نہایت فخر کے ساتھوا ہی العیان اور رسیال میکٹا شروع کیس جن پر دہ جادہ کا منتر پڑھتے جاتے تتے جس سے ایسا محسوس ہوا جسے بورا سیدان مجونے بڑے ساتھوں سے بھر کھاہے۔

جادوگر جائے تھے کر حقیقت ہیں وہ سانپ نہ تھے بلکہ نظر ہندی کا کھیل تھا جولوگوں کو سانپ نظر آ رہے تھے کم جاودگرول کو رسیاں اوراد تھیاں بی نظراً رق جھیں۔

جب پورامیدان سانیوں سے مرکبا قربشری فقاضے کے قد صفرت موٹی کی پریٹان ہوگئے کر افد تھا لیے نے قرابا کہ اے موٹی آپ درگھراکی اب آپ اپنا عصا میکھے اور اماری قدرت درکھے۔ جیسے ان معنزت موٹی نے اپنا عصا میڈنا قروہ ایک زبردست الڈوھائن کیا جس نے جادوگروں کے ہمیلائے ہوئے مانیوں کوٹھنا شروع کیا رقبوڈی دریمی پورامیدان صاف ہوگیا۔ جب لوگوں نے یہ معرد مکھا تو وہ وکھلا کے سکین جاددگر جواب تک تھریندی کا کھیل دکھارے تھے جب انہوں نے اس مصاکح ارُّ دها بنے ویکھا فروہ مجھ کئے کہ بیوائی مجرّ و بنظر بندی یافریب نظرتیں ہے۔

وہ تمام جادوگر فر آانفہ کے ماستے تعبرے میں گریزے اور انہوں نے اعلان کردیا کہ ہم مؤتی اور باروان کے پروردگاریر ایمان ہے آئے۔ کے فکسد میں رسبالعالمین ہے۔ اس اعلان ہے پورے جمع پر منانا مجما کیے ۔ فرعوان اپنی ہے عزتی پر واشت شکر سکا اور کھنے لگا کرتم نے میری اجازت کے بنیری ایمان تجولی کرلیا۔ ایسا لگناہے کہ برتمباری کی بھک ہے ہم موری تم سب کا استاد ہے جس نے جمہیں جادد کھایا ہے جسمیں بہت جلد معلوم ہوجائے گا کہ اس خداری کی میر واکنی تخت ہے۔ میں تمہارے اکیسلرف کے باتھ اور دومری طرف کے باؤں کا نے کرجمہیں مولی برکا دوں گا۔

حقیقت ہے کہ ایمان اور بچائی کی طاقت کا اندازہ لگا ہو انہاں جا وہ باور گرج بچور پہلے تک انعام واکرام اور بادشاہ کے قرب کے لئے بے قرار تھے جب بچائیان کے منہ خا گھی اور انہوں نے ایمان تجول کرتے ہوئے فرمون کی دھکیوں کو نظر انداز کرکے کہنا شروع کیا کہ اے فرم بن اقر جہ بھی کو سکتا ہے وہ کر ذائی اس میں ہمارا کو کی تھیان تیمیں ہے۔ اگر ہم محق کروئے جا کی گے یا سول پر بچ ساوے جا کی گئے ہم اپنے پروردگاری کے پاس جا کیں گے جو ہیں جنس کی ا ابدی واحق میں مدھے گا۔ جس امید ہے کہ ہمارا پروردگار جاری فطاؤی کو معد ف کروئے گا کیونکہ اس وقت ہم تمام وگوں تھی صب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔

اس واقعد کے تعمیل تو اگلی آخوں عی آ رق ہے۔خااصریہ ہے کہ جب تک انسان عیں جا ایمان کو ٹیم کر فیتا ہی وقت تک و دونیاوی لاجی اور عہد دس کی تحریش نگار ہٹا ہے گئی جب ایمان کے فورسے دل روٹن وخود ہو جاتے ہیں تو مجران ولوس عی سواستا اللہ کے فونسے کی و دسرے کا کوئی فوف ٹیم ہونا۔

ٹی کریم نکھٹے نے جب اطان تیوت فرمانے تو توگوں نے آپ کو ہوطرح کلے کیا کین جن سعادے مندوں کے ہے تک ایمان کی دولت آگئے تھی تو وہ ای طرح تحریک مقالبے میں ڈٹ کٹے تھے جس طرح فرعوں کے مقالبے میں ایمان نانے والے جاد وکرڈٹ کئے تھادرانیوں نے اپنی جان والی اورکھریار کی کوئی پرواڈیش کی تھی۔

ا شدتعانی نے سحابہ کرام جود نیاش کمی عزت دمر بلندی معنا فرمائی اورا خریت میں ان کاوہ تلقیم مقام ہوگا جس کالاس دنیا بھی تصور مجمع اکمن نیماں ہے۔ انتر تعالیٰ تعمیر مجمی الحال کی میرها و میں وعظمت تھیں۔ فرمائے آتھن

ٷؘۅٛڂؿڹٵۜٳڶڶؙڡؙۅٚڛٙؽٲڹٲۺڔۑۼؠٵۅؿٞٳڷڴ۬ؿۯ۫ڡؙڷڹۼۅٛڹ۞ هَارُسُلَ وَرَعَوْنُ فِي الْمَكَايِّنِ لِحِيْرِيْنَ ثَالِنَ لَمُؤَلِّةً لَيْسَرُومَةً عَلِيْكُونَ صُّوَالْكُمُّرِكُنَا لَنَا لِكُلُونَ فَ وَإِنَّا لَجَمِينَعُ لَمَا رُونَ فَ ڮؙڵۼٞڔڿڶۿڡؙڔۺۼڐؾٷڲؽۏڹ<sup>ۿ</sup>ٷڴۮؙۏۧڔۊٙڡػڶۄؚڒڷڔؽڿۣۿػڵٳڮؖ وَاوَرَتْنَهَا مَنِيَّ إِنْمُزَادِيْلَ فَالْتَجْوُمُومُومُ فَيْرِوْنِينَ ﴿ فَلَمَّا تَمُرَادُ الجَمْمُ إِن المَعْلِ مُوْمَنِي إِنَّا لَمُدُرِّكُونَ ١٤ قَالَ كُلُو إِنَّ مَعِي رَبِي سَيُهُدِيْنِ ۞ فَأَوَّحُيْنَا ۚ إِلَى مُوْسَى اَنِ اصْرِبَ بِعَمَاكَ الْبَحْرُ فَانْفَكُنَّ فَكَانَ كُلُّ وَإِنَّ كَالْقُلُودِ الْحَوْلِيُونِ كَازَّلْفَنَا فَمَ الْاَحْدِيْنَ ﴿ وَانْجَيْنَامُوسَى وَمَنْ مَعَدُ الْمُمَوِيْنَ ﴿ ثُمْ اَغُرَفُنَا الْأَحْيِيْنَ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰإِكَ لَاٰئِهُ \* فَمَا كَانَ ٱكْثَرُ مُعْرَّمُ فُولِينَانَ۞ فَالْأَنْكَ لَهُوَالْعَزِيْزُ الرَّحِيْدُ

### أرور أريطانه والموارعة

اورہم نے موی کی طرف وقی کھی کر دانوں دات میر سے بندوں کو لے کر کال جاؤ ہے گئی۔ تجادا بچھا کیا جائے گا۔ پھر فرفون نے شہوں ہیں ہر کارے بھیج (اور کہلا بھیجا کہ) ہے لوگ ایک چھوٹی می جماعت ہیں اور ب قتل ہے لوگ ہمیں فصر دالا دہے ہیں۔ اورہم ان سے قطرہ محسوں کرتے ہیں۔ (اللہ نے فرایل) مجرہم نے (فرفون اور اس کے مانے والوں) کو باغات سے چشمول سے فزانوں اور محمدہ فی کافوں سے فکال باہر کیا اور اس طرح ہم نے تی امرائیل کو ان

(287)

چے ول کا ہا لگ بنا دیا۔ پھرانہ ہاں نے سور یٹ نگلے تک ان کا چھپا کیا۔ پھرجب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کود چکسا تو موٹ کے ساتھیوں نے کہا بھیٹا تھ تو بکڑے گئے موٹی سے کہا ہر 'رشیں۔ بے شک میرادی میرے ساتھ سے۔ (وہ تھے فٹا کھٹے کے لئے جلد کرات دکھا دے گا۔

پھر ہم نے موق کی طرف وق جھے کہ آبنا عصاسمند پر مارو پہنا تھے وہ سندر چیت کر بڑے ہوئے پہناڑ کی طرح ہوگیا۔ پھر ہم نے ای جگہ دوسروں کو ( قرعونیوں کو ) بھی قرطیل آئے۔ اور ہم نے موتی کو اور جولوگ ان کے ساتھ تھے سب کو بچالیے۔ پھر ہم نے دوسروں ( قرعونیوں ) کو عرق کر دیا۔ بے شک اس بھی ایک ٹی گئے ہے۔ لیکن ان شل ہے کہ کڑا نمان لائے والے تیس شے اور بے شک آپ کا بر در گار ہوئی تو ہے واز اور نمایت رقم کرنے والا ہے۔

#### لغات القرآن أيت نبر١٨٥٥ ١٨٢٥

أؤخينا 53120 راتوز ادات گل م فتبعون وجيما كئاجائ وال أرسل بھیج منافقہ مدان (مدينة) شيردن ح ہو۔ کہ یہ شاذمة غَا يْظُوْن خعددلان والبيد حفرون بحقره كرني والبالية والبا غبون (غين) 3 كُنُوزُ (كُنُونُ 2.19 مفام كريتم موديا كنزونعكان

اَوَدُ لَمُنَا بِمِنْ الدِنْ الكَارِياتِ المَارِيَةِ اللهِ المَارِيةِ الكَارِيةِ الكَار

# الشراع: من أبر الأسام 14 TA

جب تی کرم محقق نے کسیمی دین اسلام چیلانے کی جدد جدد کا آباز کیا تو کفار کسنے برخرج غذاتی از اید ایمان لانے والوں کو طرح طرح سے سٹایا اور دین کی ہو تھی ہے ور جا کے اور ہے کملی کی زعد کی گذاریے کے لئے اسکی اسکی باتی تھیلانے کی وششیں کی گئیں جن سے تی کرم محققہ اور دین اسلام کی روٹنی چکی بڑجائے سطاد واورکوشٹوں کے ایک کوشش بیتی کہ کا دکت بردوزے سے جوارے دکھانے کی فرج تیش کرتے رہیجے تھے۔

اخذات نے وہ جوابات محابت فرمائے ایک تو یک تی کریم بھٹے کیا ہے آئی است ہے۔ اگران کفار کی فرمائشوں پرکوئی مجر اور جوابات محابت فرمائے ایک تو یک تی کریم بھٹے کیا ہے آئی است ہے۔ اگران کفار کی تو ایک کا اور ایک مخرار کے مطابق الام محر ایک جو ایک کا اور ایک مخرار کی محراب کی مح

و کے نے قوامی نے استے دریاریوں سے معود و کے کر حفرت موٹی نے جو عصا اور بدیشا کا بجر و دکھایا ہے وس کا مقابلہ کیے کیا جائے ؟ درباریوں نے مشور و دیا کہ کی ویا جائے ۔ جسب موٹی کے جائے ؟ درباریوں نے مشور و دیا کہ کی ویا ایس کی دیا جائے ۔ جسب موٹی کو سب خار میں میں مقابلہ سنے ہوا کروں کو تک کیا جائے ۔ جسب موٹی کو سب کے مار من کرتا ہوائی ویا ایس کے دیا ہوئی ویا نے اس سے بازی مکست اور کیا ہوگی کہ جن اس کے مراقع وی میں سے بری مکست اور کیا ہوگی کہ جن جادو گروں ، وی کی طاقت وقوت اور ممکیوں کے ماشنے و ت کو ایس کے میاشنے و ت کر سامنے و ت کر میں میں ہوئے گئی ۔ فرحون نے کر سامنے و دو گئی ہو جو و میں گئی میں کروہ کی ہوئی ۔ فرحون نے موٹی اور میں کی ماشنے ہوئی کی مرافع اور بریان ہوئے کی مروہ دو موالات میں کھرانے اور بریان ہوئے کی مروہ دو موالات میں کھرانے اور بریان ہوئے کی مرود دو موالات میں کھرانے اور بریان ہوئے کی مرود دو موالات میں کھرانے اور بریان ہوئے کی مرود دو موالات وقوت کا مقابلہ میں کرکتی ہمیت جالا کی مرود دو موالات وقوت کا مقابلہ میں کرکتی ہمیت جالا کی مورود موالات وقوت کا مقابلہ میں کرکتی ہمیت جالا کی مورود موالات وقوت کا مقابلہ میں کرکتی ہمیت جالا کی مورود موالات وقوت کا مقابلہ میں کرکتی ہمیت جالوں کی خواور کرکتی ہوئی کی ہوئی ماروٹ کیوں اور میں کو دوروں کو مورود کو دوروں کی دوروں کو دوروں کو دوروں کی دوروں کو د

الفاتقائي ف ان آيات كو بيان كر ف ك بعدفر ماياب كرفرهون كاس دانتده بعرت وفيحت ك بشريطوي كركر

ان کو کو کو کرک بہت سے فرک ایمان قو گئیں کرتے اورا نیا روش زیم کی کو درست مجھتے ہیں اور بذہبی کے اندھروں ہیں بھک رہے ہیں۔ انشر قبال نے بفر ما دیا ہے کہ اگراننہ جا بتال ہوں کے کہ کر بھی جو ایمان ٹیس ان نے ان کو بلاک و پر یادگر دیتا لیکن وہ برطرح کی فقد مت وطاقت کے باوجو و نہایت مہریان ہے اور وہ ان ومبلت پر مہلت دیے جا رہا ہے تا کہ وہ منسبل کر اور محد کر انش کے دین کی مجائیوں کو تھول کر ٹیس ۔ بیافٹ کی فقد و سے کہ اگر انہوں نے کافر شیرتی موں جیسا طریق اعتماد کیا اور سوری کی راہ کو نہ انہا ہاتھ ان کا نم ام بھی گذری ہوئی قو موں سے تعقب نہ ہوگا ہم رہان کی دوست ہو سے بیسے کی ممال وہ واسے اور مرواریاں ان سے کا م شاکستی گ

ان آیات علی آبی کرے میں اور جان خارصی پرکرا چرکی کی درگی ہے اور متایا گیاہے کدو موجود و طالات سے رئید و اور پر بھان شہول کیونکداس طرح کے طالات ہیٹ ایک جے گئل رہتے ۔ بہت جلد اسلام کا ہو ل بالا ہوکررہے گا۔ الی ایمان کود بیاادرآخرت کی کا میزیاں مطاکی جا کی گی اور کھارچر کین کی دیاادرآخرے والوں پر باوروکر دیں گی۔

> وَاتْلُ عَلَيْهُمْ رَبِّكُ إِبْرُهِيْ مُوَالُوْقَالُ لِأَبِيْهِ وَقُوْمِهِ مَاتَمْبُكُوْنُ ۞قَالُوْ الْعَبُكُ الْمُسْنَامُا فَنَظَلُّ لَكَا عَلَيْهِيْنَ ۞ قَالُ مَلْ يَتَمْعُوْنَكُمْ إِذْ تَدْعُوْنَ ۞ اوْيَنْفَعُونَكُلُّوْ اوْيَضُرُّوْنَ قَالُوْا بَلْ وَيَهُدُ كَا آبَاءَ مَا كَذَلِكَ يَنْعَلُونَ ۞ قَالُ افْرَءُ يُنْمُرُمَنَا كُنْتُمْ رَعْبُكُونَ ۞ انْتُعُمُ وَابَا وَكُمُ الْاَقْدَمُ مُونَ ۞ فَإِنْفَهُمْ عَدُونً كُنْتُمْ رَعْبُكُونَ ۞ الْمَنْعُ مِنْ الْمَدِينَ ۞ الَّذِي حَلَقَنِي فَهُويَهُ دِيْنِ ۞ وَ الَّذِي هُويُطُومُهُمْ فِي وَيَسْعِيْنِ ۞ اللّذِي حَلَقَنِي فَهُويَهُ وَيَشْفِينِ ۞ وَ وَالَّذِي هُويُكُومُ مُنْ مُنْ مُعْمِيْهِ إِنْ صَوْلَانِي وَالْمُؤْمِنِ اللّذِي وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي وَالْمُؤْمِنَ وَيَعْلَمُهُمُونَى وَيَسْتَعِيْنِ ۞ وَالْذِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي وَمُوالِدَيْنِ ۞ رَبِّ هَبْ إِنْ مُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمَرْفِي الْمُؤْمِنِي وَالْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي اللّذِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي اللّذِي الْمُؤْمِنِي اللّذِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنَا اللّذِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُومِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِي الْمُؤْمِي الْمُؤْمِي الْمُؤْمِي الْمُؤْمِي الْمُؤْمِنِي الْم

وَاجْعَلُ لِيَّ لِسَانَ صِدَّقٍ فِي الْلاَخِرِيُنَ ۞ُوَاجْعَلَنِي مِنْ وَرَبَّةَ بَحَنَةِ النَّعِيْمِ ﴿ وَاغْفِرُ لِأَنِّى إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالَاتِينَ ﴿ ۅؘٙ<u>ڒڗؙڂڕؽ۬ؽٷٙمؙؽؠؙٚۼؿؙۏ</u>ڹ؋ٚؽۅٛۿڒڒؽؙڣٛڠؙڡٵڷؙۊٙڒؠڹؙٷٛؾۿٳڷٚ مَنْ أَنَّ اللَّهُ بِمَلْبِ سَلِيْعِينَ وَأَزْلِفَتِ الْعَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿ ۅؙؠؙڗؚۯڹٵڷؙؚڿؽۼؙڔڵڶۼڡۣڹڽ۞۫ۊڣؽڶڵۿؠ۫ۯٳؽۿؘٵڴؙڹؙؿ۠ۯؚؾڠڹڎۏڽ۞ٚ مِنْ دُونِ اللهٰ ِهَلَ يَنْصُرُ وُنَكُمْ اَوْيَـنْتَصِرُوْنَ ۖ ثُكُنْكِبُوْ افِهَا هُمُوَالْفَاوَٰنَ۞ٚوَجُنُودُ إِبْلِيْسَ آجُمَعُونَ۞قَالُوًا وَهُمُونِهَا يَغْتَصِمُونَ ۗ تَاللهِ إِنْ كُنَا لَفِيْ صَلْلِ مُّبِيِّنِ ﴿إِذْ لَسُونَكُمُ مِنِ الْعَالَمِيْنَ@وَهَمَا أَضَلَّنَا ۚ الْأَالْمُجْرِمُونَ ۖ فَيَالِنَا مِنْ شَفِعِيْنَ ۗ وَلاصَدِيْقِ عَمِيْهِ ﴿ فَكُوْ أَنَّ لَنَاكُزَةٌ فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَاكَ لَاٰئِيةٌ وَمَا كِانَ أَكْثَرُهُمُ ثُمُّؤُمِنِينَ ۞ وَإِنَّ زَبُّكَ <u>لَهُوَالْعَزِيْرُ الرَّحِنِيْعُرْ</u>هُ

# ترجمه زآيت نبروا ٢٠٨٧

(اے نی پیٹی ) آپ ان کوابرائیم کا دافعہ شاہیے جب انہوں نے اپنے دالداور نی آو کے لوگوں سے ہو چھاتھا کہ یہ کیا ہے جس کی تم عبادت و بندگی کرتے ہوا کہنے گئے کہ یہ پاکھ ہت ہیں جن کی تم نوج کرتے ہیں اور ان کے پاس سے پیٹے رہے ہیں۔ اہر اہیم نے نوچھاجب تم ان کو یکارتے ہوتو کیا۔ تمباری یکارکو سنتے ہیں پاٹمہیں نفع انتصان پڑھا کتے ہیں؟ کہنے گلے کہم نے اسیے باب داواؤں کو ای طرر م کرتے و یکھا ہے۔ ابراہیم نے مع جما کیاتم نے مجھی اس بات برخور کیاہے کہ تم اور تمہارے باب واوا میلے ہے جن کی عبادت وبھر کی کرتے رہے ہیں واکیا ہیں؟ اس کے بعد ( حطرت ابرائیم نے کہا) موائے رب العالمین کے بیسب میرے دھن جی ۔ وہ رب العالمين جس نے مجھے پيدا كيا مجروى ميرى رہنمائي كرتا ہے۔ وي جھے كھاتا اور ياتا ہے اور جب بیار برواتا ہول آو دی جھے شفادیتا ہے۔ مجروی جھے موت دے گا اوروی تجھے دوبارہ زندگی دے محاورای ہے میں قیامت کے دن اس بات کی امید رکھا ہول کہ دومیر کی فطاؤں کو معاف کردے گا۔اے میرے پرورڈگار جمعے علم وحکمت عطا فرما اور جمعے نیک اورصالح لوگوں میں شامل فرما اور بعد ش آئے والوں میں میرا ذکر خیر جاری فریااور جھےراحت بحری جنتوں کا حق دارینا دے اور میرے والد کومعاف فریادے ۔ بے شک وہ کمرا ہوں میں ہے ہے ادراک دن جمعے رسواتہ سمجیجے گا جس دن مب زنده کر کے اٹھائے جا کیں گے۔ وہ دن جس ش نیتو مال تغیج دے کا اور ندیجے کا م آ کیں مے ۔ سوائے اس کے جو ماک اور بے عیب دل کے کر حاضر ہوگا۔ اور اس وزن افس آمنو ٹی کے لئے جنت قریب کردی جائے گی اور گمراہ لوگول کے سامنے جنم کھول دی جائے گی۔ اور ان ے بچ چھاجائے گا کہ تم اللہ کچھوڑ کرجن کی عبادت دیندگی کرتے تھے وہ کباں ہیں؟ کیا (آئے کے دن ) دو تمبار كاندوكر سكت بين ياخودائ آبكو (الله كانداب سيم) بياسكت بين؟ بكروه وان کے جبوئے معبود اور شطانوں کا لٹکر سب کے سب اویر ھے منہ اس جبتم میں ڈال دیتے جا تھی مے۔وہاں بیسب اوگ آئیں میں بھٹڑیں کے۔ مم راہ لوگ اسیند (جموثم)مجودوں سے کیں مے کہ امند کی تھم ہم ہ کاس دفت کھی ہوئی تحرائل میں جٹلا تھے جسب ہم نے تمہیں دہا الد کیس کے بمايركا ومعدد بإخاسا ووسيس مرف بجرمول فيم راه كيا تحاساب توجا داندكو كي سفارتي ب اور ندكو كي جدردی کرنے والا کاش جسی ایک مرتبہ تجرونیا جس جانے کا موقع ملتا تو ہم بھی ایمان والوں میں ے موجاتے۔ (لوکوا) اس میں ایک نشانی ہے۔ مران میں اکثریت ان لوکول کی ہے جو يقين فيل ر کھتے ۔ اور ب شک آ ب کا بروردگا رز بروست توت والا اور نہاےت رتم و کرم کرنے والا ہے۔

كغامت القرآن أين فبر١٩٣٨ ١٠٣٠

اتل علوت كريمة دي

أَصْنَاهُ رَضْنَهُ) بت

نَظَلَ مُرجَهِ

علكفين (عاكف) مرتز بطيخواك

رائو مورد يسمقون ودختي

وَجَدُنَا بَمْ إِنَّا

4-

ٱلاَقْدَمُونَ يِهِ

ووغجي كموا تاسيد

يَسْقِين (يُسْقِيني) ووقف با ٢٥

بِشْفِين (يَشْفِينِي) وفِي تَفْرُ (مُحت) ريّات

Carrier Las

يُحْبِبُنِ (يُحْبِيبُنَى) - دونصَة مرك ديكا

أطكفع شراميد كابول عرادتم لأتح دكمابول

خْکُماً نم،یکن:(نیل)

ألجفني تصلات

لِسَانُ صِدْقِ وُكُرِجُرِ-اجِعادُكر- مِحَى زَبان لاتُخْزِيْيُ يجيده والدكيجة كا يبُعَثُونَ ووالخائ جائي عم مَنُ أَتَىٰ (เปล)แล้ว فَلُبٌ سَلِيْمٌ ياك معاف يجادل أزلِفَتُ قريب كردي كئ ځا *بر کر*وي کې بُرِّ زَك غوين معم راہ ہونے والے يتنجرون جدليں مے مدر كت يحتى كُبُكِبُوْا ادندم منتق محن جُنُودٌ (جُنُدٌ) 蹬 نځت**م**نون روجشزتے ہیں تالله الشكاهم تُسَوِّي بم نے برابر کردیا۔ برابر کا درجادیا أحككا جمعين كم راوكيا فم خوار بخلص ووست

خ ٔ ڈ

11/10

# تشريخ: آيت نمبر۲۹ تا۴۰ ا

مورۃ وتشعرادیمی ساے انہیاء کرام کے واقعات کا اگر فیرٹر ایا گیے ہے ۔ حضرت موی علیہ اسلام سے تذکر ہوئے بعد اب ابوالہ نیا مصنرت ابراہیم غیش فیڈ علیہ اسنام کی ان قریانیوں کا قرکز کیا جہ رہاہے جس ش انہوں نے تفروش کہ بدعات اور فعنول معمول کے خلاف مصرف آ واز اتھائی بنگر تن وصدافت کی سرباعدی کے لئے اچی توس مگر اور ٹنا ندان کی رامنوں اور سکھ مٹس کوچھوڑ کرفلسطین کی طرف جرسے فرمائی۔ اور ساء کیاڑ دکرگی خروش کے خلاف جنگ کرتے رہے ۔

قر آن کریم شرا نہا مکرام جبہ وسلام کی بعث کا بنیا دی مقصد پریتا یا گیا ہے کہ جولوگ شدتھا کی تصیمات کو بھلا کر کفرہ شرک رہم دروان اور غیرانڈ کی میدے و بند کی گوڑھ کیجھ بیٹے ہول ان کو یاد والا و پابٹ کے کہائر آبوں نے اپنی روٹی ذیر کی کوئید بدلا تو ان کوجنم کی آگے۔ دروی و کی دائوں ہے ہوئے اوالا کوئی نہ ہوگا اورو وجنت کی آبدی را متو کی کوئیس ہے کھی کم ومر جس کے ۔

ای قرمید خانعی کی تعلیم کے لئے دوا پی دموے کا آغزا الدانا انتدا سے کرتے چیر یعنی ان باے کا پیتین کال بہیر کرنا کہ انتشاک سواکوئی موارث دیندگی کے اوک ٹیس ہے۔ اس کا نامت کا ''الدا 'اگر کوئی ہے قو دوسرف ایک انتشاف میں ہے جس کا کوئی کی خرج شرکے ٹیس ہے دی برطرح کی تحدوث ماد مقریقوں کا مستق ہے اور بے تکرمیفات کا مالک ہے۔

دوسرے کے آئی مگر امنود اللہ کے دکھنت کی پائٹری کرتے تیں اور اپنے مائے والول کواس بات کو دس وسیتے تیں کہ ا وواپنے پاپ وادا کی ٹھوزی ہوئی رسوں کے بہائے سرف اس ایک انڈلوان خالی و مالک تھیں جس نے اس کا کانٹ کو پیدا کر کے اس کا نظام اپنے پاٹھو ٹس کھا ہے۔وواس نظام کے چلانے میں کی کافٹن کی ٹیس ہے۔

جب اس نظر سے پرایک جماعت تیاد ہوجائی ہے تو ان کو انیا اور آخرت کی کامیا دون کا بھین دریا جاتا ہے کی جماع کے ال انہیہ مرام کا بتایا ہوا راستہ کیوز کررہم وروان کو نیا ہواہیت دیتے ہیں ادروہ نہوں کا نام تو لیتے ہیں ادران کی مظمت سے ترانے کمی گاتے ہیں کمرم اوجراب کام کرتے ہیں جم سے انہا مرام نے زندگی بجرائع کیا ہو

چنائیے جب خاتم الدنیل معترت محرمصلی تلک نے اعلان نیوے فرمایز اس وقت بوری قرم اللہ اور اس کے۔ احکامات کو بھول کر غیرالند کی میزات و بندگی کھر مگر کسا اور پری رسوں کی اس طرح عادی اور بھی تھی کہاس کے فلاف بولنے والوں کود ہواند کیا جا تا تھا۔ مکر کر ساور اس کے آئی ہائی ہے والے بیٹار خاندان اور تھیلے نے جن کو بیدا زقع کر تم اہرا تھی ہیں مگر ممانا ہروہ کام کرتے تے جس سے معزے ایران ہم علیہ السلام نے رحمرف نئع کیا تھا بلکہ وجید خانص کے فقام کو قائم کرنے کے لئے بوری زندگی وہ قربانیاں بیٹن کیس جن کی مقلمت کا احتراف خوالفدر سیدالعزت نے فربایا ہے کہ اللہ نے ایران بھم کو طرح طرح ہے آؤیا ہے جس بھی وہ ج رہے اقرے۔ جس کے صلے بھی اللہ تی لیے اللہ تی ایٹروائی و امامت کا وہ مقام عطا کیا جو کی وہرے کو تعیب نہ ہوسکا۔ الابقرہ

حفزت ابرائیم خلل اللہ کی ذکری کے ان می میلوؤں کا ان آیات میں ذکر فریا کیا ہے۔ نی کریم مخفہ کو کفا ب کر سے اور کے خات کو کفا ب کر سے اور کے خات کی معلمت کیا ہے۔ نے کہ اسلام کی معلمت کیا ہے۔ جہ کہ اسلام کی معلمت کیا ہے؟ جب حفرت ایرائی نے اپنے باب آ فرداودا ہی بہت پرست تی م سے بوچھا کرتم کی نفتول چیزوں کی مبادت کرتے ہو؟ کہنے گئے کہ ام بھورت ایرائیم نے بی جہا کرتم کی مبادت کرتے ہو؟ کہنے کے ایرائیم بھورت ایرائیم نے بی جہا کرانچھا تا وَجب تم اُنہیں بھارت کی مباد ہے۔ دیکھتے ہیں؟

الیت وہ جو" تھی سیم " (لینی ایدان نے کرحاضرہ کا جو کفروشرک معد بغض ادر انیا می دھنی ہے یا ک ہوگا)۔ بیروہ دان ہوگا جب تقویٰ ادر پر بیزگاری احتیار کرنے والوں کے قریب جنے کوایا جائے گا ادر گھرا ہوں کے سامنے جنم خاہر کردی جائے گ۔ اس وقت ان سے بوچھا ہونے کا کہ انشرکی چھوڑ کرتم جن لوگوں اور چیز وں کی عمیاوت و بندگی کرتے تھے آئ وہ کہاں ہیں؟ کیا آئ وہ تمیاری مدد کرسکتے ہیں یاد وہ تا تا ہی بچا ہ کرسکتے ہیں؟ اس کے بعد وہ کمرا واؤک اور شیطا قرار کا فشرسب کے سب اوند سے مست جہتم میں جو تک دیتے جا کیں گے۔ وہاں وہ سب آئی ہیں چھٹویں افد کے براہر کا دور دے دکھا تھا۔ ہمیں تو بحر میں نے واست کی سم ، ہم تو تھئی ہوئی کمرائی ہیں پڑے ہوئے جب ہم نے جمہیں افد کے براہر کا دور دے دکھا تھا۔ ہمیں تو بحر میں نے واست سے بھٹا وہ تا اور کا کہ اور کا طرف سے سفارش کرنے والا سے شکوئی تھمی وہست ہے۔

ا بسطیقت ہم چکل گئی ہے کا گرہمیں ایک عرشہ مجروزایش جا کراچی اصلاح کرنے کا موقع ٹی جا تا تو ہم اپنی اصلاح کرسے ایران دادل پیرشائل بوجائے \_

الشقائی نے معزت موکی علیہ السلام کے واقعہ کو جم کیا ہے ای آیت پر معزت ایرا ہم علیہ السلام کے واقعہ کو بھی فتم فر ملا ہے کہ بے شک اس بھی مجھ امتیار کرنے والوں سکے لئے آلیک زیروسٹ مکنائی ہے۔ محران بھی سے اکٹریٹ ایسے لوگوں کی ہے جو یہ سب مجھ و مجھنے اور جو اوجو اوجی الشعار ہوائم و بیس کے اور وہ ایون نزلا کمیں سکے۔

فریا کہ اللہ برطوع کی طاقت وقوت اور قدرت دکھنے کے باوجود نہایت ہویان دو کرم کرنے والا ہے اس کیا ہے زیروست میریا تی ہے کہ دو کس گناہ گا راور کفرونٹرک اختیاد کرنے واسے کرفورائٹ ٹیس بکڑتا بنکدان کو تنہیئے ویکھے اور فورونگر کرنے کی مہلت برمهلت وسے جاتا ہے۔

ان آیات عمل ایک مرتبہ پھر تھ کر کم تھاتھ اور آپ کے جان ڈارمحابہ کرام کوشلی دی گئی ہے کہ یہ لوگ جو حفرت ابراہیم طیرالسلام کانام تو لیتے ہیں ادرائپ ابراہی اور نے پوگر کرتے ہیں گر برو اکام کرتے ہیں جوان کی اپنی مرضی ہوتی ہے ۔ کہا ان کی گروی کا سب ہے۔

البدائل ایمان این زیدگی کورسول انشریکاتھ کے بنائے ہوئے اصواد ن پرؤ حال لیس اور اس روسے سے جیمی جس پر کل کر کفا دوشرکین اپنے لئے جہم کمارہے ہیں۔

تجات ادرکامیا فیصرف انشده رمول کی اطاعت عمل ہے۔ جم طرح انشدنی مطرح انداز معیم طبیالسلام ادران کے باشند والوں ہم پریائی فرائی اور وہ کامیاب ہوئے اکی طرح رمول انشد تھاتھ اوران کے جال مگاروں کو مجی ونیا اورا ترت کی کامیابیال عطا کی جا کمی گی۔ كَذَّبُتْ قُوْمُ نُوْج إِلْمُرْسَلِيْنَ فَاإِذْقَالَ لَهُمْرِ

ٱخُوهُمْ رَّفِحٌ أَلَا تَتَقُونَ فَانِيْ لَكُرُّ رَسُولٌ آمِيْنَ فَالْقَوْاللَّهُ ۉٲڟؚؽڡؙۅٛڹ®ۅؘڡٵۘٲڛٛػڶػڠ؏ڬؽۄڡؚڹ؉ڿڔۣٝٳڷۥٳۼؠۣػٳڷٳڠڸ<sub>ڮ</sub>ؾؚ الْعَلَمِينَ ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهُ وَالطِّيعُونِ ﴿ قَالُوۤ النَّوْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْدُلُونَ ﴿ قَالَ وَمَاعِلْمِي بِمَا كَانُوْايَعْمُلُونَ ﴿ إِنْ حِسَابُهُمْ الْاَعَلَىٰ دَيِّنَ لَوْتَتَفَعُرُونَ ﴿ وَمَا ٓ اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ إِنَّ اَنَا الْامَدِيْرَا مَيْنِينَ ﴿قَالُوْالَهِنَ لَمُرتَنْتَهِ يِنْنُوحُ لِتَكُوْنَنَ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ ﴿قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِيْ كَا مُؤْمِنُ الْمُرْجُونِ أَهِ فَافْتَحْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ مُ فَتَعًا وَنَحِينَ وَمَنْ تَعِي مِنَ الْوُمِينِينَ فَاغْجَيْنَهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْمُثَلَقِ الْمُشْعُونِ فَاثْرُ اغْرَقْنَا بَعْدُ الْبْقِيْنَ۞ٰ(نَ فِي ذَٰلِكَ لَاٰمِيَهُ ۚ وَمَاكَانَ ٱكْثَرُهُمُ مُؤْمُؤُمِنِيْنَ۞ وَ إِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيْرُ الرَّحِيْدُرُ

# ترجمه زآييت فبرده واتاالا

قومونی نے رسولوں کو چٹایا۔ یا ذکر وجب ان کے بھا لیکوئی نے ( ان ہے ) کہا تھا کہ کیا تم قد سے تیس ہو؟ ہے شک میں تمہارے لئے امانت وار زسول ہوں۔ کی تم اللہ سے فررواور میرا کہا مانو۔ میں اس بہتم سے کوئی اجرت تیس ما تھا۔ میرااجر تو رب العالمین کے وہے ہے تم اللہ سے

279

lian.

۱ <u>۱</u>۸

لغات القرآل آبت نبره ١٢٧٥٠

ٱلْإِزْخَلُوٰنَ

لَوْ تَشْعُوُونَ كَاثُمْ مِثْلُ الْجُمْرِيَةُ مِنْ الْجُمْرِيةُ مِنْ الْجُمْرِيةُ اللهِ الْجُمْرِيةُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ تَشْتُونَ اللهُ مُنْ اللهُ ا

مختبااورمعمو فياوك

### الشاش أريب ١٠٤٠ ١٣٠٠

سورۃ واشعراہ بھی سات انجاء کرام کے واقعات زیرگی تھی سے موقع کی منا جت اور عبرت وضیحت کے بیٹیار پہلوڈن کو آب محرکرنے کے لئے معزت موتی اور معنرت ایراسکا کا انڈ کر افر مایا کیا اور اب معزت نوج علیہ السلام کی قرم کی نافر ماندیں اور النام مذاب کا ذکرفر مایا جارہا ہے۔

- ا اے میر کی قرحمیں کیا ہو گیا ہے تم اللہ سے کو نہیں ڈرتے؟
- ال- الشرك ويانت والمانت معانف كاليفام م كك يا يجار إجول.
  - ٣- تم ع شي كوفي صلى بداريا الإرساد نيس الكدر بادول -
- الم محمير مرف الرائيل الفري الرام الي بيد جوم من كافالق ادر ما لك ب
  - ۵- حميس ميري اطاعت دفرمان برداري كرباجات-

قوم کا جواب بیقا کو اے اور جم آپ کے پاک کیے آئی جب کر معاشرہ کے وہ لوگ آپ کے اور کر دموجود ہیں جن کا معاشرہ میں کوئی مقام تھیں ہے۔ ان کے کیمیکا مطلب بیقا کہ اگر جہاری باقوں میں وہ تی کوئی معداقت یا بھائی ہوتی وہارے معاشرے کے بڑے لوگ جوائجا تی فرین ہیں اور بر بات کی کھرائی تھے وہلے کی مطاحیت رکھتے ہیں وہ سب سے پہلے ایمان الاح وہ آپ کا کہا کہ نے لیکن معاشرے کے ان لوگوں کے برا بر ہم کیے میٹو کر آپ کی باتھی ہی تھی ہیں جن کے پاک بیشنا ہوا کی جو کا اور در وار ہے امادے مر جہاد رمقام کے خلاف ہے ۔ لوگ میں معام اور قرب و مطلس لوگ آپ کے اور کر بیشے رہے ہیں بیر ہماری مان قریش ہے کہتے بھے کہ بلال جشی ، افاراد و مسیب دوئی جیسے فلام اور فریب و مطلس لوگ آپ کے اور کر بیشے رہے ہیں بیر ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہم الیاس معمول لوگوں کے برا پر شیشیں اور آپ کی با تھی تیں۔ پہلے آپ ان کوا تی جسک میں کائی وہیے کا مجا جم آپ کی بات سنتے پر فور کریں گے۔ اللہ تو لی نے سورہ الحام شری اس کا یہ جواب دیا ہے ک

ا نے تی تی تاہ اجوادگ رات دن تھی النہ کی رضہ وخوشوں کے لئے اس کو چارتے بین ان کواپنے ہائی ہے منہ بنا ہے کو کاران شر سے کا کا حسب آ ہے ہے نے نے تھی ہے۔ اگر آپ نے ایسا کیا قرآ کہا تارہ ہالفا فول بھی اوجائے گا۔ ہم نے توای طرح بعض اوگوں کو بعض اوگوں سے آ زمانے ہے تا کہ وہ یہ کئے گئیں گئے کیا ہم تارہ سے سرف کیا لوگ رہ گئے تھے جمع پر انتہا بنا فضل وکرم باز لی کر بڑھے ۔ ' فرمایہ ہاں ہاں کیول فیمی مکیا اللہ اپنے اسے شکر گزار بندول سے واقف ٹیمی ہے۔ (الافعام آ ہے تا کہ حضرے نوح طبیا لمام ہے اس نے ہوئی جمع ہے کہ (ایمان لانے والے تلام می) کیا کرتے ہیں۔ ان کا مضطریا جا ہے۔ ا نے وورل سے ایمان لا ہے بی وہ اپنا حب ہے وور ہی مجھے سے دونے ان سے حساب کیا ٹیمی ہے۔ عدر تاریک کرتے ہیں۔ ان کا حقود ہی محمد میں اور ایسان ہے۔

۳۔ تمہارے کینے سے میں ان صاحبان ایر ان کو دوٹویں چینگ سما جوانیا ن نے آئے ٹیر کیا تمہیں اتنا بھی شودٹیں ہے۔ سے بھی قرصرف انت کے ادکاءت کے ذریعہ یرے اتمال کے برے جہام سے کھول کر ڈوائے والا ہوں۔

ے بے پر داہ ہوکر اس کئی کو تیار کرنے میں گھر ہے۔ جب کشی کھیل ہوگی قو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقراب کو کھیل کے استا فریمن سے پائی لکھنا شروع ہوااللہ نے پائی کے چشوں کو اہل پڑنے اور بازنوں کو بر ہے کا تھم ویا۔ پائی اس قدر جو کو شروع ہوا کہ بھر کی تھڑی سے بھاڑوں کی اہم ف دور نے کے کمر بقد دی پائی نے بر منا شروع کی تو پراؤں کی جو نیا کی گ فروب کئی اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس نا فرمان قوم اور ان کی جش پری کے بر نشان کو منا کر کو ویا۔ اہل ایمان جو جو کی جل سواد تھے ان سب کو اور معترے فوج علیہ السلام کو نواج حطافر مادی۔ اللہ تھ تی ہیں گئی ہی ایس کی دیکھتے جو النے بھی ایمان کی الموس کی دیکھتے جو النے بھی ایمان کی الموس کی الموس کی ایمان کی تھی تھے جو میں کے ایمان کی تعدید کے بھی ایمان کی تعدید کے بھی میں اس کے بھی ایمان کی تعدید کے بھی ایمان کی تعدید کے بھی میں اسکا ہے۔

كَذَّبَتْ عَادُ إِلْمُرْسَلِيْنَ ﴿ إِنَّ

قَالَ لَهُمْ لَنُوْهُمْ مُودًا الاستَقَوْنَ فَإِنَّ لَكُورُسُولَ المِينَ فَ فَاتَقُوااللهُ وَأَطِيعُونِ فَوَمَا آسَنَلُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ اَخِرُانَ اَجْرِي ٳڵٳٷڸۯؾ۪ٳڵۼڵۅؿؽ۞ٳػڹ۫ٷٛڽڔڴؚڷۣڕؿۼٳؽڎؙػڡٚؠڗؙۏڽ۞ۉ تَتَخِدُونَ مَصَافِعَ لَمُلَكُمُ تَخُلُدُونَ۞وَإِذَالِطَشْتُمُ تِعَلَّمُتُمُ جَتَارِيْنَ ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَآخِلْيُعُونِ ۞ وَاتَّقُوا الَّذِينَ آمَدَ لَكُرُومَا تَعَامَنُونَ فَامَدُكُمْ بِإِنْعَامِرِ وَبَنِيْنَ فَوَجَدْتِ وَعُيُونِ فَالْنَ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيْمِ فَالْوَاسُوّا وَعَلَيْنَا ٱوْعَظْتَ ٱمُرُكُمْ تِتَكُنُ مِّنَ الْوَعِظِيِّنَ ۞ إِنْ حَذَا ٱلْاَحْكُنُ الْأَوْلِأَيْنَ۞ وَ مَاعَشُن مُعَدِّبُنَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَاهْلَكُنَّهُمْ لِنَّ فِي ذَٰ إِلَى لَا يَهُ \* وَ مَاكَانَ ٱلْكُثَرُ مُعَوْثُونُونِيْنَ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَالْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿

### تريمه وتأبيت فمرجع الأومهم

قوم عاد نے رسولوں کو جھٹا یا۔ جب ان سے ان کے بھائی ہوڈ نے کہا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرے جہ کیا ہے۔ نہیں ڈرے جب کیا تھا تہ دار وقیم ہوں۔ اللہ نہیں ڈرے جب کیا تم ہر بلندی پر کرو۔ جس تم سے اس پر کوئی صفر تو نہیں ما تک میراوجر قورب العالمین پر ہے۔ کیا تم ہر بلندی پر بخیر کی ضرورت کے ایک یا دھیے ہو۔ اور تم مضبوط اور شان دار گل بناتے ہو۔ جسے جہیں بیشر دیا جس ای رہنا ہے۔ جب تم کی کو کو کرتے ہوتو خالم اور بے رحم بن کر کوئرتے ہوتم اللہ بیشر دیا جس این رہنا ہے۔ جب تم کی کو کوئرتے ہوتہ خالم اور بے رحم بن کر کوئرتے ہوتہ خالم اور بے در کی ایک ایک جائے ہوئی تا اللہ بیسر تھے۔ تم ہوا اور جنوں اور جنوں اور جنوں ہے تہادی عدد کی ، باغات اور وقتے عطا کے بے شک جائے ہو۔ اس نے مورشوں اور جنوں ہے تہادی عدد کی ، باغات اور وقتے عطا کے بے شک بائے ہمیں تھیوت کر نے جائے ہوں کے بائم ہمیں تھیوت کر نے والے میں ہمارے برائے ہیں تھیوت کر نے اور ہم عذاب کا ڈرے۔ انہوں نے کہا تم ہمیں تھیوت کر نے اور ہم عذاب دائے والوں جس ہے تہیں ہیں۔ جمرانہوں نے اس کو جنالایا۔ پھر ہم نے ان در کا خروں کا کو بلاک کرویا جس جس ایک فتانی ہے۔ اکٹر ان جس سے دو ہیں جو ایکان لائے دائے دائے ہیں ہو ایکان لائے دائے سے جس کی آب کے اللہ کرویا جس عمل ایک فتانی ہے۔ اکٹر ان جس سے دو ہیں جو ایکان لائے دائے دائے دائے دائے ہوئی کی ایک دو ہیں جو ایکان لائے دائے دائے دائے ہے۔ اکٹر ان جس سے دو ہیں جو ایکان لائے دائے دائے دائے دائے دائے ہوئی ہوئے میں بولی ہے۔

لغاسالقرآن آبدنبر۱۳۰۲ ۱۳۰

آئينُوُنَ كَامْ تَعِيرُ كَامَ الْبَنُوُنَ كِلَامْ تَعِيرُ كَارِهِ الْبَلْقُ فِي الْمُعْلِقُ لَا الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُونَ المُعْلِقُونَ المُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْم

7

نكثث

تم نے تکڑاہ گرفت جریاما

### (نشرق) أيت مع ١٢٠٠ ١٣٠٠

سورة الشراء على معزے موتل ، صفرے اورا مع اور حضرے فوج الميم الناوان كي مور النام جي ميل القد و تغيروں كي وين اسلام كي سر بلندى كے لئے جدوجه ، محولا كون كا ايمان لا كرتوا ہے إذا اوران كي قوموں كي نافر بائيوں اورانكا و كي اجہ ہے جوشد الآتر من خذاب آسے النائ الا كركر منے كے بعداب قوم عاد كا ذركر كيا جا وہا ہے جوں كي اصلاح اور جائے ہے كئے اللہ نے حضرت مودعلہ السلام كو يمين القد قد من ماد و وظلم الشان اللہ تقد يب وقد ان مكون سے سلاست اور سابق كي و و بنائت كي و و بنائت كي و و بناؤ كي حق كي حق كا الله كرك و و القد كا الكار قد كرتى محى كرا ہے با تحول سے بنائے كئے اللہ سنتان الله الله كار كون الله كار كون الله كرا ہے اللہ الله برخوا الله كار كون الله كرتا ہے اللہ الله كار كون الله كرتا ہے الله كرتا ہے الله كرتا ہے اللہ كرتا ہے كرتا ہے اللہ كرتا ہے كرتا ہے اللہ كرتا ہے اللہ كرتا ہے اللہ كرتا ہے كرتا ہے اللہ ك

عاد کی بستیاں معزسوت اور یمن عی خلیج قد رس کے ساطوں سے حراق کی مدود تک پہلی ہوئی تھی اور یمن ان کا دارا کھ کرستے تھا۔
جب تو م عاد کا اخلاق بکا اور دو عالی کرائی ای اجباؤں پر بھی گئ قد انشاق نے اس قدم کو خواب خطنت سے بھانے ،
آگاہ کرنے اور مرا استینی بر جا اے کے لئے صفرت ہوا کو تیجا۔ صفرت ہوا کو کی اجبی خص تہ ہے بھاری تو م کے وفن اور قو کی اور قو کی اجبار کی اور ایک نے محدرت ہوا جن کی عمر مرادک ترین کی مرادک ترین کی مرادک ترین کی مرادک ترین کی اور ایک ہوئی ۔ بوری ندگی اوگوں کو گئر آخرت ، تیاست کی مولان کی اور او حدود ورسالت کی مفلست بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہے جا فروز در بحبرہ مال ودوات پر محمدتہ بشتول بلاگول کی اجبرا در بھی وشتی ہو در کئے کی جم یورک تھی باتوں کا اثر لینے کے بجائے خات اور اس کے در کئے کی جم یورک شش فریات کے اور محرت بود کو دو اور تھی ہے۔

قن ماد کا جواب بر تھا کہ اسے اور ایم ہمیں فیصوت کرویا تہ کہ دہ ارسے لئے کیساں ہے تم جو کھے کہ رہے مودہ ہمیلے کے لوگ کھی کہنے آئے ہیں۔ ہمیں اس یات کا چین ہے کہ تم جس مذاب کی یا تھی کر رہے مودہ ہار سے اور کھیں آئے کا کہ کا تھر ق عمل ہم ہے برحد کر دو کہ نیس ہے۔ اس طرح و دھنرے ہو کہ کہ سلس چینا ہے دہ ہادر کہنے کے کہ اے مور انکروا تھی کوئی عذاب آئے والد سے تع محمد اس کی برداؤٹس ہے تم وہ طراح کی سے میں کہ تا ہے جو اس

عنرت ود ك فرما يك كري وهمين برطرح مجاه يكامول محرتها دى نافر واجال اس بات كي علامت بي كمانشكا ومعذاب

تم ہے دوئیمں ہے۔امنہ نے ان کی بن نافر ہاتیوں پرفوراسی ایا مقراب ناز ل ڈس کیا یکہ ان کو آ کا وکر نے کے لئے دن برخشک مال کاعذاب مسلط کیا۔ بادش برسٹا بند ہوگئی جس سندان کی تھیٹال اس طرح فٹک ہوگئیں کدان سے تھیٹول بھی مواسے کاستے دار درخنوں کے پکھابھی نے جب رکابیاں مقراب ہے گھیرا کر بنیوں میڈ حضرت ہوڈ ہے اس قبلوسانی کے دورہونے کے لیتے دعا کی ورفواست کی جذکساننہ کے پنجبرا می قوم پراخیا کی تغیق میں بالنا دران سے خبرخوا دیوئے ہیں بیذا انعبوں نے قوس کی استشکل کے دار ہونے کی دعہ کی جو تیون کرنی تنی ۔اس طرح وقتی طور پر قبلہ کا خطر وکل تم مکران کے کھیٹوں کی روفقیں :عاب نہ ہوئس۔ ہر روز وہ امىدىم ئىڭلەرل ئەت تان كىھرف دېكىنى كەرتى مەيارتى بوجائى كىرىيىنىڭ سالى يۇھتى كى بالكەدن اما كلە آ سان بريادل ۋ شروع ہو کے اوروہ وں کمیرے ہوئے بطے گئے۔ اس وقت می وہ اندکا شروا کرنے کے بھائے اپنے تھیل کوہ رنگ رابول اور ہ مستوں میں لگ کرخوشاں منائے سکے محوال وقت ان کی امیدوں پر بانی مجرمیا جنب ان وقوں ہے ، رش ہرہتے کے بھائے تیز وداؤل کے جمع نکے آ ج شروع موکھے ۔ اورآ ہستہ آ ہستہ اس موزنے آ ندمی دورطوفارز کی نکل اعتبار کر ڈی تی عوفا فی جوازی ہے کھر ورکی چھٹی از تنظیرہ بڑے بڑے دوخت ٹوٹ ٹوٹ کر کرنے اور بڑووں ہے اکمز نے کیے رائز ٹرمی کی شعبت کار عالم تھا ک اس نے لوگوں کوانفا محیا کر پھرون ہے کلما دور جس ہے ان کی گردنی ٹوٹ گئیں۔ مکانوں کی دیوار میں اور چھیس کر کراڑ واٹر ویٹ ہوگئیں۔فرمنیکداس آ نہمی اورطوفال کے شعبہ نے ان سے فخر وفرور کی ہرچ کوئیس نہن کر ڈالا۔ مدۃ لدمی اورخوفان مسلسل آ ٹھوان اور مات را تول تک جاری رہا۔ جب تک اس قوم کا افر بان ایک ایک فروختم نہ ہوگیا ہی وقت تک اس طوفان کی شوت بھی کی نیس آئی۔اللہ نے تان کیال : فرمان قوم کی ترقیات ہمذیب وتون ،لیندو الاغد رنٹس کیا کام ندآ سکیں اور کھنڈر بن کران کے انحام کی دامت ایس سناے کے سے محری رہ میں۔ اس کے برطاف اللہ تعالیٰ نے ارٹی تقررت کا لمدے معرت ہوڑ اور ان مراجہ ان والول كونجات عطا قرماد كالوران كاكوكي تقصان فبيم البوايه

الشانقانی نے فرایا ہے کہ اس واقعہ شی جرت وضعت کے بیٹھ رپیلوموجو بیں۔ لیکن ان نق تعدید کے باوجو جونوگ ان مجا کول گوئٹس منے جن پرتاری کے دوراق کی گواو بیس تو بیان کی بنسی ہے کمرانشد تی نیوساری حافقوں کا مالک ہے اپ بندوں کو متعضے کی مبلت و بیچے جنا جارہا ہے ۔ اگر انہوں نے ان واقعات سے عبرت وتعبیعت حاصل کر لی تو ونیا اور آخرت کی تمام کامریوں اس کے قدم جوم کی ۔

ان آیات ش کفار کدار تی ست تک آے دائے لوگوں کو یا دیا گیا ہے کہ جب تک اضارت کے پاس کا بھاوشت موجود ہے قو دو تو یکر کے ایمان اور گل معارش کا راستہ انتھا رکر لے رکھن اگر بیاد شتہ تکل کیا تو چھرمواسے چھٹانے اور شرعند و ہوئے کے کی میں بھوٹی ہاتھ ندا کے کار اگر کہ ریک سے گئی کریم ملی احت سے اسلم کی احاصت وفریاں پرداری شدگی اور تاریخ کی ال اپنے بچاں سے مبرت حاص درکی قامجران کا ابچا مشزوی ناد کی قوموں سے انتقاضی 18 س

كَذَّبَتْ تُعُوِّدُ الْمُرْسَلِيْنَ ۚ إِذْ قَالَ لَهُمْ زَغُوْ أُرْضِاءُ ٱلاَسْتَقُوْنَ ۗ إِنَّ لَكُوْرَسُولٌ لَمِينٌ ۞ فَاتَقُوا اللَّهَ وَاَصْعُونِ ۞ وَمَا ٱسْكُلُمْ عَلَيْهِ مِنْ بَغِيرُ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴿ أَثُمَّ كُوْنَ فِي مَا هَهُ كَا ٵڡڹٳٞڹ۞ٞڣۣۼؾٚؾٷۜۼؙٷڹ۞ٚۊؙۯؙڒۏۼٷؽڂٝڸڟڷڡؙۿٵۿۻؽڴ۞ وَتَغُمِتُونَ مِنَ الْمِمَالِ بُيُوتًا فرِهِيْنَ ۞ فَاتَقُوا اللهَ وَاكِلِيُعُوْنِ۞ وَلِاتُطِيْعُوٓا اَمُوالْمُسْرِفِيْنَ۞ٰ لَكِيْنَ يُفْسِدُونَ فِي الْارْضِ وَ لايُصْلِحُونَ @ قَالُوُ النَّمَا آنَت مِنَ الْمُسَعَرِيْنَ فَحَمَا آنْت الْابَسُرُ وَتُلُنَا ۚ قَالَتِ بِأَيْهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ۞ قَالَ هٰذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبُ وَكَكُّرُشِرْبُ يَوْمِ مَعْلُوْمِ ۞ وَلَا تَمَنُّوْهَا إِنْكُورِ فَيَالْخُذَكُرُ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيْمٍ ﴿ فَعَقُرُوهَا فَأَصْبَحُوْا تَٰذِمِينَ ۗ فَلَخَذَهُمُ الْعَدَابُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَ آكُثُرُهُمُ مُّوُّ وَمِنِ يَنَ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوالْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿

### ترجمه: آيت نمبرا ١٥٩٣ تا ١٥٩

قوم تمود نے محی رولوں کو جھلا یا۔ جب ان سے ان کے بھالُ صالح نے کہ کہاتم (اللہ

ے) ور تے ہیں ہو۔ علی ہونے ہا آب النہ ادار جنر ہوں۔ ہیں النہ ہے ور داور میری اللہ ہے ور داور میری اللہ عن کر وے ہے۔ کیا اللہ عن کر واس پر علی ہم کی صلافیں ما گیا، میرا اور تو اللہ ہوتو و یا جائے گا۔ باتوں اور چشموں جمہیں الن جیتوں میں اور دائی مجروں علی جن کے لیے ) ہے گر چوڑ و یا جائے گا۔ باتوں اور چشموں علی مجبی اور ان کی جوڑ اور ان کی جوڑ اور ان کی جوڑ اور ان کی جوڑ اور ان کی کر ان کر گھر بناتے ہو؟ کی اللہ ہے ور داور میرا کہ با ان اور صدے ہوئ جائے کی اور ان کی کر اگر میں کرتے ۔ کئے جائے کہ آگر می جوڑ کی گئی کر آگر می جو کو گوں علی سے موثو کی جوڑ ہو گئی گئی کر آگر می جو کو گوں علی سے موثو کی جوڑ ہو گئی ہے۔ باتی چئے کے گئی کر آگر می جو کو گوں علی سے موثو کی جوڑ ہو گئی ہے۔ باتی چئے کے گئی دائر ان گوں علی سے موثو کی جوڑ ہو گئی ہے۔ باتی چئے کے گئی دائر ان گوں علی سے موثو کی جوڑ ہو گئی گئی کا جو اور اس کر اور گئی کا کہ اس کر ہو گئی ہے اور اس کو گئی کہ دن اس کر اور کی کہ جس کا میڈ والس کو ان کی کہ جس کا میڈ والس اور کی وہ جس کے دار ان عمل سے اکثر دہ جس کا دی گوائی گئی لاتے۔ اور ان عمل سے اکثر دہ جس جو ان کو کہ سے ان کی کہ جس کا سے شک اس شی ایک شائی ہے۔ اور ان عمل سے اکثر دہ جس جو کی ان کو کی سے دار دی تھی تھی تھی کہ دو جس جو ان کو کہ سے دار سے شک اس شی ایک شائی ہے۔ اور ان عمل سے اکثر دہ جس جو ان کو کہ ان کو کہ سے کہ ان کو کہ کے کہ ان کو کہ سے کہ کہ کہ کی کو کی کہ کی کہ کی کہ کی کا خوا میں کی کہ کی کی کی کہ کی کہ کی

لغات القرآن آية نبرهاهه

اَتُنْوَ کُونَ کَامْ پِورْدِے بادَکَ هَهُنَا این پُک ذَرُوعِ (ذَرْعٌ) کمیّاں طَلَعٌ کاند نوث هنینیم نرمونزک تشخیون تراشتے ہو فریمین فرش ہونے والے اَلْمُسُرِ فِيْنَ صدے الاعتدالے اَلْمُسُسُحُرِيْنَ جادہ كے الاستادے اَلْمُسُسُحُرِيْنَ بادہ كے الاستادے اَلْمُسُسُحُرِيْنَ بالْمُعِيْنِ بالْمُعِيْنِ بالْمِيْنِ عَلَيْدِيْنَ اللهِ اللهِ

#### تشرق أيية نبراه اعادا

سورہ الشعراء میں بن سات انہا مکروم کے واقعات کوجرت دھیجت کے لئے میان فر ایا کمیا ہے ان میں ہے جارا نبیاء کرم کاذکر ہو چکا ہے۔ اب تو مقمود کے معترے منافح علیہ السلام کاذکر مرادک کیا ماریا ہے۔ توم عاد کی خرح توم شود کے لوگ بھی بہت زیادہ محت مند بلو ل محروں دائے ، لیے چوڑے معنبوط اور طاقتور تنے بہنے ہیں مرطرت کی فوژ، حالی مطالی گی تھی۔ برطرف مرمبز وشاہ اب باغات کھیت ، باغیجے ، چشتے ، بلدو بانا عمارتین اور دولت کی رٹی کیل تھی ۔جس نے بن کومغرور اور سکیراور زندگی کے بیش وآ راما وراس کے دسراگل نے ان کوآ رام طنب بھی بناویا خذر قوم شود زنیا بھر ہے تبارت کرنے اور فن تھیر عمل ماری دنیاہے بہت آ کے تھے۔ پھروں کو آاش کراور بھاڑ ول کوکاٹ کرنھا ہے شاندارا ورمنبوط بذرکھیں بنانے کے نام تھے۔ ہ ہذرے دور شرق دیں تیں منزلہ الڈ توں کی تھیر کو گی اسک حمرت انگیز بات تیمیں ہے کیونکہ ان سے مجلی تریاد داو فی عمارتیں ہائے کے تمام وسائل موجود میں لیکن اس دور میں میں منزلہ تارشن جا تدینیا تیرے میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن تمام مادی ترقاب کے بادجود ا والسینے ہاتھ ہے بنائے ہوئے بنول کی اور کا کات کی سکڑ ول چنز ول کی عمارت و پرشش کرتے وقت ہے ملی کا مظاہر و کرتے اور ان کواناسعبوہ مجھتے تھے بقوم عادتو اللہ کی ذات ادرمسی کو بائے تھے الکارنہ کرتے تھے وہ تول کوانا سفارتی بھیتے تھے۔ان کا گمان بیقا کداگر به بت الشک بای جاری سفارش ندگری تو دارا کوئی کامیج خیس بوسکها این کے برطاف قرم خود اللہ کی ستی کا انکار سرتے اور عزل کوانیا معہود <u>تھے تھے ت</u>وم ماد کی تابی ہے بعدان کی حکم قوم خود نے کی جن کی دمیارج سے <u>ل</u>ے انشاقیا نی ئے معزت مسرلے عبد السلام وسیوٹ فرانے معنزت منافع شمودی کی قوم اور تبلیل جانی بیجانی معتبرا ورقافی امتا و معسب تھے۔ ہر تنف ان کی دیانت دابانت ، تنکی میربیز کاری اور عش وقیم کو همی طرح جائز تمایلکدان سے بہت ایمی تو تعاش بھی رکھ تھا۔ لیکن

حضرت صائح طیدالسلام نے اللہ کی ہادگاہ میں پودی صورت صال اوران کے مطالبے کوچش کردیا۔ اند تعالی نے قرم خود
کے مطالب پر پیاڑی چہتاں سے گا بھوں اونچ کو کال ۔ اس نے آتے میں پچردیا۔ یہ ایک ویسا کھل ہوا مجود وقعا جس کے ویسے
کے بعد برخص کو ایمان کے آتا ہو ہے تھا گھر چھ لوگوں کے مواسب نے طرح طرح کھرج کیا نے بھای شروع کردیے۔
حضرت صائح علیہ السلام نے قربایا کرافڈ کا بھر ہے کہ بیاؤ کی اوراس کا بچا کیک وال تجہد ان تجہد سے پائی چیس کے اس ون تم اور
میں میں میں میں میں میں میں ہے۔ دوری ویسے بیاراً کی کہ دوئی اند کی طرف سے ایک جود ہے آگر کس نے بری
میں میں اور کے تام با تھی اور

•

شرهی ان کر مکوه ان قر مبرے کا م نیا کین جب اس طرع پائی کی فلت ہوئی اود ان کے موبکی شدید مناثر ہوئے تو انہوں نے
اس اونٹی کو بارڈ النے کی سازشی بشروع کردیں۔ ایک وان محمودی قوم کے ایک فضی نے اس ادنٹی کی کوئیں کا نے ڈائیس جس سے
دہ مرکئی۔ حضرت صائع طید السلام کو اس کا شدید افسوی ہوا گھراپ کے تدبیر سکا تھا چنا تھے انہوں نے اعلان فر بادیا کہ اب اندک خواس کے بعد
دہ مرکئی۔ حضرت صائع طید السلام کو اس کے حضوں ہوا گھراپ کے بید اور کی مسلت دی جاری ہے اس میں تم عیش کروائی کے بعد
اللہ کا فیصلہ آئے والی ہے۔ اللہ کا مذاب آئے سے پہلے عالمات فہا پر بھا تروح ہوگئیں۔ پہلے دان بھری قوم کے چہرے ذرو
پڑے کے دوسرے دون مرح اور شرے دون سے دی جو سے اس کے بعد زمین بھا تروح ہوگئیں۔ پہلے دان بھری قوم کے چہرے ذرو
پڑے کے دوسرے دون مرح اور شرے دون سے دی جس سے اس پر خوف طاری ہوگیا اور این کے والی کی دھر کئیں بھر ہوگئیں۔ اللہ توان کی دھر کئیں بھر ہوگئیں۔ اللہ توان کو اس بھر اب سے نہات حطافر انی ۔ ان کر رہمت خاص سے دھر ہوسا تا دری گئی۔ اس طرح وزیا کی فوش حال قوم اپنی بدا تھا کیوں کی وجہ سے ایک رہوگئی۔

کے علاوہ بھری قوم میں کے گھا ہے ایاروں گئی۔ اس طرح وزیا کی فوش حال قوم اپنی بدا تھا کیوں کی وجہ سے ایک رہنے کا شان اوروں گئی۔

یہ جگا آن مجی مدینہ منور واور توک کے درمیان کا مشہور طاقہ ہے جمالجراور مدائن صافح کے نام سے مشہور ہے۔ اَنْ اَنْ قِوم کے کھنڈوات پکار پکار کر کہر ہے ہیں کہ جوقوم و نیاوی ترقیات میں بدست ہو کرافدی نافر ہائی کرتی ہے تو اس کوائی طرح موت کے کھاے اتارو یا جانا ہے۔ جب اخد کا خذاب آنا ہے تو مجرو نیاوی ترقیات ، بلنداوراو مجی بلڈ کشیں، تہذیب وترن این کے کام نیس آیا کرتا۔

ان آیات اور واقعہ کے بعد الفرق الی نے چران دو آیات کو جرایا ہے کہ اس واقعہ میں جرت وہیں ماس کرنے دائوں کے لئے نٹا نیاں سوجود ہیں۔ لیکن ان نٹانیوں (معجوات) کو دیکھنے کے باوجود خرد کی گئیں ہے کہ لوگ اندان سے ہی آئیں۔ آئی کی سے اس کے ان کٹر اور اس کے کہ کر گئی اندان سے جس کے سامنے کی کی قوت وطاقت کا ایک ہے جس کے سامنے کی کی قوت وطاقت کو کی حیثیت ٹیس دکھی چونکہ وہ اپنے برندوں پر میریان ہے درمان کی فورائی کرفٹ ٹیس کرتا اور ان کومیلت پر میلت دیے جادجات کو انسان میں میں انسان کے اوجود وہ اپنی روش زندگی تبدیل مرسیات میں میں کہ اور ان کی انسان میں انسان کے انسان میں انسان میں انسان میں انسان میں انسان کے انسان میں میں انسان کے انسان میں انسان کے انسان کے انسان کے انسان کی انسان میں انسان کے انسان کے انسان کرنے کی باوجود وہ اپنی روش زندگی تبدیل کرنے تو کھرائی کو میں کہ کا میں میں انسان کے انسان کے انسان کے دور انسان کے انسان کے انسان کی میں کرنے کو کھرائی کے باوجود وہ اپنی روش زندگی تبدیل کے دور کی انسان کے انسان کے دور کی انسان کے دور کی انسان کے دور کی کا میں کہ کو کھرائی کو کھرائی کو کھرائی کے دور کھرائی کے دور کو کھرائی کو کھرائی کی کھرائی کو کھرائی کو کھرائی کو کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کو کھرائی کی کھرائی کو کھرائی کے دور کھرائی کے دور کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کے دور کھرائی کی کھرائی کھرائی کھرائی کھرائی کھرائی کی کھرائی ک

نی کریم کھنگا اور آ ہے کے جان ٹارسحابہ کرام کو کی اور کی ہے کہ وہ کفار کیا اڈیٹوں اور انکار پر دئیمیدہ ندیوں بلکہ اسے انھان و کمل صافح میں آ کے ہوسے رہیں۔اگر کفار کھ نے اپنی اس روٹی کو برقر اور کھا تو وہ وقت دور کئیں ہے جب ان کے لئے انڈ کا فیصلہ آ جائے گا ۔

### كَذَّبَتُ قُوْمُ لُوطٍ إِلْمُرْسَلِيْنَ ﴿

إذقال لهُمُ المَعُوهُمُ الْفُوهُ الاتتَعُونَ ﴿ إِنِّ لَكُورُسُولُ المِينُ ﴿
فَاتَقُوااللهَ وَالْمِيْعُونِ ﴿ وَمَا اَسْفُكُمُ عَلَيْهِ مِن الْمَعْرِي الْعَلَمِينَ ﴿ اِن الْجَرِي الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ ﴿ وَمَا اَسْفُكُمُ عَلَيْهِ مِن الْعَلَمِينَ ﴿ وَالْعَلَمُونَ الْعَلَمِينَ ﴿ وَالْعَلَمُ وَنَ اللّهُ كُورَ الْعَلَمُ وَنَ اللّهُ وَمَن اللّهُ وَالْعَلَمُ وَنَ اللّهُ وَمَن الْعَلَمُ وَنَ اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ اللّهُ وَمَعْلَمُ اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلِمُ وَمَا اللّهُ وَمِن اللّهُ اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ اللّهُ وَمَن اللّهُ اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ اللّهُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلِمُ اللّهُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلِمُ اللّهُ وَالْعَلِمُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلِمُ الْمُؤْونُ الْعَلَمُ وَالْعَلِمُ الْعَلَمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلِمُ الْعَلَمُ والْعَلِمُ وَالْعَلِمُ الْعُلْمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ الْعُلِمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلِمُ الْعَلِمُ وَالْعُلِمُ الْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ وَالْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُ

#### ترجمه زآيت نبيروا الزائد لما

اوطی آقیم نے بھی رسولوں کوجھٹلی تھ اور جسبان کے جمال اوف نے کہا کہ آم (انشدے) خبیں ڈرجے؟ بے شک بھی امانت وار تی جبر ہوں۔ انشدے ڈروا ور بیر کیا اطاعت کرو۔ بھی اس پر کوئی صلاحیں ما تکیا ، میرا اجر تو رب العالمین کے ذے ہے کیا تم جہاں بھر تک مرووں کے پاس (رفعی) کے لئے آتے ہو۔ اور تم ان جو بول کو چھوڑ ویتے ہوجہنیں رب نے تمہارے لئے بنایا ہے۔ نہیں، چکہ تم صدے برجھے والے لؤگ ہو۔ کہنے گئے اے لوط ااگر تم بازشر آسے تو تم بھی ان لوگوں شیں شاق ہوجا ؤکے جو مستی ہے نکال دیے گئے۔ لول نے کہا ہے شک میں تبہارے خل میں تبہارے خل میں تبہارے خل (بد) ہے نفریت کردار ہوں اسے نبیارے خل (بد) ہے نفریت کرتا ہوں۔ اسے بہرے دب مجھے ادر میرے گھر دانوں کو تجاہت عطا کردی ہوائے اس بر هیائے جو (عفریت لوط کی بیوی تھی) چھچے دہ جانے دانوں شمائے تھی۔ کھر جانوں شمائے تھی۔ کو جائے دوسروں کو جائے کہ اور میں کیا تھی ہری بارش تھی (ان پر جنبی میں میں ایک تشاف ہے۔ کیک اس میں ایک نشاف ہے۔ لیکن ان بھی ہے اکم اندان میں سے اکم اندان میں سے اکم اندان میں سے اکم اندان میں ہے۔ اور ہے تا اس میں ایک نشاف ہے۔ لیکن ان بھی سے اکم اندان میں ہے۔ اور ایس ہے۔ ایس ہے۔ اور ایس ہے۔ ایس ہے۔ ایس ہے۔ اور ایس ہے۔ اور

الغات الغرآن آيت نبره ١٦٥٥٥٥

؞؞ ا**تات**ون x2715 اَلَةً كُوَانُ (فَكُوّ) مرد تَلُووُنَ م جوزئے ہو عليون عدرسماً محرج عنوالح آلمُخُرَجِينَ **نکالے مانے** والے ٱلْقَالِينَ نفرت کرنے والے غجوز يومرا أأغبرين ويجيره جائے والے ذَفْرُ مَا ہم نے ملاک کردیا

أخطؤنا بمرتدريا

اَلْمُنْظَرِيُنَ الراحَ بالحَالِ ال

### تشرَّنُ: آيت نبرو ١٦٥ تا ١٤٥

سورة الشعراء على جن سات انبياء كرام كرواهات كو بيان كيام بيا ہے ان عمل سے چھٹے كى حضرت اور عليه السلام جن جو حضرت ابرا جي خليل الله عنيه والسلام كے جينجے تھے۔

حضرت کوؤنگیرالسلام جوانڈ کے نبی تصدرہ اور عامورہ کی بیٹیول میں رہنے والے بدکر دارلوکوں کی اصلاح کے لئے ہیے گئے تھے۔ یہ ووقوم تھی جوا ٹی شہوت برئن کی صدو کو مجالا تھے۔ نگا تھی۔ان کے لئے ان کی عورتمی فطری خواجش کے لئے ٹاکا فی تھیں ادرودازُ کوں نے فیرفطری فٹل یہ بمی تعلم کھا بغیر کمی نثر ہونیا کے جتابتھا۔ یقوم افی اس نا ما نزاور فیرفطری ثواہش کے جھے ا پسے دیوانے ہو مجلے تھے کہ جب معترب لوط علیہ السلام نے ان سے فر انا کردے میری قرم مہمیں کیا ہوگیا ہے کرتم اپنی فطری خوامش کو بودا کرنے کے لئے لڑکون کے بیچے دیوانہ دار دوڑ رہے ہوہ لاکٹرانند تعالیٰ نے جوفطری طریقہ مقرد فربایا ہے بیٹی جوٹوں کو تہارا جوزا بنایا ہے تا کرتم ان سے نکاح کر کے اسپے نظری نقاضوں کو طال اور جا نز طریقے سے بورا کردیتم نے فطرت کے قانون کوٹو ڈکر جس رائے کو اپنایا ہے اس کا انجام بہت بھیا تک ہے۔ بٹی اللہ کی طرف سے دمول ادرامانت وار تیفیر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ سے ڈ رواور میری بات مانوا و میری اطاعت کرو۔ میں بیرسب کچھ کہنے اور کرنے برتم ہے کوئی اجرت اور معاوضہ توشیس ، تک رہا ہوں میرا صلدادر جارتو اللہ کے ذیعے ہے گئی بدترین بات ہے کہ تم غطریٰ اور جا کز رائے کو چیوڈ کرنز کوں کے چیمیے مگے ہوئے ہو۔ اس ے باز آ جاؤ۔ یقوم اس فوبیٹ اورگندے تعلیٰ کی ہوے بے ترکی کی اخبار آنگی بچکی آل لئے ان کے لئے کمی ہزے ہے بزے نا با ترهمل کوکرگزرنے شری کوئی رکاوے زیمتی جہا تیے دو مسافروں کولوشتے ، ذاکے ڈالتے اورشراب نوشی میں بدست ہو بیکھ تھے۔ حغرت لولا عليه السائع كي به أثمه من كركيني تقد كرائية والكرتم في النائع تقول كاسلىند بندركياتو بهمتمين الي يشيول س ہاہر نکال دیں مے دعشرت لوما علیہ السلام اپنی قوم کو بے حیالی ، بےشری اور خبیث تھی پر براہر ملامت کرتے دہے اوران کو یا کیڑو زندگی گزارنے کی تفین کرتے رہے کمریہ بے حیالی کاهل اس قوم عمل اس بری طرح رائج ہو پکاتھا کہ هنرت او یا محل ان ہے ماہوں ہو گئے تھے کیونکہان یکر داروں کا کام مرف پرو کمیا تھا کہ وہ حضرت لوط ملیہ انسلام کی ہربات کو جنساتے ان کا نھا آپا ڈائے اور جہاں انشد کے دس کیا ہات ہوتی وہرکاوٹ بن کرکٹر ہے ہوجائے تھے۔

آ فرکارمعزے ٹول طیرالسلام نے ایک ون انٹری ہارگاہ میں موٹن کیا اُٹی ایس نے دن دانت اپنی قوم کے لوگوں کو سمجانے کی گوشش کی گرایدا گذاہے کہ یاتر مہوچنے تھے اور ٹیک داہوں پر چلنے کی مثل میت سے ٹوام ہونگی ہے۔ اب آپ می پہتر فیصڈ فراسکتے ہیں۔

افد تعان نے حضرت لوط علیہ السلام کا واقد سنا کر ایک مرتبہ کھراس بات کو دھرائے ہے کہ اس واقد ہیں بھی نم رو کھر کرنے والوں اور ہرے وشیحت مصل کرنے والوں کے لئے ایک نیک نے کم اکثر وکس وہ جس جوالی مکی نشانی ل کو کھر کھی اویان ٹیس ناتے ۔ اللہ کی قرید وطاقت کے ماسنے کی کی آئے شیعی ہے جب قرص کو ال کی جاکمیوں کی ویہ سے جا وہ براہ کرنے کا ایہ فیملہ æ

ق جاتا ہے تو مجرکو کی طاقت اس کے مذاب کورو کے وال ٹیمن ہو آن کھر وہ اسپتا بندوں پر مہت میرون ہے ۔ اس کے اس کرم کا کمونیا تھائے والے بی مفصر سالوک ہیں۔

كَذَبَ ٱصْحَبُ لَحَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ مُرْشُعَيْثُ الَّا تَنَتَقُوْنَ ﴿إِنَّ لَكُمْ رَسُوْلٌ آمِينٌ ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهُ وَٱطِيْعُوْنِ ﴿ وَمَا ٓأَسْتُكُكُمُ وَعَلَيْهِ مِنْ لَجُرِزُ إِنْ ٱجْرِئَ الْأَعَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ ٱوْفُواالْكَيْلَ وَلَاتَكُوْلُوا مِنَ الْمُخْصِرِيْنَ ﴿ وَزِنْوَابِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْدِوْ وَلاتَبُخَسُوالنَّاسَ اشْيَآءَ هُرُولَاتَعْتُوْ إِنِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمُ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِيْنَ ﴿ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِيْنَ إِنَّمَا ٓ اَنْتَ مِنَ الْمُسَجِّرِيْنَ ﴿ وَمَاۤ اَنْتَ اِلَّا لِنَصُرٌ مِٓ شُلْمًا وَانْ تُطْتُكَ لَمِنَ الْكُذِبِيْنَ۞ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا لِسَفَّاقِنَ الْمُكَارِانَ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِ قِينَ ﴿ قَالَ زَيِّ كَاعُلَمُ بِمَا تَعْمُلُونَ ﴿ وَكُذَّبُوهُ فَلَخَذَهُمُ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيْمٍ ۞ رِانَّ فِي ذٰلِكَ لَأَيَةٌ وَمَاكَانَ ٱكْثُرُهُمُ مُّؤُوْمِينَيْنَ ﴿ وَمِانَّ رَبُّكُ لَهُوَ الْعَزِيْرُ الرَّحِيْمُ ﴿

### ترجمه: آيت نُبرا عامًا ١٩١

اسى ب الديك ( ترنا والور) ) في رسولول كونبنانيات جب شعبية في الن سي كها كرتم (الله

ے) إر يختين ہو۔ بے فرک بن تمهاد سے لئے آبات دار بغیر بور۔ بن الله ہے ورد اور سے میں الله ہے ورد اور سے بی الله ہے ورد اور سے بی الله ہے کہ باری الله ہے کہ بی الله ہے کہ ہے ہے کہ بی الله ہے کہ بی ہے تربی الله ہی ہے ہے ہے کہ بار ورد ہے اور اس سے ورد جس نے حمیر اور آب ہے بی الله ہے کہ بی ہے کہ ہے کہ ہے کہ بی ہے کہ ہے کہ بی ہے کہ ہے کہ بی ہ

لخات القرآل أعدنبرا عاناها

أَوْقُوا تَمْ بِهِ الرَّهِ الْكُنْبُلُ الْهِ الرَّاسِيَاتُ الْمُخُصِوِيُّنَ اسْمان ديناداك وَوْنُوا تَهِ وَن كُرُو الْفُشْطَاتُ تَرازِد

تم زنمناؤ

لاتبخشؤا

أَصْحَابُ الْآيْكَةِ ﴿ يَنَ وَالْمُرَاكِ

734

كإ قفقوًا تمشكره

عُفْسِدِيْنَ المَادَكِرِ فَوالِكِ

أأجبلة الوق

أضقط محاور

مکشفاً کوکڑے

يَوْمُ الطُّلَّةِ مَا مَا مَان والد بِمَرْى والا (ون)

### الكراجي أيبية أجراه ١٩١٢ ا

جب کوئی قوم شدہ بہت ہمری مرکنی اور نافر انی کو ابنا مرائع بنائی ہے قواس میں بیا اساس مٹ جاتا ہے کہ وہ میں قدر کرور بنا کا طی احتیارا در غلا خیادوں پر اپنی زندگی کی قبیر کر دہ ہے۔ اس کو ہر دہ گفی خت نا گوارگز رہ ہے جو کیجر نے ہوگاں ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مراط سنتم پر چلنے دانوں کو بے هیفت کا ہر کرنے کی ہر مکن جدوجہ دکرے ، دوقوم اپنے حال پر اس طرح سطن ہوتی ہے کہ وہ ملاتا ویلیس کر کے لئے اصلاح کرنے کی زمت کو دائیں کرتی۔

سورۃ اکشواہ میں مات : نیماء کرام اوران کی دعوت کو ٹیول کر کے ایجان لانے والوں اور کنم ویٹرک اور اٹکا درسالت پر جم جے نے واقوں کا حال بیان کیا گھیا ہے جس شن ای انتقاقت کی طرف واضح اشارے کئے مجع جس سان آبات بین منفرت شعیب علیہ السلام کی آم کا اُدکر کیا گھیا ہے جن کو اعماب الا یک ' ٹرما نے کینے ''اویک '' کے متعلق مفسر بین نے تعقیقہ سمنی بیان کے جی ۔

- (1) ا کی بیوک کاپرانانام ہے اللہ نے ای آوم کی اصلاح کے لئے صفرت قسیب ملیدالسالام توجیح اقدار
  - (٢) الكية ينكل دين مرمزوشاداب اورود خوّل كرجهندُ والعفاق كوكت بين.
- (٣) ا يك والحاليك ورفت كوانيا سبود بائت تع جوان ك قريب كرين كاليك ورفت تول عفرت

فعیت اس فوسکی : معال کے لئے تشریف لائے متھے۔

(٣) صفرت جيب ميداسلام جوصفرت ابرائيم طيداسلوم كي اول و ي تعديد كي اس قوم كي اصلاح . كرت دب جوالي خرش مدل كي دورت قدام خارق اور معاشر في خوادون عن جينا وي خرق كي كي د

خلاصہ ہے کہ حضرت خمیب علیہ السنام جم آق مکی اصلاح کے لئے تشریف لائے تھے وہ نہایت متدن خوش حال اور خوارت پیشرقی متی جوابیت مفائے بھی وہتی تھی جونہ بہت سر بروشاواب جو زیول ، درختوں کی گڑت اور پر فضاستا سر پھٹی وگئرت کی زندگی کر اور دی تھی۔ جو ہوا خوبصورت نظارہ چیش کرتے تھے چونکہ بیقوم تجربت چیشرتی اس سے باس وروست کی کئرت نے ان کو ویوی زندگی کا ایسا وجات ہوا دیا تھا کہ وہ بہت کی اطلاقی اور سوائرتی شرایوں بھی جتنا ہو تچھ تھے۔ انہوں نے تجارتی ہو دیا تی کو اختیاد کرکے '' مجران' مجزیق از ان واختران کی جموز و باقی اور سوائرتی شراوس بھی جتنا ہو تچھ تھے۔ انہوں نے تجارتی بدویا کی کو میں خود کوئی والے اور کردار کی جراروں کے وہروز و باقی اور سے ایسانی کرنے اور کم تو لئے کواینا موانی پہلیا تھا جس کا آتیہ بیٹھا کہ ان کے

ی بی اعتبارے اس قیم میں شرکاند رسمی اس قدر کوئٹ سے مجل چکی تھیں کدان کے نزدیک وی اصل دیں تھا۔ اعترے شعیب نایدالسام سے بسیدان کو بتایا کدوہ تر پیوفروشت میں ہودیاتی مشرکاندر کیس اور تجاست کے رستوں کو دومروں پ بذکرنے کی عامت جوزویں اور مرف کیک انتہ کی موات ویٹر کی کریں جس نے برتام تجیش عطاکی ہیں۔

حضرت صیب نے قربانی کریٹی تہیں۔ ویا تت والات والا وسول ہوں تھے قرب ویا کی کوئی چیز جلداور صلا بھی تیمیں چاہئے ووثو ہیرے دب العالمین کے ذہبے ہیں تو جا چاہئا ہوں کو تم ہیری یات ما تو و ہور قولوں کی شرکن دکروں تر از وکسیدھا رکھ وہ گور کوکی طرح کا فقصہ ان مذہبی قرنساوی فوگوں کی اجائے مذکر ورقیما والورقر سے پہلے لوگوں کا فائق معرف ایک اللہ ہے جوتما معروقوں کا منتق ہے۔ اگر تم نے ہیری ویت شان میری اطاعت مذی قرقبارے او پرتب رک بھا فالیوں کی وجدے خت عذاب تاکم ہے۔ اس درے نجام ہے قولوں

سورة المعراف شروان و وقد كوكافي تعقيل سے ارشاء فريايا آيا ہے۔ معرت شبيب عليه السلام يون بيت شيري عال المرا الكيم معرر تقريمن كوند وليے الفيب الانبياء " كالقب و بات جب التي بات كير ينكي قويدى قوم فيظا و نصب سے و كلي وكي وآپ کی قیم کے لوگوں نے کہا کو اے شعب ہم قوتم سے بہت انھی امیدیں دابستہ کے ہوئے تھے مرحمیں کیا ہوگیا ہے کہ ماری الن رصول کو برا کہدرہ ہوجس پر منارے باب دادا چلتے آتے ہیں۔ تم سی تجارتی آ داب شمائے آ کے ہو۔ ایسا گڈنے کو تم پر کیا نے جدو کردیہ ہے جس سے ایس بھی بھی بھی کردہ ہو ہے ہم چیسے آ دلی ہوسی انڈواکر اپنائی بنا کرچیجنا ہی آئی کو گئی بنا کر چیستے بھی ایس گلنا ہے کرتم جو بھی کہر ہے ہووہ سے جوٹ ہے۔ کہتے سکھ کراگر تھارے اندر طاقت وقوت ہے آتا ہوا کہ اللہ میں ایسا گذار اور

غوشتیک عفرت شعیب علیه السلام ون دات ان کاسمها تے رہے کروہ اچی تزکتوں اور غیر انشد کی عمرادت و ہندگ سے یاز نہ آ ہے ، واقا فرانک نے ان برعذاب میسیخ کا فیصلہ فرایاں

ال قوم برعذاب کی ابتداہ اس طوق کو سات دان تک چوے طاقت بھی اس قدر شدید کرئی بڑی کہ جوری قوم پوکھنا تھی۔ وہ برطرف اس دھوپ کی آگ سے بیچنے کی کوشش کرتے تھم ان کو کریں یا تھوے یا برگئی سکون زیل تھا۔ جب مسلسل سہند دان تک شدید دھوپ اور گری بڑی قواب اسکا تھا گرہ مان '' کی برما دہا ہے کہ بنیا تھا۔ میں برایک مجری کھنا اور باول جھا کے ۔ گری سے بریشان حال ہوگوں نے تھوکا سائس لیا۔ فوشیاں سانا ناشرو می کردیں اور سب کرسب تھوں اس بابرنگل بڑے اور باولوں کے سائے میں آگئے۔ اس کے بعدان توگوں نے ویکھا کہ اور چینا اور اس بھی ہے آگ بر سائشرو بڑے ویک نے زمین لیے مورز ورز دور سے بھٹے لینے تھی۔ ایک نے وردار اور دیب تاک آواز آئی جس سے کوئوں کے بردے بھٹے گئے۔ بی عذاب انتابز حتا کیا کرنا فرن اور اس سے کرنے کئی اس خوار سے نہ تھی گئا۔

اس کے برخلاف القد تھا تی نے حضرت شعیب طیرالسلام اور آ ب کی یاست مان کرانجان از نے والوں کو بھری طور ت تجاست عطافر دوئی ۔ اس عذاب کو ''بچر انتظار'' فراہ جس نے جوہڈا ب سائے کی طریقا ان برسسٹھا کیا گیا تھا۔

اند قدلی نے اس واقعہ می آخریں کی ان تی دو آبات کوارشاد فربایا ہے کدائی واقعہ می جیرے وضعیت کی نشانیاں ہوجود میں میکن ان نشانیوں کو کیفنے کے جوجود محل اکثر و بیشتر لوگ وہ این جو کسی واقعہ سے صلحت سامل نہیں کرتا ہیا ہے اور ایٹیاروش زندگی میں کمی تبدیلی کے لئے تیارٹیمیں ہوئے ۔ فربالی کروس کا نبات میں ساری قوے وطاقت کا بالکید عرف الشدے جواسیتا بندوں پر بہت بہریاں ہے۔ اور بائا فرسس کوائی کے بائی لوٹ کر جاتا ہے جہاں ووقعہ فیفر اور سے کا

## وَإِنَّهُ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴿ مَزَلَ بِهِ

الرُّوْحُ الْكَمِيْنُ شَحَلَى قَلْيِكَ لِتَكُوُّنَ مِنَ الْمُنْذِيثِينَ ﴿ بِلِسَانِ عُرِينٍ مُّبِيْنٍ ﴿ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُوالْا قَالِينَ ﴿ اوَلَمْ يَكُنَ أَمُوا اِيَّةً اَنَ ؿۜۼؙۿؽۿؙۼڵڣۜٷٵڹۼؽٙٳۺڒٳڐؿڵۿٷڷٷؘڒؙۮڶۮڠڟۑٙڹڡ۫ۻٲڒڴۼٛۄؽؾۿ فَقَرَاهُ عَلَيْهِمْ مِمَّا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِيْنَ ۞كَذَٰ لِكَسَلَّكُنَّهُ فِي قُلُوَّبِ ٱڵؙؿؙۼڔۣڡؿؽ۞ؙڒؽٷ۫ڝٮؙٷؽ؈ۼڂؙؽڒٷۘٳٳڶۼۮؘٳٮٳڷۯڵؽؿ۞ٚؽڮٲؾۿڡٞ بَغْتَةً وَّهُمْ لَايَتُعُونُونَ ﴿ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ ﴿ ٱفَيعَذَ إِينَا يَسْتَعْجِلُونَ®افَرَءَيْتَ إِنْ مَّتَعْلَهُمْ سِنِيْنَ ﴿ ثُمُّرَ جَآءُهُوْمًا كَانُوْ ايُوْعَدُوْنَ ۞َمَآاغَنَىٰ عَنْهِمْمُ مَّاكَانُوْا يُمَتَّعُوْنَ۞ وَمَا اَهْلَكُنَامِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَامُنَذِرُونَ ۖ ذِكُونَ اللَّهِ ذِكُونَ اللَّهَ عَرَاكُنَا ظلِمِينَ @وَمَاتَنُزُكَتْ بِهِ الشَّيْطِيْنُ @ وَمَايَنُنِي لَهُمْ وَمَا ؽۜٮ۫ؾؘڟۣؽڠؙۅٛڹ۞ؚٛٳڡٞٞۿۯۼڹۣاڵۺٙڡ۫ۼؚڵڡؘڠۯ۠ۅؙڵۅ۫ڹ۞ڣؘڵڒؾؘۮۛڠؙ ڡٛٮۼ اللهِ إلهًا أخَرَفَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ ﴿

#### تردمه: آیت نمبر۱۹۴ تا ۲۱۳

اورے ٹک (یقر آن) رہالعالین نے نازل کیاہے جس کو جرکس ایش آپ کے قلب پرنے کرنازل ہوتے ہیں تاکہ آپ ڈوستانے والول بھی سے ہوجا کیں۔ دوشن اور داشنج عربی بھی ے اور بے شک اس کا ذکر پہلے دیٹیروں کے حیثوں ایس بھی ہے۔ کیاان کے سے بدق فی کافی میں ہے کہ طاء بنی امروشن بھی اس کو جانے ہیں۔ اگر ہم اس (قرآن) کو جمیوں بھی سے کسی پر نازل اگر نے بھر وہ اس کو پڑھ کر ساتا تب بھی وہ انھاں لانے والے نہ تھے۔ اس طری ہم نے بحرموں کے ولوں میں انگار وافل کردیا ہے۔ وہ اس پر اس وقت تک ایرین نہ لا کس کے جب تک وہ وردناک عذاب کو (اپن آ کھوں ہے) نہ وکھے ہیں گے۔ جوان پراچا تک آ نے گا اوران کو فرم کسی نہ بھر کہ رہم وہ کئیں گے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت کل سکتی ہے؟

(اے ٹی قبلنا) کیا آپ نے دیک ۔ اگر ہم ان کو برسوں فاکد و پہنچا گیں۔ چھران پر دو مقداب آجائے جس کا ان سے وعد و کیا گیا تھا۔ وو جس سے فائد واٹھائے تھے ان کے چکھ کی کام ندآ ئے گا۔

اور ہم نے کی بستی کو اس دقت تک ہلاک ٹیل کیا جب تک ہم نے ڈرونے والے ندھیج ایسے جوں۔ ہم خالم میں ہیں۔ اس قر آن کو لے کرشیطان نازل ٹیل ہوئے ندان کی بیجال ہے اور ندہ ایسا کر سکتا تھے۔ ب قب ووسنے کی جگہ ہے بھی دور کر دیتے گئے ہیں۔

للمرائم الشكرما تحدكى اورمعود كوست يكاروكرتم عذاب عن مبتل لوكون عن عن موجاؤك

لغات القرآن أيت نبر٣٣:١٩٣

رُوُحُ الْآمِيْنِ عندِ جِرِكَل ِسَنَ لِسَانٌ نبان زُمُوْ مِصِيْدٍ بِن فِي

أَغْجُمِينَ مِجْنَ وَلَ يُوتَى

سَلَكُنَا تم ني جِاءِ (واش)يا)

304

خثى يَرُوُا جب تک دود کھانہ تا وجا تك مُنظر وُنَ مبلت: ہے مجے يشتغجلون ووجلدی کرتے ہیں متعنا ہم نے فائد دہوتھایا مَا أَغُني كاميريا بُمُتُعُونَ وه فا كدوا تعاقب بي مُنْلِيرُونَ ورائے والے ذِحرى تقيحت بإدوحاني مَا يَنْبَغِيُ

مناسب تيم سے۔ شان تيس سے

يَسْتَطِيَّهُوْنَ دوخا**ت** رکھتے ہی

245/10 نديكار

عذاب شراجتا کے محے

تَشْرِيَّ: آيت نبسر١٩٢٣ ٢١٣٣

مغزولون

لاتدع

المعذبين

الله تعالى في مودة الشعراء على سالت الميار مرام كالأكر فرمايا ہے تا كدان كي قوم كي سلسل ؟ فرمانتان اور ان برجو عذاب

4

ے تابی در بادگیا آئی تھی اس سے میرت وقعیت حاصل کی جائے۔ اب فرد یا جارہا ہے تی کریم تکفی انہا مکرام تیم اسلام کی ای سلندگی آخری کری تابید۔

الله نے جوقر آن کر کم نازل قروبا ہے ووالیہ معتبر اور ان خوارفر شینے جریکن کے ذرید کلیہ معطفی مطاق ہے۔ عادل کیا گیاہے جونبر بیت مدف اور واضح عرفیان ہاں ہے۔ شیطانوں کی بیطانت ٹیس ہے کہ اُور سے تفقیم قرآن کریم کو لےگر خارل دوئے بالسے کا جوں کو بتائے کیونکہ بیون اس قدر محترم ہے کہ شیطانوں کواس سے درک وہا گیاہے کہ وواس کھام کی س گئ مجی نے کمیس د

بیار آن کرمج ایک ایک جائی ہے جس کورندے ٹی کہتے جلے آئے ایس ان کی کرمیں ان پر گونا میں ۔ اس کی مب ہے روش اور واقع ویکل میر ہے کہ بنی اسرائکل کے افن خم اس سے امکھی طرح واقف ہیں گر اپنی ضد اور جسے دھوی، وو وقی مقاولت کی وجہ ہے وورد نے کردھے ہیں۔

فرمان کی بیرقرآن کریم ہوئی کریم تھی پر بازل کیا گیا ہے اگر کی ایسے تھی پرائن کو از لر کردیا تا ہوم بان ہوا تا تک ناہوی تھی ہوتا گردوائن کوئیا میں فساحت ویز خت سے پڑھ کران کو ناریا تو پھڑ گی وہ ایمان نداز کے کیونک ناستھ سے سو بہتے ہوا کرتے ہیں۔

فربایا کیاسیة ان کوائن الله می بیتین آسکت به جب اها تک ان کی بینیشری شریاب شدید هذاب آنها کے جس سے ان کی بینید ان کی بنیادین تک لی جو کیل ۔ اس وقت بیرو کرچا آمر بیاد کریں گے کہ اگر ان کو چھا در مبلست کی جاتی قورہ اپنے اعمال کی اصلات کر لیکنے ۔

نرویا کداگرانشان کو تیجاد رمینت دے کرئیش و فترے کی زندگی مطاکر دیتا تا بیان سے کسی کام خیا آئی کیو کی جوائیسا یک طویش فرصد دینے کے باوجود اپنی اصلاح کی اگر خیار نظے چندوقاں میں دوائی اصلاح کا کیا کام کریں گے۔ بیتی کی بیٹی اور بہائے ہیں سامنے دانوں کو کی مہلت اور بہائے کی خرورے ٹیس و تی سام بات کوان آبادت میں بیان فر بنیا کیا ہے جس کا شامد بہائے کہ

اے نی تافظ ایر آر آن جیر ہے اندرب الدلین نے آپ کے قلب میارک پر ایک امات دار ادر معتبر فرشتے۔ (جرکل میں) کے در بیر ساف ادر داشتے عرفی شربازل کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ڈگول کوان کے برے ا قبار کے برے۔ ن کے سے آ گار اور سے دو تقیم کاب ہے جس کی سیانیوں کا ذکر برآ جن کی کاب شرع دورے۔ اس سے بار مدکر اور کیا والیل

موکی کرمانا وی اسرائل ای سام می طرح واقف بار.

فرمایا کراگر بهم اس قرآن کریم کوکسی ایسے فیمش پر نازل کرتے جو کر پی زبان سے نا واقف ہوتا۔ پھر وہ اس کو پڑھ کرسانا تا تب بھی بیادگ ایمان نداد کے ( جاریخ انسانی کواہ ہے کہ ) ایسے جوم ٹوگ اس طرح کا طرز کل اعتباد کیا کرتے ہیں۔ بیادگ اس وقت تک اس ہرایمان نداد کی سے جب تک بیادگ و دونا کہ عذاب کو بی آئے کھوں سے دو کھے لیس کے جوعذاب اپنا کسان کے سروں پر آئے کہ کا در مبات ال سکتی ہے ۔ ( تاکہ سروں پر آئے کر کھڑا ہو جائے گا جس کی انجیس تیر کئی اس وقت بیادگ کیس کے کرکیا جس کچھ اور مبات ال سکتی ہے ۔ ( تاک بھرا بی اصلاح کر کئیس) فرمایا کرکیا بیادگ وی جی بین جراس بات کا مطاب کرتے تھے کہ ان پر جس بیزا ہے جاد می

فر مایا کو اگر بم ان کو یکی برسول تک بکیاد و مبلت دے بھی دیں تا کدوہ بیش دعشرت سے زندگی گزاد مکس ادر پھران پردی مذاہب آ جائے جس سے ارواع کیا تھا تو کیا پرمبلت ان کے کسی کام آ سکے گی؟

فری کہ بھر ہے بندوں پرظلم وزیادتی ٹیمی کرتے بلکہ کی بھتی پراس وقت تک مذاب ٹیمی میکیج جب تک ان عمی کوئی برے اعمال کے برے مائ گئے ہے آگا وکرتے والا ( ڈرانے والا ) نہ گئے دیں چانچ الفد تعالی بروور بھی اپنے نیک بندوں و پھیجا رہا ہے اور اس نے آخریش کی کریم سلی الشد علیہ مسلم کوتیا سے تک آنے والے لوگوں کی ہدایت کے لئے بھی ریا ہے اور ان کی لائی ہوئی تعہمات کو امت کے سنوں اور ذینوں عمی تحقوظ کردنے ہے تا کہ برخش اس سے ایسی طرح آگا جانا حاصل کرتا ہے۔

فرمایر کریٹر آن کریم جس کوجرنشل قب معطلی میکائی پرسائرکران ان ہوتے جی جا یک محفوظ کام ہے۔ شیطانوں کی ہے مجال اور طاقت ٹریں ہے کہ وواس کام کو لاسکیں میاس کے ہائی کی کیک شکس۔

خلاصہ ہے کہ بیتر آن کر بم قیامت تک کے لئے محقوظ ہے اور ٹی کر بم سکتا کی ٹیوت درمالت بھی قیامت تک کے لئے محفوظ ہے۔

جس طرح قرآن کریم کوشیطانوں سے محفوظ کیا گیا ہے اس طرح الشاقائی نے ٹی کریم چیکٹ کی شان ٹیم ٹرے وہی۔ محفوظ کر دیا ہے آ پ کے بعد کوئی شیطان می ٹوٹ کا دح کی کرسکن ہے در زرگی افسان کی کال ٹیس ہے کہ وہ آ پ بیسے۔ مقیم نی درمول ( پیکٹر) کے بعد کی طرح کی ٹوٹ کا اعلان کر سکے۔

### وَانْدِرْعَشِيْرَتُكَ

الْاَقْرُبِيْنَ ﴿ وَالْحَفِصْ جَمَاحَكُ لَمَنِ النَّبَعَكُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿
وَانْ عَصَوْكَ فَقُلُ إِنْ بَرِقَ أَمْمَا قَمْمُ لُونَ ﴿ وَتُوكُلُ عَلَى الْمَوْيِةِ وَانْ عَصَوْكَ فَقُلُ الْمُعْدِيْنَ ﴿
الْرَحِيْمِ ﴿ اللّهِ مِنْ الْمَعْلِيمُ ﴿ وَلَمَا اللّهُ مَكُونَ الشَّهْ وَاللّهُ عَلَيْنَ الشَّيْطِينَ ﴾
وَنَهُ هُوَ السَّمِيمُ عُلَمُ الْعَلَيْمُ ﴿ فَلَا اللّهُ عَلَمُ وَاللّمُ الشَّيْعِ وَاللّهُ الشَّيْعِ وَاللّهُ الشَّيْعِ الْمَعْلِيمُ وَاللّهُ الشَّيْعِ وَاللّهُ الشَّيْعِ وَاللّهُ الشَّيْعِ وَاللّهُ الشَّيْعِ اللّهُ الشَّيْعِ وَاللّهُ الشَّيْعِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

#### رِّ جِمد: آیت نمبر۲۲۲ تا ۲۲۷

(اے نی ملک ) آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو (افغہ کے خوف ہے ) ڈرا ہے۔ اور دیوان لانے والوں میں سے جولوگ آپ کی انتہاں کریں ان کے ساتھ قواشنے اور عاجزی کی خشیار کیجئے ۔ کیٹن اگر ووآپ کی نافر مانی کریں قران سے کہد دینچے کے جو بکوئم کرتے ، ویٹس تھار سے اندال سے میٹرار بول ۔ اور می زبروست رقم کرنے والے پر مجروسہ بینچے جو آپ کو اس وقت تھی را کھتا ہے جب آپ (فیاز کے سے) کمڑے ، ویتے میں۔ اور جدوکرنے والوں کے ساتھ الحمنے بینچے کو ویکٹا ہے۔ بے شک ووسنے والہ اور جانے والا ہے۔ کہا میں تھیں بڑا کو کیشیاں کی پراتر تے ہیں۔

( آپ بٹاریجے کہ ) ہر بد کار موقو کے بازیراتر ہے ہیں۔ دہ اکثر جمولی باتوں پر کان لگادیے ہیں اوران میں ہے اکثر جمونے ہوتے ہیں۔ شاعر لوگ دو ہیں جن کے پیچیے تو تم راہ لوگ ہی وللكرئ يين بدكيا آب سفائيل ويكها كروه بروادي ش بمنك يحرح بين راورو جويكم كيد این کرتے نیس موائے ان لوگوں کے جوابران کے آئے اور انہوں نے اٹیال صالح افتیار کئے اوروه الله كوكترت سے يادكرتے بين اور جب ان راللم كياجات سے وه مرف اپنا مرال لينے بين اللم کرنے والوں کو بہت جلزمطوم ہوجائے گا کہ دہ کیسی جگہ لوٹ کر جا کس کے۔

### لغاث القرآن آعت نبر١١٧٥٣٠

عَشِيرٌةً فبلد فاعران رشتادار إخفض جمكادے۔ عائزى اور توامنع كر جَنَاحُ - بازوساير بُوئ بيزار وتغرت تَوْكُلُ Sint تَقَلُّتُ وللزيتمنار المستاجيت أفاك بهتان داخرا م**رفكائ** والا اليَّةِ . محتادكم فرواله بمحادثكن أأفاوي سمرادلوك

وانكوست بر

يهبمون

إِنْتَصَوُّوا أَنْهِ اللهِ اللهُ ال

### تشرق أيت بمره ٢٢٧ ٢٢

ني كريم خاتم الانها وهنرت محرمصطلي خصى ابتد كے جوب يغيراد رمعموم جل جن كاملرف كم كاناه ، خطابا مثرك كانقور كرا محى أناه ب- آب كايرت وكرداراه وقول وهل يكمانيت كاليك سين مجموعه بدلدا آب جوتو حيرالي كردا في جيراآب ے شرک کا صدور مکن نی فیص ہے۔ بہاں ٹی کر کم تفظیہ کو خطاب کرتے ہوئے پر فرمانا کہ" اے ٹی تفظیہ آ رہے اللہ کے ساتھ اپنی حشکات کے مل کے لئے کی دومرے معبود کوئے پیار ہے ورنہ آپ جی ان کوگوں شی ہے جو جا کمیں کے جن کوغذاب دیا جا تا ہے " ورحقیقت توجید کاعظمت و ایم کرے اور برطرات کے شرک دکفرے جدی است کونفرے والی جاری ہے۔ خطاب کی کریم ﷺ ے ہے کین آپ کی وساطت سے بوری وست اور آنے والی نسلوں کو بتایا جار ہے کہ انڈ کو چھوڈ کروہرے معبودوں کو یکار ہا اتہا ہوا عمناہ ہے کہ اگر اس شرک کا اولکا ب اللہ کے حجوب ہی ہے جمی ہوجائے تو وہ می اللہ کے تالون کی ز دیش آ کتے ہیں یہ بالکل اس طرح ہے کہ جب ایک مرتبہ ٹی تخز وم جیسے معزز قبیلے کی ایک خاتون نے چرد کی کرنے تھی میکواموں سے جب مرقابت ہوگھا کراس نے والتي جوري كى برقراً ب منطقة نے اللہ بح تكم كے مطابق باتھ كانے كائكم ديديا۔ چونك ية بيام تر ام كي ذكاء ہے و بكيما جاتا تھا اورخود ٹی کریم ملی انشطیہ وسلم بھی اس قبیع کے داماد شے اس لئے حضرت اساسا ہن زید کو قبیلے کے لوگوں نے سفارشی بنا کر بھیجا تا كدة المدخودي في بينزامعاف كردي بالسفة حضرت اسامه جن كركمي بات كوَّ ب شكّة نيمي بالمحرية الموادراولا وكي طرح شفقت ومجت فرمائے تھے آپ ﷺ نے من کرفر مالا کو اسامہ میرتر قاطر بخزون ہے۔ اللہ کا تم اگر فاطر بنت مجر ﷺ بھی جوری کرتی قریبی اس کا مجل باتعد کامت و بنار کویا آب مخطف نے اپنی اس بڑی پر بات کو د کو کرفر ایا جومرف خاتون جنت تا تیس بلکدر مول الله ملی الله 

جاتی۔ ای طرح اللہ تعالی نے بی کریم ملی اللہ علیہ و تطاب کرے ہوری امت اور آئے والی نسلوں کو بٹا ویا کہ اللہ سے ساتھ اس کی ذات یا صفات عمد کسی کوشر کیک کر ڈا اور غیراللہ کواچی حاجت روا کی سے لئے بکار ڈا ٹنا ہوا جرم اورظم تقیم ہے کہ اس عمر کسی کی کوئی رما ہے جس ہے۔

فر ایا کہ برلوگ کیتے ہیں کدا ہے ہر برقر آن کو لگی جن سے کرانز کا ہے یا کا جنوں کی طرح جناسے آسان کی باشیں آ کر سنا دیے ہیں جس کو آ ہے کفل کر دیے ہیں۔ فر ایا گیا کد آ ہے گئے کہ بھی جہیں بناؤں کہ شیطان کس پر ا ترتے ہیں۔ توسنوہ شیطان تو ہر بذکر دار ،جھوٹے اور دھو کے باز فینس پرا ترتے ہیں جوالیکی جھوٹی باتھی کن کران پرکان لگاتے ہیں اور ان کوچھوٹی اور برقریب ) تھی بین دیند ہوئی ہیں۔

ا۔ جب بیآبات نازل ہو کی و نی کریم تھٹھ نے تھا م ہوتر ایش کو باکر اللہ کے وین کی طرف وجات دی۔ پھر کھ کر کر کر ک کے پہاڑ پر چڑ ہے کہ مرے کہ دانوں کو بلا کر بتایا کہ اگر تم نے اللہ سے قدید نہ کی قد شیطان کا لھی بہت جند تم پ آ وار تھی جمی کے ذریعہ آپ نے اسپنے خاندان ، قبیلے اور شہروالان کو اللہ کا شوف دانا ہا اس کے بعد جسب انہوں نے طعن و تحقیع ہے کر دکر آپ کے ساتھ تریاد تیوں کا مدد طرش و کی کردیا تو آپ نے کھ کرمد کی تیرو سالہ زندگی ش کی سے انتقام با جار لیمی لیا اور اگر آپ نے بدائیا تو اس میں کئی کے ساتھ کو کی زیادتی تھیں گی۔

عمد فریغ کی بروادی کام قریب کی دو گرائی کی بیروی کرتے ہیں اور گل و نیان کی بروادی ش آخریں ارتے بھرتے ہیں۔ جو سج سجتے ہیں وہ کرتے نیس دیکن اس اصول سے وہ گوگ سٹٹی ہیں جوا بیان اور گس سائے کا ویکر ہیں۔ کیونکہ جس ول شراعیان آ جائے اور وہ عمل صائے کے رائے پرلگ جائے تو وہ تق وصوا اقت کی آواز کواپنے اشعار میں ڈھال کر مروود لول میں اسٹک اور تق وصوا قت سے بھک جائے والوں کو تجارات دکھائے کی کوشش کرتے ہیں۔ مرود قوم میں اپنے اورائی اشعار کے ذویع ایک نے نگی ڈھنگ بھو نگ و بیے ہے اور اور تک کی گوشش کرتے ہیں۔ مرود قوم میں اپنے اورائی اشعار کے ذویعے ایک نے نگر نے گی بھو نگ و بینے میں اور ہروفت اپنی آخرت کی گوشش کرتے ہیں۔

۳۔ اہل ایمان کے اخلاق کر بھائد کا قتا شاق ہی ہے کہ جب ان کے ساتھ کوئی زیادتی یا ظام کیا جاتا ہے تو دو وس کو معاف کر دیتے میں نگین اگر و و دس کا ہدائی لیتے میں تو اس استی طالے ساتھ کو ان کی طرف سے کسی پر کوئی زیاد تی گزش ہوئی کیونکہ اس بات پر ان کا بیٹین ہوتا ہے کہ ایک دن ان سب کو انشرے سامنے حاضر ہوتا ہے اور وی مظلوم کا ساتھ دیے گا اور ان کے ساتھ انساف قرنا ہے گا۔

> ان آیات پرسورة اعشراء و تمتر فرمایا کمیا ہے انعاق فی میں محی مستوج کی کو فیٹی عصافر مائے۔ آپین انحد خدان آیات کا زمیسہ تحریج سے محیل تک بچی۔

پاره نمبر19تا ۲۰ • وقِال الذين • امن خلق

> سورة نمبر ٢٤ الشكل

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



يورآني

dist

أمات

الغاء الكات

27

50

# 4 2 ......

### بِسُهِ واللهِ الزَّعُوَّالزَّحِيتُ

الحمل، پنجونگ کو کہتے ہیں ۔اس سورۃ میں معزت سلیمان علیہالسلام کا واقعہ ڈ کرکر ہے ہوئے ڈونٹول کی ایک وادی کاؤ کرہے ای مناسبت ہے اس سورة کا نام انفل رکھا میں ہے۔ اس مورۃ میں عبرت وقعیمت کے لیے چند انہاء کرام اور ان کی ناخر مان قوموں کے 1167 وافعات كي طرف اشاره كرت موسة وللدن فرمايات كدانيك طرف و فرمون قوم هوداور قوم نومائقی جن کوانمیاه نے اللہ کے عذاب سے ذرایا اور حسن قبل کرنے پر بٹارٹس و مِن نیکن انبوں نے نافر الی ادر گناہ کے رائے کا انتخاب کرایا جس کا تھی ہے اوا کر معترت مولی ، تعفرت صفراً اور معفرت لوماً اوران کے بالنے والول کو بھالیا کیے اور نا فرمان قو مول کوان کے حمنه موں کے سب جزاد نبیاد ہے اکھاڑ کر مجینک دیا تمیا۔ان کی بستیاں ان برالت دکی تکمیں اور ائیل مندر عرض آردیا کمیاران کی ترقیات مال دودات ادراد فی عارض ان کواندے عذاب سے نہ بھانکیل ۔ دوسر کی طرف معترت داؤڈ اورحفرت منیمان کومکومت وسلطنت اور تمام و تبادي طاقتيل عطا كي كني همزت سليمان كوح ندم يرعماود ورند بي سند جراليك كي ز بالن ادرایولی یخعهٔ کمکی انسان اور جناحت کوان سے ناچ کرد یامم ایودی و تیابران ک متوست تھی لیکن اس سب کے باہ جواندان میں اپنی سلانت و طاقت کا غرور تھا نہ انہوں نے اپنی طاقت کومظلوموں کو جاء کرنے کا ذریعہ بنایا بکساقدم قدم پرایند کی نعموں کا شکر اور عاجزی وانکساری کوروش زندگی بنائے رکھا۔ مکہ بکٹیس کا ڈکر کر سے کمہ تحریر کے کافروں ہے۔ کہا جارہا ہے کہ اب فیصلہ کرنا ان کا اپنا کام ہے کہ وہ تاریخ کی بچا تیوں پرائیان السے تیں یا

النابر تاریخ کو مجرسے و برایا جائے ۔ اگرانہوں نے ملک بھیس کا طریقہ انتیار کیا کہ وہ شرکہ

4879 يەسىرە كىدكىرىدىك نازل بون جس میں توحید خالص کی تعلیم، مغمت نبهت أفكراً فريت الأخجليل كالنات كالأكرفراليا فحياسه بدائل مورة بيل چند بنهاه كرام كا ذكر كر کے خالا کیا ہے کرونہوں نے کس طرح الشدكاوين ويخوايات كيسلي و نیا کی بال داری اورمرواری ان کی تخفخ وين عمل ركاوث نبيل مثما يلكه آنبول نے میں مکم ہونے کے باوجودا فذكا فتحرادا كياكورانشوكا ومين بمبلائے کی برخشن کوشش کی۔

تھیں، سورٹ کوانا معبود مانی تھیں لیکن جبان براسل ہ کو چی کیا تھا تو انہوں نے کفروٹرک سے تو یاکر کے اللہ کی فرمانبردار بی الفتياركرلي يوراس طرح دنيا وداخية فريت كوسفوارليا الذكوا فتيار بياكروه مياج بي توقوم فرتون بقوم ثودا ويقوم نوخ كالحريقة لويناش

حفرت موئی باید الساام وحفرت واقت الساام حفرت طبیمان علیه السام کا خاص هور برد کرفر مایا گیاه ودمری طرف قرم خودان و خرخ موادد قرمانویاک و ترک کا فرک کرک تابیا کداندی کا در حود به که دواسید نیک بند در کوم بالیا بساور مشکری کومنا دیتا ہے باس کا نظام ہے۔

ملكه بكتيس جوسورن كواينا ملبودتجعتي

تقين جب ان كوالله كادمن بهجائو

انہوں نے اپنے ٹرک سے تو ہے۔ کر لحادر ووائند کی فریانے راز جوکر

عزت دمنتمت کے بلند مقام کو

کے جنہوں نے اللہ کی سرز جن پرنا فتی غرور تھر کیا اور اپنی طاقت وقت کے نئے میں اللہ اور اس کے دمولوں کی نافر مائی اختیار کی جس کا تھید یہ ہوا کہ تن م تا حافت وقوت کے باو جود ان قر موں کو صفور بستی ہے منا کر عبرت کا نمونہ بنا کیا ۔ آئی ان کے نا کی شان مکا نات کے محتفر دات ان کے غرور و تعمیر کا منہ چاہ رہے جی ۔ اگر وہ اللہ و رسول کی اطاعت و فرو جردادی کرتے تو ان کو دیا میں اس سے زیاد عروج ونز کی دی جاتی ہو وہ مائسل کر بھے مضاور آخرے میں ان کو جنت کی ایدی رحتن عطا کے بانے کا دعد ویری ہو

اں مورۃ کے آخریں انڈرتوالی نے وحدا نیٹ اور گلین کا ذکر کر کے اندانوں کے تمیر سے

ہے چھاہے کرزین و ''سمان میاند سوری میٹارے و تین پرند، درنداورڈ واٹسانو ال اور جناسہ کو ''کس نے پید، 'بیارٹر مالیا کر آگروہ فرورہ کھرے کا مہذا کی قوال کے دل پکارا آئیں گے کہ ''مار انتظارا می ایک اللہ کا ہے۔ اس کے برخاز نے واقع ورڈین کو دوانو جارت دوامائے ہیں اور '' یہ تھے ہیں کہ ان کی تمام تمثاواں کو دو جرا کرتے ہیں وہ اپنے وجودیش خود انسانی با تعول کے ''می تی جرب دو بدرا کے جاتے ہیں گھرا کا کتاب بھی وہ اپنے وجودیش خود انسانی با تعول کے کا قال

نسین میں ، فرمایا می که جوابی نفع اور نقصان کے ذائک نہیں ہیں وہ دومروں کے فقع ونقصال کے مالک کیے ہوتھے ہیں؟

فرما یا کدا ہے کی تطفیقا آئی کی بات کوئی بات ہے بائیمیں بات آپ اعلان فرماہ دیجے کہ ٹیں اس الفرکا فرماں برداد ہوں جس نے تھے ایمان پر چلنے کیائی نیک مطافر مالی دیلی اس کا کام تھیمیں شائا ہوں اقر آن پڑھنا پڑھا تا ہوں، نیک اور بہتر راستے کی طرف دہنمائی کرتا ہوں چوخش بھی میری بات سنے کہ امیری اطاعت کرے گال شرق کی کافائدہ ہے لیکن چوخش بافرمائی کا داست احتیار کرے گاہ و نیااور آفرت ہی مواسط نقشان کے بچوکی حاص شکر سے گا۔

ٹی کر پھینچنچ کی زبان سے ریمی کہلوایا گیا کہ اسے ٹی پینچنز! آپ اعلین کر دیکیے کہ میر الفدوہ ہے جو تنام خوجوں ، عظمتوں اورتھریفوں کا سخق ہے۔ بہت جد قیامت آنے وائی ہے سال دین و وافقہ نفاراور کفروشر کیہ کرنے والوں کو ہن دھےگا کہ انہوں نے اپنے باقعوں سے کس طرح ایک اچھا موقع شاکع کردیا ہے۔ اب ان کو اپنے اعمال کے رسے بتائج کو جشتمتا وہ گ کہوکروہ افد تم بارے کی قمل سے بے خوکش ہے۔

#### -{\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)\(\f

### بِسْمِ واللَّهِ الرُّمُّ يُلْآفِقِينِهِ

طسن تِلْكَ النَّ الْقُرُ إِن وَكِتَابٍ ثَمْدِيْنِ فَمُدَّى وَلَمُثَلَى الْمُثَوِّمِ الْمُدِينِ فَمُدَّى وَلَهُمُونَ الصَّلَاقَةَ وَيُؤْتُونَ السَّكُولَةَ وَ المُمُومِنِيْنَ فَالَّذِينَ لَالْمُؤْمِنُونَ بِالْأَخْرَةَ مُمُونِ الْمُعْرَوِقُ مُمُونَ فَا لَالْمُؤْمِنُونَ بِالْأَخْرَةَ مُمُونَ الْمُعْرَوَهُمُونَ فَا لَا فَيْنَ اللَّهُ مُمُونَ فَا لَهُ مُمُونَ فَا لَا فَيْنَ اللَّهُ مُمَالِكُ الدِينَ لَمُعْمَلُونَ فَاللَّهُ مُمُونَ فَا اللَّهُ مُمَالِكُ الدِينَ لَمُعْمَلُونَ فَا اللَّهُ مُمُونَ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُمُونَ فَا اللَّهُ مُمُونَ فَا اللَّهُ مُمَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللْمُعْمِلِيْنَا الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

#### قريب أيت فم احاد

طا۔ سن - بیقر آن کی واضح اور روش کتاب کی آیتی ہیں جو جاہت اور ان موسوں کے اٹنے فوش نجری ہیں۔ بیقر آن کی واضح اور روش کتاب کی آیتی ہیں جو جاہت اور ان موسوں کے بیٹر کو آخر میں اور وہ بیٹوگ آخرت پر بیٹین دیکتے ہیں۔ بیٹر کا اس کی نظر میں خوش نما بنا دیئے ہیں اور وہ آخرت ان میں جسکتے بھر ہے ہیں۔ بیٹر اس کی دہ لوگ ہیں جن کے لئے برترین عذاب ہے اور وہ آخرت میں سب سے زیادہ فقسان افعائے والے ہوں گے۔ (اے نی سیکھا) بیٹینا آپ کو بیقر آن بوی میں سب سے زیادہ فقسان افعائے والے ہوں گے۔ (اے نی سیکھا) بیٹینا آپ کو بیقر آن بوی میں سب سے زیادہ فقسان افعائے والے کی طرف سے دیا تھیا۔

#### لغات القرآن آبت نمبرا ١٥

لِنشُوک نوشِجْرِی انجَن اطلاع يُوْ تُوُنَ و«سينے بين

بم ئے فونصورت بنادیا

يَعْمَهُوْ نَ

وواغر کے این رہے جی

الالحشاؤن

زیادہ تعمان افعات و سے دیاگنے

تُلقِّي

ű,

قريب بردوك

141

### نشري: آيت نمبرا تا ٢

النجالة الله في المستور المورد المورد و معافر المنافع بوردائق من بحك جائد دالوركو كي المحمول من المجافر المستور المورد و معافر المنافع المورد المورد و المورد و كالمار المورد و المورد و كالمورد كالمورد و كا

فلوق كوستات نيس يتهاب

ین سور آآئمل کا آغاز دروف منطعات ہے کیا گیا ہے۔ علی مضری نے قربایا ہے کوان حروف کے منی اوران سے مراو کیا ہے؟ اس واللہ بی بحتر جامنا ہے دیمکن ہے اللہ تعالیٰ نے ان حروف کے منی سے نی کریم کا تیج کو مطلع کر دیا ہو ہم آپ نے ان کی کوئی وضاحت تیس فربائی۔ نیز محابہ کرام نے بھی نی کریم کیا تھا ہے اس سلسلہ بھی ٹیس ہے جہا۔ جہذا ہمیں ہیں بات پر ایمان دکھنا ہے کرانڈی ان حروف اوران کی مراد ہے واقف ہے۔

ائلا مورة النمل بين بنياد كاعتبيدون كي مهارج يعني للشاتعالي كياوهد : نيت رسول كي رسالت ، آخرت بريعيّين اورمس ممل کی تعتین فرماؤا گئا ہے۔ یہ یا کیا ہے ہیں کا نبات کا خالق وہ لک جنتی معبوداور کا رساز سرف ایک الشرکی ذات ہے۔ وواجی پیدا کی بو کی کا ٹیات کواٹی تقررت اورا ٹی مرخی ہے چلار ہاہے۔ وہ این کا نکات کے جلانے بین کمی کالاتاج ٹیمیں ہے۔الیتہ جب انسان اسینے یہ ہے الحال اور نخر وشرک ہے کا خات کا تو از ل خواب کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ فعالی اسنے یا کیز وفغری بندوں بیتی نیفبردل کوچیجا ہے تاکدہ وراسے سے تکھے ہوئے لوگول کوان کی بری دوٹر اور جا اوالوں کی اصلاح کی طرف متوجہ رکھی۔ اگروہ انبیاد کرائم کے مجھانے کے وہودائی مرائل برقائم رہنے ہیں تو ان برعذاب نازل کیا جاتا ہے۔ نبیوں اور رسولوں کا پہلسکہ وبترائے کا مکات سے شرور کا کیا گیا اور آخر بھی اس نے اپنے آخری کی اور دمول حفرت تر مصلی 🗗 کو بھی جن کی نبوت ورمالت نیامت تک جادی رہے گی تمام نبوں کی طرح نمی کری ﷺ نے بھی ای بات پرزورویا ہے کہ الشا کیہ ہے اس کا کوئی شریک نیس سے بچھٹن مجی اللہ ک ذات اور مغات یم کی طرح میں شرک کرتا ہے وہ ایک بہت بواظم کرتا ہے جے اللہ معاف نیس کرنا۔ جیاں انڈیقائی نے حضرت محرمسلتی میکٹ کوآخری ٹی اورآخری برمول بنا کر میجواسے وہیں آ ہے ایک ایک مظیم کاب بھی مطافر مائی ہی ہے جو قیامت کے آئے والوں کے لئے جابت ورہنمانی کی محفوظ کمان ہے ہے۔ وہ کماب اور اس کی آیات واضح اور کملی موئی ولیلوں کے ساتھ مازل کی گئی ہیں جوز مرف الل ایمان کے سے جارت کے اصولوں کی روش کن ب سے بكسان لوكول كرك لئ دنياا ورآخرت عن كامياني في منانت بريكن ميماحبان ايمان كون لوك جن؟ فرياي كروووك جونما زول کوقائم کرتے از کوقا ادا کرتے اور آخرے پر بیتین کالل دیکھے والے ہیں لیکن و ماوک جوآخرے کی زندگی ،اس کے حساب کتاب اور ا یعجے برے اعمال کے شائج برامیان ٹیس رکھتے وہ انتہائی ناکام لوگ ہیں۔انشانعانی ان سے یہ بدلہ لیٹنا ہے کہ ان کے برے اور کندے انحال کوان کی نظروں میں خوبصورت بناویتا ہے اور ووایتے انجال برسطستن ہوجاتے میں۔ پیٹو وقر بی ایک دن ان کو اند کے عذاب کا شکار بنادی ہے اور ایسے لوگ آخرت میں خال ہاتھ کٹین کے۔اس وقت آئیں اس بات کا اندازہ وہ کا کہ وہ کس قدر

نقصان المائ والفرين حكر تيرا-

التدقیان نے می کریہ میکھ کو تھا ہے کرتے ہوئے اور کردے کی تھٹھ آئے ہوگوں کی ہدا کالیوں کی گرنہ کیکھ بگدآ ہے۔ اللہ کے کلام کو برختم تک میٹھانے کی جدوجہد سیجھ کیوکہ پٹر آن کر کھ المی طلع کتاب ہے جو ان طلع وقیر اور تک سے ووالا کی وال ذات کی طرف سے ناز میا کی تھے جو ان بات کو ام می طرح ہو تا ہے کہ اس کی بیدا کی جو کی کلوق کے لئے کیا جمتر ہے دوران ک محمل کی کن چروں میں پوٹید و ہے۔

### إِذْ قَالَ مُؤْمِلِي

وكقليم افت أنشت كالأشانية يمتم تمنها يغتراة التشكر بيهاب عَبَيلِ لَمَلَكُمُّ وَصَطَلُوْنَ® فَلَمَّاجَاءَهَا ثُوْدِي أَنْ بُوْرِكَ مَنْ في النَّارِوَمَنْ حَوْلَهَا وَمُبْغِنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ ۞ يَامُوْسَى إِنَّهُ أَنَّا اللهُ الْعَيْهُ زَالْحَكِيْمُ فِي أَلِقِ عَصَاكَ فَكَمَّا لِأَهَا تَهْتَزُّكَا نَهَاجَانًا وَلَى مُدْبِرًا وَلَوْيُهُوِّبُ لِمُوْسَى لَا غَنَفْ ۖ إِنَّ لَا يَعَافُ لَدَى الْمُرْسَلُونَ ﴿ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُتَرَبَدُلَ حُسْنًا بَعْدَسُوْءٍ فَإِنَّ غَفُورٌ رَجِينُمُ وَأَدُخِلْ يَدَكَ فِي جَنْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَٱلَامِنَ غَيْرِسُكُونِ إِنْ يَسْعِ اللَّهِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهُ الْمُعُمِّكَ أَنَّوا قَوْمًا فَسِقِيْنَ۞ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ النُّنَامُبُصِرَةً قَالُواْ هَـٰذَا بِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَيَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا ٓ انْفُسُهُ مُرْظُمُ الَّاعُلُوَّا فَانْظُرْكَيْفَ كَانَعَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿

i

#### تزجهه زآيت فبمساتاتهم

یاد کرد جب موی نے ایے محر والوں سے کہا کہ ش نے فیک آگ دیکھی ہے۔ میں تمہارے یاں یا تو (رائے کی ) خراناتا ہوں یا آگ کا شعلہ (اٹھارہ) لے کرآ کا ہوں تا کرتم اس ے کر مائی حاصل کرسکو۔ پھر جب وہ آگ کے قریب پینچاق آواز دی گئی کہ مبارک سے جوآگ کے اتدر ہے اور جواس کے اروگرو ہے۔ اللہ کی ذات باک مے عیب ہے اوروپی رب العالمین ے ۔ اے موٹی ایش عوالشہوں غالب مکت والا ۔ اور تم اپنا عصا مجھو۔ پھر جب انہول نے اس کوترکت کرتے دیکھا جیے وہ سانب ہوتو وہ (موتن ) پیٹے پھیرکر بھامچے اور انہوں نے بلت کر بھی نددیکھا۔اللہ نے فربایا اے مولی تم مت ڈرو۔ بے فیک میرے مہاہنے دمول ڈرائیس کرتے۔ سوائے اس کے اگر کمی ہے کوتا ہی ہو جائے۔ اور پھر وہ اس کو ٹنگ ہے بدل لے تو ہے شک میں بہت زیاد و معاف کرنے والانہا بہت میریان ہوں ۔ اور اے موٹی ! اینا یا تھوا ہے کریان میں ڈالئے وہ بغیر کسی عیب کے مفید چیکا ہوا ن**نظے کا ۔ نوٹٹا نیوں میں ہے ( دونٹا نال )** لیے سر فرمون اور اس کی قوم کی طرف جائے گیونکہ وہ بہت حدیث نکل جانے والے لوگ میں۔ چکر جب وہ ان کے باس روشن عجزات کے کر پینچے تو سکتے گئے کہ بیرتو کھلا ہوا جادہ ہے۔ حالا نکدان کے دلون میں اس کا بقین تھا محرانہوں نے محلم اور تکبرے اس کا اٹکار کر و ماراے می ﷺ او کھئے ان فساد یوں کا انجام کیسا ( بھیا تک ) ہوا۔

الخاشة القرآن آيد تبرعاءه

أغمل محرواك المافات

افَسُتُ عُلِينَ عَلَى وَكِمَا

شِهَابٌ عَالِ

ئث 1,61 . ئو دې آوازرگ<sup>ا</sup>گی تَصْطَلُوْ نَ تم سينكو يحر ما أن حاصل كرو ير كت دى كى بۆرک حَوُلٌ اردگردیه آس باس تهزر لبراتات خان مماتب بالأدها مُدُبِراً ينته يحبر نين والا

إِمُعَيِّفَنَتْ يَتِينَ رَايِ

يزالًا يحمِر

اتی م\_تی۔

مؤكرنياد يكعا

أتحمين كموليندال

غَلُوُ غا**ق**نة

لَمُ يُعَقِّبُ

نُبُصِرُ أَدُّ

#### میں ماہ سے انسان میں کے اسمال انساز میاں ایت ممبرے اسمال

ان آیات بھی حضرت موکی کے اس واقد کو ان مورت کے مضاعن کے لائا سے دوبارہ ارشا وقر بایا گیا ہے جب و مدین شن حضرت شعبت کے پال ویں مال گذار نے کے بعد اپنے مگر واقول کے ساتھ والی معرفشر بنے۔ لارہ بھے۔ جبیا کہ اس سے پہلے عیان کیا جا چکا ہے کہ جب حضرت موٹی سردی کی راست اورا تھ جرے کی وجدے معرفاد استہ جوئی گئے تھے۔ وور دور تک کوئی خض می شقردات متانے والا تعداد روز مردی سے بچتا کا سامان تعد بیدیگردادی بینایا دادی طوی کے قریب واقع حی آپ نے جب ایک جاتی ہوئی آگ کو دیکھا تو ایک المید سے فریان کر درائم شہروش نے ایک جاتی آگ کو دیکھا ہوئی المید سے فریان کر درائم شہروش نے ایک جاتی آگ کو دیکھا ہے شاہدہ ہاں کوئی راستہتائے والال جائے یا کم از کم تشر جو فری تا کہ یا افکاروی کے تاکہ مردی سے بھاؤ کیا جائے ہوئے جساس آگ سے کہ قرب ہوئے گا جا اور درائم سے مردی اللہ ہوئے کی جو ایک اور دست میں آگ کی ہوئی ہے تو آب اللی جد ایک اور درائم کردی ہے آپ کی طرف بر معے قود و آگ آپ سے دور ہوئے گی اور جب آپ چھے بچتے تو آب اللی جسے آگ اون کا وجھا کردی ہے آپ اس کے اور گرد ہوئی کرائے موئی جو کھا گی کے اندر سے یا اس کے اور گرد سے درائم کو ایک کے اندر سے یا اس کے اور گرد سے درائم کردی ہے اس کے اور گرد سے درائم کی اور کردی ہے ۔

قربایا اے موکی بیش می انفروں جمل کی تحقت ہر چنز ہے قالب ہے۔ عفرت موکی نے ویکا نشروع کیا کہ بیآ واڈ کوھر
سے آریق ہے کیکٹر ایسا نگسد ہاتھا کہ بیا واز ہر مست اور جائب ہے۔ انفر قالی نے فر بایا کہ اے موگی اتم اور وائم کی انتخاصا (الدھی)
کو چیکٹر میسے تی انہوں نے اپنے حصا کو چینا تا وہ ایک اور حائن کم یاج پیٹر سائٹ کی طرح تما اور انہوں نے توف کے بارے اس موٹی نے اس اور حاکو ویکھا اور تو کی اور انہوں نے توف کے بارے اس موٹی نے اس اور حاکو ویکھا اور کی خون سازی ہوگیا اور انہوں نے توف کے بارے اس طرح جا کھا تھا کہ اور تو بارک موٹی کے اور حالی کہ انتخاص کی اور انہوں نے توف کے بارے اس خور موٹی کرتے ہوئی گرے ور اس کے اور تو بارک موٹی انگر وہ بارے اس کے در موٹی کی موٹ کے اور انہوں ہے کہ اور انہوں ہے کہ اور تو بارک موٹ کے اور انہوں ہے کہ اور انہوں ہے۔ بھر بھی اگر وہ باب کے اور تو بارک موٹ کے اور انہوں ہے۔ بھر بھی اگر وہ باب کے اور تو بارک موٹ کے اور انہوں ہے۔ بھر بھی اگر وہ باب کے اور تو بارک موٹ کے دور انہوں ہے۔ بھر بھی انگر وہ باب کے دور انہوں ہے۔

گار فرار کراے موئی البتا ہاتھا ہے گر بیان عی ذال کرانا کیے وہ بنیر کی جب اینا دی کے (جائد کی طرح) چکتا ہو لگے کا ساخت تعالی نے دھرت موئی کو بیدونوں جوزات و سے کرار شاونر بالا کراب آپ ان دونوں جوزات کو سے کرفرجون کے دربارش بیٹونوف دھرچنی جائے ساوراس کو اور اس کی افریان قرم کو ان کے عذاب سے ڈرائے کو کھر وہ اور گل بہت ذیادہ مدے نگل چلے بیس ۔ صحرت موئی کو طرح کرو تر جوزات عطا فرمائے تکر اپنی آ محمول سے دیکھنے کے با دجود فرجون اور اس کی قوم نے ایسے علم وکٹیر سے قویڈیس کی اور آفرکا رائٹ تعالی نے فرجون اور قوم فرجون کوان کے ضاد کی وجہ سے بھیا تک انجام سے دو جاد کیا اور اِن تھی ڈیورا کیا۔

> سورة الممل كان آيات كي حريد تشريح اورومنا حت يه به كد د مريد ته الاحساس من حريد تشريح الارومنا حت يه به كد

(١) القد تعالى جم اورجسمانيت بي باك ذات ب-ال موقع بريد إن ايك وفعد اور عرض بكراس جهارًا

درخت میں حضرت موٹی کو بڑی بیک و آگ اور دوئی نظر آگ ہے ووافشا کا نور اور قبل ہے جواس درخت پرا آل وی گئی تھے۔ 'ل آگ کا برگز پرمطاب نیمیں ہے کہ نو فریافتہ احتمالی نے اس درخت میں صول کرمیا تھ بلکھیوسات میں حضرت مرکز کا وکھایا کی کر پر درخت میں کھی بولی جنگ رید دینے کی آگ نمیں ہے بکہ انسانی آئی کا تھی ہے بونظر آتا ہے۔ آگ کی نئل میں اس کے وکھائی 'گڑ کہا کہ وقت حضرت موٹی کو آگ اور وکئی کی مشرورت تھی۔

۳) بینجی آواز جاس درخت سے بچواتی طور پرآ رہی تھی اس کی کوئی سمت یا جہت مقرر ٹین تھی بکداییا مگ رہاتھ کہ یہ قواز برطرف سے آری ہے جس کوموف حضرت مولی کے بیان نیٹیس بلکرتی ما دستاہ میٹی باتھے یا کل وغیروس رہے تھے۔

(۳) الله خانی نے اس والی طوی ہیں معترب موٹی کو وہمجوات مطاقر بائے مصالح ان شورجان میانا اور مکل ہیں ہے۔ بائے اکالیا جو مدری مرین میک داراور وٹری ہو راساتھاں بتر مجوات مختلف اوقات میں مطافر بائے ۔

- (۱) مادوگروپ کی مختلب ادر فرنون کی ذفت به
  - (۶) شويدترين قطاساني -
    - (r) لاين كاللالب
  - (\*) نخاه از چې مرمز پول کاخ جاند
    - (۵) برچزیش فون کامتراب به
      - (١) سينذُون فالمذاب
        - (4) طونان۔

جب بھی ان ش ہے کو گا عذاب آتا تو واحترت موکا کے پائی آئے ددعا کی درخواست کرتے۔ جب جھرت موکا کی در سے بہ عذاب اُل جاتا تو گھرہے : کی طرح اوقی تا فربائدی میں گئے۔ جائے ہے۔ خواسکے جب برقوم حدے آئے ہو حکی اور فسار فی الارش کی انجادک پر کانچ گئی جب اند کا فیصد آگیا اور فرمون ودائی کے قدام لٹکر کو تاہد ہر و کرویا کیا اور پائی تاری اور یا گیا۔ اس کے برخز ف اند نے جھرے معرفی اور ان برایجان اور کے والوں کو تھا تے ماوی۔

(۴) نظر وزیود آباد رکتیرو فرور سکی در کی فرانی ہے جوائب ان کوئن اصدافت کی دا ہوں ہے دوک وین ہے ادا اس برے انبو منک پکیاد تی ہے جہاں ہے والبسی کا وَنُ راستُنجی مالا۔

## وَلَقَدُ اتَيْنَا دَافَدُ وَ

سُلَمُنَ عِلَا وَقَالِالْمُعَدُّدُولُو الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرِ فِن عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَوَالَ النَّاسُ عُلِمُنَا المُعْمِّمِنِيْنَ ﴿ وَوَالَ النَّاسُ عُلِمُنَا المُعْمِلِينَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَوَالَ النَّالِ النَّالُ اللَّهُ النَّالُ اللَّهُ النَّالُ اللَّهُ النَّالُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللِّلْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللَّاللَّاللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ

### تزدر آرت بروده ۱۹۳۱

اور برشک ہم نے داؤ داورسلیمان کوظم عطا کیا۔ ان دولوں نے کہاتمام تعریفی اس اللہ کے ساتھ مقریفی اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت ہے موسی بندوں پر فضیلت دی ہے۔ اورسلیمان داؤ دے دارت ہوئے۔ انہوں نے کہا اے لوگو ہمیں پرندوں کی اول سکھائی کی ہے۔ اور ہمیں برفعت دی میں ہے۔ ب شک ہا کھا ہوافعنل وکرم ہے۔ اور سلیمان کے لئے جنات، افسانوں اور میں کی ہوئی ہے۔ بہاں تک کہ جب دہ چری والا میں میں کی ہوئی ہے۔ بہاں تک کہ جب دہ چون کے میدان میں پہنچ توال کے جون کے برائے کہا۔ اس کا کہا ہے۔ کہاں تک کہ جب دہ چون ہوئی ہے کہا۔ اس کا کہا ہوافعال میں ایسا کے ایک ہوئی ایسا

ند: وكرسليمان اوران كالشرخهين روندو اليس اورائيل فرقى ندوون برسليمان سترات بوت نهس بإسداد ركها الديمرت برورد كار يحياس وت برقائم ركيح كاكرش آب كان احسانات كاشرادا كرتار دول جوآب نے جھ براور برے والدين بركتے بيں۔ اور بس ايس تطلقام كرتا رموں جس سے آب رائنی اور تكس اور تيما بل وقت سے اين تيک بندوں شروش كرد تھے گا۔

#### لغات الغرآن آیت نبره ۱۹۲۱

فَضُنَّنا جم نے فضیلت دی۔ پڑائی دی غلمنا جمين كملااكما منطق بولناب بوقي 441.000 جي کيا کي ر. يُور غُونَ ووروکے ماتے جی واذائتهل وهجونتيول كأمسدان والمعادلة المراجع لإيحطس وومتكراديا ضا حک منشنغ واول <u> بھے و تی رے</u> أؤزغنى تزخوش ہوجائے ترضي

## تشرب تيت نمبره ا ١٩١

حضرت دا وُکرچو تی امرائنل کے علیم چنجر بھے ان کوانف نے زیور کے ساتھ ساتھ ایسی خوبصورت آ واڑے نو از اتھا کہ ۔ جب دوائل خوبصورت آ واز میں زیور کی بیات کی تلاوت اوراتشہ کی حمد وقتا وکرتے بھے تو تمام انسان ، جنات ، جریندا ورورتد میں جھوم اضح اوران کی حمد وٹنا ہے بہاڑ گوئٹا ایٹھنے تھے۔ وہ اسپنا اوراسپنا کھر وافوں کے افراپات اسپنا ہاتھ کی ہمت سے پورے فرمائے تھے۔ انڈ تعالی نے ان کے باتھ بھراؤے کو مہم کی طرح ترم کرویز تقاوہ جس طرح چاہتے اسپنا ہے میدان جگ میں لوے کو کرم کے بغیر باریک اورہ ڈک زنجروں کے علیتہ بنا کر ایک ڈر بیس ٹیار کرتے تھے بھی سے ایک سپای میدان جگ میں آ سائل نے تقل و فرکت کر مکل تھا اوران طرح ایک جنگی شروت بھی چری ہو ہائی تھی۔ حضرت داؤڈ کے وغیس بیٹے تھے جن عمل سب سے چھوٹے بیٹے معزت ملیما ان تھے۔ تمام اولا و عمل مرف معزت سلیمان تھا ان کے علم کے وارث تھے۔ وقت سے معرف مائی شان مکومت وسلطنت کے مالک تھے۔

ا یک مرتبہ صنرت سلیمان نے اللہ ہے وعا کی 'ولمی مجھےا لیک سلفت عطافر ماجو بیرے بود کسی کومبسر اور عاصل نہ ہو (سورة من) الله تعالى ف ان كاس و ما كوتول فريايا اوران كود وسلات عطا فريا كي جواتي مثال آب ہے۔اللہ نے ان كوانسانو ل اور جنات کے علاوہ چرند، مرند درنداور ہواؤں پر بھی مکومت عطا کی تھی۔ ہواان کے ای فرح تاتی اور سخر کروں گی تھی کہ وہ آپ ك تخت كولے كراڑ جائى - تيز د تن د كن د كا ربي عالم تما كو ايك مينيے كا سفر آ و مصادل على مطر يو جايا كرنا تما ران كالشكر زبر دست قوت وطاقت کا مالک تھا جس جمراح عدم برعد اوری انسان اور جنات سب می شامل <u>تھے۔</u> اور آ پ برتھو آ کی بولی تھے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آب ای زورست نظر کے ساتھ جارہ ہے کہ آپ کے کان ٹی ایک چوٹی کی آواز پڑ گی جوا پی ساتھی چونٹیوں ے مورق فی کرتم جدی سے اپنے بلول عی تھی جاؤ کو تک حضرت سلیمان کا افکار آریا ہے۔ کیمی ایسانہ ہوکہ وہ افکار حمیس اپنے یا دُان سے دوئر ڈاسٹے اور اُنیمی نیم مجلی نہ ہور صفرت سلیمان اس مجوٹے سے جانور کیا بات من پر ہے ماختہ نبس بڑے اور شکر کے طور پرانشہ کے سامنے جھک مکے اور فرش کیا ' الی عمل کس منہ ہے آپ کا شکر بیا واکروں۔ واقعی آپ نے مجھے اور میرے والدین كوافي بالمراضول ب واذا ب عاجزي اورا كلماري ب والرأي كما ب الشاقي المين ما الح بزول عن شاق فرما يجيزي آ بی فاص دهمت اورای درجات ہے واز دیجے گا۔ جھے ایسے اعزل کی توشق وطافر مانے گا کہ جس ہے آ ہے راہنی ہو ما کس پ الله نے اون آیات میں چند یا توں کو ارشاد فر مایا ہے(۱) اللہ نے حکومت تو فرمون کو بھی در تھی محروہ اس قوت دوطا قت کو اینا ذاتی کہ ال مجوکرنا فرمان من کمیا ادراللہ کے مقد ہے شریاس نے لوگول کو سینے سامنے جھکا: شروع کر دیا۔ اس کے برخلاف اللہ تعالی نے حفرت واؤلا اورحفرت سلیمان کوز پروست قرت وطاقت و بموست وسلفت عطافر ما کی تعی انہوں نے اس کواریا وائی سمال نیس بلك الله كي عطا البخش مجما اللي لئے وہ برآن برخت برا الله كاشكر اداكرتے تھے۔ (٧) آئى برى سلطنت وتعومت كے باوجود معترت واد ُ وَاللَّهِ عِنْ وَرَقِي مِنا كُراه وهنرت سيمان أو كريان بنا كرا في كذراه قات كريت تھے۔ مدد واقع كي كمائي تقي جوانسان كوالله كا محبوب بناو تی ہے۔ ای لئے نمی کر نم پہنچھ نے اوٹرا وقر مایا ہے کیمی انسان کا بھر کے روق اس کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ باوشہ معنرت الأواسينا باتھ ہے منت كرتے تھے ۔ (٣) الله تق في كاميا دشاركماس نے صنرت سليمان كومعنرت واؤد كاوارث عايد ـ اس سے مواد ' درافت کلم' اے بال دولت کی درافت ٹیس ہے کیونکہ انبیاء کرام کی درافت مال دودارت ٹیس ہو گیا۔ ٹی کر مج سے قریاب کے ہم انبیاء کرام نہ کس کے دارت وقت میں دور نے کی ہمارادارے ہوتا ہے۔

وَتَفَقَّدُ الطَّيْرُوفَقَالَ مَالِي لَا أَرَى الْهُدُهُ ذُمَّةً آمُرُكَانَ مِنَ الْعَلَيْفِينَ ﴿ *ڒؙۘٛۼ*ڋؠۜڹٞۂۼۮؘٲڽٞٳڟڋؠؙؽڋٳۉٙڵؚٲۮ۫ؠؘػؽٞۼٙٳۉڵؽٲؾؽؠٚؽ۫ؠؚڛؙ**ڵ**ڟڹ مُّبِيْنِ۞فَمَّكَتَّغَيْرَيَعِيْدٍ فَقَالَ أَحَطْتُّ بِمَالَمُرْتُحِطْ بِهِ وَ جِمْتُكَ مِنْ سَبَالٍنِنَيَا يَقِيْنٍ ﴿إِنَّ وَجَدْتُ الْمُرَاةُ تَمْلِكُهُمْ وَ ٱوۡتِيۡتَ مِنْ كُلِّ شَيُّ ۗ وَلَهَاعَرۡشُ عَظِيۡمُ۞ رَجَدۡتُهُاوَقُوۡهَا يَنْهُدُ وْنَ لِلسَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَزُيَّنَ لَهُمُّ الشَّيْطُنُ أَثَمَا لَهُمْ ڡٛۜڝڐؘۿؙۄ۫عؘڹٳڶؾٙؠؽڸ؋ۿؙۄ۫ڒؚڮؿڡٛؾۮؙۏ۫ؽ۞ٛٵؘڵڒؽۺڿۮؙۅؙٳؽڶ<u>ڗ</u> الَّذِينَ يُغْرِجُ الْخَبُّ فِي السَّمَوْتِ وَالْكَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۞ اَللَّهُ لِإَرَالَهَ إِلَّا هُوَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۞ قَالَ سَنَظُو اَصَّدَقْتَ الْمُكُنِّتَ مِنَ الْكَذِينِينَ ﴿ إِذْ مَبُ يَكِينُ إِنَّ هٰذَاهَا لَقِهُ إِلَيْهِمُرُثُعُ تَوَلَّ عَنْهُمُونَا نَظْرُمَاذَا يُرْجِعُونَ۞ قَالَتْ يَّاكِتُهُا الْمَلَوُّ الِنِّيِّ ٱلْقِي إِلَّ كِنْبُ كَرِيْمُ اللَّهُ وَنْ سُكَيْمُ وَالَّهُ يِسْمِ اللهِ الرَّحْمْنِ الرَّحِيْمِ أَلَا تَعْلُوْا عَلَىٰ وَأَنُّو فِي مُسْلِمِيْنَ ﴿ قَالَتَ يَآيَتُهَا الْمَلَوُّ الفَّنُونِي فِنَ آمْرِيُّ مَاكُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَى تَتَهَدُونِ ﴿ وَالْوَانَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَ أُولُوا بَأْسٍ شَدِيْدٍ ا

لينز

#### 745100 - 11.00

اورانیوں نے ( سلیمان نے ) پرندوں کا جائزہ کیا تو کہا کیا اِت ہے جی نے ہد ہوگوٹیل ویکھا۔ کیادہ کمیں غائب ہوگیا ہے؟ البنتہ ش اس وعظ سزادوں کا یاش ال کوفری کر ڈالوں گا۔ ورندا ہے میرے مائے کوئی معقول ویدیش کرنا ہوگی۔

ذیادہ دیونیں موری می کہ جدید نے حاض ہو کرکہ کہ میں ایک ایک بات معلوم کر کے آیا جول جس کا شاید ہے کو عم میں ہے۔ اور جس آپ کے باس قوم سہا سے ایک بیتی قبر لے کر آیا عول میں نے ایک فورت کو ایکھا ہے جو دہاں کے گوگوں بر حکومت کر دعی ہے۔ اور اس کو جرطر را کاسر زوم امان دیا تھیا ہے۔ اور اس کے باش ایک عظیم الشان تخت ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو ویکھا کہ وہ ایڈ کو چھوڑ کر سورج کو مجدہ کر رہے ہیں۔ اور شیفان نے ان کے اعمال الن کی نظروں میں آرامت کرکے دکھا ہے ہیں اور ان کو مجل راہتے ہے۔ وک دیا ہے لیڈ اور واج ایس تیس ب- اور وہ براس چرکو جاتا ہے جے تم چیاتے ہواور جے تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ کے سواکوئی مهادت ویندگی کے لائن نیس ب دو مرش علیم کا لک ہے۔

سلیمان نے کہا کہ ہم ابھی دکھ لیتے ہیں کہ توتے ہے کہا ہے یا تو جوٹ یو لئے والوں ہم سے سے سلیمان نے کہا کہ ہوالوں ہم سے سے سیرور کرد کی اگر تا اور اس کے اس کے اس کے اس کے ایک باعظمت خطا جیجا حمیا ہے۔ وہ اسلیمان کی طرف سے ہے۔ اللہ بھوج اس کے نام سے شروع کی آخیا ہے۔

(اس ش کھا ہے کہ) تم میرے مقابلے ہی برائی اختیار ندگرو۔ اور اطاحت کے ساتھ میرے پائی بٹی آؤ۔ (ملک نے) کہا اے سردارو! بیرے اس معالے میں جھے معودہ دوجی اس وقت تک کوئی فیصلی کی جب تک تم میرے پائی موجود شاہد۔

انہوں نے کہا۔ ہم بڑی قوت وطاقت والے اور مخت جنگ کرنے والے ہیں۔ فیعلہ تمہارےا حیار ٹی ہے تم فودد کیموکر حمیس کہا تھم رہا ہے۔

(ظکر سہائے) کیا کہ بے قبک بادشاہ جب کی ہتی ہیں واقل ہوتے ہیں آو اسے جادو یہ باد
کر ڈالتے ہیں۔ اور وہاں کے باعر ت لوگوں کو ڈیل و خواد کر دیتے ہیں۔ اور بیادگی جی ایسای
کریں گے۔ اور بے قبل میں ان کے پاس یکو ہدیجیتی ہوں گھردیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جو ب
لے کر اوسے ہیں۔ بھر جب سلیمان کے پاس قاصد آیا تو انہوں نے کیا۔ کیا تمال سے میری مدد
کرنا جا جے ہو۔ اس جو بھوانڈ نے ہیں ویا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو جمیس ویا جمیا ہے۔ بلکہ
(حقیقت میر ہے کہ) تم اپنے تھے براتر اتے ہو۔ تو ان کی طرف اوٹ جا۔ اب ہم ان پراکی ایسا
لاکر لے کرا آگری میں جس کا وہ مقابلہ ترکیکس کے اور ہم ان کو دہاں سے بیم سے برات کرکے لکالیس

لغات القرآن آيت نبر١٥٥٠٠

ال نے جائز ولیا۔ اس نے ڈھوٹا ا

تُفَقَدُ

مُکئ ووتخبرا الريث وركي ناءً ż وْجَدْتُ مرين<u>ي</u>و تنبک وورش معاكرتي سے أرببت الإكيا الُخَبُءُ لوشيرو ألفة ال كوفيل د ب آفتون<u>ئ</u> آفتونئ من بين كي مشرود ا فاطفة كاشتروالي تَشُهَدُوْنَ 808.90 أو أُوفُوفُو . أوت وجالت وال أوثوياس 4629 فأمرين الوكياهم اليء مُزْمِلَةً سمجے والی نظرة وتجمينيوالي أثبذؤن كالخداك ير

تَفُرُحُونَ والرّاحَ بِمِدْ وَثُلُ بُوكِ مِن

صَغِورُونَ وَكُل احْدَارِ مِوتَ وَاكِ

# تشريخ أيبة نمبروا تا ٢٧

حضرت سلیمان کی امرائل کے ایک مظیم تیٹیم ہیں۔ انفر تعالی نے آئیں نبوت کے ساتھ ساتھ ایک ایک مکومت و سلطنت مجی مطافر الل حمی کروس شرم مرف انسان ہی تیں بکدینات اور پر ندے مجی ان کے تابع کرویے کئے تنے اور وہ انفر ک تھم سے جرجان دار بہاں تک کروٹو ٹی جس معرف مولی اور چھوٹی کا قران تک کو کچھے تنے۔

بدید جوادش ش و بقسطین کا کید اینا پرندہ ہے جوز تکن کی تہدش ہے آ سائی ہے دکھے مکما ہے کہ بائی کہاں موجود ہے۔ بقیقاً حضرت سلیمانی جوالیک تقلیم لفکر کے ماکسہ جے جب محل جہاد کے لئے نگلے تو چورے ففکر کے سننے پائی ایک بہت بواستند ہوتا تھاجس کے خدیجے برندے سے کا مرابع نا تھا۔

ائید دن معزت سلیمان نے اپنے نظر علی ہر ہوکہ زر کو جھا کہ بد برکہ ان ہے اور جس مقصد کے لئے ہی کو میجا گیا تھائی عمل کو تا تال کیں کی گئی ہے۔ اگر اس کی کو تا تال ثابت ہوگی قو شعرف اس کو خت مزاوی ہوئے گی بلساس کو زنگر کروا ہوئے گار چند دوز کے جد بر بر پر زوجب معزت سلیمان کے در بادیش و خربوا تو اس سے بچ چھا گیا کہ وہ کہاں اور کیون خائب ہوگیا تقادر اس کے ذے جو کام کایا گیا تھائی میں کو تا تا کیوں کی گئی؟ ہر ہونے کہا کہ عمل اڑتے ہوئے لیک اپنے ملک عمل گیا جہال عورت عمر الحل کر رہی ہے جس کے باس معرف تمام وسائل وہال والت موجود ہے بلکہ اس کا تخت معطرت کی بہت وسطح ہے۔

یہ میں میں بہت کے اپنا سبود مائی ہے۔ ایک انشراہ چھوڈ کردوشیطان کی ہیرد کا کرتی ہے۔ شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کی فکا بوں میں انتا خریصورت یہ: دیا ہے کہ جس سے وہ مرا المستنم کوچھوڈ کرتم رائی میں جا پڑے جس حالانکہ ان کواس انشر کی عمادت وہندگی کرتا ہو ہیں جو کرتا ہو اور کی عمادت وہندگی کرتا ہو ہیں ہے۔ اور کی معمود برق ہے اور کی معمود برق ہے۔ اور کی معمود بروادہ میں ہے موادہ میں ہے مواد کر کردیا ہے۔ عفرت ملیمان نے ہر ہری ساری ہات من کرفر ایا کہ ش تیری ہات کی تقدیق کر فیٹا ہوں کرتو تی کے رہا ہے یا انٹی طرف سے جبوٹ گفر رہا ہے ۔معزت سلیمانی نے جومرف ایک بادشاہ می نہ تھے بکداللہ کی طرف سے نبوت سے سرفراز فرائے کے تھے نبوں نے ملک ہاجس کا م بلقی بعث شرائیل تھائی کے نام ایک عوالکھا ادرفر بایا کہ بید تھائیں ملک کے سانے جا کرڈائی دے اور بکر 6 صفے نے کھڑے ہو کی کہ وائی کا کہا جواب بی ہے۔

حضرت سلیمان نے شان افٹیری کے مطابق الذک یا ہے ہے اس تعلام تروز بایا کہ جمیس جے تا ہم العل طیق ایک فرمان بدادی طرح قوما حاضرہ وجاز رفعا کی موادرشائ الذک ہے ہے ہے اس نط سے ملکہ چیس سے تر بات کواچی خرح محمد ایا تھا کہ بد خطا کید عظیم بادشاہ نے تصاب خن سے وہ واقف بھی تھی۔ یوجو سے ملکہ چیس کا ناج وقت وقت محکومت وسلانت حاصل کرنے کے لئے یہ تھی جگر اسمام کے اس حراج کی وکائ تھی جو اس نے بحیث انسانوں کو داہ داست پر رکھنے کے لئے اعتباری ب ناکروہ کو روشرک کو چوؤ کردین اسمام کی جائیں کی طرف آ جائیں چنا نو خود مخارق موں کو یہ کیا گیا کہ وہ وین اسمام کو ایک جہادی ہ سمجھ کراس کو تی کی گریس تا کہ وہ ان کے جائی میں کر برابری کی خیاد پر اسمانی تظام کا ایک حصد ان جائی اور اگروہ اس کو قبل تیں کرنے تو اسمادی محکومت کی جائی واری قبل کر کیس اور مید ھے جاتھ سے بڑنے اواکریں تاکہ ان کی تعاقب کی جا سے اور اگر یہ

ملکی پیس جونی حرب کی مشہورتیا، ت پیشہ ترتی یا ثنہ اور مال دارقوم مہا کی محران تی جس قوم سہائے دیا پرائی بزار سال تک سکرانی کی ہے اور دنیا دی جسائل جس بہت مشہور ہے۔ اس نے پانی کورو کشے اور اس کوتنسے کرنے کے لئے ایسے بہترین بند یا ندھ دکھے بچے کوجس سے بدیک مرسز و شاداب انقرق تا تھا۔ مورة سیاش اس کی مجھ تعدیدا سے بنی ہیں۔

قرمتیکہ جب طک بھیسی کو حضرت سلیمان کا بید خط بہنچا تو اس نے ملک کے تمام ذرداروں کو جم کر کے پوچھا کہ جس بھیشہ تم ہے مشورہ کرتی جوں بھیے بہنشورہ وو کہ بھی اس موقع پر کیا کرنا چاہیے کہتے گئے کہ یم بھترین اور براحتوارے برنگ کرنے کی سے دینے کی شرورت جیس کے اور بھگ مسلط کی گئی تو بھی اس کا خت کرمتا المرکزیں مجماور بیچھے بھے اور ایکی جی ہم معاقبہ جی سے دینے کی شرورت جیس ہے اوکوں نے کہا کہ ہم تو برطراح جو دجی باتی آپ سے بہتر بھیس فیصلہ کر لیجے ہم آپ کے معاقبہ جی سطورہ کے بعد ملکہ بھیس جو نبایات و جین طورت تی اس نے معلی مندی اور جوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ و نیا حضرت طیمان کے داقعہ کی بقی تفعیل اس کے جد کی آبات کی آ رہی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت طیمان جو اپنے وقت کے تقیم بادشاہ می تدبیع بکہ بانڈ کی طرف ہے ہوت کے مقام پہنٹر دفر ، عظم مجھے تھے ۔ آپ نے مکہ بھیس کو وہت اسام دے توصرا ماستقیم کی طرف بازا ہے تا کہ وہ ورج کی مہادت و بھاگی کوچوز کرائی۔ انشر کی عبادت کریں اور اسپیڈ تفروشرک ہے تھے ۔ کرلیں۔ ان کا مقصد حکومت وسلفت یا ڈلی ووالت سینٹائیس تھا کیونکہ انشر نے ان کو اٹنا کچھ عدد فرما یا تھا اور برخوق م سحرون حاصل تھی کرائی ہے بہلے کی کو نعیب زبون تھی۔

چنا نچ جب بلک بھیس نے موسے وجائد کی اور جوا ہرات وغیرہ جیسے قاصرت مغیل نے مکد بھیس پرائی ہات کو داشگر کردیا کہ حضرت مغیلات کو ملک کا قبول اسلام یا معلانی مقومت کے تائع داری مطلوب تھی دنیا کا ساز دس مان کوئی حیثیت شدد کہا تھا۔ یہ دو اسلامی موزی تھا جس پرمحا ہرکوم نے بھی کس کیا۔ وہ جب بھی کسی سے جنگ کرتے تھے تو سب سے پہنے ان کو اسلام کی طرف بلاتے تھے اوران پروائٹ کر ویتے تھے کہ اگر انہوں نے اسلام تھاں کر بیز تو وہ ہورے بھائی جی اور تمام حقوق تھی برابر جی ساگردو دین کو تول جس کرتے تو اسلامی مقومت کی از صداری تھی آ جا تھی اورا کیا۔ تھوٹی سائٹسی اداکر جی لیمنی تزید و ہے۔ اگر وورونوں شن سے تھی بات کو تھی لینڈ کر بیا تہ چھر دیگ کے لئے تیاد ہوجا تیں۔

> ۊٞٳڷؽۘٳؿؙۿٵڵڡۘڴۊؙٵڲڰؙڔؙؽٲؿؽٝڣۣؠؚ۫ٷۺ؆ ڡۜؠٞڵٲ؈ؙؿٲؿؙۅ۫ڹۣڡؙؙڛؙڸؚؠؿڹ۞ڡٙٲڷٷ۬ڔؽؾ۠ۻٙ؆ٵڵڿڹؚٵٵڶڗؽػ

يهِ قَبُلُ أَنْ تَقُوْمُ مِنْ مَّقَامِكُ وَانِّ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ آمِنْنُ ۞ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمُ قِنَ الْكِتْبِ انْا الْتِيْكَ بِهِ قَبْلَ انْ يَرْتَدُ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَكُمَّا رَأَهُ مُسْتَقِرَّا عِنْدَهُ قَالَ هٰذَاهِنْ فَضْلِ رَقِي تُلْيَبُلُونَ ءَاشَكُو المُ احْفَرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنْمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ مَهِ يَعْ خَيِئْ كَرِيْعٌ ﴿ قَالَ مُكِرِّوُ الْهَاعَرْشُهَا نَنْظُرُ ٱلتَّهْتَدِينَ ٱلْمِسْكُونُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ فَلَمَّا جَاءَتُ قِيلُ الْمُكَذَا عَنْشُكِ قَالَتْ كَانَكَهُ هُوَّ وَأُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِمَا وَ كُنَّا مُسْلِمِينَ @وَصَدَّهَامَا كَانَتَ تَّعُبُدُمِنَ دُونِ اللهِ إنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمِ كُفِي ثِنَ @قِيلَ لَهَا اذْحُولِي الصَّرَحُ فَكَمَّا رَاثُهُ حَسِبَتُهُ لُجَهُ وَكُشَفَتْ عَنْ سَاقِيْهَا ﴿ قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَهُ قَالَتْ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَ اَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْنَ لِنْهِ رَبِ الْعَلْمِينَ الْعَلْمِينَ

### وَإِنْ آيِتُ بِهِ ٢٠٣٨م

(سلیمان نے) کہا اے مردادہ اتم بھی ہے دو کون ہے جواس کا ( مُلَدِ بِنَقِس ) تخت بیرے یاس لے آئے۔ اس سے پہلے کہ دو فرمان بردارین کر بیمان آئے۔ جناب میں سے ایک نہایت

(33)

1 (A)

مغبوط اورقو می جن نے کہا ہے شک میں اس کواس سے پہلے لے کر آسکتا ہوں کہ آپ اپنی جگہ ہے۔ کھڑے ہوں۔

اور ب شک میں اس پر بیٹینا قوت والا امانت دار ہوں۔ ایک فیض نے جس کے پاس سماب کا علم تھا کہا کر میں اس تحق کو آپ کی خدمت میں آپ کی بیک جھیکئے ہے پہلے حاضر کر سکا ہوں۔

لیں جب سلیمان نے (امپا کف) اس (خت) کوایٹ پاس کھا ہوا دیکھا تو کہا ہر سب بھی محرے دب کے فضل وکرم سے ہے۔ تاکہ وہ جھیما آ دائے کہ بی اس کا شکر ہے اوا کرتا ہوں یا تا شکری کرتا ہوں۔ کیونکہ جس نے شکر اوا کیا اس نے اسپنے عی فائدے کے لئے شکرا دا کیا۔ اور جس نے ناشکری کی قرب شک مجرابر وروگار ہے نیازے اور کرم کرنے والا ہے۔

سلیمان نے عظم دیا کداس کے تحت میں جد کی پیدا کر دو۔ یم دیکھنا چاہتے ہیں کداس کو پہنا گلگے بیاس کا ان لوگوں میں شارے جن کو (ایک باتوں کا ) یہ جس لگلا۔

پھر جب (ملکہ ملیس) ما مربولی تو پھا کیا تیرائخت ایسائی ہے؟ جواب دیا کہ ہاں! ہے تو کچھ ایسائق۔ (اور پہ گئی کہ) ہمیں قواس ہے پہلے ٹی (آپ کی خفس کا) انداز وہو چکا تھا۔ اور ہم تو قرمان پرواد (این کرین) آئے ہیں۔ اوراس کو (ایمان لانے ہے) جس بات نے روک رکھا ملی وہ ان معبودول کی عبادت و بندگی تھی جنویں وہ اللہ کے سوانچ جتی تھی۔ کیونکہ وو کا فرول کی قوم ہے تھی۔

( ملکہ بلنیس سے ) کہا گیا گرکل ٹیں داخل ہوجاتہ جب اس نے ( کل سے ) فرش کو دیکھا تواسے گہرا پانی سمجھا اور اس نے اپنی پنڈلیوں کھول دیں۔

سلیمان نے کہا بیا کی کل ہے جس میں شینے جزے ہوئے ہیں۔اس (پر مکنہ بھیس نے ) کہنا سے میرے پروددگار بٹس نے اپنی جان پر بروظلم کیا تھا۔اوراب میں سلیمان کے ساتھ اورکر رہا احالیمین برائیان لے آئی۔

لغات القرآن آيت نبر٢٥٠١ ٢٥٠ أيكم تم شماست كون؟ مُسُلِمِيْنَ فرمال برداري المتية دكرني والسال عِفْرِيْتُ توت وغاثت وال أَنْ يُوتَدُّ پیگردہ پلنے طَرُق يكسدآ ككاكا كوشه مستفر بركمايوا تكروا همل ول دويتيو بي كردد أهنكذا کیاایای ہے؟ و كَانَهُ هُو ھے۔ی جیما ہو عَدُ ال ئے روکا ألطرخ أجذ ممرادفي شاق يذل(ئاتين) مُعَرُّدُ 1817 قُوَارِيْرُ شخضة آيخ

#### یں نے قرماں برواری احتیار کر لی

أشكفت

# القرق تيت فمر ٢٨ تا ٢٧

جب ہر ہر ہرفدے نے هفرت بنیمان کا فعامیا کی مکدیلیس کو پہنچایا قرال نے اپنے دربار ہوں ہے۔ مصورہ کیااور فیصلہ کیا تھیا کہ آئی ہری اور خالف ور مختصیت ہے تمراؤ کی طرح من سب نہیں ہے۔ اس نے دعفرت سلیمان کا آزمانے اور یکھ وقت لینے کے لئے نباہے قبل تھنے تیجے دلیکن هفرت سلیمان نے اس کے تھنے واپس کر کے قربانی کدور قرقر مال بردار بڑن کر حاضر ہو جا تھی نااس تھیم لیکٹر کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہو جا کیں جوال کے لگ کی اینٹ سے ایٹ بچا کرد کا ہے گا۔

حضرت منیمان نے اپنے اس طرفیل ہے جارت کر و کدان کا مقصدہ تیا کہ دولت ، محومت وسلانت نیس ہے بلکہ انجان او مجل معارفح کی طرف دموت و بنا ہے ۔ جولوگ فکہ بھیس کی طرف سے تھے لے کرممے تھے جسب انہوں نے معفرت سلید ن کے علم و کمالات ، شام نہوت واطلاق کر بیزنے جنگیم سلانت اور اس جس بدل واقعیانے کواچی انجھوں سے دیکر تووہ و تھے رومکٹ اور انہوں نے مکہ بھیس کو تمام طالات سے مطلع کیا ۔

ملکہ بھیس ہیں۔ بھیرس کر اس قدر مثاثر ہوئی کو اس نے معزت سلیمان کی کمل اطاعت کا فیصفہ کرنیا اور ملک سبا ( بھن ) سے تلسیمین کے لئے دوانہ ہوگئی۔ اس وران جھنزت سلیمان نے اپنے در بار بھی ہے کہ کر کیا تم جم کا کی ایسا ہے کہ ج ملکہ تھیس کے مطاحت وٹر اس پرداری اختیاد کرنے آئے ہے بھلے اس کا شاہل تخت (جس براہے برانازے ) لے کرآ جا ہے۔

شاید از بات کا مقصد بر ہوگا کہ اس کا فراد دموری کو اپنا معبود بھنے والی فلکہ بردھا دیا جائے کردھرت سلیمال عام بادشا ہوں کی طرح ایک بادشاہ میں بیں بلکہ وہ انڈ کی طرف سے تجی ما کر بینچے سکتا بیں اوران کو جموانہ کام کرنے کی تو لیک دی گئ

چٹا نچرد و رہاں میں سے ایک نہایت مغبوطاور قرق جن نے کہا کہ عمل اپنے اندرائیک انکا طاقت وقوت رکھا ہوں کہ نہایت و بانت وامانت کے ساتھ آپ کے دس دربار کے برخاست ہونے سے پہلے لے کرآ سکتا ہوں۔ ایک دوسرے تھی یا جن نے کہا کہ میں بھک جمیلئے سے پہلے اس تحف کو عاضر کرسک ہوں۔ اس تھی کا نام آصف میں برخیا تھا۔ حضرت سلیم ان نے اجازت دی تو ای لیے مکی لیسے میں کا معرض ترمین اور جرسے جواجرات سے بڑا ابواقت ان کے ساتے تھا۔ دعنرت سلیمان نے تخو وفرور کرنے ہے جائے فرائی اللہ کا شکرادا کرتے ہوئے فرون کے کیے سب پھو میرے اللہ کا فضل و کرم ہادراس بات کا متحان بھی ہے کہ ہم اس کی فعم اس کا اشکرادا کرتے ہیں یا فیش کرکھے پوضی اللہ کا شکرادا کرتا ہاس کا فائدہ خودائی کو پنچتا ہادر جو کفرونا شکری کرتا ہائی کا فقسان فردای کو چھکتا پرتا ہے۔اللہ کی کافٹائ ٹیس ہے وہ بے تیاز زاست ب اور چوفش پروم وکرم کرنے والا ہے۔

حضرت سلیمان نے اس تحت کے دنگ وروش عی معمولی کا تبد کی کا تھم دیا تا کہ ملک نوانت کا انتخال لیا جاسکے۔ اور یہ مغرق دکھا کر بدنا ہت کر دیا جائے کہ معفرت سلیمان اللہ کے تی جی جو مرف برجا ہے تین کہ ملک مورج کی میادت و بندگی وچھوڈ کر صرف ایک افتہ کی مجازے و بندگی کرے جس نے ان کو ہر طرح کی فعنوں سے نواز رکھا ہے۔

جب طَدِيقِي معزت طِيمان کے پاس پنجی آن معزت سِيمان نے ہا کہ کا تھارہ انتخت ايدا ي سبتا طَد جران ہو کر کينے گيا کہ بال ، سبق مِکھ اليدا ي سکينے گيا کہ واقتی اللہ نے آپ کو اسپين خصوصی فعنل وکرم سند فواز اسبد اور ش آو پہلے ہی آپ کی عمل اطاعت و قربان بردادی کا فيعلہ کر چکی ہوں۔ اب مورج کی مبادت و بندگی میرے اس جذب ش کوئی رکاؤٹ نہيں بن سکق کينگ ھي نے برجون کو آن آن محلول سند کھا ہائے۔

اس کے بعد معرف سلیمان نے ملک کوائے عالی شان کل عمد آنے کا دھوت دی۔ جب وہ کل جمی وہ کل ہو گی تو اس کی جرب کی اس جرت کی انجان رہ میں کی کار معرف سلیمان کے کل کے اعروقینے کا ماستے ایک پہنے ہوئے وہ یا بھی سے کو رہا تھوں ہور ہا خلا بھیس نے بیسورڈ کر کہ بانی عمل افر کر دومری طرف پہنچنا ہے اپنے پاکھے اٹھائے جس سے اس کی بنڈ لیاں بھی خاہر ہوگئیں۔ معرف سلیمان نے فرزیا کر یہ پائی ٹیس ہے بلکہ فریصورے فرش ہے تم الیسے ہا تھے کہتے ہوئے ہو

ملکی چیس نے مکومت وسلفت اوران سکی کی خواصورتی کود کچ کراس بات کا چی طرح اندازہ کرلیا تھا کہ جعرت سلیمان نے ملک کرسی و بیاوی فارخ رسے نیس بلوایا تھا کیونکہ اللہ نے ان کوا تنا مجدورے رکھا ہے کراس کے ماستے ویز کا مال و وولت کوئی حیثیت نیس رکھتا۔ بلکہ انہول نے وین اصلام کو سکھانے اور نتائے کے لئے بلوایا ہے۔ یہدوہ قیام اسباب جے جن کو ساستے رکھ کر ملکہ بلٹنس نے صورج کی پرسٹش اور عیادت ویٹر کی سے فریکر کے وین اسلام کو تھو کی کرانیا۔

روایات کے مطابق ملک بھیس اور ای کے تمام لوگوں نے اسلام آبول کر لیا تھا۔ بعد شی حضرت سلیمان کا اٹا ح ملک بھیس سے وارجنہیں معزت سلیمان نے بھن کے اندری کو گئی بنا کردیئے تھے۔

# وَلِقَدُ أَنْسَلُمُنَا إِلَّى

تَمُوُدَ اخَاهُمُولِيكًا أَنِ اعْبُدُوااللَّهُ قَاٰذًا هُمُرَفَيْ تَقْنِ يَحْتَصِمُونَ ۗ قَالَ لِقَوْمِ لِمَ تَسَتَعُجِمُونَ بِالشَّيْعَةِ قُبُلُ الْحَسَنَةِ لَوُ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ مُرْحَمُونَ ﴿ قَالُوالطَّيِّرْنَا يِكَ وَبِهِنَ مَعَكَ قَالَ ظَيْرُكُمْ عِنُدَاللهِ بَسَلُ ٱنْكُمْ وَوَيُرُكُفُنَّتُونَ @وَكَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ تِسْمَةُ رَهْطٍ يُغْسِدُونَ في الْكَرْضِ وَلَا يُصَلِّحُون ۞قَالُوا تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ لِتُبْكِيِّنَتُهُ وَالْمُلَهُ ثُمَّ لِنَقُولُنَّ لِوَلِيّهِ مَاشَهِ دْنَامَهْ لِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَطْهِ دِثُونَ۞ وَمَكُرُواْ مَكْرًا وَمَكْرُيُا مَكُرًا وَهُمُ لَا يَشْعُرُوْنَ ۞ وَانْظُرْكِيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مُكْرِهِمْ إِنَّا دَمَّرُنْهُمُ وَقَوْمُهُمْ إِجْمَعِهُنَ ﴿ فَيَلْكَ بُيُونَهُمُ مِنَاوِيةً يُمِاظَلَمُولَانَ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ وَٱنْجَيْنَا الَّذِيْنَ امْنُوْا وَكَانُوْا يَتَنْفُوْنَ ۞

# ع در آیت برد ۱۳۵۰ تا

اور ام فشمود کے پاس ان کے بھائی سائے کو یہ پیغام دے کر بھیجا کر (اے او کوا) تم اللہ کی عبادت و بندگی کردے ہیں اس کے بھائی سائے۔ عبادت و بندگی کردے ہیں جھڑنے کے۔ صافح نے کہا ہے بہتری آو م کے او کو اقر بھلائی سے بہتے برائی کی جلدی کیوں کردہے ہوتم اللہ

ے گنا ہوں کی منافی کیوں ٹیس مانگلے تا کرتم پردم کیا جائے۔ وہ کئے گئے کہ ہم نے تھے اور ساتھیوں کوشخص قدم بایا ہے۔ صافح نے کہا تہاری یدشکونی انشری طرف سے ہے۔ یکدتم لوگ آزمائش جمی جنا کردیئے کے ہور

اور شہر میں ایسے لوآ دی تے جو قساد کرتے تے اور اصلاح کی بات نہ کرتے تے ۔ قوم سے
لوگ کیتے گئے گئے کم سب الشہ کی سم کھاؤ کر دات کواچا تک ہم اس پر اور اس کے گھر والوں پر جملہ کر
دیں گے ۔ گھر ہم اس کے دار ث ہے کہ ویں گئے کہ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت
موجود تی نہ تھے اور بے شک ہم سے جیں ۔ اور انہوں نے تغییر سمازش کی اور ہم نے بھی ان ک خلاف تدویر کی جمس کی انہیں فجر بھی نہ تھی ۔ (اپ نی تھے کہ ان کی سمازش کی اس کے مران کی سازش کا انجام کیا ہوا۔
بے شک ہم نے ان سب کو اور ان کی تو م کو ہر باد کر ذالا ۔ اب بیان سے گھر بیں جو ان کے کفر کی وید سے دیران چڑے ہیں ۔ بیت کساس جس ان اوگوں کے لئے نشانی ہے جو تم کر کے والے ہیں ۔ اور

### الخات القرآك آيت فبرههه

قَرِيْقَانِ درجامتين يَخْتَنَهِ مُنْوُنَ وَمَا بُل عِن جَمُرْتَ بِينَ لِمُ تَسْتَعُجِلُونَ ثَمْ يُول جلرى بِالتَّرِينَ اَطَّيْرُهُا بِمِنْ الْعُلِينَا اَطَّيْرُهُا بِمِنْ الْعُلِينَا وَهُلِطً وَلَا رَاحُواس تَقَامَسُمُوا ثَمَّ الْمِن شِهِمُ مَادَ

نَیْبِیَّنَ بِمِراتِ اَفِلَا کِی کِی خَاشِهِ لَمْنَا جَمِرهِ وَدِنْ تَحَ مَنْکُو نُریب رَامِی کَا خَاوِیْهُ کُرِیْ نِدائے اَنْجَیْنَا بِمِی نِیْنِ دِین

### تشريخ أيت تبر٥٣٥٥٥

برگل قو موں کی برنعیمی ہے ہوئی ہے کہ جب ان کے سامندائی احمد قت اور فکر آخرے کی بات کی جائی ہے اور اس پر گل شکر نے سے ان پر انشہ کے مذاب کی مختلف شکیس سامنے آئی جی تو وہ اپنے برے اعمال پر قور کرنے کے بہائے انہا مرکز آ اور کے قدمون کو شخل قرار دیتے ہوئے کہتے جس کہ جب سے نہوں نے وین کی یہ تمان کرنا شروع کی ہیں۔ وہ ہم سے اعلام نے خارات معود دول کو براجما کہنا شروع کی ہے وہ اہم ہے۔ خارات نے خان کرد ہوں تھی بیٹ کررو گئے جی سادر جب ہے انہوں نے جارے معود دول کو براجما کہنا شروع کی ہے وہ اہم ہے

معترت موئی کاودند ہون کرتے ہوئے قربانی کیا ہے کہ جب فرمون کو کی انھی ہائے ہا اس کی قو مُوو کی و نیاوی و کرو مل جا نا قردوائ کو این می محمد اقدار جب اللہ کے مذاب کی کو کی شکل سامنے کی تو کہنا کہ پیسب موی کی توشی ہیں۔ ای طرح کو دکھ کی کرم معترت کی مصفی شکانا کے متعلق ممی کہنے تھے کہ جب سے بیا ہے ہیں اس وقت سے عاربے قبیلوں اور کھروں ہی کو مقول نے ذریت فرال دیے جس مطال کے سربرائ تھو تھے کہ جب سے بیا ہے ہیں اس وقت سے عاربے قبیلوں اور کھروں ہیں

ن میں حالد آبات میں حضرت صارخ علیہ سلام نے جب الشکاریفا موٹی قوم کے سانے رک توان میں ہے کھولاگوں نے۔ انشا کہ این کرقبول کر ایا اور اکثریت ان لوگوں کی چنہوں نے اس پیغام تی اصد فت کو بائے سے انکار کرویا تھا۔ اس طرح پوری قوم نظریوٹی طور پر دوکروز میں میں تمثیم ہوٹی تھی۔ جب یا ہے کائی بر مائی قوقوم فور کے افریان لوگ کینے کے کہا اے صالح اگر وقتی تر فشر کے درموں میں ہے ایک دمول اور قوار امروز دونری اس آمکی ہے ماہز آبیکے ہیں ) اس مذاہد کو لیے اس تو تاکر تھے۔

لیکن دوبری طرف الله کا فیعلد آمیا اور چری قرم کوتس نیس کرے دکا دیا گیا۔ جس طرح قرم عمود کے سرداروں نے حضرت مسائح علیہ السلام اوران کے گئی کریم علیہ کوتی میں اوران کے حضرت مسائح علیہ السلام اوران کے گھر دانوں کوتی کریم علیہ کوتیا کہ کا اسلام اوران کے موالوں اور معلقین کو بہا کر اس مارش میں طرف بحضوری کی جباکر اس مارش سے معرف کرتا ہو گئی کہ بہا کر اس مورش کی کہا تھا کہ کوئی سازش سے معرف کو کا مورش کر میں اللہ کا اورا ہو ہو کہ کرویا تھا کہ کوئی سازش سے معرف کرویا کہ کہا تھا کہ کوئی سے مورٹ کرویا گئی اور اور مورش کرویا ہے کہ مورٹ کوئی کوئی ہوئیت میں ہے۔ معافر مالی اور کا درا ایس مورٹ کی کوئی جیسے میں ہوا کہ اللہ کی کوئی جیسے تھیں ہے۔ اللہ ان کو کوئی کا کہا تھا کہ کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئیس کرویا ہوں کا کہا کہ کوئی کوئیس کے مورٹ کی کوئی کوئیس کے مورٹ کی کوئی کوئیس کرویا ہوں کوئی کوئیس کوئیس کوئی کوئیس کوئی کوئیس کوئی کوئیس کوئی کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کرویا کوئیس کوئیس

افد بھائی نے عرصہ والدتے ہوئے فرنیا کہ آن بھی تو معمود سے محتاد داندا و محقیم الثون بلؤنگیں عرسہ کا نموز بی بوئی میں جن کا کھ والے مک شام جانے ہوئے اپنی آنکھول سے و کیھے ہیں۔ ان سے عرصہ بھیجت حاصل کرنا جائے ہے کہ افڈ کس طرح انگی ایمان اور افریکٹو کی فونجات عفاقر ہائا ہے اور کر طرح کھارو شرکین اسٹنا نوام کو پچتے ہیں۔

# وَلُوْظًا إِذْ قَالَ

لِتَوْمِهَ اتَأْتُونَ الْفَاحِشَةُ وَانْتُمْ شُبُصِرُوْنَ ﴿ إِلَّهُ الْفَاحُمُ لَكُمْ الْمُنْفَرُونَ ﴿ الْمَالُونَ الْمَالُونِ الْمِنْمَا وَ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ وَالْمَالُونُ الْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمُعْلَدُونِ وَالْمَالُونُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُلْمُولًا اللّهُ وَاللّهُ وَالْ

#### تزجر تريية فبهادره

ادریاد کروجب لو لم نے اپنی قوم ہے کہا کہ ویکھتے ہوا گئے ہے دیائی پراتر آئے ہو۔
کیاتم عود توں کو چھوڈ کرمردوں کی طرف ماگل ہوتے ہو۔ بلکد (حقیقت بیہ ہے کہ) تم جہانت
میں جاتا ہو۔ ان کی قوم کا جواب بیتھا کہ لوط" دوراس کے مائے دالوں کو اپنی بہتی ہے لگال
باہر کرو کیونکہ بید بہت پاک یاز بنتے ہیں۔ ہم نے ان کی (جو کا کو) پینچے دوجائے والوں کو نجات
دے دی سوائے ان کی ہوئی کے ، ہم نے ان کی (جو کا کو) پینچے دوجائے والوں میں طے کر
دیا تھا۔ اور ان پر ہم نے (پیتروں کی ) یارش کر دی جو بہت بری بارش تی ان لوگوں پر جن کو
داس عذاب ہے ) فرایا گیا تھا۔ (اے نی تھا کے ) آپ کم دیجنے کرتی ام ترفیس اللہ کے لئے
ہیں اور انڈ کی سلامتی (ان لوگوں پر نازل ہوتی ) ہے جنہیں اس نے تیجہ کرایا ہے۔ کیا

ا بک الله بهتر ہے یا دوجنہیں میاس کا شریک شہراتے ہیں۔

لغات الغرآك آمة تبريره ١٩٢٥

أَنَاسُ (إِنْسُ) الأكدائبانُ

يَتَطَهُرُونَ يِكَ إِرْخِتُ مِن

فَكُوْفًا بم فِي عَمْراديا

الْعَبِرِيْنَ يَجِيده جائه وال

أمطرنا بمغيمان

سنلام ساح

إصطفى جنلا نتبكرايا

### مري تيت بريوده و

اشر تعالی جواسیتے بندوں پر بہت میریان سے اس کا دستور ہے ہے کہ اگر کو کی محض کن اکرتا ہے اور اس سے قریش کرتا تو اس کوائی و نیا بھی افغاف شکلوں بھی مزادی جاتی ہے اور آخرے کا نقسان آو واضح ہے لیکن اگر سادی آؤ م ایک گناہ پر داخی ہو جائے اور گناہ تر مجماع بائے قرائی آو می المرف اللہ کا مذاب متوجہ و جاتا ہے۔

ای گئے شام نے بڑی انچی بات کی ہے کہ

قدرت افراد سے افراض لاکر کی ہے نیس کر آب مجی شت کے کتابوں کومواف معنی جب تک خطائ کا دائرہ افراد تک محدود بنا ہے قدرت میں ان کے معانی مانکنے پران کومعاف کر کتی ہے لیکن جب بودی قرمل کریزی و مثالی سے شاموں شریاح کی طور پرجلا ہو باتی ہے قدیم انشکا عذاب آکر رہنا ہے۔

و نیا مجرے انسانوں کواند کا شرادا کر ہو جائے کہ تی کریم ملک کی آشریف آوری کے بعداب و نیا پروا مذاب تو ندا کیں کے جوگذری ہوئی استوال ہا تھے تھے کیس زئر نے بطوفان وقط سالی خون خوا ہداور آئیس کے شدید انسقا فات وغیروا کے سرج کے۔

حضرت لوط عليدالسلام حضرت ايرا بيم ظيل الفرك يقيم اورالفرك في بقر وواس قوم كي اصلاح كے لئے بيسم محك سق جواليك تكاف نے دورشرمناك خل بيني بهم جس برخ كے خل ميں جاتا ہے۔ جب صفرت لوط اپنی قوم كے لوگوں واس خل بدے ووك اورونيا و آخرت ميں اس كے شديد ترين خصانات ہے آگاہ كرتے و آپ كی قوم اس كی شديد تو لفت كرتی بهاں تھ كر بورك فوم آپ كی وشن جوگل اور كئے تھى كے لوط كو اوراس كے كھروالول كوا بي بستى ہے تكال باہر كرد كو كھ سياسے آپ كو بست باك بار كارون ہے ہے۔ بستا اور بكتے ہيں۔

ہم جیسے تایا ک لوگوں میں ان جیسے پاک باز لوگوں کا کیا گام ہے؟ حضرت اوقا بھر مجی اپنی قوم کے لوگوں کو ہر طرح تھیست کرتے رہے۔ جب وہ وقوم ہم جنس پرتی سے بازشین آئی توافذ کا جذاب ان قوم کی طرف عنور ہوا ان کی جنیوں کوارٹ ویا عمیا اور سے پھڑوں کی ویش کی گی اوران کی بستیاں زمین کے اندروہ شداد کی گئیں اوران بستیوں پر سندر کا پائی کی تصویرت ہیں ہے کہ سندر جس کے بیچ قوم لوطنی بستیاں زبود کی گئیں ای کو کو میت (Dead Sea) کھتے ہیں۔ اس بالی کی تصویرت ہیں ہے کہ اس شری کی گئی تھی تیس جل مکتی اور کئی جان واد کو والے اندر بروائٹ تیس کرتا۔

انشرتعانی نے پوری قوم کوان کے برے اٹھال کے سبب تاہو پر باد کرویالیکن حضرت لوگا اوران کے گھر والوں ( سوائے ان کی جو کا کے جو کا قرم تھی )ا وران کے اویرا بے ان اب نے والول کوٹھا ہے حطافر مادی۔

قرآن کریم کی ان آبات اورقوم او با می بر سے انجہ مکومائے رکھ کریٹن میں چھا ہوں کہ آج ونیا کے ترقی یا تصرف انسان اس ہم جش پرٹی کوقا و فی تحقظ دے رکھا ہے بلکہ میڈایا کے فر بعداس کی ہے انتہا ہمت افزول کی جاتی ہے۔ ان کے اسپیڈ کلپ جین انجمنی جی اور یہ بات بہت تیزی ہے آگے جاری ہے کئیں ایسا توقیل کو دنیا پھر سے ہم جس پرتی کے سندوشن فرق ہوئے کے قریب ہے باشد مح فرمائے۔

اَمِّنْ خَلَقَ السَّمْوْتِ وَالْأَرْضُ وَأَنْزُلَ لَكُمْرِقِنَ التَّمَا لَهُ مَا أَوُّ فَانْبَثْنَا يِهِ حَدَا إِنِّ ذَاتَ بَهْجَةٍ ° مَا كَانَ لَكُمْرُ اَنْ تُنْبَئُوْ الشَّجَرَهَا عَ إِلَّهُ مَعَ اللهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعُدِلُونَ ﴿ ٱمَنْ جَعَلُ ٱلْأَرْضُ قَرَارًا قَجَعَلَ خِلْلَهُٱ ٱلْهُرًا وَّجَعَلُ لَهَا رُوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَعْرَيْنِ حَاجِزًا عَمَالَةً مَّعَ اللَّهُ بَلْ ٱكْثَرُهُمْ لِلاَيْعَلَمُونَ۞امَّنْ يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَادَعَاهُ وَيُكْنِيفُ الثُّوَّةِ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفًا آوَالْوَيْضِ وَالْهُ مُنَّعَ اللُّهِ \* قَلِيُلَامًا تَدَكُّرُونَ ﴿ أَمَّنْ يَهُدِيْكُمْ إِنَّ ظُلُمُكِ الْسَبَرِّ وَ الْبَحْرِوَمَنْ تُرْسِلُ الرِّيْحَ كُشْرًا بَيْنَ يَدَى مَحْمَتِهُ ءَ إِلَا مَّعَ اللَّهِ تَعْلَى اللهُ عَمَّا أَيْشَرِكُونَ ﴿ أَمُّن يَّبُكُ فَأَ الْغَلْقَ ثُمَرَيُعِيْدُهُ وَمَنَ يَنْزُرُكُكُمُ مِنْ السَّمَاءَ وَالْاَفِينَ ءَ إِلَّهُ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَا تُوٓا بُرْهَا نَكُمْرِ إِنْ كُنْتُمْرَطُ دِقِيْنَ ۞ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبُ لِأَلَّا اللَّهُ \* وَمَا يَشْعُرُونَ ايَّانَ لَيْبَعَثُونَ ۞ بَلِ اذْرَكَ عِلْمُهُ مَر في الْإِخِرَةُ بُلْ هُمُ فِي شَكِ مِنْهَا ثَبُلْ هُمُ وَنْهَا عُمُونَ ﴿

٤

#### الزيمه: آيت نب و٦ تا٩٩

ممس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا؟ اور کمس نے تمہارے لئے بائدی ( آسان ) سے
پائی برسایا۔ بھر تم نے اس کے ذریعے حسین منظر باغات اگائے۔ ورشہ یہ تبارے بس کا شاق کہ تم
ان باغات کوا گا تکتے تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے؟ بلکہ یہ دولوگ ہیں جرد دسروں کو اللہ
کے بمار شہراتے ہیں۔

وہ کون ہے جس نے زیمن کو آرادگاہ بنایا؟ اوراس کے درمیان نہریں بہا ویں اوراس ( کا قواز ن قائم رکھنے ) کے لئے ہو جھ ( پہاڑ ) بنائے۔اور دو دریاؤں کے درمیان روک بنائی۔ کیا اللہ کے مواکوئی معبودے؟ بلکھ کڑ کوگ وہ میں جو کھنے ٹیمن میں۔

ودکون ہے جربے قراد کی بکار شتاہے جب دہ بکارتا ہے؟ برائی کودور کرتا ہے۔ اور کسنے ترطین عرصی عائب بنایا ہے؟ کیا اللہ کے سواکوئی اور معبود ہے؟ تم عس سے بہت تعوژے ہے لوگ میں جو (اس پر) دھیان دیستے ہیں۔

وہ کون ہے جو تھیں نظی اور دریا کے اندرائد میروں بیں داستہ دکھا تا ہے؟ وہ کون ہے جو بارش (برینے )سے پہلے خوش خبری وینے والی جوائم سی جیجتا ہے؟ کیالانڈ کے سواکوئی اور معبود ہے؟ انشان سے بہت باندو برنز ہے جن چے ول کووو (انڈ کے ساتھے) شریک کرتے ہیں۔

محلاوہ کون ہے جس نے قلق کو تکی مرتبہ پیدا کیا ہے۔ پھرونتی اس کو دوبارہ وزیمہ کرے کل اور کون ہے جو آسانوں اور زمین سے حمیس رزق و بتاہے " کیا اللہ کے سواکوئی اور سعوو ہے ؟ (اے کیا تھٹا) آپ کہرو جی آسانوں اور زمین جی غیب ہے اس کو اللہ کے سواکو ٹی تیس جا نتا۔ آپ کہرو جی کہ کہ جو گئی آسانوں اور زمین جی غیب ہے اس کو اللہ کے سواکو ٹی تیس جا نتا۔ انہیں نیس معلوم کہ وہ کب دوبارہ اٹھائے جا کیں گے۔ بلکہ (حقیقت ہے ہے کہ ) آخر ہے کے بارے جی دن کا علم محک کر رہ گیا ہے۔ بیاوگ اس سے قب جس پڑے ہوئے ہیں۔ بلکہ دوآخرت سے ایو جے ہے جو کے ہیں۔

لفات القرآك آيت نبره ١٦٢

أَمَّنُ كُون عِود؟ برمن

أفيتنا بم ناكايا

حَدَائِقُ(حَدِيَقَةً) بانات ذَاكَ بَهْجَةٍ رِئْلُوراكِ

ذَاتُ بَهْجَهِ رَزَّى وَكَ أَنْ تُنْبِيُوا يِرَمُ الاَدَ وَ مُنْ اللَّهِ الْعَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

رُوَاسِی برچہ\_پہاڑ خاجوؓ آڑ۔نکاءت

ر مانون پُنجيب دولولائام دور دور

اَلْمُعْطُو بِرَادِبِينَ يَكُشِفُ رِيَمُونَ بِيَ

هَاتُوا آو ( اِوَا)

بُرُهَانٌ رَيْل اَيَّانَ مَب

إفْرَكَ عَدَيْهَا

عَمُوُنَ وواعت ب ربين

1171-5-10F

جولوگ اللہ کی ذات اور صفات اور فقد دست بھی وصرول کوشر یک کرتے اور ان کی عجاوت و بندگی کرتے ہیں ان کے

سرائے کا کا مال کی بے شہر نشانیوں کو کھ کر افداقعائی نے بیروال کیا ہے کہ کیا ان میں سے کوئی چیز کی اسک ہے جس کے پیدا کر سند بھی تجہ رے بید بت اور جس کی تم چیزول کرتے ہو وہ ترکیب ہوں؟ ٹرمایا

(۱) تعظیما شان آ ان اور وسیج زیمن بس کے انتہادہ کرے تیں ان کوک نے ہالیا؟

(۷) یاتی کوآسان (بندگ) ہے کس نے برسالا جس سے قسمن اور خوبصورت باغات بنائے۔ کیاتم اور تمہارے معبود

ان کے اگائے شرقیک تنے رکیا اللہ کے مواکوئی دومرا معبود ہے جس نے یہ میں اگھ پیدا کیا ہے ۔ کتے افسوں کا مقام ہے کہ یہ اللہ کے ماتھ دومروں کا میں کے ہر برقراد دے رہیے ہیں۔

و ٢) بن وعن كوكس فر شرورك بي حمل عدو كالي مك جهاف البينا او يركروز وب ارون الساقول اوران مك

وسائل اور بلذگول كزسنجات بوت بيد.

(ع) دولون بي من في الروي كالدين من بهاديد الركافية ون وقر وركاف كي ( يالدون ك

ہر جور کھو ہے اور ( کھارے وقتے پائی کے ) دور یاؤں کے درمیان ہردے حال کردھیا ۔ کیان کے پیدا کرتے اور وفت ش کوئی درمرامجور محی ہے ( یقینائیس ہے ) کمٹر وک دوہی جوائی حقیقت ہے دائش ٹیس تیراء

(۵) ووکون ہے جومعیت کے وات بے قرار اور بے مین کی پکار کومنتاا دائر کی آمر و لاکوپنی ہے۔

(1) ووكون ب جولوكون كي تطيفور كودورات بوربرطرة كي ماحتول كسر مان مطاكرة ب-

(٤) دوكون بي وايد كالدور مركواد واكداء من جدور مرق م واعدادا باور يسلسلوا يتوات كا كانت ب

مهاری ہے۔ بقیقان والشکی شن اور قدرت ہے۔ کی اللہ کے مواکوئی دومرز معبود ہے جو ہے۔ میں کی کو کرتا ہے۔ بقیقا اس حقیقت پر بہت کاوگر آور کرتے ہیں۔

( A ) وہ کون ہے بڑھہیں ننگی اور دیاد سندر کیا تدھیروں میں ستاروں کے ڈرنجے راستہ دکھا تاہے؟

(4) ووكون ب جوبارش (برسنے ب) يميلے فرش فرك وسيند والفائشند كى جواؤر كو كھيتي ب ريقينا بيرس ال ايك الله

کی شان ہے جس کے سواکو کی سعبور کیس ہے۔ اورانڈی کی ان قام پاقال سے جمیتہ بلندو برتر ہے جن جیتج وال کو دوانٹ کے ساتھ اگر کیے کرتے جیل ۔

(۱۰) اللہ نے ال مشرکوں سے ہم جہاہے کہ بتا او دکون ہے جس نے اپنی مزری تقوق کو دیکی مرتبہ پیدا کیا اور مجروعی قیامت کے دن قدام انسانوں کو دیار دوندہ کرے گا۔

(۱۱) دوکون ہے جوآ سانوں اورز میں ہے جمیس رز قی دیتا ہے۔ بقیناد والیک انفد ہے۔ کیاا نفد کے سواکو کی اور معبولا ہے جو ہرسب کی مطا کرتا ہے۔

أَن كريم كل كُونا بركة بوع فرمايا كراس في الله المال الموات كوائح كواكم عن موات المال كرويج كواكم عن مواط

وليل في كراة بس من بينابت كر كوكرتبار عبيهم في معود مح كول عقيقت دكت إلى -

آ ٹریمی ٹی کرم چکٹا سے فرویا ہے کہ اسے ٹی چکٹا آ آپ کہد دیجے کو ٹیب کا فلم مرف انتدائو ہے اس کے علاوہ ا کوئی عالم الغیب ٹیس ہے۔ فرویا کہ کہدو تیج تھے اس کا علم ٹیس ہے کہ وہ لوگ جو مرجا کیں گے کب زندہ کے جا کیں گے۔ حقیقت میرے کرجولاگ ٹیک و شریعی پڑے ہوئے تیں وہ آ ٹرٹ کی ٹھرے اندھے سبنے ہوئے تیں اوروہ اس ڈیک عمل جما جس کر تولوگ ٹیک و شریعی پائیس؟

وَقَالَ الَّذِيْنَ كُفُنُ وَآءَ إِذَا كُنَّا ثُمَارِيًّا وَ الْبَآؤُ نَآ آيِنًا لَمُخْرَجُونَ@لَقَدْ وُعِدْنَا لَهٰذَا نَحْنُ وَأَيَآوُنَا مِنْ قَيْلُ إِنْ هٰذَا إِلَّا أَسَاطِلَيْرُ الْإِذَالِينَ۞ قُلْ سِيْرُوا فِي الْأَرْضِ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿ وَلاتَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِنَّا يَعْكُرُونَ ۗ وَيَقُوْلُونَ مَتْى هٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُكُرُ صَدِقِيْنَ ﴿ قُلْ عَلَى اَنْ يَكُوْنَ رَدِفَ لَكُمُ وَمَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَكُوْفَضَهِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ ٱحْتُثَرُّهُمُ لِايَفْكَرُّوْنَ@وَرَانَ رَبِّكَ لَيَعَنْكُمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِمُونَ @ وَمَا مِنْ عَآلِيَةٍ فِي السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ إلاف كِيْنِ مُبِينِ ﴿إِنَّ هَذَاالْقُرُانَ يَقْصُ عَلَى يَنْيَ إِسْرَآهِ يْلَ ٱكْثَرَالَذِي هُمْرِفِيْهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَ إِنَّهُ لَهُدَّى وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ إِنَّ مَ بَّكَ

يَقْضِي بَيْنَهُمُ بِحُكْمِهُ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْعَلِيْمُ فَ فَتَوَحَّلُ عَلَى الله والله عَلَى الْحَقِ الْمُسِيْنِ ﴿ إِنَّكَ لا تُسْعِعُ الْمَوْقُ وَلا تُسْعِعُ الصِّمْ الدُّعَاءُ إِذَا وَلَوْا مُدْيِرِيْنَ ﴿ وَمَا اَنْتَ بِهٰذِى الْمُعْيَعِينَ صَلاَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَا مَنْ يُؤْمِنُ بِالْيَتِنَا فَهُمْ مُسَلِمُونَ ﴿ وَلَا اللهُ عَلَيْهِمْ اللَّهِمِ اللَّهِمَ إِذَا وَقَعَ الْقُولُ عَلَيْهِمْ الْخُرَجُنَا لَهُ مُ ذَابَةً مِنَ الْوَنِينَ الْكُونِ اللَّهُ مُن الْوَنِينَ تُحَكِيمُهُمْ مُن النَّاسَ كَانُوا بِالْيَتِنَا لا يُؤونُونَ فَي الْوَنِينَ الْكُونُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللّ

#### زجمه: آیت فمبر ۸۲ تا ۸۲

اور کا قروں نے کہاجب ہم اور شارے باپ وادائن ہو جا کیں گے قر کہ ہم ( قبروں سے ) انکانے جا کیں گے۔ بقینا ہم ہے اور شارے باپ وادائے اس سے پہلے گی آئی طرق کے وعدے کے گئے تھے بیز کا گذرے ہو کے لوگوں کی کہا تیاں تیں۔

(اے نی خان ) آپ کر دیتے کرز مین پرچلو بھرو پھرو کھو بھرموں کا انجام کیسا ہوا۔ آپ (ان کے حال پر ) دنوفم کھا کمیں ورزان کے کروفریب سے دل نگلے ہوا۔

وہ کہتے ہیں کہ یہ دورہ کب بورا ہوگا اگرتم سے ہورا آپ کہ دیتے کہتم جس(عذاب) کی جلدی کرر ہے ہوشا یہ دہ تم سے قریب آلگا ہے۔ اور ہے شک آپ کا پرورڈ کارلوگوں پڑھشل ہوگرہ کرنے والا ہے۔ لیکن اکثر لوگ وہ میں جوشکر اوائیس کرتے ۔ اور بہ شک آپ کا رہ خوب جائی ہے جوالن کے دلوں میں چھپا ہوا ہے اور جو بجھرود فلا ہر کرتے ہیں۔ (یا در کھو) زمین اور آسمانوں میں جو بچھ پوشیدہ ہے وہ ایک روشن تماب (لوچ محفوظ) میں موجود ہے۔

ب ملک (یوقرآن ) می امرائل کے لئے اکثر ان باقول میان کرہ ہے جس میں وواقعات کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ اور بے فلک (یوقرآن ) ایمان لانے والوں کے ملتے جارے ورست ہے۔ بے فلک

352

آپ کا پرودوگا داسین تھم سے ان کے درمیان نیمل کرد ہے گا۔ وہ نہ پردست اور منم رکھنے والا ہے۔ آپ انڈ پرجمروس کیجٹے ۔ ب شک آپ کھی چائی پر ہیں۔ ب شک آپ نداؤ مردول کو منا سکتے ہیں۔ اور شان بہرول کو اپنی پکار منا سکتے ہیں جو پہنچ پھیر کر سلے جارہ ہے ہیں۔ ندآپ اندھوں کو ان کی گرائی ہے ، بچا کر راہ تی و کھا سکتے ہیں۔ آپ معرف ان لوگوں کو منا سکتے ہیں جو جاری آغذی کا بیشین کرنے والے ہیں۔ جو جاری آغذی کا بیشین کرنے والے ہیں۔ اور جب ان پر عذاب کا وعدہ پر اجو جاری ہوگا۔ ہماری انہم تھیں ہے چاہیہ جائوں تکالیس کے جوان سے باتی کرے گا کہ کو تھے۔ بھی بیر کھے تھے۔ انہوں پر ایسی بیا تھی بیا ہے جائے ہیں جو تھے۔ بھی ہیں میں کہ بھی بھی کہ بیا تھی ہیں تھی کرے گا۔ کیونکہ بیا تھی۔ بھی بیا ہوگا۔ جاری کی تھے۔ بھی ہیں جو اپنے جائے ہی ہوگا۔ بھی ہوگا۔ بھی بیا ہوگا۔ بھی تھی ہی تھی کرے گا۔ کیونکہ بیا تھی ہوگا۔ بھی تھی۔ بھی ہوگا۔ بھی تھی ہوگا۔ بھی تھی ہوگا۔ بھی تھی ہوگا۔ بھی تھے۔ بھی ہوگا۔ بھی ہوگا۔ بھی تھی۔ بھی ہوگا۔ بھی ہوگا۔ بھی تھی ہوگا۔ بھی ہ

لغات:القرآن آيت نمبر ۸۲۴،۲۵

رُ تُرَابُ سخي الكارلي محقد لكلندوالي مُخُرَجُونَ وعذنا يم يعوندوكيا كما كهانيال رقع أشاطير ميتروا تم چلو پھرو لا تُحَوَّنُ tor\_6 1- tor\_6 ضيق زدِی ترب چھ مَاتُكُنُ بوچىيالگى ئى ب<sub>-جوچى</sub>ى ئ يَقُصُ ووعالنا كرتاب يفطئ دوفيعذكرتاب

لا تُسْمِعُ تونبين سناسكما وَقَعَ الوراجوا يبداقع ببوا ذائة هالناوار بالود يُو قَبُونَ

واليتين كرتية بن

# نشريج البيت فمرعاة الملا

کفاروشرکین کتے تھے کہ جب ہم مرنے کے بعد علی ہو جا کی مجینیٰ عارب د جود کے ذریع بھی بھمر ما تھی مجے اور خاص الوديري رب باب دا داجن كومرے ہوئے ايك طويل عرص كذر كميا ہے وہ دوبارہ كيے زى و كئے جائيں محرا ايرا لگتاہے كہ دی با تمل میں جنہیں بم اور تعاورے باب واوا بنتے ہیے آ رے ہیں آگر اس بات بھی کوئی وزن ہوتا تو آخر اس و نیاہے جانے والا کوئی ایک آ دی اُو آگر ما تا کہ مدسب چھٹکن ہے۔

برود با تیل بین جمن کاکٹ روشر کین کہتے ہطے آئے ہیں اور انشرتعالی نے قرآن کریم میں متعدم عبد کفاد کے ان جملوں کو مُعْلَى كر مے جواب ویا ہے۔ اللہ نے فرہ ؤے کہ عالم برزخ ہے تو کوئی آگر دہاں کی کیفیات بیان نہیں کرسکا البتہ القہ ورمول کی نافر افی کرنے والے بجرموں کی بالی مولی کارتھی اوران کے کھٹے رات کو ما کردیکھیں کے دوخوداس اپ کے گواہ ہوں کہ اللہ اسے تمرمون کوچڑ و بنیا دے مکورڈ النا ہے اوران کی بلند و بال محارات اور مال ود ولت کی کثر بت اُنٹیں اوٹٹر کے عذاب ہے نہیں بھائنٹیں ۔ کیونکہ وہ مجی بچا کہتے ہوئے اس دنیا ہے مطبع محے کہ ہم م نے کے بعد دوبار وزندگی مریقین نیمیں رکھتے ۔ حالا کار ساک منقبقت ے کمالند جس نے انسان کو م کی سرت پیدا کیا ہے وہ ان کو دویا دوزندہ کو ان قبل کرسکا۔

کی کریم میکٹا ہے قرمایا جا رہاہے کہآ ہے اپنے مشن اور مقصد کو پھیلاتے رہے اوران کفار کے اعتراضات اور دھنی ک نہ تر پروا کیجئا اور نہ آپ کی طرح کا دیکا اوراضوی سیجئے۔ کیونکہ وہ دن بہت ووٹیس ہے جب انتد تعالیٰ اس و نیا کوٹھ کر کے ایک ٹی و نیادنات کا در پھر جرخش ہے اس کے کیے ہوئے اٹمال کا حساب کے کا بیروعدوالی کمپ بیرا ہوگا اس کا علم تو اختراک ہے البنہ اپیا ۔ گلنا ہے کہا ب اس وعدے کے بورا ہونے کا دائت بہت دورٹیں ہے جبکہ قریب آ عمیا ہے۔

ان آیات یں دوسری بات بدارشادفر بالی تی ب کریقر آن کریم ایک ایک سعاری کماب سے جواس سے پہلے بازل کی جائے والی کتابوں کے لئے کموٹی کا دردر دھی ہے بیٹی ٹی اسرائش جنہوں نے این کتابوں میں اپی طرف ہے اتی جو آن ہاتوں کو گفرلیا تھا جس سے ان کی تما بھی اقتدادادر اختاف کا نموندی کردہ کی بیر بھی قرآن کر بھی نے ان قام اختلافات کودورکر کے ان سچائیوں کو بیان کیا ہے جوامل تھ کی جس قرآن کو کہا تما ہا ہواں کے لئے جائے در بندائی اور دست کا سب ہے ۔ اگر قرآن کر کم کی آیات ناز ل ندونمی آو ان بخامرا کیا گئی کی گفرت باتوں سے سراری دیا گمراہ ہوکردہ باتی قرآن کر کم نے برج کی کھول کر دکھوی رکھویا ہے۔ کی کر کم تھی نے فرمایا جو رہا ہے کہ آب ان کی برواہ نہ کہتے کی کھران کے اختمافات کی قلی تو انڈر نے کھول کر دکھوی ہے دی بہتر میں فیصلا کرنے والا ہے اور آپ کھی ہوئی جی آب پڑی کو شش کر ہے رہے ۔ وق سے سری کھے کے باوجووائد ہے ہے جوت جی کر کم تھی نے فرمانے کر قیامت کے قریب نہائے کی کوشن کر دورج دائیاں بن کا خلیوردہ وان (وجوال) اور مورج کا مخرب ہے کر کم تھی نے فرمانے کے کہتا مت کے قریب نہائے تھی وہائی کو وہن دائیاں بن کا خلیوردہ وان (وجوال) اور مورج کا مخرب

دابندالا دخی زین سے پیدا ہونے والا ایک خوفاک جانور ہوگا جمائٹہ تعالیٰ کے تھم سے لوگوں ہے یا تھی کرے گا اور جو لوگ آیا ست کا نیٹین نے کرنے والے ہوں کے ان کو میٹین آ جائے گاریکین اس وقت کا میٹین اور ایران آجول ٹیس کیا جائے گ

وَ يَوْمَ نَحْشُرُمِنْ كُلْ أَمَةٍ فَوْجًا مِّفَنْ يُكَا إِنْ فَلْ اللهُ عَلَى اللهُ الله

#### تروره أيت لبر ٨٧٥٨

اور جس دن ہم برایک است میں ہے ایک کروہ ان لوگوں کا نکالیں گئے ہو مہری آ بنوں کو جلا ہے منے ۔ پھران کو اکٹھا کرنے کی غرض سے جع کیا جائے گا۔ پھر جب دہ حاضر ہوں کے قواعد فرما کی گے۔ کیا تم نے میرکی آیات کو جھٹایا تھا جب کوتم نے اس کواچی المرح جان الیا تقام یا بتاؤ که تم کیا کرتے تھے؟ اور ان کے ظلم کی وجہ ہے ان پر زیر والی بورا ہوکرر ہے گا۔ بھروہ بات تک نہ کرکٹش گے۔

کیا وہ تین و کیلئے کہ بے شکہ ہم نے رات کو اس کے بنایا ہے تا کہ وہ اس بش آ رام کر کھیل اورون کو و کیلئے کے لئے روٹن بنایا ہے۔ بے شکہ ان آیات بش ان لوگوں کے لئے نکائی ہے جوابیان رکھتے ہیں۔

لغات الغرآن آبت نبر۸۲۴۸۳

نَعْشُو مَمْ تُعُرِي کِ

يُؤَوْعُونَ جامت بَدَىٰ تَن جِـــَكُ

لَهُ تُجِنُطُوا مَ غَيْنُ مُمِراتنا

لَا بَنْطِقُونَ ، ووعن *ذكري ك* 

لْيَعْمُكُوا تاكه وسُون عامل كري

فبصو ويحضوالا

# هر و المنظمة ا

> وكؤم ينفخخ فِي الصَّوْدِ فَغَرْعَ مَنْ فِي السَّمَا وَتِي وَمَنْ فِي الْآمَ حِن إِلَّامَنُ شَاءَاللَّهُ ۚ وَكُلُّ أَتَوَهُ ذَخِيرِيْنَ ﴿ وَتَرَى الْحِيَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِنَ تَمُرُّمَرُ السَّحَابُ صُنْعَ اللهِ الَّذِينَى ٱتَّقَنَ كُلُّ نَشَيُّهُ ۚ النَّهُ خَدِيثَيُّرُ ٰ بِمَا تَـَقَّعَلُونَ ۗ ﴿ مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ تَعَيْرٌ قِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَرَعَ يُؤْمَ بِيدِ اْمِنُوْنَ ﴿ وَمَنْ جَاءَمِ السَّيْمَةِ فَكُبَّتْ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُعَزَّوْنَ الْأَمُا كُنْتُمُ تَعْمَلُوْنَ ﴿إِنَّمَا أَمِرْتُ أَنْ اعْمُدُرِيَ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِيْ حَرَمُهَا وَلَهُ كُلُّ ثَنَّيْ ۖ أَوَّ أُورِّتُ أَنْ أَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِينِ فَكُوَانَ أَتَلُوا الْقُرْآنُ فَمَن الْمُسَادِينِ فَإِلَى الْمُعْتَدِي لِنَفْسِةً وَمَنْ صَلَّ فَقُلْ إِنْكُمَا آنَا مِنَ الْمُنْذِيةِينَ®وَقُلِ الْمُمَدُّدِيلِهِ سَيُويَكُوْ إِيْتِهِ فَتَمْرِكُوْ فَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿

Y S

### FOR THE LOT

اورجس دن مورش ہوئے ماری جانے کی تو جو بھی زین و آسان میں بول کے وہ گھرا اخیں مے سوائے ان لوگوں کے جنیس اللہ چاہے۔ اور سب کے سباس کے سامنے عابز بن کر حاضر بول مے ۔ (استفاطب تو) پہاڈول کوائی جگہ جہا ہوا خیال کرتا ہے حال تک وہ (قیاست کے دن ) بادلوں کی طرح اڑتے بھریں مے ۔ یہ سب اس اللہ کی بنائی ہوئی جزیں ہیں جو نہا ہت مضوط سنتھ کم ہیں۔ تم جو کھرکرتے ہواس سے اللہ افرے۔

جو محض کی نے کر حاضر ہوگا تو اس کو اس کی گئی ہے نے اوہ بھتر بدلہ ہے گا۔ اور وہ اس دان کی تھر اہت سے مخوط رہے گا۔ اور جو برائی کے ساتھ آئے گا اس کو اور مصر مدجتم عمل جموعک ویا جائے گا۔ کہا جائے گا کے جمہیں وہی بدلہ ویا کہا ہے جو کہوئم کرتے تھے۔

(اے آن ﷺ) آپ کے وجی کو محفظم ویا گیاہے کہ میں اس شرو کرمہ) کے پروردگاد کی عمادت ویٹد کی کروں۔وہ جس نے اس (شہرکو) قائل احرام بطایہ ہا۔اور ہر چزای کے لئے ہادر مجھ تھر دیا گیاہے کہ شمال کے فرمان پر دادوں میں سے دادوں۔

اور ( یصح محمد یا کیا ہے کہ ) یس اس قرآن کی حادث کروں۔ جو بھے ماستہ اختیار کرتا ہے قو وہ اپنے بھلے کے لئے کرتا ہے۔ اور جورائے ہے بھٹھا ہے قو آپ قرباد یکے کرتا ہم تو بغیر ہالشہ کے لئے ہیں۔ وہ بہت جارتھ میں اپنی نشانیاں وکھا دے گا۔ اس وقت تم اس کو پیچان سکو کے۔ اور آپ کا برور دگا داس سے بے قرقیل ہے جو بھوتم کرتے ہو۔

لغات القرآك آبد تبريه

يُنْفَعُ كَاوَكَ الرَابِاتِ كَا فَوْعَ مُرِاكِيا فَاعِرِيْنِ مالِرْنَارَ فِراكِ فَحَسُبُ (گان کرتاب

خامدة جمع بهوصائے والی وه علے کی ألمشتحاث صنع الله وللديج وكارتها تمري محثث ادندها بمينك وبأكما هَا يُجُوزُونَ کیاتم بدلہ دینے جاؤ کے أمِرُتُ میں تھی و ایم ایوں میں تھی دیا مہاہوں آلُنلُدُةُ • فالخراخرة مهايا أنُ أَثُلُوا مدكه تكرا تغاوت كرول كا شيرى وويست جلدوكها ننفكا تَعُرِفُونَ تم بجائے ہو

# عران آيت فبر 4774 <del>(</del>

قرآن کریم میں متعدد مقدامت برقیاست اور اس دن کا جولنا کی کو بیان کیا گیاہے۔ بیبال پر ایک اصولی بات ارشاد فربائی مئی ہے اورہ میرے کرجم یہ دن حضرت اسرائیل انقدے تھے ہے صور پھوکیں سکتے صور کی جب ناکہ آواز ہے زمین و اسان میں دہنے ال الکونی پر دہشت طاد کی ہوجائے گی ۔ اور ہرائیک کوائی کے سرخدب کر اور ماج کی کے سرتھ حاضر ہوتا ہے۔ فربایا کہ سب بر جوائی اور کھرا ہے شاد کی ہوگئی وہ کو گئے وہ کو اس نے میکون اور پھائے جل میں زندگی گذاری ہوگی وہ اس گھرا ہے اور اس دن کی پریٹانی مے تم ظاری ہوگئے ہے۔ تیاست کے دن ان کی چند کیفیات کو بہان بیان کیا گئے ہے۔ ارشاد ہے (۱) ہوئی کریٹانی می تعدید نام بڑی اور انھماری ہے کہ دن چھائے ماسے جاضر ہوہ بڑے گا۔ (٢) ودياز جنين بم عاموا محول كرت بين صور يموك والف كدوان طرح يض الدق تقرة كي ع من

طرح أسن برباول علية اورادُ في نظراً من بين -طرح أسن برباول علية اورادُ في نظراً من بين -

(٣) قربا إكسيمادي وتياه داس كى بداد ت مسدالله كى كار يكرى بيداس عن برانسان جو كوكرتا ميداس كى ديك أيك

حركت ادرعمل سده وايوركم المرح والقف ب

اوروہ نیا ہے۔ سکون سے اللہ کے سامنے طاخر ہوں گئے۔ (۵) کیکن دولوگ جنیوں نے اس نوکی کن موں اور خطائی ، کنم اور ٹرک بھی گلفاری ہوگی وہ نیا ہے۔ کھیرائے ہوئے

ہوں گے اور ان کو اوقد صحرت جہم میں جو تک و باجائے گا اور کوئی کی کا ساتھ ندوے گا اور کوئی کی کے مان کو کو چھنے وال نہ ووگا۔ اور ان کو وی برلد دیا جائے گا جس کو و و دنیا میں کرتے رہے تھے۔ بیٹی ان پر کسی طرح کا تختر میں کیا جائے گا بلک نے وعمال کے

مطابق ان كوجدار إجائ كار

آخریش نی کریم میکنا کو خطاب کرتے ہوئے فریا کیا ہے کہانے کی بھٹا ا آپ کی وہیٹے کر تھے جیرے اللہ نے بھم ویا ہے کہ شما اس شہریشی کہ کرمہ کے مالک اور مرود گاری عیادت ویندگی کروں جس نے اس شہراکوئزت و مقلت سے نواز اے ۔ اور چھے اس کا تھم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے فرمال ہروار بندوں میں شامل دیوں ۔ اور میں اس قرآن کر کم ک طاوت کرنا رہوں جواس نے نازل کیا ہے۔

خلاصہ ہے ہے کہ آیا مت کا آثابیاتی ہے۔ وہ بڑا دیست ناک دن ہوگا جہاں کوئی کی گئے نے چھے گا۔ وہاں اگر کو گل چیز کام آئے والی ہے تو وہ اللہ کی رحمت اور انسان کے لیک اور بہتر المائی جیں۔ انشانیا کی ان لوگوں کو جو اس کے مقدری کھر کا احترام کرنے والے اور اس کے قربال بردار بین ان کو اس دن شعرف کھیرا بہت سے نجات عطافر مائے گا بلکہ آخرے کی قیام بھیا ٹمان ان کا مقدر بروں گی۔

آخر بھی فرط کے اسے ٹی مقطقہ ا آپ اس بات کا اعلان فریاد بینے کہ جس نے جائے کار است اختیار کیا اسے اپنا نا کدہ
کیا گیس جس نے مرائی اختیار کر فی قرم ا کام فروار کرنا تھا تھی نے کردیا البت برانسان کوخود فیصلہ کر تا جسے کہ اس کے لئے آخرت شاکا م آنے والی چڑ کیا ہے جسم مقریقی او مختصتیں ایف کے بیاں وہ بہت جلاقا م جا بیوں کو کھی آٹھوں سے دکھا دے گا۔اور پر مختص اس بات کوچڑ نظر دکھے کہ وہ جو چکو کرتا ہے انشان سے بے ٹیرٹین ہے وہ برایک کی ہر بات کوا جی طرح بیان ہے۔
افکار دیسے وردیم کی کار جدود کرتے تھی کرتا ہے۔

واخردعوانا إن الحمدالة رب العالمين

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

پاره نمبر۲۰ امنخلق

سورة نمبر ٢٨ القَصَصَ

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح





# بِسُــه ِاللَّهِ الرُّغُوِّ الرَّجِينَ مِ

سورة القسعى جس كابتدالًا بإنجَّ رُونول بمن صفرت مؤكل كه واقعات زعرُكُ كو بين تغسيل سيار شادفر : إلم يا بيه اور بتلامي به كرافله قبالى في انجياء كرام بي ابنا كلام نازل كيام انساني باقون في انفري تغييمات كاسليد بكا زكرد كاديا بيد.

کی دارید کا سال این کا مانان قرآن کریم میں ہے۔ اگر انہوں نے اس داست کو چھوڑ دیا تو گر قیامت مورہ اضعی کر کرمد جی ازل کی مک ان کوراہ جارے انعیاب تدہوئی۔

معرض دوقوش أبادتيس أيك تبطئ تحران لوله بس يحتحران كوخرون كهاجا ناتها

ود پورے ملک بی باغ فیصر بھی زیتے محر کا ام عمر ال ہونے کی جدے اٹیا فوج کی قدت ہے۔ ان ٹی اسرائنل کو اہنا ظام بنا رکھا تھا جد ہورے ملک بیں واضح اکثر ہے در کیے تھے۔

ج نکه نگ امرائل بے گل ہو چکے تصاور پوری قوم ال قدر منتر هی کروه کا وہار بندانسلیم ند کرتی هی ۔ ان کے اس انتظار سے فائدہ اف کر قبلیوں کا بیٹنشر سافولہ ہر طرح کے قلم بستم

جن كا تعلق الله كي اجرى برقي كرية يم أزادها.

المجى المرح بائة تف كدئى امرائل أيك بهت بزى ة ت إيران عي الحرائ كاشور بداريو

ا المراكبي (28 كالمراكبي (28 المراكبي (28 المراكبي (28 المراكبية (28 ال

مدل اس کے ابتدائی پائی کوگوں عمل حضرت موکی کا واقد قیارت مشتیع میں رکوئ عمل قرآن کریم کی بائی میں رکوئ عمل قرآن کریم کی ضیرمات کا ذرکز کے اور نے قرابا میں کہ بے فک قراباتی کوگوں نے ان عمل میں افراد طاق کوگوں نے ان عمل میں افراد طاق کوگوں نے

من کا علی اللہ فی اعلی بول ا بنیادل افغیرات سے تیس قدا اب آلامت محک سامری افسانیت کا بعدا کی املی سے کدو دقر آن کرکم کی گرافظیرات ریک کرد موران

\_U/U +

يج ن كوذ رُح كرام : قعاله

ا قاردان جومعترت مری کا عمیاتہ پھر تبلی ہوئی تمام تر طاقت وقوت کے باوجو دھنر انی نہ کر شکس کے ران کے فوف کی اختیابہ کی آئر میں تھا اور بیندی و دولت کا اتھی کہ جب کمی نے رہا دیا کہ تی اسرائل میں ایک ایبالز کا پیدا ہونے والا ہے جوفر مون کے ، لک تھو۔ جس کے خزانوں کی عامیان فحاکر نیک مغیوط ها منت | افتقار کاف ترکرد <u>رمی</u> بھی تھک حاتی تھی ہے۔ اس نے فرمون نے تھر مازی کیا کہ اب ٹیا امرائیل ش جوہمی لڑکا پیدا ہوگا اس کُلِّل کردیا غروروتكم كماتوالغريني الساكوار اس جائے گاجا نے بی امرائل میں جو مجی لڑکا پیدا موتا اس کو ان کی گودے میکن کر آل کردیا ہا تا کی دولت کوزیمن عمل دهنده با دو [ وہ لت ای کواف کے عذاب ہے ت تھ۔ تماار ائٹل کی کڑ دریوں کی انتہا بھی کہ جن باؤں کی گود ہے ان کے فیتہ مجرکو چینہ جا ٹا بعاشكى والغذكوك كاغردروتكير فاند ووال براحقاج تک نه کرسکی قیمیں۔ای دوران تطرب مونی پیدا ہوئے عفرت موکیا " کی والدوكوكى بكي خفروتها كران كي كودمكي ويران موجائے كي۔ اللہ نے معزبت موئ كي دالدو كاتب على بدامها مقربالا كدواس <u>ے کو کمی مندوق یا ٹو کری عمی د کو کر دریا ش مہاوی حضرت موئ</u> کی والدونے ایسا ی کیا۔ ادھراللہ نے اپنے اقد دت کا لمہ کا س طرح اظہار فریا کہ وہ مندول فرعوں سے مگر والول نے بی یائی ہے نکالا ۔سب کی دائے بھی تھی کراس یے کوئی کردیا ہائے کر غرمون کی بیوی معترت آسیات کہا کہ ہم ہیں بیچھ تو یروش کریں ہے اورا بنا بیٹابنا تیں گے۔ معترت موکیا کی والد وقے معترت موی آئی بھن کواس کام پر اسمور کیا تھا کہ وہ دیمتی جلی جائیں کہ بیصندوق کہاں پہنچاہے۔ جب وہ فرمون کے تھر بھی آگئا مم یا تھ ا قبیمی اطمینان عور ادھر حضرت موری جوابیک چھوٹے ہے دورہ بینے <u>بیچے تھے انہوں نے رونا شرون ک</u>یااور بھوک ہے تر پاشرارع کہاورکسی کا دود ہے نہ سے بھے معفرت موکن کیا بھن نے کہا کہ بٹی ایک اسے خاندان سے واقف ہول جو بنے کی بروٹر یا چک خرج کر کتے ہیں جانچہ حمورت موی کی والدو کو بلاما حمل اور حمزت موی کے ان کا روزے بنا شروع کردیا۔ اس طرح اللہ نے

بسب حضرت موی جوان ہو گئے وہ وقیفین سے قلم کو رواشت نذر سکتے۔ ایک دن کوئی قبل اور نی اسرا نگر فیل کی بات پر چھڑ رہے تھے۔ قبلی نی اسرائنل فیل کو تعییت رہا تا احضرت موی کے نی اسرائل کو اس قلم سے بچانا جا ابا ہو وقبل حضرت موی کا سے الچہ کیا۔ حضرت موی کا سے ایک تھوشا مارا تو وہ قبل وہیں وجر موکیا۔ حضرت موی کا کو ان سے باتھوں ایک فیل کافل جو کیا۔ نہوں نے اللہ سے اس فطا پر موٹیا وہ کی جس کو اللہ نے قول کرایا اسکے ون حضرت موی کے ویک

ا کے مان کوایتے ہینے سے طا دیاا ورفرمون کے گھر شما ای بیچے کی شابات پرورش کراوی جس کے فوف سے وہ تی اسموائنل کے

دین بی کی کر حضرت موی " فیده و یکها کرایک کوی پر اوگ اسیند جانوروں کو پائی با رہے ہیں بیکن دوالاکیاں اسیند جانوروں کورو کے دوئے الگ تعلک کوئی ہوئی ہیں حضرت موی سندان سے بچ چھا کہ آم الگ تعلک کیس کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا بیاتی جارے ہروز کا معمول ہے جب سمارے جمد واسے اپنے جانوروں کو بائی باسیند جی سے جانوروں کو بائی بار جب او بائی بات ہیں ۔ حضرت موی " کوئیل جمان میچروہ کے جو سے اور انہوں نے ان اور کیوں کے جانوروں کو بائی بار جب اور دوفوں اور کیاں اسیند کھر کی المرف رواند ہوئی واقع حضرت موک " سند ایک دوفات کے بینچ کھڑے ہوکر فریاد کی المی انتہاس خربت

ایکی دود ما اور فریا و کرد ہے تھے کہ وی وولوں اڑکھال حضرت موی کے پائی آگی۔ ان شی سے آیک چیشرم و حیا کا چکرٹنی کہنے گل بھارے والد آپ کو بلاد ہے جین تا کر آپ نے بھاری کر بول کو پائی بلانے کی زعمت کی ہے اس کا لیکھ بدلدو ہے سکیں۔ حضرت موتی دوان ہو گئے۔ حضرت موتی جین کے پائی آئے تھے وہ صفرت شعب تھے۔ انہوں نے صفرت موتی کے تمام واقعات میں کرفر بلا کراپ تم مت تھیراؤر انقدنے شہیں ایک طالحقوم سے تھاست مطاکدوں ہے۔ ان لا کول میں سے کیا ایک سے کہا ایا بیان اگر آپ مناسب جمیس آئی توان کو اینے بائی طاز مرکھ کی تکریر ایکا کی مشور طاور ویانت دارا دی جیں۔

ش آب جو کھا کی عطا کریں محماس کے لیے عمل عابدت مند ہوال ۔

حضرت شعیب نے حضرت موی سے کہا کو اگرتم آخو سال تک بری خدمت کروہ عی اٹی از کول بھی سے ایک از کا سے تہاد انکارج کر سکتا ہوں۔ اور زور بروی آخر ہوئی اگرام خوش سے دی سال ہورے کر لوق بے تہاد الاحسان ہوگا۔ حضرت موی نے ای شر کو تول کر لیا اور ای طرح دی سال تک صفرت موئی نے حضرت شعیب کی خدمت کی ۔ چنا جہاں کی ایک توک سے این کی شادی کر دی گئے۔ دی سال کے بعد حضرت موئی آئی ہوئی کو لے کر معرکی طرف دھانہ ہو تھے۔ شاہدہ اس اندھ جری داست بھی مردی کے موتم عمی داست بھی تھے۔ انہوں نے دورے ایک موٹی کو دیکھا۔ کہنے تھی تھی ایسی اس آگ جی سے کو ل النکارہ کے کرآتا ہوں اور آگر کی نے راستدینا دیاتو ای بریکل بیاس کے۔

حضرت موکی اس وقت کوہ طورے والن میں تھے۔ جب وہ ایک ورفت کے پاس پینچاد یکھا کوایک ورفت میں آگ۔ کی جو گی جب اچانک آواز آئی اے موکل یہ میں یوں تیرارب اللہ کی وہموٹی ہے جہاں اللہ نے حضرت موکل کو زوت و رسالت سے سرفراز فر بالیا ورحصا اور یہ بیغا کے موزات مطاکر کے فربالا کئم فرجون کے پاس جا ڈاوراس کی سرفری کے محمد کو فوز کر رکھود حضرت موکل نے حرص کیا الحجاء میں کے بارون کو جوز بان کے بڑے لیس کا دیکھ جین کے بیا جہاللہ نے حضوت موکل کے بڑے جائی حضرت بارون کو ان کھ معاون ورد کا رہنا دیا۔

الله تعالی کے بینام کو لے کر بیدونوں بھائی فرطون کے پائی چینے ۔ اس کو مجمایا اور مجرات و کھائے۔ اس نے ان مجرات کو جادوقر ارد سے کر ملک بھر کے جادوگر ول کو حج کر لیا ہے گئی جب ان جادوگرون نے ویکھا کہ ان کے بین نقیقت جادو کے سامنے حصرت موکن سے مجود سے خور پر اپنا عصابی کیا تو وہ اور دھائری کیا اور اس نے ان جادوگروں کے جادولود طلعم کو تو کر رکھ دیا اورود سب جادوگروائز واسلام عمل وائل جو گئے۔

آ ٹرکارافٹرندن کی نے معترے موکل کو کامیر لیا اور ٹٹے نصیب کی اور معترے موکل راتوں رائے کام بٹی امرائٹل کو معرے خلطین کی طرف لیے کر کھل پڑے۔ اوھ فرخوان نے ان کا بیچھا کیا۔ اللہ نے پائی شن رائے ہو ہے ۔ بٹی امرائٹل پارا تر سمج کمر فرخون اور اس کے فقتر یوں کو پائی کی کہروں بھی فی بوریا کھیا۔ اس طرح اللہ سے نگا امرائٹل کو کامیا ب فرایا۔

انشرتعائی نے الن مسب کی جارت ہے گئے ایک مقیم کا اب توریت مطافر ہائی تا کریے توم وین کے اصوبول کی دوشی ہیں۔ زعرکی کا سنر سے کرستھے بھر انہوں نے ای توریت ہیں اپنی طرف سے طرح طرح کی یا ٹیم کھڑ کراس کا کپ کوشکوک بنا دیا۔

اس موقع پرانشانقائی نے فرما یا کہ بے شک آوریت واُٹیل اللہ نے نازل فرما کیں شکین انسانی کانفوں نے اور کی اسرا کش کی سیم کمی نے ان کی کما ب بھی کائی بڑی مقدار میں ایک با تھی شائل کرویں جوافلہ نے نازل ٹیمیں کی تھیں ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اب قیامت نکساتنے والی نسلوں کے لیے قرآن میکیم جسی تلاعی کا اس بازل کی ہے جس کی مقاعت کا اس نے خود زر الم یا ہے۔

فر ، یا کداب نجی قرآن سادگاه آن بیت کی بدایت کے لیے کا آب ساگر نی اسرائیک اور دیا کی سب آوسوں نے قرآن کریم کی تعلیمات کو ایٹالیا تو ان کو جاست اور میں ودیا کی قماع تعلمتیں حاصل ہو جا کی کی سیکن و گراس قرآن کریم سے اور نجی کریم منتخ کی اطاعت سے مندموز اعمیا تو ہم تیاست تک ان کوکی اور جاست دسینے والانہ سلے کار اللہ تعالی نے قرآن کریم کو جائی اور

یا کیزگی کے ماتھ ماری وزیائے کے رہبرو دہماہ تایا ہے۔

آ فري قرايا مميا كداو وابر ما رافقام كا كانت الشركة تم يت قل وبإب \_ وقل دان كي دوَّى اوردات كي نار في كو

پیدا کرنے والا ہے۔ اگر دوون کی دوئی اور دان کی تاریکی گڑھ کر سکھا کیسی چال پر دہشتہ دینے انسانی حیات مت کر دوجائے۔ م

كى يرامدادرون كالإرافقام الى في لدوت كالمدس مكل ربا ب

الله ضافى نے معربت مول كي قوم كا يك فيض قارون كاذكركيا بيج بينا ووالت كا الك خا محراس كا فرور وتحبراك

کو لے ذوبا۔ وہ ال ودولت اس کے کام ناتے ہے بلکہ اللہ نے تا رون اور اس کی وہ لت کوزیمن میں وحضان یا فر بایا کہ جوادگر خرور و تنجیرے کام نہیں لینے اللہ تعالی ان لوگوں کوی فزت ومریاندی سے لواز تا ہے بیکن جولوگ فرور وکھیراور جزائی اعتبار

جبرے ہام ہیں ہے اصلاق ان ہو وی ہوست مربعدی ہے ورد کا ہے۔ ان بووٹ کرد دو ہم اور جا ہوا ہے۔ کرتے جی افضال کوچ دو پر باوکر کے دکھوجاہے۔

## و سروالقعم

## بِسُدِ واللَّهِ الرُّحَمُّ الرَّجِيبَ مِ

ظسة (© تِلُكَ الْمُكَ الْكِتْ الْمُعَيْنِ ۞ نَتُلْوَا عَلَيْكَ مِنْ ثَبَا مُوسَى وَفِرْعَوْنَ مِالْحَقْ لِقَوْمِ يُؤُمِنُونَ ۞ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَافِي الْآرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يُسْتَضْعِفُ عَلَا بِفَةً مِنْهُمُ يُذَيِّحُ الْبَنَاءَهُمُ وَيَسْتَحْى نِسَاءَهُمْ (اللَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ۞ وَلُويُدُ انَ نَمُنَ عَلَى الَّذِيْنَ السَّتُضْعِفُوا وَالْمَكُنَ لَهُمْ فِي الْآرْضِ وَلُورِي وَتَعَوْنَ وَهَا فَنَ وَهَا فَنَ وَجُعَلَهُ مُوالُورِثِينَ ۞ وَالْمَكُنَ لَهُمْ فِي الْآرْضِ وَلُورِي وَتَعَوْنَ وَهَا فَنَ وَجُعَلَهُ مُوالُورِثِينَ ۞ مِنْهُمُ وَالْمُورِي وَتَعَوْنَ وَهَا فَنَ وَهَا فَنَ وَهُمَا فَنَ وَهُمَا فَالْوَرِثِينَ ﴾

#### الزيمه: آيت أم اتا ا

طار سمکنا \_ بھر یہ واضح کئیب ( قرآن ) کی آسیس ہیں ۔ بھر آپ بھٹے کو مونی اور قرعون کے بعض میچ واقعات ان لوگوں کے لیکنے پار حکو شارے ہیں جو یقین رکھتے ہیں ۔ بلا شرقر مون نے سرز شمن ( معر ) شمن بازی سرگئی افقیار کر دیگی تھی۔ اور اس نے وہاں کے باشندوں کو فرق ان میں بائٹ دکھا تھا۔ اور ان میں ہے ایک گرود کو اس نے اس طرح کر وکر دیا تھا کہ ان کے بیٹو ل کو فرخ کرتا تھا اور ان کی عود قرن کو زندود مکتا تھا۔ بے قبک دیک ورف وکرنے وہ اول میں ہے تھا۔ اور بھم ان ( نگ اسرا کیل ) پر بیا حسان کرنا چاہتے تھے کہ مک شروع کیں کو کو فرو کر دیا گیا تھان کونوگوں کا پیٹیوا ( رینما) بنا کیں اور جمون بی گو ( ملک کا ) وار ٹ بنا کیں اور ان کو ملک میں جما دیں۔ اور ( ہم جانبج بیٹے کہ ) فرعون اور ہامان کوان می لوگوں کے باتھوں وہ کیچہ دکھادیں جن چیز وں کا ان کوخطر وقعہ \_

#### لغات القرآن أيت نبراتا

نَتُلُوُ ا بم بزين بي فير-مال اس نے مرحیٰ ک زئے کرور ووكرورتاب ووزع کرتے ودزنده کی ہے و رو فعن ہم اصال کرتے ہیں أنمة وإمام وليثوا يربنما ہم دکھا کمیں کے نُويُ يخذرون ووزوسته آنها

## شرن تبه نبراه ١

سورۃ انتصف کی ابتداء تروف مضعفات ہے گی گئی ہے۔ یہ وجروف بین جن کے متی اور مراد کا علم مرف انڈ کو دمش ہے مکٹن ہےان عروف کے متی انڈ تعالی نے اسپے محبوب رسول معترت مجمعط کی تفکیف کو یتا دیے بوں اور آپ نے امت کو ہتا ؟ خرود کی تہ مجھ ہو۔ لیڈ اعلامائی بات براہ ان ہے کہ ان حروف سکے مٹی اور مراد کا عم مرف الشاق کی و ہے۔ اگر است کو بتا ہ خرود کی مزال کو کی کریئے تلک اس مند شریق خروراد شاوٹر بات یا می کر امائیا ہے تلکٹا ہے خرود ہے جیجے۔

سورہ انصیمی بین کل 89 آبات ٹیریا جن بیل ہے 45 آبات میں عفرت مرکز کے داندات زیر کی کو باز کنسیل ہے۔ ڈرکٹر بالا آپ سے جس میں جریت رفیعیت کے سے تاریخ بیلوئ پر روٹنی ڈالو کئی ہے قرباز

(۱) اس کتاب قر آن مجیدگی داخشی اورنگی دوئی آیات میں جن کو کھنے اور ٹس کرنے میں کوئی وشوار کی ٹیس ہے۔ وہ اسپتے معنی اور مفہوم کے لیچ ظ سے نیاب واشتی روشن اور آسمان آیات میں۔ اگر ڈرامجی ان پر قید اور دمیان دیا جائے تو اس سے ممل اور نجاب کی راجی آسمان ہونگی ہیں۔

(۲) الله تقائی نے افلیا ایون کے لئے معرب مہتی کے داخلات کو ہا نکل بچھے اور درست انداز میں بڑش کیا ہے اور ان اسرائنگ نے اس اقومت کے ہادجود کے معترت موسی ان کے میرونی ان کی تحصیت کے بعض پیلوؤں کو دارغ دار کر رکھا تھا۔ اوران کے داخلات زیر کی کوئی خرج تو زمروز کر دیش کر رکھا تھ کہا تا ہے عظمت کے تاثر ات کے بچائے برے بیٹونی ایس موسر سات

آرہے تھے۔انڈ تھاٹی نے ان برے پہلوڈن کو اور کہ سے مجھے واقعات کو بیان کیاہے۔ (۳) قرع ن نے مرز جمین معر میں نئے اسوائیل کی واقع کا کنٹر جسے دوئے کے باوجود واس کو اختافی ڈیلز کر کے

ر کھا ہوا تھا اور ان پر ہوطرع کے قلم وسم کے پیزاز قوٹر رکھے تھے۔ جب قرمون اور اس قوم کی سرکتی ، تکبروٹر وراورفلم وسم کرتے اخبا کریں چاتھ میا تو ایڈ نے ان کی اصلاح کے لئے حضرت موسی اور ان کے بھائی حضرت ہرون کو چند مجوات وے کر کھھا چکران کی اصلاح کی جائے۔

(۵) قوم بخدا سرائیں مختف فرقول ٹی تھیں ہوئے اور دیا تی جراد گلم وتھ کے سامنے اس قدرے میں پیجوزہ دکورد ہو چک تھی کہ وفارا کی گووے ان کے معموم بھی کو چین کران کے سامنے ذرج کیا جا ٹااود بھی کے گئرے گؤے کردیے جاتے گر اس پرکی واعتراض کرنے یاس سلسدش احتجاج تھے کرنے کی اجازے دھی لاکیوں کواس کئے زشرہ رکھتے بھے کیان سے فرحون کی سلفت کرکئی تعلم ونیم ماقعاد ران کو بیٹین تھا کہ آئندہ وہ الن کی باندیاں اور غلام میں کران سے کام آئم کی گی۔

(۲) فرمون زیردست قسادی آدی تق جس نے اپنے اقتداراد درسلطنت کو بچانے کے لئے برطرف نیا می دیریادی کا بازار گرم کردکھا قالودائ کے ٹرے کوئی مخوط زیقال

( ع ) فرمون کی ان سازشوں اور کوششوں کے بر طاف اللہ نے یہ فیصلے قرادیا تھا کہ اس کر وراد دیے ہی تو م والس طاقت وقوت عطا کروی جائے جس سے فرمون اسپئا کیفر کروار تک آئٹی جائے اور بنی اسرائٹل کو دو مقلمت بھوست اور سنگلت د دی جائے جس کا دونشور بھی ند کر تئے تھے۔

حضرت موتی کے پرجوش ضابات ہے قوم نی امرائیل عمل ایک نیڈگی کی اپر پیدا ہوگی اور وہ فرفون کے قلم وستم کو منائے کے لئے اٹھ کھڑی ہوگی۔ وزیر مال تک مدین عمل طاوقتی کی زندگی گذارنے کے بعد جب صفرت موتی معمر واپنی جحریف لائے تو اند نے ان کو نیوت ورسالت سے نواز کراہے جو اند صفائے جن کے مبائے فرفون اور اس کی طاقتیں وا کھی ڈجیر بن گئی۔ ورائی طرح فرفون اور ہال کو جو تعلم وقاعی وجہ سے ووقع میڈا امرائیل کو تباہ و ہرباؤ کرنے و سے ہوئے تھے۔ انشا نے اپنی مشیت اور اماد سے مشرفون کی تھیں کے قوداس پر الب ویں۔ انتشائے فرفون اور اس کے بائے والے فظر بول کو پائی عمل فرق کرکے تی امرائیل کو ان کا وادر بھی بالا ہا۔

جب کلی قوم نمی امرائل فرقول بین بٹ کرائید دوسرے سالائے جگلائے رہے وہ فرمون کے غلامول جیمی زندگی گذارتے رہے لیکن جب وہ الشہ کے دین پر چلتے ہوئے حقوقت کی وہے توانشے اپنی قدرت کا ملہ نے فرعون کی سلطنت کوکلائے گلاے کرئے نم کردیا درائل ایمان کوملے کی ابتدیاں مطافرہ ہیں۔

# وَآوْمَنْيُنَآ إِلَىٰ ٱلِرَمُوْسُنَى آَنَ

أرفيجية فإذاخفت عليوفا لقيوفي اليترولاتخافي ولا تَحْزَنِي ۚ وَالَّا زَآذُوهُ إِلَيْكِ وَجْعِيلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ٥٠ وَالْتَقَطَهُ الْ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَـزَنَّا ۚ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامْنَ وَجُنُوْدَهُمَا كَانُوْاخُطِيِيْنَ۞وَقَالَتِ اِمْرَاتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِيْ وَلَكَ ۚ لَا تَشْتُلُوْهُ ﷺ عَنِّي أَنْ يَنْفَعُنَّا آوْ نُتَّخِذَهُ وَلَمَّا وَهُمُولَا يَثْعُرُونَ ٠ وَ اَصْبَحَ فُؤَادُ أَيْرِ مُوسَى فَرِغًا ۚ إِنْ كَادَتُ لَتُبُدِئ بِهِ لَوُلاَ أَنْ زَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ۞ وَقَالَتُ لِأَخْتِهِ قُضِيُّهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبِ وَهُ ــمْر لَاكِتُمْعُرُونَ۞وَحَرَّمْنَاعَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتُ هَلُ أَدُ لُكُمْ عَلَى القِلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمُ وَهُمْرِ لَهُ لْصِعْنُونَ@فَرَدُنْهُ إِلَىٰ أَمِهِ كُلُّ تَقَرَّعَيْنُهَا وَلَاتَحْزَنَ وَلِتَعَلَّمُ أَنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقٌّ وَالكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لِايَعَلَّمُونَ ﴿

#### ترجمدا أيبته نمبر عماسا

اور ہم نے موق کی والدہ کو البام کیا (ان کے در میں ڈال ) کہ وہ (موی کو ) دوجہ پلائی رہیں۔ کھر جب ہی طرف ہے (فرمون کی طرف ہے ) کوئی خطرہ موقو اس کو دریا میں ڈالی دیں۔

نہ تو کوئی اندیشہ کرنا اور نیٹم کھانا۔ بنتینا ہم اس کوتمہاری طرف لوٹا ویں محےاورا ہے رسولوں میں ے بنادیں ہے۔ پھرفرمون کے گھر والوں نے اس کو (موک کو ) فرخالیا تا کہ وہ ان کے لئے دہمنی اورقم کا سبب بن جائے۔ بلاشر قرعون ، بالان اوران دونوں کے لٹکرنے بزی فکھی کھائی۔ اورفرعون کی بیوی نے (فرعون ہے ) کہا یہ بمبری اور تیری آتھوں کی شنڈک ہے اس کو آل مت کرنا میکن ے رہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو بہتا بنالیں ۔ ( سب کچھ کرتے ہوئے وہ ) نے خبر تھے ۔ اور مہم کوموئی کی والندہ کا دل بے قرار ہو گیا۔ آگر ہم نے اس کے دل کوسٹیو مانشکرہ یا ہوتا تو وہ اس کا حال ظا ہر کردیتی۔ (بداس کے کیا) تا کہ دوریقین کرنے والوں پس ہے دے مرسی کی والد دیتے اس کی بھن ہے کہا کہاں کے چیچے وقیعے جاؤ۔ چانچہ وہ موٹی کوائی طرح دیکمتی دی کہ (فرعون والول کو) پیتاق ندول سکار اور ایم نے پہلے تل سے دورہ یائے واٹیوں کے دورہ کی وس پر بغرش لگا ر کی تھی۔اس پر (موکی کی بمن نے) کہا کیا میں تھیمیںا پے گھرانے کا بیدہ ماؤں جوتہارے اس ييچ كى يرورش كرے داور وہ اس (ييج) كے فيرخواہ مجى بيون داوراس طرح بم نے (موتی كو) لاس کی والد ہ کیا طرف اوٹا دیا تا کراس کی آنکھیں شعنڈ کی رہیں ۔اور وغم مین نہ ہو۔ اور تا کہ و جان لے کرانڈ کا دیدو بچاہے کیکن ان میں ہے اکٹر لوگ (اس حقیقت کو) نہیں جائے۔

لغات القرآل أعدنبريهم أؤخينا ہم نے دی کی أرضعيه آليه ہے تک ہم اس کولوجادیں ہے إِنَّارُ الْحُوْ ةُ المُتقط الاستيالا فطاكرنے والے خطين إفرأة

قُرْةُ غَيَنِ

أضبخ

فواذ

فرنخ

وتتمون كي نهندك ئے قرارہ بے چین

كاذت أيب زبعك يمرني بالدحاريا فضي جنث ووربها جثبت خرافنا وم نے روک دیا التواضع ووجوج فيأراسال هاُ ادْلُ كما ثين بثاؤل بگفلون وودُ مدواري ليت مِن كى تَقْرُ تاكيفندي رثار

بوكرا

#### تشريح: آيت نمبر ١٣٥٤

عضرت موکی کی بعدائش کے بھورن کی داندہ کے ان کوفرطوں کی ان جاسوں مورقول سے بھیائے رکھو اوون راہت ہوگھر یں ابھا تھ جما تک کرید کھیل واقع تھیں کے وقع جاتھ ہوا تو کھی ہو ۔ گر ن کومعوم ہو جاتا قود پایدا ہوتے ان بچاکو ہے کی سے ا زمج کرے اس کے نبوے نکرے کرور چھیں یہ اندرتعاق ہے اپیا اٹھام قرمایا کہ حضرت مول کی والد و کامل بھی زیاد وطام نیس ہوا۔ جب حضرت موتی بیدا و مسئولا ان کی والد دون کو انتجی حریث چھائے رہیں کرکیس کسی کومعلوم نہ ہو جائے کہ ہی مگمر میں کئی بنیج کی بیدائش مولی ہند گرهنزے مولکی کی واحدہ ہروقت ایک انجائے توف ہے کرنے آرائی تھیں۔ بند تو لی نے ان کے ال می

الفدتون فی نے ایک دل جس کا پھراظا ہرائ سے جدا ہوگیا قدال کی منا کی کیفیٹ کو بیان کیا ہے۔ جبول نے یچ کو موجوں کے حوالے کو کردیا تھا تھروہائی قدر سے قرارہ کی تھی کہ شاہدوہ اس کا المبدار کردیشی تھراند نے ان کے ول کو جائے رکھ الدوائی طربٹ پیدواز داؤ تھا دہا اور کی برخابر نہ ہوسکا کے اور کھی علی حضرت موٹی کی پرورش ہوئے کا کوانا قدر اور نامان کی بری طرب فلسے تھی کیونکہ دوا جی قدیم کی کررہے تھ لیکن اللہ کی قدیم کے مساسطان کی ایک نہ دیل کی کوئل اللہ کی تہ اوپر اور طبیعت کے مساسطے کی کی تھ میرکا مہیں آ سکی ۔

> وَلَمَّا اَلِكُمُّ اَثُدَّهُ وَالْسَتَوَى اٰتَيْنَاهُ حُكُمًّا وَعِلْمًا وَكَذَٰ لِكَ جُنْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلَى حِيْنِ عَفْلَةٍ مِنْ اَعْلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَا نَجُلَيْنِ يَقْتَتِلْنَ عَلْمَامِنْ شِيْعَتِهِ وَهُذَا مِنْ عَدُوْمٌ وَالْسَتَعَاثَهُ الْذِيْ مِنْ شِيْعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ

ۼۮڐ؋ٚڡٚٷڴۯ؞ؙڡؙٷڛؽڡٛڡڟؽۼڷێڋۊٵڶۿۮٳڝؽۼٞڮٳ۩ۺۧؽڟڽ ٳڬۮۼڬڰۧٛٛڡۻڷ۠ۺؙؠؿڽٛ۞ٵڶڒؾؚٳ؈ٛڟڡؙؽٷڡٚۺؽٵڟڣۯڬ ڡٛۼڡٛڒڶڎؙٳٮۜڎؙۿؙٷٲؿۘٚۼؙٷۯٵۺڿؿؠؙ۞ۊٵڶڒڽؚڽؠ؆ٙٲڶڡ۫ڡۜؾٷؽۜ ڡؘۼڡٛڒڵڎؙٳٮۜڎؙۿؙٷٲؿٚٷٷۯڟؿڿؿؠؙ۞ۊٵڶڒڽؚؠ؆ٙٲڶڡ۫ڡۜؾٷؽۜ

#### قرجمه: آيت فمرحما تا كا

اور جب موئی اپنی جوائی اور کمال شاب کوئی گھے تو ہم نے جیمی نام و تفت سے نوازا۔ اور ہم نگی کرنے والوں کو ایس کی جارو یا کرتے ہیں۔ اور وو ( ایک دن) شہر بھی ایسے وقت واگل ہوئے جب وہاں کے باشد سے بے قبر ( سوے ہوئے ) تھے۔ موئی نے ووا دمیوں کو آئیس میں ناز سے ویکھا ۔ ایک قوموں کی ہما ہوئی ۔ اس پر موئی نے ایک مظاہرا۔ تو اس کا امتمام ہوگیا۔ موئی نے کہا ہے آئیک شیعائی کام ہوئی ۔ اب شک شیطان تو کھا و ٹمن اور بھکانے والا ہے ۔ عرض کیا اے میرے پرود گارش نے زئی جان پر ہوافلم کیا۔ بھی چھے بخش و چھے او اللہ ہے۔ عرض معاف کردیا۔ بے شک وی تو بہت معاف کرنے والا نہاے میریان ہے۔ عرض کیا گئی ! جیسا کہ آپ نے جھے رفض و کرمکے سے قبلی وی جو مول کا عددگار دول گا۔

لغات القرآك آية نمبر١٤٢١٣

بَلْغَ بَ<del>نُوْمِ</del> اَشُدُّ ترے جوافی

إنستوى توداه كيارين

رُجُلَيْنِ (رَجُلّ) 💎 ءوبره

إِسْتَغَاثُ اللهِ فَرَادِي وَتَحَوَّ مَكَادِ كَمُونَا اللهِ وَتَحَوَّ مَكَادِ كُمُونَا اللهِ فَعْشِي بِرَادِرُكِمْ

ظَهِيرٌ مدكرة والا

## القراق المصافحة المائدة

الثدقعاني نے اس مورت على مصرت موئي كے واقعات ذير كي كوز رائنسيل ہے بيان كيا ہے ۔ اس ملسلہ ميں ارشاد فرما يا ے کر جب معرب موث کھوں تیں مال کے کڑیل جوان بھی جسمانی مقل اور تھی انتہارے متواذ ف فضیت بن کر ابھرے توشای کئی ٹھی پرورش پانے کی جدیدے چیرے بررمباور مختلوش ایک خاص وقار جملکا نظر آ جھیا۔ وہ اکثری امرائیل کی بستیوں شر آخریف نے جاتے اورا بی آگھول ہے تھموان طبغ قبلیوں نے فلم وسم کود کھنے تھے۔ایک دن جب مذکیس ومران اورسنسان یزی ہوئی خیراتو آپ نے دیکھا کرایک تبلی جوفرمون کے اور چول عمل سے تعاادرایک اسرا کیل آئیں عمل ایک دوسرے سے مار پایٹ کرد ہے جیں۔ جب امرا نکی نے معفرت موک کو آتے ویکھا توہی نے قبلی سے فلم وزیاد تی سے بیچے سکے لئے الن سے فریاد کی۔حضرت موٹی نے اس قبلی کو مجھانے اور نگا بھاؤ کرنے کی کوشش کی عمر اس قبلی پر اپنی پر ٹر کا کا جنوں موار تھا۔اس نے حفرت موئی کی شان جی بھی محمدنا خاندانداز اعتبار کیا محرحفرت موئی نے تبایت عمل اور برواشت سے کا مرایا اور لیک دوسرے کو چیزانے ٹیر قبلی کے ایک محموضا بارائز وہ اس محوضے کی تاب ندلا کرسر کیا ۔ حضرت موٹ کو بہت افسوں ہوہ کیونکہ ان کا مقصر قبل کو عميه كرنا فياقل كرنانين قلاء هنريت مولى نے اى وقت الله كى إدكاه بين نثر مندكى اور دامت كا انتهاد كرتے ہوئے موش كيا الى إ بے جریکو بھی ہوا وہ شیطان کی ترکنزں کا اثرے وہ شیطان جوانسان کا کھلا وشن ہے۔ انبی جھے نے انگی ہوگئی ہے جھے معاف کر ويجع الذنفاني جراية بندول كي خطاة ل كوساف كرف والاجريان باس في حطرت موى كي اس تلطي كوسواف كرويا كيونك انہوں نے بیش اور اور قصد کے مہاتمونی کیا تھا بلکہ آپ ہو وانوں میں مسلم کرانے کی جدوجہ فرمارے مجھے۔ حضرت موتی نے اس ے ساتھ کی بیٹمی موض کرد یادلی ایمرے اور تو آب کے بہت احسانات جن اب شرباک ہے ہے وہ داکر ناموں کی آئدہ معاسلے ک خفین اور نے تک کی کی حامت کار کروں **گا۔** 

اس دا تعد کی بقیر تنسیدات قداس سے بعد کی آیات میں آری چیں۔ ان آیات کے سلسار میں چھ یا تھی اوش جیں۔

(١) يوانداس وقت ويش آياجب آپ منصب نوت ۾ فائزنيس هوڪ نظم .

(١) أكركين أبس بن جموا مواع أن بي سلح منال كرائي كوشش كرنا فهاي الأساء الاست.

(٣) أركى كوكي تعطى موجات تواس كوفوراى الشد معانى ما تكديمة جابيد القدائي بندول براس تدرهم بان

ے کردوائے بندوں کی خطائ کومواف کرنے کی یوری تدرت رکھتا ہے اور عام عدریدہ معاف فرادیتا ہے۔

(۳) دسب تک معاطعی موری حرب حقیق شهرجاے اس وقت تک کوئی فیمڈنیس کرہ جاہے ۔ کھش گمان پر فیملہ کرہ نامسینیس سے کوئک ہوسکا سے وکان جن ایک کمان کا ہوادراصلیت ہجرجی شہو۔

# فأضبح في ألمدينة خايفا

ێۘ؆ٛڣٛؠؙڣٳۮٵڷۮؚؽٳڞێؙڡٚڝۜۯ؋۫ۑٳۛڷۉۺؽێؾڞڔۿٷٷٲڶ ڮٷؙۻؙڮٳڎٵڷۮؚؽڞؠ۫ؿڴۺؽٷ؈ڡؙڶڡۜٵ؈ؙٵڎٵ؈ؙڗؿۻۺ ؠٳڷؽؿۿۅؘۼۮٷ۠ڷۜۿػٳڰٳڽؽڣۅٙۺؽٵؿڕؽۮٳڎٵڽ۫ؿۼڟۺ ڴڡٵڰؾڬؾ؈ڡؙڡٵؽٳڵۉۺڕڐ؈ؿڔؽۮٳڰٵ؈ؿػٷڹ؞ۼٵڒٵ ڣٳڷڒۻ؈ڡٵؿڔؽۮٲڽ؆ٞڰۏڹڝڹٵۿڡۻڿڹڹ؈ۅڿٵۼ ڒڿڰۊڹؖ؋ڝٵڷڡٙڿؿؾؘۊڮۺؿٷٵڶؽڡؙۅۺٙٳؽٵۺڝڿؽڹ ڽٲؿۘڡۯٷڹۑڮڸۿٞؿڴۅٛڰٵڞؿڿٷڰٳڰ۬؆ؽڝۯٵڵڞۅڂؽڹ ؽٳٛؿػؚٷؿٵۼٳؽٵؽڗڣؖٵٛڶۯڽٷۼؘۼؿؙ؈ؽٵۿؿۄٳڟٙڸڡؙؽڹڎ

#### ترجمه: آیت نمبر ۱۲ تا ۲

لیمرده کیج عی مجع طالات کودیکھتے ہوئے شہر پہنچ تو انہوں نے اچا تک دیکھا وی (اسرائل) شخص جس نے گذشتان سوکی سے مدد ما تھی تھی چرو و فریاد کر دیاہے مسوکی نے کہا بی شہر تو کا کم را ہ ہے۔ تھر جب (سوٹی نے ) جانا کر اس پر باتھ والیس جران دونوں کا دشن تھ تو اس نے کہا ہے۔ مونی آئیا تو پہنچاہت کے منگھٹن کردے جس طرق تو نے گذشتر کی ایک آدی کو کُل کردیا تھا۔ تو یہ چاہتا ہے کہ اس مرز میں پر ذروی کرتا گھرے۔ اور تو میس طاب کرانے والوں میں ہے تیں ہے۔ اور ایک آدی شہر کے پر کے کتار ہے۔ اس دور تا ہوآیا۔ اس نے کہا اے موئی ( فرکون کے ) درباری آپ کے جرب شک میں آپ کا بھلا ہے ہے والوں میں ہے ہوں۔ گھرموئی فرتے ہوئے اور اوھر جائے ہے ہے شک میں آپ کا بھلا ہے ہے والوں میں ہے ہوں۔ کھرموئی فرتے ہوئے اور اوھر اوھرو کیکھے ہوئے کی انگر ہے ہوئے ورفوش کیا گئی ایکھے فالمقوم سے بھالیجے۔

## لغات القرآن تهية فبر١٩١٨

يَعُوفُبُ التَّعَادُونَ الْعَادُونَ اللهِ وَيَعَالِهِ لَا بِهِ إِسْتَنْصُونُ اللهِ عَدَدُهُ فَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

أقَضِ الرر

يَأْتُمِرُونَ 🔐 🖟 يُركِّين

## تشخرت: آبیت نبر ۱۹۲۸

ظالم وجارتو موں کا اماز بھٹ سے یہ ہاہیے کہا گم جزاروں آ دکی تھی ان سے علم انتم کا شکار ہو کر مربہ کرے وقل ہوں کی اور جو دور بارہ وجا کی ٹریڈ ان سے زر کیڈ من کی شن با ہے ٹھیں ہوتی میکن اگران خوالید سے کاری کے دکھیا ہے تا اس

ری جاتی ہے جیسے ماری انسانیت کاخرین ہو کہا ہے۔ چانچے فرمون جوابے افقہ اور کا فاطعت کے لئے نظم وزیادتی کا بازاد کرساکتے وے تھا اور ، ڈن کی گووین اجاز نے اور آئل و خارے ٹری کرئے ہیں سب ہے آئے تھا جب میں کہ تو م کا ایک تبنی مارہ کیا تو اپیا معلوم ودرا فغابسے بوری مکومت بھی جو نیوال آ مجاہے۔ برطرف ای کاج جاتھ کرانگ جنی ارامیزے مکر قاتری پیشیس جس دیا تھا۔ چانکہ عفرے موتی جوانیک امرا کیلی اوق بھل کے ارمیان ملح مغانی کرنے کے لئے آھے بڑھے تھے اوران کے ایک می کھونے ے قبل مارا کیا قباتو المحے دن میچ کود کیے انہائے توف سے پریٹان شہری طرف تھے ۔ آب نے ریکھا کردی امرا کیا تھف جس نے مخذ شترکل ایل بدو کے لئے نکار تھا وہ کی دوسرے آ دی ہے الجدر ہے۔ اس نے صفرے مولی کودیکھا تہ مجرفر یادی۔ مصرے مول سمجو سمج کریے جھٹڑا او آ دی ہے جو ہرایک ہے لڑتا گھڑتا ہے۔ معرت موتی نے اس کی مدد کرنے کے بوائے ان اسرائیل کوز بروست ذانت پائی کہ تو جوائی برا آ دی ہے جونو کوریا ہے جنگز تا مجزئا ہے حضرت مومی نے اس اسرائین کوال محفی سے منبحدہ کرنے کے کے جوہاتھ بڑھنے تودوا سرائیل کینے لگا کہ اے موٹی کیاتم کھھائی طرح آئی کرنا جائے ہوش طرح گذشتہ کل تم نے ایک قبلی کوٹی کرد بر تفااییا لگتاہے کرتم اس مرزین برا پناڑور چلاڑھے جے موادر ہا بمی سلح اور فاپ کراڑ تبین جا ہے۔ جب امرا بگی کے منہ سے بے نکا اولید سے شہر میں اس کا جہ بیا او کیا کہ گذشتہ کل جس قبلی کا خوان ہوا تھا و حضرت موٹن نے کیا تھا۔ بات فرعوان تک آنگی گئی۔ اس ے سارے دربار ہوں کا جمع کر کے مشورہ کیا۔ ہے ۔ رک طعرت سوئی کو بلا کران ہے اس خون کا براہ ما مائے ۔ صفرت سوئی کا ایک فجرخوا د جواس بوری کا دوائی کوئن و با تھا دوشیر کے دومر سے مرے سے دوڑ تا بوا آبا اور اس نے حضرت موتی سے کہا اے موتی! فرمون کے دوبار میں تمہادے تی کے منعوب میں دہے ہیں تم فوراً بہان سے کمیں دورنگل جاؤ۔ حطرت مولی تو <u>م</u>یلے ہی ہے ان حارات کا نماز وکر بھے تھے۔ ووای فوف کی مالت میں ایک طرف دوائہ ہوئئے۔ چونکہ حفرت موقی کو پرمعلوم کیل تھا کہ ان کا رخ کس طرف سندان سلے امتدکی بادگاہ جس عرض کیا لہی مجھے ان ظالموں سے بچالیج (اورسید صادات عطافر باویجے ؟۔ ال حرن معزت موق معرے مين بين مخيران واقعال بين تعميل آهي آيات ميرا راجا ہے۔

وَلَقَاتُوَجَهُ تِلْقَآءَمُ دُينَ قَالَ عَلَى رَفِّ أَنْ يَهُ دِينِيْ سَوَاءُ السَّمِيْلِ ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْينَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةُ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ الْ وَوَجَدَمِنَ دُونِهِمُ الْمَرَاتَيْنِ تَدُودُ نِنْ قَالَ مَا خَطْبُكُمُ \* قَالْتَالَا لَسُّقِيْ حَتْى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ \* وَأَبُونَا شَيْحٌ كَيِيْرُ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّرَكُولَى إِلَى الظِّلِ فَقَالَ رَبِ إِنَى المَنْحُ كَيْرُ فَيَا أَنْ الظِلِ فَقَالَ رَبِ إِنَّى المِنَا أَنْزَلْتَ النَّ مِنْ حَيْرِ فَقِيرُ هُمَا أَمْتُ أَمْدُ لَهُمَا تَعْفِى عَلَى الْمُعْمَلِ أَمْدُ الْمُعَلِيَةُ فِي الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَمِّلُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ الْفَصَصَ قَالَ لا تَعَمَّلُ مَبُولَت مِن المَعْمَلُ قَالَ لا تَعْمَلُ مَنْ اللهُ عَمَلُ اللهُ ا

#### الإهادا أيطأم والإلامة

اور جب (موی نے ) یہ بن کی طرف رخ کیا تو کہا کہ جھے امید ہے کہ جرارب جھے مید می را دو کھا نے گا۔ اور جب دو مدین کے (کتو یس) پائی پرآئے تو انہوں نے بہت سے لوگوں کو (اپنے جانوروں کو ) پائی پائے ہے اور (موی نے ) ہو جھار کور تی ان سب سے الگ (اپنی کمر ہوں کو ) بافوروں کو کھڑی جیں۔ (موی نے ) ہو جھا کہ تبارا کیا معالمہ ہے؟ ان دو فوں نے کہا ہم اس وقت تک را ہے جو فردوں کو ) پائی ہوں نے کہ اور ہو تک اور ہوارے والد را ہے جو فردوں کو ) پائی ہو اور ہوئے کرائی سے جا کی را دو ہوارے والد بہت ہوتے ہیں چرا موی نے کم لوٹ کے ۔ بہت ہوت کو ایک بالمی اجواری مون نے کم لوٹ آگے۔ بہت ہوت کی اور ہے کہ اور ہے کہ اور ہے کہ اور کہا ہے کہ اس سے ایک شرع دونے کہ اس کے کی طرف آگے۔ بہت ہوتے کہ اور کہا کہ کہ اس سے ایک شرع دونے کہ ساتھ چھٹی ہوئی آئی کہا ہم سے دائد آپ کو بادر ہے جیں تا کہ آپ کو اس کا صلودیں جو آپ نے (ماری بھریوں کو کہا کی کہا ہم سے دائد آپ کو بادر ہے جیں تا کہ آپ کو اس کا صلودیں جو آپ نے (ماری بھریوں کو کہا کہا ہے۔

مجرجب موٹی ان کے (شعیب کے ) پاس آئے اورا بناحال بیان کیا تو انہوں نے کہا مت ڈرویتم فالم قوم سے فی کرتے مجھے ہو۔

#### الغاشالقرآن آيت نبر٢٥٥٢٣

تُوجَّهُ متوبرادال في رخ كي

بَلْقَاءُ طرف. ست

يَسْفُونَ مَوَافَى إِنْ اللَّهِ اللَّهِ

نَذُرُدَان سَكِيتُ

هَا خَطْبُكُمَا مَرووُل كارياموالمات

لَا فَسْفِينَ بَمْنِينَ إِنَّمَنَ

يُصْلِرُ وَأَمَى الْمَاجِ الصابِاتِ فِي

أَلْمَ عَاءُ (زَاعُ) عِوابِ

اَلظُّلُ ناب

تَمْشِيٰ وواللہ

## تشريح آيت فبر٢٥ تا ٢٥

معترت موئی فرجوں کی قالمان کا دائیں ہے ایچنے کے لئے آید انجائی می مزل کی ہم ف نگل کمٹرے ہوئے۔ برطعکل کے وقت تھا ان کا رفت تھا ان کا رفت تھا ان کا رفت کا ان کا کہ ان کا کہتے ہوئی ہے۔ یہ کا درجہ العالمیں میں عرض کیا ای انتہا ہے ہوئی تو تی ہے کہ آپ بھے کی سیر سے داستا کی طرف ڈال دمیں گے۔ اللہ نے ان کا رٹ مریک کی طرف کھیں ایا۔ عربی تاز کر فرجی کی سلامت سے برد کا عالقہ تھا۔ آپ جہد مریک سے کنوٹر پر پہنچ جہاں بہت سے دکوں کی اجیا بھی کا دورہ سینة آسیتا بناؤہ دول کو پائی پا رہ بستانے۔ تھارت موثل نے دیکھ کے واڑکے ہی وقت مثلک اپ

(382

جانوروں کوروٹ کے منانی ہیں بہ انفرات وال کے این ہے جو اکنی وو گیتے دوئے نے بھیا کہ تب را کس معاملہ ہے! لیکن تم مب ہے ا کیسٹھنگ کیوں گنزی مواانم ہوں نے بناہ کر ہم اس ات کے استامانوں کا دنی ٹیس وہ شتیں جب تک بدس سے بیروات البيط عالورد به کو وفي يا ازگل نه طاكن به كنشگل که در به مامه مهت والبيشاد کنوروس ای بينه ممين مدهنه به کوکروز تا ے باعثرے موٹی جوان اور ہوائے اور تھوائیوں کے آئے جو مواری کا کیوں نے جانوہ والے دیلی ماور بور بھیڈان کے کمر کے کے مائی کئی ہے۔ وہ او دیسر کی شعریہ تکان اور تھوک بیاش کے واقاع متاب وڈکی نے بھے کہی مواد بھے کے باخد مت ارامام وهي أن النام علوم وه؟ لنه أرخ وريته الدون او أنر وروال كي والراوني الراح كي ألمه منت لنه البيب بادوقول لأكبار الملاف '' فعول بہت جبدگھ آگئیمی آو من ہے، لدا طائے شعیب نے جے بات بات وجھا کیا جاتا جندی تم کہتے پھکٹی باانہوں نے بورا واقعات کا اسام بھی سافر اپنے ان کی تم پلم رائد اور اور حضرت واق ایپ ارفاعہ کے ماریج میں میٹھ کردے اورائیوں سے م أن أرب بنے کے کالی آئے کے اور توں کا تاریخوان وار میران اور اکار دوگھی از ل فروٹ کا اس کوشن جاریت مند ہوں ہے ہ \* خرید شعرت نے برحمالا انجامیا قرانجوں نے ان وانو سامیں رہائے لاکی کوجیا کیا واحل میں قرکوان کے بات کے گرا مگی ر به نیمان مرحمیا کارگی بنی مونی اعترات و کو که که یاس نیگی اور که در ایسان به به ایران شاش کدار به این و هر ب مرحمه صن صوب أن بت أنهم كنيه كوان كالمفران بورنية جي واعلت وي ماهن أحض الرب من وال بك ورايرا والفرك مامار ''هنات 'مجيب' نے برا القداللے نے بعد قرور کراہے موئی 'ب نے کہائم نے کا غرف عاکر نے آپ محفوظہ بگیا ہی اور آپ کو ب العاملان بيان الموضّق من أعامت عط في الله يتعالى والفراد بتي معمد في أبوت شرار ويست

> قَالَتُ إِخْدُهُمُ الْأَبْتِ الْمُتَّا أِجْرُهُ الْآكَحُيْرَ مَنِ الْمَا جَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِيْنُ ﴿قَالَ إِنِّ أُرِيْدُ اَنُ الْأَحْتَ إِخْدَى الْبَنَّقَ هُمَّيْنِ عُلَى الْ مَا جُرِفِ الْمَنِي جَبِيعٌ قَالُ الْمُمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيْدُ اَنَ اللَّهُ عَلَيْكَ سَتَجِدُ فَيَ اللَّهُ مَنَّ اللهُ مِنَ الصَّلِحِيْنَ ﴿قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبِيْنَكُ التَّهُ مُلَا الْلَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُوانَ عَلَى \* وَاقْلَهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيْلُ \* ﴿

ر د کاری

#### المراكب أيساره المراكب

ون دونوں میں ہے ایک ترکہا ہے میرے ابا جان افہل (اپنے پاس) ملازم رکھ کیجنے ہے۔
بیشک بہترین ملازم وہ ہے جو طاقت ور اور امانت دار ہو۔ (شعیب نے) کہا ہی جاہتا ہوں کہ اچی دونوں بیٹی ہیں ہے۔
اچی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا گائے تمہار ہے۔ ساتھ کردوں۔ اس شرط کے ساتھ کرتم آٹھ مال کے کہری مان دمت کروں ہے۔ ساتھ کرتم وی سال ہورے کرلوق وہ تمہاری طرف سے نکی ہوگی سیکن میں مجہیر کی مشاہد میں موالد کرنے والا پاؤ مجہیر کی مطابع کی کہا ہوئے کے ورمیان (ایک معاجدہ) ہے۔

ان دو پرتوں ش ہے تیں جہدت ہوری کرکوں مبرحال بھی پرکو کی جرٹیں ہوتا ہا ہے۔ اور جہ کچہ ہم کہدرے ہیں اس پرانڈ کواہ ہے۔

#### لغات القرآن أبدنبرا المعابر

إخبادى ايك يأبَتِ المعرب للبان إسُتأُجوُ اجرت يردك ف

أَفْكِحُ مَن قَاحَ كَرَاهِون

هَنَيُنِ پيدال فَعْنِيُ آهُ فَعْنِيُ آهُ

جِجَجَ مال ين

أَشْقُ مِي شَكِل مِينَ وَالْأَمِولِ

آیکنا بڑمی

(384)

الْآخِلَيُن (أَجُلُ) مَمَن

لا غذوان كولَ جرياز راق شاء

و جيل منات ال

## تشريح: آيت نمبر۲۹ ۲۸

جب هنرت موتی ماین هم حضرت شعب سے کمر پیٹجا قوال کی میرین قوازی کی گئی۔ باکدونوں کے جد معزیت شعب کی دونوں کے جد کی دونوں سٹیوں شن سے ایک سے کہ کا سے اوپوان الگرائن کو کمریوں کی دیکے بھی اراد دکھر کی شاہدت کے لئے دکھانیا جائ بوگا کو کئی چندونوں کے تجرب سے تابت ہوگیا ہے کہ ان میں دومینا میں موجود ہے جو کسی محت پر مقرد سکتا جانے وہ لے تحقیل میں اور کی جو بہت کی دائن ہے اور دونت المانت ، میں دونوں کی ایک بڑی میں م جودسے کیا ہو سکتا ہے۔ حضرت شویٹ واکسیا ہے ایک آدی کہ شرودت تی اور معزمت میں مجل مجی اپنے تھا کہ کی توش میں تھے۔

هنرے شعب نے معترت وی ہے کہ کہا گرتم آنے سال تک ہے ہے۔ ان اولوں استفادہ مدیکا دو اگر نے بوق میں ان دولوں ان کی ا ان کیاں بھی ہے کہ ایک کا کا ہم آئے کروں کا سیکن اگر قم آنے سال کے جانب میں سال کسے تی ماروق یاتی رکی طرف سے ایک انکی ہوگی۔ هنرے موقی نے فوش کے کہ میں تیزروں لیکن ن دونوں مرقب کی تارہ کے کہا کہا کہ وراکستا میر ساختے رہی دوگا میں آنے سال تھا آپ کی خدمت کروں بازی مال تک رحضرت شوب بھی تارہ کے دوائی طرح معنزے شوب نے اپنی دوئی بھی جس کا تا ہو رہے میں مغود آتا ہے ان سے نکان کردیا۔ اس طرح شوب کو دور دول کیا اروان سے کھر کے کام کا منا اور نامی طور پر کروں کو چانے کی خدمت برجمی دو معمور دوگے۔

چند و قرال کی وضا حسف ویش سبت بوال آنتوں و بود کی طرح کی تحصیش مدد کا ربول کی م

() عند و نے اس پر بھٹ کی ہے کہ کیالا کا کامپر خدات کو گی آراد یا جائٹ ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ سب یا تک کاٹ ہے۔ پہلے کی تیر جیسا کیا ہے موقعوں پر اندائی بات بیت کی ہوئی ہے۔ دوس سے کہ تیر بھٹ مصطوی تلکھ میں اس کی اجازے کیس ہ کہ خدمت کو جی قرار دے جائے۔ بوسکتا ہے کہ یہ کم بیار ان کو کول کی ملکیت ہوں جس کا جدائی ندوان لا کول کو چاتھ ہو احضرت جیسے کی ترجیت میں اس کی مجازے میں مورد ہو۔ (۲) حطرت موئی کو جو خدمت میرد کی گئی گلی وہ کر ایاں کو چو انے اوران کو پاٹی چانے پر تجی اس سلسلہ بھی ہوش ہے کہ الشاقات کی کو بافقام ہے کہ ہر جا تو سے گوشت اور قریب دہنے نے جورے کہ رے نٹر است انسان پر مرتب ہوتے ہیں۔ اس اسٹ نجی نے کتے تھیں پائے بلکہ کر ایس کو پالا اور جا ایا ہے کیو کئے کر سے اور کری میں ایک ما ہزی اور انکساری موجود موتی ہے جو انشاکو بہت پہند ہے۔ نجی کر کی منگات کی ایک صدیت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہرتی نے کر ایس کو جا یا ہے چار نجے معترت او ہرورہ سے دواجت سے دسول انشاخ نے نے فرما ہے کہ

"اخذے کو آیا فقیر کی جہاجی نے کریاں دچال ہوں۔ محابد کرائے عرض کرنیار سول الشہ کے کیا آپ نے مجاب کی جہاجی کیا آپ نے مجاب کی اللہ کا ال

(۳) حضرت موقی نے ایشا عمراتی ہے کہ انتخاص کو آخد حال یا دی سال دونوں حاق علی سے کی ایک دستہ کو جودا کرنے میں م کرنے میں مجھوانتیار حاصل دوگا ۔ لیکن معزر دوایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دعزت موقی نے جورے دیں سرال تک حضرت شعیب اوران کے کھر اپنے کی خدمات مراتیا موری تیمی ۔

(۵) ان آیات ہے وہمی معلوم ہوا کہ جب بھی فریقین شن کوئی معاہدہ ہوتو و وہا لکل صاف تھرا اور واضح طریقہ پر ہوتا جا ہے تا کہ آئے کال کرمسائل پوانہ ہوں ای لئے حضرت شعب نے تھی صاف صاف بات فریا آل دور حضرت موشن کا جو ب بھی واضح تھا کہ شن آئھ سال خدمت کروں یا دس سال بھے کی عدت پر جمود کش کیا جائے گا۔ البت میں پر ری ویافت والمانت ہے اپنا کام کرول گا۔

فَكَمَّا قَطَىمُوْسَى الْكَجَلُ وَسَارَياهَ لِلهَ انْسَ مِنْ جَانِي الطُّوْرِ مَالًا قَالَ لِكَفْلِهِ الْمَكْثُولَ إِلَى ٓ السَّتُ مَالِالْعَلِنَ ابِينَكُرُ مِنْهَا يِحْبَرِاوْجَذُوةٍ مِنَ النَّارِلُعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ®فَلَعَآ ٱتْهَا نُوْدِي مِنْ شَاطِئُ الْوَادِ الْآيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَتُمُونَهَى إِنَّى أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَلْمِينَ ﴿ وَإِنْ ٱلْق عَصَاكَ فَكَتَارُاهَا تَهْتَرُ كَانَهُا جَآنٌ وَلَى مُدْبِرُا وَلَمْ يُعَقِّبْ لِمُوْسَى أَقْبِلُ وَلاتَحَفَّ إِنَّكَ مِنَ الْامِنِينَ ﴿ ٱسْلُكْ يكك فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءُونَ عَيْرِسُوَوْ وَ الشَّمُمَّ إِلْيُكَ جَمَّا حَكَ مِنَ الرَّقِي فَذَيْكَ بُرُهَانِي مِنَ نَيْكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَافِيهُ إِنَّهُ مُرَّكًا نُوا قَوْمًا فيستِدِيْنَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِيَّ قَتَلُتُ مِنْهُمُ زَفْسًا فَٱخَاتُ أَنْ يَسَقُتُ لُوْنِ ۞ وَٱيْنِي هٰرُوۡنُ هُوَاقْصَحُ مِنۡى لِسَانًا فَٱرۡسِلۡهُ مُعِى رِدْٱ يُُصَدِّوْ شُرِيِّ ۚ (إِنَّ يَعَاثُ اَنْ يُكَذِّ بُوْنِ ۞ قَالَ سَـنَشُـذُ عَضْدَكَ بِٱخِيْكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَاسُلِظنَّا فَلَايَصِلُوْنَ اِلْيُكُمَا اَيْ لِيَنَا النُّتُعَا وَمَنِ التَّبَعَكُمَا الْفَلِبُونَ ﴿

معانفه

#### ترجمه آيت نبره ٣٥٥٢٥

بحرجب مولی نے (معاہدہ کی کدت ہوری کر لی اوروہ اپنی بیوی کو لے کر (مصر کی طرف) بيط توانيس كوه طوركي طرف سے ايك أثم نظراً كى۔ انہوں نے اپنے محر والوں ہے كہاتم ميں مغبروش نے ایک آم ریکی ہے۔ مکن ہے جس وہاں سے تعبارے یاس کو فی خبر لاؤں یا کو فی آ گ کا نگارہ لے آ وَں تا کرتم (اینابیان) تاب سکو۔ بھرجب (موٹی ) ای آ گ کے باس بیٹے تو اس میدان کے ممارک مقام کے دائنی حانب ہے ایک درخت ہے آ واز آئی اے موکی اسیاس الله ش درسالع لمين جول-اورتم اينا عها (العلي \_زين بر) يكينو- چر جب انهول نے اس كو كبرائے تل كھاتے ويكھا جوايك مانب كي طرح تفاقو بينچه يحيركر بھا گے اور چيجيہ مؤكرند و بكھا۔ اللہ نے فرماہ اے موتی! آ کے آؤ ہمت ڈروتم امن میں ہو تم اینا ہاتھا ہے کرییان میں ڈالو( تم دیکھو م كر) وہ الغير كن عيب كے نمايت روش ووكر فك كار اور خوف ووركر في كے لئے ابناماتھ است باز داسنے پہلو سے طالبتا یتمبارے رس کی طرف سے فرعون اور اس کے در بار بول ( کی مدایت کے لئے ) یہ دوروش نٹانیاں ہیں۔ کیونکہ وہ نہایت نافرہان قوم ہیں۔ عرض کیا میرے یر وروگارے شک میں نے ان میں ہے ایک مخص کو بارڈ الاتھا۔ تجھے ڈرے کے وہ (اس کے بدلے میں ) میکھے قبل نہ کرویں۔ اور میرے بھائی ہارون زبان کے احتیارے زیاوہ نصیح جس۔ آب ان کو میرے ساتھ مدوکار بنا کر بھیج و بیجے تا کدوہ (بارون) میری تقدیق کریں۔ کیونک کھے ڈرے کہوہ جمعة جنتلائمي محير الله نے فرمایا کہ ہم تمہارے بھائی محدّ دربعة تبارے باز دکومضبوط کرویں محیر اور ہم تم دونوں کو غلبہ عظا کر ہی ہے۔ جاری نشا ہنوں کے سبب وہ تم دونوں تک نہ پہنچ سکیں کے ہم دونوں اور دولوگ جوتمہاری ہیر دی کریں محمود خالب رہیں گے۔

| Foors                   | لغات الغرآن أعدنبر        |
|-------------------------|---------------------------|
| l for a                 | سَارَ ،                   |
| نكروا ئے كروائي         | أفلُ                      |
| زئے میں کیا             | انش ۱                     |
| أخفهرو                  | أمنكفوا                   |
| نكاره-شعله- چنگاري      | جَذْوَةٌ ا                |
| الدوو<br>الاحدو         | شَاطِئُ                   |
| ابتأميدان               | <b>رَادِالْآي</b> ْمَنِ ، |
| بُد                     | ٱلْبُقَعَةُ               |
| ال وب - نجينك وب        | الَٰقِ :                  |
| دېنكار تاپ د ولايرانا ب | تَهُنزُ ،                 |
| اب                      | چَان <u>ٌ</u>             |
| ولميانا                 | زڭى ،                     |
| پند مجیم نے وا ما       | مُديِرٌ ؛                 |
| فيي م تركدن بيكعا       | لَمْ يُعَقِّبُ ﴿          |
| <b>2</b> .              | اَفْبِلُ -                |
| ذال و _                 | اُسْئنگ ت                 |
| (30)                    |                           |

أضُفَهِ لماك

ألرَّهُبُ خُكَ. رَ

أفضع نودوق المحان والعالا

رفأ ماكاء

غَضُدٌ نار

سُلْطُانٌ تله رَوْت وطاقت

## (فکریز) آیت نمبره ۲۵۶۲

حفرے تعیب اور دو تھیں اور دو تھیں اور میں کے درمیان آنھیاں سال تک مدرت کرنے کا جب معابد وہ داہو کہ تو حفرت ہوئ اپنی زول اور دو تھیں کے ساتھ میر کی خرف روان ہو گھے تا کہا تھی الدو ہوئی حفرت ہوئی اور دشتہ دور ال سے طاقات کر مکس ا پڑکلو ہی فروان کا انتقال ہو بھا تھا جس کے زبان میں حضرت موئی کے ہتھوں تنظی سے ایک تنظی اور اب دومرا فرحون حکومت کر دہا تھی جو بہتے کے فرحون کے مقابلے بھی فردا نجھ فرم دل تھا۔ جب حفرت موئی مدین سے معرکی طرف دواند ہوئے تو حضرت موئی راست بھی جول کے تھے۔ مردی کی اس اندھ بھی تاکہ ان سے فاکہ وافقا یا جائے۔ مردی کا زبانہ تھ اور چلتے چنے حضرت موئی راست بھی جول کے تھے۔ مردی کی اس اندھ بھی تاکہ ان صفرت موئی کو دورے کیک دو تی اور چک نظر آنگ ۔ حضرت موئی راست بھی جول کے تھے۔ مردی کی اس اندھ بھی آگ ماسکوں اور تم مردی اور خونش کی سے بچنے کے لئے اپنے جم کوتا ہے شوادر کی ہے راست بھی جو جولوں کا کا کر اس موادر میں بھی کی ماسکوں اور تم مردی اور خونش کی اس آگ کی حرف دواند م کی دوئی ہے۔ حضرت مومی وی تو تع یہ آگے ہوئے کہ اگروس ورشت کی تون شارع من کرگر جانے تو بس اس کوا شا کر لے جاؤں۔ جب تریب بیٹی آت نے دیکھا کہ وہ آگ ان ہے دور دوری ہے جب وہ ذرالیٹے تو دیما بھوس ہوا جسے آگ ان کی طرف آرین ے۔ هنرے مولی والیک انجانا ماخوف محمول ہوں انجی آب اس محکش شی تھے کہاں درخت میں ہے کوارآ کی اے مولی تم مت گھراؤ بریش ہول اللہ ورے العالمین رهنم میں جاروں طرف دیکھنے <u>لگے کہ ر</u>آ واز کیاں ہے آ ری ہے۔انہوں نے دیکھا کہ بیآ واز تو برطرف ہے آ ری ہے۔ ای ٹورنگل ہے آ واز آئی اے موئی اتمہا دے دانے باتھ میں کہا ہے۔ مرض کہا۔ ایک ایشی ے۔ غربا اکرتم اس معیا (لاٹھی) کوز مین رکھیتھو۔حشرے موٹی نے جسے می معیا کو پھٹکا تو وہ معیا سوئٹ بن کر دوڑ نے لگا۔ حفرت موی در کے درے اس طرح بیٹے بھیرکر بھائے کہ چھیے بلیٹ کرجم نہیں دیکھا۔ آواز آئی کہا ہے موئی اتم ڈورمت آئے آئ تم بالکل اکن د عافیت ہے ہو۔ چنا نیے حشرت موڈ کا نے اللہ کے عظم ہے جیسے ہی اس سانب یا اڑ د ھے کے مند میں ہاتھ ڈ الا تو وہ پھر ے مصابن عمیارائ کے بعداللہ نے فرمایا کراہے باتھ کواپنے بقل میں ڈالیا کرنگا تو مصرت موٹی نے میسے می بقل میں ہاتھ ڈال كرائه كوبابر فكالا توومورنة كالمرح فيكفافك فرمايا كواسة مؤثى احسابوريد بيغا (يمكنا باتمه )ميدونون مجزات جيران كولياكر فرقون کے باس جاؤجس نے تکبر فروراور مرکش احسار کر کھی سے اور اس کی قوم بھی خت نافر بان بن پکل ہے ۔ هفرت موٹی نے عرض کیا اگئی عمی تو آب کے برحم کی هماں کے لئے حاضر ہول محر مجھے ہیں بات کی غم ستائے جارہا ہے کہ <u>میرے ہاتموں سے ایک ح</u>قی تن بوكي قبار بوسك بهاس فريضيني كاداكر في سر بيطي فرفون ال والقدكوم بناكر محصفتهان بهجائ اورس فريضرادان كرسكول-الرميرك بعالماً حعزت وارون كوچوكنتكوش مجل بهت تقييح جين ان ويبرا مدهار بناه يا جائة تو وه ميري اس بات ك تقعہ تی بھی کردیں ہے کہ بو چھ ہواہی میں ہمرے ارادے کوش نہ تھا اور وہ اس فرض کی اوا منگی بھی میری بھر پور د د کرسکس ہے۔ جواب آیا کمات موکنا نهمآب کے بھائی سکے ذرایعا آپ کے ہاز دوئن کو منہوط کرویں کے ادرتم جبال بھی یہ وُ کے تم دونوں کوخلیہ عطا کردیا جائے گائے دون ماری نشانیاں کے کرجا و الشہآ ہے کی اوران تمام ڈیکوں کی تھا تلت فرمائے کا جوآ ہے کی ہیروی کرس مے اور واق عالب محمار ہیں ہے جنا نیے حضرت موتی ویتے گھر معرقانی صحنے ۔ والدوے مجی خاق تے بوگی اور حضرت بارون محی آپ کے یا کی تھا گئے گئے راس کے بعد کے واقعات کی تغییرات وکلی آبات میں آئے گی یہ ال دانعد كي تنسيل ادرال كربعض بهوول برسورونا اورسور اشعراري وشاحت وتكليب

فَلَمَّاجَآءُهُمْ مُّوْسَى بِالْلِتِمَابَيِّنْتِ قَالُوْاهَاهَذُاۤ اِلَّاسِحْرُّ مُفَتَرُى وَمَاسَمِعُنَا بِهِ ذَا فِيَ أَبَالِهَا الْأَوْلِيْنَ ۞ وَقَالَ مُوْسَى زَيْنَ اَعْلَمُ وِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِّ إِنَّهُ لَا يُعْلِحُ الظُّلِمُ وْنَ۞ مَعَالَ فِنْ عَوْنُ كَانْهَا الْمَلَا مَا عَلِمْتُ لَكُنْوْضَ اللهِ غَيْرِيَّ فَأَوْقِدْلِي يْهَامْنُ عَلَىالْظِيْنِ وَاجْعَلْ لِيْ صَرْجًا لَّمَوْنَى ٱلْطَلِحُ إِلَّى العِمُوْلَىٰ وَإِنَّ لِأَطْلَتُهُ مِنَ الْكَذِيثِينَ ﴿ وَاسْتَكُمْبُرُ هُوَوَيُجِنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِعَيْرِ الْحَقِّ وَظَلُّواْ النَّهُ مُرِ إِلَّيْهَا كَرِيُرْجَعُونَ۞ فَأَخَذَنْهُ وَجُمُوْدَةً فَنَهَذَنْهُمُ مَنْ الْمُسَرِّ فَانْظُرْكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظُّلِمِيْنَ @وَجَعَلْتُهُمُ أَيِحَةً يَّدْعُوْنَ إِلَى النَّالِ وَيَوْمَ الْقِيلَ مَةِ لَا يُنْصَرُّوُنَ © وَٱتَّبَعْنَهُمْ فِي لَهٰ ذِوالدُّنْيَا لَعُنَهُ ۚ وَيَوْمَ الْمَقِيامَةِ هُ مُرمِّنَ الْمَقَبُوْجِيْنَ ﴿

## ترومها آيت فيرا ٢٢٥ ٣٢٥

پھر جب موٹی محلی نٹائوں کے ساتھ (فرعون کے پاس) آئے تو کھنے لگا کہ بیٹو ایک گھڑا جواجاد و ہے۔ اور ہم نے ایک بات اپنے گفرے ہوئے بائپ داداے بھی ٹین گا۔ اور موئی نے کہا کہ بمرارب فوب جانتہ ہے کو نااس کے پائی سے ہوایت لے کرآیا ہے اور کس کے بئے آخرت کا بہتر انمام ہے ۔ مے ٹنگ خالم فلان وکا میانی حاصل کیوں کرتے ۔

فرعون نے اپندار ہوں ہے آبا کہ شرقہ ارب کے اپنے سوائی کو ( تمہارا ) معبور شیں ا جا متا۔ اے بمان! قو میرے لئے متی ( کی اینوں پر ) آگ جار پھر ان ( کی اینوں ) ہے میرے کئے ایک بندگل تغییر کرتا کہ بش دباں ہے موق کے معبود کو جما تک کردیکھوں ۔ اور شن قو میں کو جم نے لوگوں جس ہے مجمعہ جول ۔ اس نے (فرجون نے ) دراس کے نظر نے زیمن پر ماقتی کی افغار کر رکھ تھا۔ اور وہ کچو شخصے تھے کی وہ ہماری طرف ٹیس لوٹائے ماکس کے لیے ۔

پھر ہم نے اے اور اس کے شکر کو پکڑا اور اٹیش دریا میں قرق کردیا۔ دیکھوٹھ کسوں کا انجام کیما (بز) ہوا۔ ہم نے ان کو پیٹوا (رہنما) ہویا تھا تھرا ولوگوں کو جہنم کی خرف بلاتے رہے۔ اور ٹیامت کے دان دومد دند کئے جا کیل تھے۔ ہم نے اس ونیا ٹس بھی ان کے بیٹھے است مسلط کر دی دورہ قیامت کے دن میڑین جال میں ہوں گے۔

الغات القرآن "مة نبر۲۲ rrt ry

لمفترق كزاكيديهاكيا

خاشبقنا بمستضينها

عَاقِبَةُ الدَّادِ \* \* قرت كاكمر

أؤقيذ بحزكاد يمادي

ٱلطَيْنُ كَلَ كَارَا

صورتع يندش اوفي لذمك

اَطَّلِعُ عَى جَاكَانِين نَيْذُنَا بَمِ نَهِ يَكِسُدوا

الْمَفْيُوْجِيْنَ بِمِنْزَاوُكِ

## نفرسخ: آیت نمبر۲۳ تا ۲۲

جب حفرے موئی کھل نئے غاں نئی مجوات کے ساتھ فرجون کے بھرے دریاد شی پینچے تو مجوات کو دیکے کرفرجون کینے۔ لگا کہ پرمجوات کیں بین بقسر فود سے مگر اہوا ہ جود ہے جس کے ذریعہ وہ کوک کے دن جینتا جا بتا ہے۔ حالہ کمرا کی با پیلے تو مجھے مجل دریکسیں دینئی ۔

حضرت موئی نے جواب و بینے ہوئے فر مالیا کہ شن سے جنی فٹانیان بیش کی بین ان پر بھراپر ورد گاہ گواہ ہے۔ وہ رب خرب و شاہے جواس کی خرف سے ہدایت نے کرآیا ہے۔ البنۃ آئیک بات بھے معلوم سے کداے فرعون تو جس تکھراور فرور کے راستے پر طن راہے وقتی ہے اور الند کا وستور ہیں ہے کہ گا اگر کی فضاح اور کا میالی فعیب فیس موٹی۔

تحراہ در فرور سے سے فرمون کینے لگا کہ اسے دریار چا تھے قوانیشن پر آپ ہوا کوئی دومرہ معبود معلوم ٹیل ہے۔
خداتی از آت ہو سے کہنے کا شاید آسان پر ہوتو اے بات کی ایٹوں کی ایک ایک مضبوط اور او کی باز تک بنا ہے جس پر جڑھ کر بمن
موتی کے معبود کو کی سکوں میر اخیاں بیب کے موتی جو کہ کہد ہے ہیں وہ مجاب ہے اور میجوٹ کو گوئ میں سے ہیں۔ فرعون
اور اس کے شکریوں کا فرور د تکہر بڑھنا چہائے اور وہ اس تصور ہے ہے نیاز ہو کر چنے رہے کہ ان کو آخر کار ایک وہن افدا کے سے
جامغر ہوتا ہے۔ فرمیا جب فرعون اور اس کے بائے والوں کا تلم وہنم اور ان فرو کے حد سے بڑھ گئی شب ہم نے فرعون اور اس کے
خاشر ہوتا ہے۔ فرمیا جب فرعون اور اس کے بائے والوں کا تلم وہنم اور ان فرو کی تحد سے بڑھ گئی شب ہم نے فرعون اور اس کے
خاشر ہوتا ہے۔ فرمیا جب فرعون کو اور اس کے بائے والی ناموں کو باتھ وہنم اور کا جاتھ می میں فرق کردا ہے۔

ٹر مایا کہ ہم نے ان کا لوں کو پیٹوا آنی اورعظمت کا مقاسمت کیا تھا تھرانہوں نے لوگوں کو مدل وانساف کے بجائے کم اور نظم کی خرف بلایا جس نے ان کو پہنم کے کنارے تک دیٹھا و یا جس سے ان کے چیزے کچڑ کرد و کیے بہر جسیاہ اور آ تھیس تلی پڑ سمئیں اور ایسے قائل لعنت بن محے کہ اس و نے بیل اور آخرے میں وہ اللہ کی رصت ہے دور ہو مکے اور ہرا کیا کے نز و کی لعنت وملامت کا نشان بن کررو محے ۔

# وَلَقَدُ اتَّيْنَامُوْسَى الكِيتٰبَ

مِنَ بَعْدِ مَا آهْلَڪْنَا الْقُرُونَ الْأُولِي بَصَالِهِ مَ لِلنَّاسِ وَهُدِّي وَ مَرْخَهَ أَنَّ لَكُلُّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿ وَمَاكُنْتَ مِهَانِي الْغَرْوِنِ إِذْ قَضَيْنَا ٓ إِلَى مُؤْسَى الْأَمْرَ وَمَا ػؙؽ۫ؾؘ؈ؘ۩ڟ۫ؠۿۮۣؿڹۜ۞ۊڰڮٵۜٳٞڷڞٛٲؽٵػؙڒۊ۫ڲٵڡؘؿڬٵۊڷۼڵؽۿۄؙ العُمُرُ وَمَا كُنْتَ تَاوِيُافَ آهِلِ مَدْيَنَ تَتَلُوْاعَلِيْهِمُ الْيَتِنَا " وَلَكِنَا كُنَّامُرُسِلِيْنَ۞وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الظُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنُ رَحْمَةُ مِنْ زَيْكَ لِتُنْفِرُ فَوْمًا مَا أَشْهُ مُرْمِّنْ كَذِيْرِ مِّنْ قَبْلِكَ لَعُلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ وَلُوْلَا أَنْ تُصِيْبَهُمْر مُصِيْبَةٌ لِمَا قَدَمَتَ أَيْدِيْهِ مُؤْكِفُوْلُوْا رَبِّنَا لَوَلَّ أَرْسَلْتَ (لَيْنَا رَسُوَلَا فَنَثَيْعَ إِيْتِكَ وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ@ فَلَمَّا جَآءُهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا لُوُلَّا أُوْلِيَ وَفَلَ مَا أَوْتِيَ مُوْسَى ۚ ٱوَلَمُ يَكُفُرُوا بِمَا ٓ أَوْ بِيَ مُؤسَى مِنْ قَبْلُ ۚ قَالُوْا سِحْرَٰنِ تَظْـهَرَأُ ۖ وَقَالُوۡۤ اِنَّا بِكُلِّ حَـٰفِرُوۡنَ ﴿ قُـٰلُ

فَأَتُواْ بِكِتْهِ مِنْ عِنْدِاللهِ هُوَاهَ اللهِ مِنْهُمَا اَتَبِعْهُ إِنْ كُنْتُمُ صَدِقِيْنَ ﴿ وَإِنْ لَمُ يُسْتَجِيْبُوْ اللهَ فَاعْلَمُ اَتُمَا يُتَبِعُوْنَ اهْوَاءَ هُمُرُومَنْ اَصَلُّ مِمْنِ اثْبَعَ هَوْمهُ بِعَيْرِ هُدًى قِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّلِمِيْنَ ﴿

## تزجمه: آيت نمبر۲۳۴۰۵

ے شک جم نے مکن امتوں کو ہاک کرنے کے بعد مولی علیہ السلام کو کتاب (توریت) مطالی جس جس بعد ہدایت اور دست کی تا کہ وہ تصویت حاصل کریں۔

(اے نی تی تھے) آپ (کو وطور کے) مقربی جانب مودود نہ تھے جب ہم نے موئی کو ادکام دیئے تھے اور آپ اس واقعہ کے دیکھنے والوں میں سے بھی نہ تھے۔ لیکن ہم نے بہت ی استی پیدا کیں۔ بھران برایک کی حت کو دیکھنے والوں میں سے بھی نہ تھے۔ لیکن ہم نے بہت ی مارے ادکام پڑھ کر مناب نے ۔ بلکہ ہم رمولی بنا کر جیجے رہے ۔ اور جب ہم نے کو وطور کے ممارے اوکام پڑھ کر مناب کے والوں کی سے بھرکو کو گور کے کروردگار کی رحمت سے تھا۔ تا کہ آپ اس قوم کو ڈرا کی جن کے پاس آپ سے پہلے کو گی فردانے میں مول نہ جیجے اور بھی ان کے ذرائے میں کہا گور کی گان کے ذرائے میں کہا گور کی گان کے ذرائے میں کہا گور کر کر تو تو ان کے دوالوں کی کہا گارے دالوں کی کہا گارے دیا تھی کہا تھی کی آتھیں کی جانب کار کہ ام آپ کی آتھیں کی جانب کی اس کے بیادے کہا تھیں کی تھی کی آتھیں کی جانب کی اس کے بیادے کہا تھیں کی تھی کر گار کے دالوں میں سے بوج نے ہے۔

پھر جب ان کے پاس عاری طرف ہے کی گئے گئے تو تینے گئے کر تھی موئی کو کتاب وی گئے تھی وہ کن می کر ب اس چیر کو کیوں ٹیس وی گھے۔ کیا (پیر حقیقت ٹیس ہے کہ ) اس سے پہلے جب موئی کو کر آب وی گئے تی تو انہوں نے اس کا انکار کر ویا تھا۔ وہ کیتے ہیں کہ بیدو جاوہ میں ج ایک دوسرے سے مطاح مطاح ہیں۔ وہ کیتے ہیں کہ بم تو ہراکیٹ کا انکار کرنے والے ہیں۔ (اے کی چھٹے) آپ کہ ویٹے کرتم انس کی طرف ہے ( قرآن وقو رہت کے عادوہ) دوسری کوئی کیا ہے الے آؤجو جابت کرنے علی ان دونوں سے بہتر ہوتا کہ عن اس کیا بیروی کرسکوں اگرتم سے

و- بحراكر بدلوگ آب وجواب ندونها تو بلائر آب جان کیجه که بدلوگ مرف ایخاخوا شات ک بیروی کرتے ہیں۔ اور ایس تفل سے زیادہ محراد اور کون ہوگا جو بغیر اللہ کی بدایت مے مرف اپنی نفساني خوامثلت برجالا بور بياتنك الفاللون كوجرايت نبين دياكرج

لغات القرآن آيت نبر٥٠١٣٣٠٥

ٱلْقُرُونُ ٱلْأَوْلَى ﴿ كَدْرِي بِرِكَ جَامِتِينَ ـ زَوْنِهِ أتحيين كمولخة والحداثية تبمن

بضائر

ألشهدين ويكف واست

أنشانا ام خاخان مے پیداکیا

> تطاول طويل: 19<sup>8</sup>خ

> > العمر

ئارى ئارى وميضواسك

فَدُمَتُ أَيْدِيُ آ مے بھیجا۔ دونول ہاتھول کے آھے

> سخوان ووجاوو

تظهرا الك دومرے كے سوافق

> أفلاي وبإدوبيايت

لَمْ يَسْتَجِيُّوْا جواسيانيوي

أهُوَاءُ (هُوَاءً) خواجشين يتمنائمي

### نَقرِ مِنْ أيت نُبر ٢٠٣٣ ه. ٥

سورۃ اقسنس کی گذشتہ آیات اور قرآن کی شعد رسورٹوں پھر معنزے موئی کے واقعات زندگی کی مگر تفسیل سے اور کہیں گئے جا کہیں محقہ ارشا فربایا میں ہے۔ کے کہ معنزے موئی اور ٹی کریم چکٹ کے عالات زندگی بھی بہت ذیادہ مناسب اور مطابقت بائی جائی ہے۔ بتا چارہ ہے کہ جیکٹ اور آپ کے بائے و الوں کوئی وصدات کی رابوں بھی فقر و فاق مک ہے بی اور فقم وزیاد تی کا ساس ہے کئیں وہ وقت دورٹیس ہے جب الناکر نیا اور قرعت کی جرائر ہے کہا میا ہوں فیسب ہول گی سامت کو اور بھی کہ اس کی کرائے کا ساس کی کرم ملک اور آپ کے محالیکر م کوچھ برسوں جس برطرح کی کا زے در بافعات اور فوش مائی مطاک گی اور آپ کے وشھوں کو فرت اور رمون کے سے دویارہ و بڑا۔

فرمایا کردہ نیا ہے تھا کہ وقرآ ن کریم برایون نا لے آئے۔ اس کے برطناف نہوں نے وی مرکش اور تلامسلا باتھی

شره مل کرد می جو پہلے لوگوں نے کر کے اپنی آخرت جاہ کر لی تھی۔ فرایا کہ جب حادثی طرف سے بیچائی کھی بیگی ہے اب کچ بیس کراے تھر بی آب پر حفرت مؤتی کی طرح الکیدہ م سے کما ب نا زل کیوں ندگی کی افتر تعالی نے موال کیا ہے کرا گر قرآن کر بھر کھی ایک ساتھ مازل کردیا جا تا تھی کیا ہاں کہ است کے کو تھر حضرت موٹی پر جب قوریت کونازل کیا کیا تھا قان لوگوں نے اس پر ایمان لاسفہ سے انکار کردیا تھا۔ بعض کہتے کو تر آن ہو یا توریت بیددونوں (نعوذ باشہ) جادد (کی کما تیں) ہیں جوالیہ دومرے سے بی جاتی ہم کے کہتے کہ بھر تھر کی کوئی اسٹ واسٹیش ہیں۔

فر ایا کداے کی مختلہ آ کہاں سے صاف صاف کردیتے کا اللہ نے اس کو ہا ہے ورہما لُ کے لئے بہجا ہے۔ اگر تہار نے اختیار میں ہے تو کوئی دوسری کتا ہے لئے جوان دولوں سے زیادہ بہتر ہو۔ اگر تم ہے ہوتو ایمی کما ہے سے آؤٹش کی اس کی جروی کروں کا سائٹ نے فر ایا کہ اے بی مختلہ آ کہا ہی اور کرا تو اس کی جروی کردیگر اگر ہوئے اس بھٹے کا جواب مجمل و بے اور حقیقت ہے کہ بیاس کا جواب و سے می دیکس کے قرآ ہے ہوان لیجے کہ یولی مرف اپنی خواہشات کے تقام میں جس کی بیری دی کر کر رہے ہیں۔ یہ دو جد نصیب اور کم اولاک ہی جوافظ کی ہدایت کو چھوٹر کرا بی خواہشات کی جروی ہیں گے ہوئے جس رافظ می ایسے فلے لمول کو جا ہے تیمیں واکر اولاک ہیں جوافظ کی ہدایت کو چھوٹر کرا بی خواہشات کی جروی ہیں گے ہوئے

وَلَقَدُومَ الْكِتْبُ مِنْ قَبْلِهِ هُمْرِيهِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَا يُشْلَى عَلَيْهِمُ الْمَوْنِ وَلَا الْمُثَلِّ عَلَيْهِمُ الْتَوْلُ لَعَلَيْهُمُ الْكَوْنُ ﴿ وَلَا الْمُثَلِّ عَلَيْهِمُ الْتَوْلُ الْمُثَلِّ عَلَيْهِمُ الْمَثْلُ عَلَيْهِمُ الْمَثْلُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ الْمُثَلِّ الْمُعْلِ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِّ الْمُثَلِقُ الْمُثِلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَالِقُ الْمُلْمُ الْمُثَالِقُ الْمُلْمُ الْمُثَالِقُ الْمُنْ الْمُثَلِقُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ

ترجه : آيت نبرادي د د

بم نے اس کام کو (ان اوگوں کے لئے ) تھوڑ اتھوڑ اجباب تا کہ وہ نعیجت ماسل کریں

جنہیں ہم نے اس سے پہلے تماب دی تی ووال (قرآن) پر یقین رکھتے ہیں۔ اور جب ان کے سے جنہیں ہم نے اس سے پہلے تماب دی تھا وہ اس کے اس سے اس کے حد ہے جنگ وہ امار سے اس کی حد ہے جنگ وہ امار سے اس کی حد ہے جنگ وہ امار سے کی طرف سے برحق ہے۔ ہم تو در حقیقت اس کے آئے سے پہلے می اس کو وہ سے تھے۔ بدوہ کو گھا اور جر ان کو جملائی سے دور کرستے ہیں۔ اور جم نے ان کو جملائی سے دور کرستے ہیں۔ اور وہ جب کوئی سے اور جر بنا کا اس سے جس کے جس کے جس کے اور کہتے ہیں۔ اور وہ جب کوئی سے اور وہ جب کوئی سے اور جہ بالی ہور سے ایک ہیں۔ اور جہ بالی ایک ہور سے ایک جس سے اور جہ بالی ایک ہور سے ایک جس سے اور جہ بالی ہور سے ایک جس سے ایک جس سے اور جہ بالی ہور سے ایک جس سے اور جہ بالی ہور سے ایک جس سے ایک جس سے ایک جس سے اور جہ بالی ہور سے ایک جس سے ایک ج

#### لغات الغرآن مجمعة نبريماهه

وملك بم نے ایک دومرے سے الیا رزير يو تون ووديث ملكاني مَوْتَهٰن (مَوْقُ) ود مرتب يَدُرَّءُ وَ نَ ووور کرتے ہی الخشة بملائيا-نير ألمشينة يراكي اللغو بكاريضول أغرَضُوا الميول نے مند پھیرل لا نبتغي بمنبين وابيع

# تشريخ أيت نمبراد تاه ٥

قر كن كريم عن اس منمون كوكي مرتبه عان كومي ب كرجن اوكون كواعان اور لمل معالج كيز ربعه إين وجهاورة فري كو

ہنا تا دوسوں رہا ہوتا ہے وہ طرح طرح کے بیائے اور احمرَ طبات ٹیمی کرتے لیکن جو برنعیب وگ جی ان کا کام مرف بیہ وتا ہے کہ دو ذکر گی جو انھاں اور تھی صافح ہے ہوا تھ کے لئے ہے گئی اور خیر بجیرہ واٹھی کرتے ہیں۔ چنا نچ کا دکھ ٹیک کرکے بیٹنا ہے ہر روز کوئی نہ کوئی سوال کرتے رہنے تھے۔ لیک مرتبہ کئے کہ جمل طوح معزے موٹی کو چندروز بھی قوریت کی تختی ں دے وہ گئ تھیں آ ہے کہ چواخر آن کرائم کوموقع کی مناصوب ہے تھوڈ انھوڈ الس کے نازل کیا جارہا ہے تا کہا چی خرج موجے بچھے اوش کرے کہا تھی۔ کی بھوسے ٹر ایا کہ آن کرائم کوموقع کی مناصوب ہے تھوڈ انھوڈ الس کے نازل کیا جارہا ہے تا کہا چی خرج موجے بچھے اوش کرنے

قربایا کرتر آن کریم سے پہلے بن تو کول کو بشکی کمائیں دی گئی تھی ان بھی بعض لوگ تو وہ ہیں جو جائے ہو ہے تن و مداقت کا داست القیر دئیں کرتے کیونکہ ان بچ کی کے داستے پر چنے سے ان کے دنیا دی مقادات پر چرے پر اگرے کی ان می بش سے بعض وہ لوگ بھی جی کہ ہدی کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آب سے تاوہ سے کی جاتی جی تو وہ شعرف اس کا اقراد کرتے ہیں لگہ ان کی وزیاتوں پر بھی ہوہ ہے کہ ہدی تھی ہوں گئی ہوں کی گئی تھیں ان کی بنیاد پر تام تو یہ بھی تھی کہ ہے بالگی برش کا کہ اس کے اصلی سے تاری کہ ہا گئی ہے تو کہ ہے اور ان بردار ہیں۔ مزیا کہ کے جو وہ لوگ ہیں جس تھی کو ان کی بنیوں اور محمل ہوں کو بھی جا ہو بھی کا جو برائی کا جواب شرافت سے وہ بی رکھتے جی اور تی کر کم بھی اور اور آن کر تیم بھی آئیں گئی تا ہوں ہو کہ کا توار انسون کی جو بہائی کا جواب شرافت سے وہ سے جی اللہ لیتے جیں جا کور کے بھی اور احترائی کرنے وہ کہ کہ ہو ہو جی کہ کہ دور اور اور کی کا جو بردائی کا جواب شرافت سے وہ ہو گئی کہ وار سے المان اعار سے لئے ہیں اور تم جو کھکر کرتے ہوں ہو ہو گئی کہ وار سے اور کو میں گئی جو اس میں انجھائیں جا ہے تیم براساتھی ہو۔

جہتاہ روبا قد اللہ من قربا اگران اوگوں کے لئے وہ کن وجروٹرا ہے کوئٹ وصورت میں پرکس اندان اوسے بھا وہ ہی کرم مقطق پرکسی ان کیمکی ایمان وابقیں حاسش ہو چکا قداران کی شان ہیا ہے کہ انہوں نے کند رکسکی شرارتوں کا جواب نجارت شراخت ہے وورور دروز مجل ہے کہ انسان کی میں فرق کر کے انہوں نے انسان کے دریک ایک انہم مقام محاسل کرایا ہے ان کی انکسا پرکس ہے کہ جب انہوں نے ابوجیل کی تھو باتوں کوئٹ قران ہاتوں ہے متر چھیم لیا اور کہا کہ بھارے اندان بھارے کے ٹیر اور تمہارے کی رشہارے کے جس بھر پر ماکن ہو، بھر جہائوں کی باقری میں انجھیش جائے۔

## إنَّكَ لَا تَهُ دِئْ مَنْ

لَعْبَبْتَ وَلَكِنَ اللَّهَ يَهْدِئَ مَنْ يَثَكَأُو ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ®وَقَالُوَّا إِنْ نَتَجْعِ الْهُدَى مَعَكَ لُتَخَطَّفْ مِنْ ٱرْضِينَا ۗ أَوَلَمُ لُمُكِنَّ لَهُمْ حَرَمًا أَمِنَّا يُحْتَى إِلَيْهِ تُمَرِّتُ كُلِّ شَيْءٌ يِنْرِقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ ٱكْثَرَهُمْ لَا يَعُمُلُمُونَ ﴿ وَكُمْ آهُلُكُنَّا مِنْ قُرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا فَتِلْكَ مَسْكِنُهُمْ لَمُ يُسْتَكُنُ مِنْ بَعْدِهِمُ إِلَّا قَلِيْلًا وَكُنَّا خَنْ الْوَرِثِينَ ﴿ وَ مَاكَانَ رَبُّكَ مُهَاكَ الْقُرى حَتَّى يَنْعَكَ فِيَّ أَقِهَارَ مُهَاكِّ لِّيَتَّلُوْا عَلَيْهِمْ أَيْتِنَا وَمَا كُنَّامُهُلِكِي الْقُرَى الَّاوَ اهْلُهَا ظَلِمُونَ۞ وَمَا أَوْتِهِيْتُمْ فِينَ شَيْعُ فَمَتَاعُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَرِيْنَتُهَا ۗ وَمَا عِنْدَاللَّهِ خَيْرٌ وَٓ ٱبْقَىٰ ٱفَكَلَّتُمْ قِلُونَ ۞ ٱفَمَنْ وَعَدْ نَهُ وَعَدَّا حَسَنًا فَهُوَ لِاقِنْهِ كُمَّنْ مَتَعُنْهُ مَتَاعَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا تُعَرِّهُوَ يَوْمَ الْقِيْمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ۞

المرائح المر

#### ترجده آيت فمبرا لاتالا

(اے فی مخط ) ہے شک آپ جے (ہاہت دیتا) چا ہیں ہداہت ہے گذائد جم کو چاہتا ہے ہدائت دیتا ہے اور وہ الن کو کو ل کو توب جاتیا ہے جو ہداہت پانے والے ہیں۔ وہ کیج جس کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہو کر ہدایت پر چنے گئیں تو ہم اپنی سرز بین ہے ایک لئے جا کی کے ۔ (اللہ نے فردیا) کیا ہم نے ان کواکن والے قرم میں ٹھکا نامیس دیا۔ جس کی طرف ہواری ج نب سے در ق کے طور پر ہو طرح سے شمرات کھنے چلے آتے ہیں۔ لیکن اکم لوگ کھے کا مجیس لیتے ۔ اور ہم نے کئی جی ایک جنیوں کو ہلاک کرویا جو اپنی معیشت (سامان جیش و آرام) پر اترا یا کرتی تھیں۔ اب بیان کے مکانات (ویران) پڑے ہیں جن بین جی ہلاک ہونے والوں کے اور کرتی تھیں۔ اب بیان کے مکانات (ویران) پڑے ہیں جن جی باک ہونے والوں کے اور

(اے ٹی ﷺ) آپ کار دردگار کی لیتنی دانوں کوائن دقت تک ہلاک نیس کرتا جب تک میشد درے مرکز میں میں اسل کر بھیجوں جرور میں میں تیز مرکز میں میں

ان بستیوں کے مرکز بھی کسی رسول کونہ بھیجا دے جوان پر ہماری آ چوں کی تلاوت کرتا ہے۔ اور ( ای طرح ) ہم کسی کواس وقت تک بلاک جیس کرتے جب تک کہ وہاں کے

رہے والے شرارت (ش انتها) ندر دیں۔ اور تمین جو یکھ دیا تھیا ہے وو تھی ونیا دی زندگی کا سامان اور اس کی زیب و زینت ہے۔ اور جواحد کے پاس ہے وہ بھڑ اور بائی

رہے وا نا ہے۔ کیاتم اٹنا جی نیں بھتے۔

کیا بھر دہ محض جس ہے ہم نے بہترین وعدہ کر رکھا ہے اور جواس کول کر دہے گا کیا اس محض جیسا ہوسکتا ہے جس کو ہم نے ویزائ زندگی کا پھوسامان (برینے کے لئے ) دے رکھا ہواور وہ تیامت کے دن (ایک بحرم کی میٹیت ہے ) حاضر ہونے والوں میں ہوگا۔

لغات القرآن آيت نبره ١١٥٥

لَا تُهْدِئُ لَهُ اللَّهُ اللّ

ألحينت توني وبالمؤسف يبتدكها

تُتَخَطُّفُ بِمِ إِي لِحَ مِا كِن كُ

(103)

لَهُ نَمْكُنُ بهم في تعليكا بالتيال وم J2 75 يُجْبِي تُمرَ اتُ (ثمرَ فُ) كجل فيول مناوييزي نُدُنَّا تناديب وأن بطر ث  $(\sqrt{2})_{-1}(7)$ معتنة وتدكي كفارة لؤئشكن ئىلاندەر<u>ئ</u> يُفِتُ وولجيجة بالمراغرة بسا لاقته الرأوا فيالا فتفنا أكرث والمان الأ المحضرين عاشركنے محن

### تشريخ: آيت نبرا ٥ ١١١٠

معرة التعلق في كذهرة أيت في قرائي الرياحة كالأركاء كيا به كمك من المنافق أورول في بلد العاصة الي المعلم المنافقة في ميرة وكروا الودائي المرقع الرياحة كالأولية في المنافقة في ميرة وكروا الودائي المرقع المرقع في الإن المرقع في المرقع المرقع في المرة في المراقع في المراقع في المرقع في المرقع في المرة ف

الشرقالي في مراد المراد المرد المراد المرد المراد

توشن خاور پر دیمو جایا کرتی ہیں۔ خرو یا کہ کہ والوں نے کمجی اس بات برخور کیا ہے کہ بید من حداث اور دنیا کے بینی خاد اسباب قر قوم عاد قوم شور چھی جھیم اور قی یہ فیز قر موں کے پاس کی تھے لیکس جب انہوں نے انسڈ کی نافر انفوں اور کفروشرک کا انہا کہ دی قر کیا ان کیا دھی ، وولت ، بلند و بالا بالڈ تیس ، تہذیب و تھوں ان کے کا م آسکا؟ آئ آن ان تقیم قوموں کے فوابسورت کلات عمل کا فوجر بن بھیم جیں۔ ان کے آباد شہروں کے کھنڈ درات اس قدر و یران اور غیر آباد داو بھیم میں کہ دن کی روٹنی ش مجی جاتے ہوئے خوف محمول ہوتا ہے۔ اگر وہ اعتد کی فر بال پر وار کی کرتے قود نیا کے بیار سادے اسباب ان کے لئے قریت وطاقت بن جاتے اور آخرے بھی تجاہیاں جاتی ۔ انتہ کی برظم وزیادتی تیس کرتا بکداوک جب فود تھا اپنے پاکن برکھا ڈی ادر انس کو اینا تھور ہوا کرتا ہے۔

قربالا کراند کا دستوریہ کردہ کی قوم ادران کی جمیس کوائی وقت تک جاؤٹیں کرتا جب تک ائی قوم کون کے برے انجام سے ذرائے دائے دستوں کوئیں تھے دیا ہورہ ہے ہوگا در انجام سے ذرائے دائے دائے دائے ہوا کوئیں تھے دیا در جری ادر تعلق مرز اول کی جرائی قوم کو اور ان کی تر قبات کوئز اور خیاد سے کو کر کر چیک دیا ہوتا ہے کہ اللہ کے کہا ہوا ہے کہ اللہ نے انجاز کر کہا ہوئے کہ اللہ کے اور کر اول معرف کی جمال کا احتراف کی تعلق کوئٹی کا اور آخری مول معرف کا معرف کی تعلق کوئٹی دیا ہوئے کہ اس کی قریف پر داری میں جمہان کی تواب سے کر اور اول کی طرح تا فرمانی کا دارت اعتراف کی دیا ہوئے گیا دور اللہ کی تواب کی اور اول کی طرح تا فرمانی کی اور دول دیا ہے گیا ہوئے گ

آخر جی فریا کی اصل چیز قرآخرت ہے کیونگہ وی زیرگی حیق اور سنائل زیرگی ہے۔ یدد نیا اور اس کے ہالی اسپاب، وحن والت اور سمان و جائیدوں ہیں کے اور دشترہ اس افت تک کام دیتے ہیں جب تک اس دنیا تیں و مسائس ایٹا ہے لیکن چیے ای موت آئی ہے قوائد ان کے ساتھ سوائے اس کے ٹیک اور بہتر المال کے اور کو کی چیز تیں ہے گئی مالی جاتھ اور مال وسپاب کوائی وزیر اس چیوز کر چلاجا تا ہے۔ فریا کے بیٹر فعم کوائی آخرت کی گر کرتا جائے کوئٹر وہاں کو کی کار جو زائفائے گا۔ جو کی مالتہ کے باس ہے وی فجر ہے اور و آن ہر چیز کو قاسے۔

اللہ تو بن نے ان آیات کے جزیش فر فالک آید وہ مختم ہے جس نے جاری اطاعت کی اوروہ ہارے اضام وکرم کا استحق من کے جاری اطاعت کی اوروہ ہارے اضام وکرم کا استحق من گیا۔ جس کی تجاہ کا فیکر سامان برستے اور استحال کرنے کے لئے ویا ہے اوروہ قیاست کے دن ان کی نافرہ فیول کے سب اللہ کے سامنے ایک بجرس کی حیثیت سے صفر ہوگا۔
کیا ہے وقوق مجھی بروبرہو کئے تین جگیان دوقول کا انوام کا کی جیسا ہوگا جرائد ن کا تعمیر پکارا میں کا کرتیں۔ اللہ کے انوام کو کرم کا استحق تو دی ہونگ کے سامنے ایک جیسا ہوگا جرائد ن کا تعمیر پکارا میں کا کرتیں۔ اللہ کے انوام کو کرم کا اطاعت وقر مال برواری کرکے ای بھامت کی سامن کرے کا اطاعت وقر مال برواری کرکے ای بھامت کا سامن کرے کا ا

# وَيُوْمَرُيُنَا دِيْهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ

شُرَكَا إِنَّ الْمَوْنَ لُنْتُوْ تَرْعُمُونَ ﴿ قَالَ الْدِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا أَلَوْنِينَ اغْوَيْنَا أَغُويْنَا أَغُويْنَا أَغُويْنَا أَغُويْنَا أَغُويْنَا أَغُويْنَا أَغُويْنَا أَغُويْنَا أَعُويْنَا أَعُولَا الْمَوْلَا الْمَوْلَا الْمَوْلَا الْمَوْلَا الْمَوْلَا الْمَوْلَا الْمُولِينَا أَعُولُونَ مَن الْمُولِينَا أَعُولُونَ مَن الْمُولِينَا أَنْ الْمَوْلَا الْمَوْلَا الْمَوْلَا الْمَوْلِينَا أَوْلَا الْمُؤْلِقَالُونَ الْمُولُونِينَا أَوْلَا الْمَوْلَا الْمُؤْلِقَالُونَا الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ ﴿ لَا الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَا أَوْلِكُونَ مِنَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَا الْمُؤْل

#### فرجراة يتصفيرون بالا

ادرجس دن دہ بھارے گا در ہو شقی کا کہاں ہیں جبرے شریکے جنہیں تم میراشریک بھتے شقادہ جن پر مغذاب ٹابت ہو گیا ہے وہ کیں گے کہا ہے ہا دے پر در دگا دریہ ہیں وہ جنہیں ہم نے بہگایا ہم نے آئیس ای طرح مگراہ کیا جس طرح خود کمراہ ہوئے۔ ہم آپ کے سامنے ان سے بیڑاری کا ظہاد کرتے ہیں۔ دوہ ہاری دیک کی تو زیگر تے تھے۔

اور کہا جائے گا کرتم اپنے شریکوں کو پکارد۔ چنا نچیدہ ان کو پکار میں گے۔ کیکن وہ کو کی جواب شدہ میں گئے ۔ وہ مغذاب کوآ تاریکھیں گے۔ وہ تمثا کر میں گے گاٹی وہ لوگ بیچی راسنے پر ہوئے۔ اور جس دن الشدان کو پکار کر بو مصلے گا کرتم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا پھراس دن ان کی سمجھ میں بچھونڈ کے گا اور وہ آئیس میں بھی موال نہ کرسکس گئے۔

وہ لوگ جنہوں نے تو ہے ، ایمان لائے اور عمل صافح کے تیج تو امید ہے کہ وہ کامیابی حاصل کرنے والے ہوں محر

#### الغات القرآن آبت نبر١٧٤٣

يُنَا دِئَى وهَ وَالرَارِيَّاتِ

أَيْنَ كَهِال

شرکاءِ ئ برے ٹرک

تَوْغَمُونَ مَمْمَنَدُرَ عِبُورِيْمُ كَانِ كَرِجَ مِو

حَقَّ عَلَيْهِ مُ الرِّالِينِ وَكُمَّا

أغُوَيْنا بم نے بہانے

تَبُونُهُ فَا جم في يزاري كاظهاركا

غَمِيَتُ غَلْيُهِمُ ﴿ أَن بِالدِّي وَكَيْ الأَوْرَامِ مِي

#### (تشریخ: آیت نبر۱۲ : ۲۷

الفترکے بیٹیمیرول کی بات کیوں نہ اٹنی اور جو پیغام وہ سائے آئے تھے اسے کیوں فاسٹا؟ اس موال سے ان پر اسکا تھیر است داری ہوجائے گی کہ: ن کے ہوٹی اڑجا کمیں گے اور اٹیمیں بکھا کی یاوٹرآئے گا اور ایسار لیکھا بھے ان کے مل اسلے پڑکے بھی وہ اس مالت میں لیک دوسرے سے اس موال کا جواب جو چھنے کے قاتل کی ندر چیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فر مالا کرجن توگوں نے اس وفوائش قرب کر لی ہوگی اور ایسان لاکھنی صارفے کا راستہ اختیار کر کیا ہوگا وہ اس بات کی امید رکھ تکے جی کہ انہیں آخرے بھی جرطرح کی کا مرابیاں عطا کی جا کھی گی۔

# وَرَبُّكَ يَغَلُّقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَالُ مَا

كَانَ لَهُمُوالِنِّيْكِرُهُ مُنْهُ عَنَ اللهِ وَتَعَلَّى عَمَا يُشْرِكُونَ®وَرُبُّكَ يَعْلَمُ مَا تَكِنَّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا ايُعْلِنُوْنَ®وَهُوَاللهُ لَالَالاَهُوْ لَهُ الْحَدَّدُ فِي الْأُوْلَى وَالْاَخِرَةِ وَلَهُ الْحُكُمُ وَالْيُوتُرُجَعُونَ® قُلْ آرَيْنَةُ مُوانَ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَكُ اللَّهِ يَوْمِر الْقِيْمَةِ مَنْ إِلَّهُ عَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمُ مِنْ يَأَوُّ لَا تُتُمَعُونَ ﴿ قُلُ أَرْءُ يُتُمُّونُ جَعَلُ اللَّهُ عَلَيْكُو النَّهَارَ سُرْمَدُ اللَّهِ يَوْمِر الْقِيْمَةُ مَنْ إِلَا عَيْرُ اللهِ يَأْتِينَكُمُ بِلَيْلِ تَكَدُّنُونَ فِيْهِ أَفَلَا تُبْجِيرُ وَنَ ﴿وَمِنْ زَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُورَ أَلَيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسَكُّنُواْ فِيْهِ وَلِلسَّهُ مَعُوَّا مِنْ فَضَلِهِ وَلَمَالَكُمُ رَّشَكُرُونَ ﴿ وَيَعْمَرُ يُنَادِيْهِ مِنْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِى الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَنْزُعُمُونَ ٠ وَنَزَعُنَامِنَ كُلُ أُمَّةٍ شَهِينَدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرُهَانَكُمْ فَعَلِمُوااتَ الْحَقَ لِلهِ وَصَلَّ عَنْهُ مُرمًا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٥

د <u>د</u>

#### تربهها آیا<del>نه آبر ۱</del>۸ تا۵۵

اور (اے نی پیکٹ) آپ کا پروردگار جو جاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جے جاہتا ہے(اپی رسالت کے لیے ) پیند کر لیتن ہے۔ لیمن ان او کول کو ( اپنے معبود وں کی ) پیندیدگی کا اعتبار اسیں ہے۔ احتد کی ذات یاک ہے جیب ہے اور اس ہے بندو برزے جنہیں ووٹریک کرتے ہیں۔

(اے نی تفق ) آپ کا رب ان تمام یا تول ہے واقف ہے جو انہوں نے دل ش پھپار کی جی اور جنہیں وہ ظاہر کرتے جی ۔ انڈی ہے جس کے سواکوئی معبور ٹیس ہے۔ اور ویٹا میں ، ورآ ترت میں تمام تعریفیں ای کے سے جیں ۔ اس کی ٹرمان روائی ہے۔ اور تم اس کی طرف لوڑے موگے۔

(اے ٹی ﷺ) آپ کہروجیجے یہ قوتا کا گرافشام پر قیامت کے دن تک جیشہ رات عمار کے قرافشاک مواد وکون سامبور ہے جو آنہارے لئے (دن کی )روٹن کے کرآئے گا۔ کیام منے ٹیس ہو؟

آپ کیرو بچے ٹاڈا گرافٹہ قیامت کے دن تک تمہارے اور بہشدون ہی دیتے دے توانند کے مواکون معبود ہے جوتبہا دے گئے رات لے آئے گا تا کرتم اس بیں آ رام دسکون حاصل کرسکو۔ کماتم اتنا بھی جیسے 7

ا دراس اللدنے اسے لفتل وکرم ہے تمہارے لئے دائد اورون یہ ہے تا کہ تم اس جس آرام وسکون جامل کر داورون عیراش کا تعل ( رزق ) المائی کرواوڈ تم شکرادا کرسکو۔

اور وہ وان جب انڈران کو پھاڑ کر قربا کیں گے۔ وہ تمیارے شرکاہ کہاں ہیں جنہیں تم سیرا شرکے خیال کرتے نئے؟ اور تم ہرائک جماعت میں سے ایک گواہ ڈکال لا کیں گے۔ پھر ہم ان سے کمیں گے کہ تم اپنی ولیس لے کرآ کی پھروہ جان لیس گے کہ کئی بات تو انڈ کی ہے۔ اور وہ سب (جھوٹے) معبود ان سے کم ہوجا کمیں مجہنہیں وہ (انڈرکے مقابلے پر) گھڑا کرتے تھے۔

لغات القرآك آء : نبر ۲۹۵٬۹۵۸

ووپندکرہ ہے۔ منتب کرما ہے

يَخْتَارُ رُ

افعيور بالبشد

أتُجيَرَةُ

تک کیاے شؤفة 25 طساء روثنی په جک تَسُكُونَ نم سکون عاصل کرتے ہو تُبِتَقُوا ثم تاش كريته بم نے میٹی لیا۔ ٹکاٹی الیا فتأغفا مَاتُ ا (57,2)\_574\_ وكيل بالبيند بُرُهُانً بعك محمارهم بوحميا ضُلُ يفترون وم كمز تين بينات بن

#### 22011-1-2005

نی کرے میک کو خوفاب کرتے ہوئے جو تھی کو تا پا بارہا ہے کرائے ہی میکا ایس کا کانت میں ما دی قد دت وطاقت میر چزکی خوبی اور مجاوت و برکی مرف اس اللہ کے لئے ہے جس نے ہرچز کر بھراکیا اور ایٹا بھام پہنیانے کے لئے اپنی مرشی اور حثیت سے بھی یا کرز قش دیٹیروں کو تنظیم کی جس کا فیصلہ مرف وقتی کرسکاتھ اس سے بھی ایس کھا اعترار کی کوئیں ہے ذرک کے بس کا بیکا م ہے۔ اس کے کا موں اور الرج کی ذات عمل کوئی شرکی تھیں ہے اور نامان لوگ جو اس کے ماتھ و درم وال کوشر یک کرتے جس انہیں اپنی الم نظامی کا بدر کا اس اس اور جا سے تاکی کے کہ اللہ کے ذات ال تمام میز وال سے بلندو ریز ہے۔

وہ پر تھی کے قابراور باطن سے انجی طرح واقف ہے وہ جات ہے کہ کو ان تھی ذبان سے کیابات کمید ہاہے اور کون کس بات کو اپنے سینے میں چھیائے میٹیا ہے۔ وہی معبور تھی ہے اس کے سواکو کی معبور تھیں ہے۔ اور اس و نیا میں اور آخرے عی جو بھی خوبی اور بھلا کی ہے وہ اس کے لئے ہے۔ اوج مہیں اور کی طرف اوٹ کر جاتا ہے۔

فرما كالذكى يدقدون ب كدائ ف زين كوال طرح عالم ب كدومود يحرو جوائ محظ عل الي ايك اكدائ

یودی کرتی ہے۔ مس سے مات اور دن پیراہ و تے ہیں ۔ گرافٹرزی کی کا ان گروش کوروک دے ورسلسل قیا سے تک رات کا تھ جرہ مجھیا دسیقہ اس الف کے مواد و کون کی دوقتی ہوا دی کی دوقتی کو دائیں کے آت کی کی ہے بات جس مائی تیں موجی دو اللہ اگرای طرح تی قدت ہے جورات اور اس کے اندھ ہے کولا کر اسکی ہے۔ کے جسیسانی کی بات جیس موجی ۔ اگرائی ہوری جا لئے ا اور سنے کی حقیقت کود کی کوئی الف کے مواد و رہ کوئی کا کر اسکی ہے۔ کو اس سے زاد قطع دنیا دی اور کی ہوگ ہو گائی کہ ہو اور سنے کی حقیقت کود کی کوئی الف کے مواد و رہ کوئی کی مورت کا کیا ہے کم ہوگا جب الفرق اور کی ہوگ ۔ قربا یا کہ م معمود و کر کوئی وجس ہو امان میں دون ایسے شرکیس کی صورت کا کیا ہے کم ہوگا جب الفرق اور کی مورک کر آئی تم اپ م معمود و کر کوئی وجس ہو امان اور محمد نوان ایسے شرکیس کی صورت کا کیا ہے کم ہوگا جب الفرق اور کی کوئی و کی جس ا محمد ہو وہ کہ کوئی وہ کوئی کوئی کو مانے میں جانے ہوگا کہ کوئی والے کا کوئی کر اس کے معمود ہوئے کہ کی گرائی میں کے کہ کوئی وہ کوئی وہ کی جس کا دون ہو ہوں ایس کے کہ می کہا ہے مرف

إِنَّ قَالُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِمُوسَى فَكِي عَلَيْهِمُ وَالتَيْنَةُ مِنَ الْكُنُونِ مَا الْفَوْرَةُ وَلَى الْفُورِيَّةُ وَالْكُنُونِ مَا الْفُورِيِّةُ وَالْكُنُونِ الْفُورِيِّةُ الْفَلِي الْفُورِيِّةِ وَالْكَانُونَ اللهُ لايُحِبُ الْفَرِحِيْنَ ﴿ وَالْتَلْسَ لَصِيبَتِكَ وَالْتَنْسَ لَصِيبَتِكَ مِنَ الدُّنْيَا وَالْحَسِنُ كَمَا اللهُ الدَّار اللهِ وَلَا تَلْسَ اللهُ الدَّيْقِ وَلا تَسْبَغِ مِنَ الدُّنْيَا وَالْحَسِنُ كَمَا اللهُ الدَّيْمِ اللهُ الدَّيْقِ وَلا تَسْبَغِ الْفَسَادَ فِي الْوَمْنِ اللهُ الدَّيْمِ اللهُ الدَّيْمِ اللهُ وَلا اللهُ وَلا تَسْبَغِ اللهُ الدَّيْمِ اللهُ الدَّيْمِ اللهُ الدَّيْمِ اللهُ الدَّيْمِ اللهُ وَلا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَال

#### فرهددة يصفهم لاعتلاع

ب شک قارون موئی کی قوم میں ہے تھا۔ اس نے مرحق افتیار کی ۔ ہم نے اس کواستے

خزانے ویے تھے کران کی تجیاں طاقت وراد کول کی جماعت مشکل ہے ، تھا کی تھی۔

جب قارون کی قوم نے اس نے کہا کرتو (اپنی دولت پر ) افرایامت کر کرونک اندکو وہ اوگ پرندئیں

جب قارون کی قوم نے ہو اللہ نے جو اللہ نے تھے پاصان کیا ہے تو بھی (کوکوں ہے ) نئی کا مساملہ کراور

زیمن میں فساومت چھول ہے دوم میں اللہ نے تھے پاصان کیا ہے تو بھی (کوکوں ہے ) نئی کا مساملہ کراور

زیمن میں فساومت چھول ہے جو کہا اللہ فساور کے دالوں کو پرندئی کرتار کہنے لگا کہ یہ جو بھی جھے دیا گیا

ہر سے بیرے خوص میں ہے ایسے کوگوں کوگئی بالک کیا ہے جو قوت اور مالی کی کرنے کے اختبار سے اس اسے کھی بڑو قوت اور مالی کی کرنے کے اختبار سے اس

لغات القرآن أبية نبرا ١٨٥٤

ال نے زیادتی کی اَلْكُنُوزُ (كُنْقُ مَفَا بَيْحُ (مِفَتَاحُ) ﴿ بِإِمِيالِ مِجْيَالِ بجاري بونكن تنوء ألغضية جهاحيت كَا تَقُرحُ مردراز ومدراك لاتنس تومت بجول نَصِيْت بملاقي بريجان أخبئ لإثنع علاثمان كر فُنُوْتِ (فَنْتِ) المحترور فطائس

41:

### تشریخ: آیت ۲ ۸۲۲۷

آپ نے مورہ اقتصل کی گوشتہ آپات میں پر حاب کے جب کنا رکھ کے سامنے کی گرائے چکافی ہی اسلام کی وقت وقت کے کرے ان کو ان کو ان کو ان اسلام کی وقت وقت کے کرے ان کو ان میں کو ان کو

تواس بالی دوولت پرمت اترا کی کیا بندگوا بے فیک بخت البند ہیں۔ اللہ نے تجے جو پکھویا ہے اسے آخرے میں کھر بینانے کی آگر کر۔ انہوں نے کہا کہ بم پٹین کہتے کو و نیا کی واحق لیا کو تھوڑ وے۔ ان سے قائد وحاصل کر اور جس طرح اللہ نے تیرے اور فضل کیا ہے قریمی لوگوں کے ساتھ حس سٹوس کر۔ اور اپنی دولت کے بل جو تے پر دنیا میں ضاوحت پھیانا کی نگا اللہ کو لما اور کرنے ہوئے اللہ علی موجود کی محت والم کیا تھے ہے۔ والے ناہین جی سے مورون نے ان فیصح فول کا بھاب وہ ہے جو نے کہا کہ بھے جو پھیانا ہے وہ میر کی محت والم بہت کی قو اللہ فقائی نے فریا کی اگر اس کے باس علم فاقواس کے فلم نے اسے یہ کیول ٹیس بتایا کر اس سے پہلے بہت کی قوم میں کوافشہ نے فریا کی ہوئے کا بافر بائیوں کی وجہ سے جاہ و یہ اور کر دیا تھا جو اس سے بھی زیادہ طاقت وقرے اور لوگوں کی جمیز رکھتے تھے ۔ انڈر فوائی نے فریا ان کر بریا انڈ جب ان کو کافر ان سے بہ چو ترمین کی نام کر کے ماہ کہ موالی ان کے جد کی آئے دیے میں امراز اور مائی کئی ہے۔۔ گاروں کے دائمی انہ کہ کہ بائی کی ان کے جد کی آئے دیے میں مراز اور مائی کئی گئی۔۔۔

فَحَرَثُ عَلَىٰ قَوْمِهِ

قَىٰ وَيْدَةُ قَالَ الَّذِيْنَ يُونِدُونَ الْحَيْوَةَ الدُّنْيَا بِلَيْتَ لَنَا

وَشُلَّمَا أَوْنَ قَالُونُ فَا لِلْهُ لَكُوْمَ الْحَيْوَةَ الدُّنْيَا بِلَيْتَ لَنَا

الْمُنْ مَا أَوْنَ قَالُولُونُ اللهِ حَيْرُ اللهِ عَلَيْهِ وَبِدَارِهِ اللهِ عَلَى صَالِعًا اللهِ اللهِ عَيْرُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

مچروہ (ایک دن ) این یوری شان وشوکت کے سرتھا بی قوم کے سامنے لگا۔ وہ لوگ جو و نادی زندگی کے قوابش مند نتھے کہنے لگے کا ٹی ہمیں بھی وہ ساز وسامان ملیا جو قاردن کو و یا گیا ے۔ بلاشہ دوتو بہت خوٹ نصیب ہے۔ اور وولوگ جنہیں (منچے اور محا)علم را حما تھاانہوں نے کہا انسوں ہےتم پرانڈ تعالیٰ کا وہ تواپ زیاد و بہتر ہے (جواس کی مارگاہ ہے ) ان کو ملتا ہے جوامیان لائے۔ادرانبوں نے عمل صالح کئے ۔ادر(رمقام) مرف ان اوگوں کو مانے جوٹا بت قدم رہنے والے ہیں۔ پھر ہم نے قارون کواورا تی ہے مکان کوزشن میں دھنسادیا۔ کوئی ایک جماعت ند تم جواس کوانڈ ( کے مذاب ہے ) جمائی ۔ اور نہ وہ خود تل ایسے آپ کو بھائے واٹا بن سکا۔ اور گذشتكل جولوك اس جيدا بنخ كاتمناكر دي تھ كينے كے بائے الموس الفراسية بندون میں سے جس کے لئے میز ہتا ہے رز آ کو بڑھا و بتا ہے اور جس کے لئے ما ہتا ہے گھنا و بتا ہے۔ اگر اللہ کا ہم پر احدان تہ ہوتا تو ہم بھی (ای طرح قارون کے ساتھ ) دھنسا دیتے جاتے۔ حقیقت سے کہ کا فروں کو فلاح نہیں ملتی ۔

لغات الغرآن آيت نبره ۸۲۴۷

خونج ووكال زیب در بنت رفوبسور**ت**ی بالبث اے کاش ایسا ہوتا ذُوْ حَظَ نصيب والاحوش نصيب أيلكه تمباری قرانی تم پرافسوی ہے

وَيْكَأَنَّ إِعَالِمَاتِ إِعَالَمَاتِ إِعَالَمُونِ

نَنَّ الريخ الحمال كيا

# تشربها: أيت فم و ۸۲٬۳۷۹

تهدر به بنتا تي آررها به جدان به طبیت پيزون که کون بخر به در به ان دخیر به جوتا به جوم وشکر که ما تعدار گا شدار ته چرب عد فعالی خد هنر په موکل کی بدور کونول کر که قدرون کوجود برو کرنے کا تیمد فروان تھا۔ چنا تھا است خا قارون ایس کے قد موں اس تھیوں دران کے قدر دست فرانوں سمیت ان کوزین تین دهندا و پر الفتو کی نے فراد کہ ان کو کو بچران کے لئے کہ کی جدا سے کہ مدرکے سے آئی اور ندود خود اسپینا آپ کواور بنی دولت کو نیاز کا درائی طرف اس کا من ک

وب و بالإندال نے قارون کا پرحشرار کہا ہم ایکھا تھا گئے کیکھار نے بالا مان کی بیسب اللہ کے اختیار میں ہے ووجس کو بنتر ان باہد و بتاہے اُساس اللہ کا مرد کر کراور احمال نا مواقع عمومی قارون کے مرحموا کی طرح نا اندن میں وحضاو سے جانے باخیقت ہاہے کہ واقعے جو کھڑی واست اعتبار کر بیلند تیں ان کو کھی فائن کو کامیر نیا تھیں بھی ۔

تِلْكَ الدَّارُ الْخِورُةُ نَجْعَلُهَ الِلَّذِيْنَ لَا يُونِيدُوْنَ عُلُوْا الْخَورُةُ نَجْعَلُهَا اللَّذِيْنَ لَا يُونِيدُوْنَ عُلُوْا الْكَافِيةُ الْمُثَقِيدِينَ ﴿ يُونِيدُوْنَ عُلُوْنَ عُلَا الْمَاكُولُونَ الْمَاكُولُونَ الْمَاكُولُونَ عُمَلُونَ ﴿ يُخْرَى الَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيَّاتِ الْمَاكُولُونَ الْمَاكُولِيَّ مَكُونَ ﴿ يَعْمَلُونَ ﴿ يَنَ اللَّهِ عُمَلُونَ ﴿ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الللَّهُ الللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الللْمُنْ اللْمُنْ ا

وَلاَيَصُدُّنَكَ عَنَ الْبِ اللهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتَ اِلَيْكَ وَاذْعُ اِلْ رَبِّكَ وَلَا تَكُوْنَنَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللهِ اِلهَّا الْخَرَ مَلَا اللهَ اِلْاهُوَسُكُنُّ ثَنَى ۚ هَا لِلصَّالِلَا وَجْهَهُ \* لَهُ الْحُكُمُ وَ إِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ ﴿ وَجْهَهُ \* لَهُ الْحُكُمُ وَ إِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ ﴿

#### تريب آ<u>نية</u> أج ٨٨٥٨٣

یہ آخرے کا گھر ہم انوالوگوں کو دیے ہیں جوزین بٹی تکرٹیں کرتے اور فساوٹیں کرتے۔ اور بہتر انجام ان عی الوگوں کا اوتا ہے جوتھ کی اختیار کرتے ہیں۔

چھٹی لیک لے کر عاضر ہوگا اس کے لئے اس ہے بہتر (بدلد) ہوگا اور جو برائی لے کر حاضر ہوگا اس کو دی سزائے کی جودہ کیا کرنا تھا۔

یے شک جمی اللہ نے آپ برقر آن ( کی تیلیغ ادر کمل ) کوفرض کیا ہے وہ آپ کوشر در او نے کی میکہ ( کر کرر س) چیر لائے گار آپ فرما دینج کہ برا دب اچھی طرح جانبا ہے کہ کون ہوایت کے آبا ہے ادر کون کھی تم اس میں جلاہے۔

اور (اے ٹی ﷺ) آپ کوائی کو تع بھی کہ آپ کی طرف پر کتاب (قرآن جمیہ ) نازل کی جائے گی۔ بلکھش آپ کے دب کی دفت ہے (پر کتاب نازل کی گئی) قرآپ ہرگز ان نافر مانوں کے مددگار ندینس کہیں ایسان ہو کہ رہے کو آپ کوان احکامات ہے ددک ویں جمآپ کی طرف نازل کے مجھے ہیں۔

(اے نی ﷺ) آپائے دب کی طرف بلاتے دہے۔اورآپ شرکین میں سے ندمول۔ اورآپ نذرے ما تھ کی اور کوسمود شاہلا ہے ( کھونکہ) اس کے مواکوئی معود نیس ہے مواسے اس کی ذات کے ہر چزخم ہوجائے گی۔ای کی تھر انی ہے اور تم اس کی الحرف اوٹائے جادگے۔

#### لغلت القرآن أبية نبر ٨٨١٨٣

عُلُّ عائل دينتك ألغاقبة اتحام راتيو فُوَضَ فرض كردمانه بازم كرده ز اؤ ووانوث كما مُعَادُ 6.52.0 دوبر کزندر کس کے لَا نَصْدُنُ هٰائک مذك بوينشوالو 44. <u>چرور زات</u>

### تشرق أيت نبر ٨٨٥٨٣

مور ۃ انتصص میں معزت موئی کے دافقات زعا کی وجرت وہیمت کے ساتے تعمیل سے بہان کرنے سے بعد فی امرائیل ہی کے ایک افراد کر دافقات زعا کی وجرت وہیمت کے ساتے تعمیل سے بہان کرنے سے بعد مخترت موئی ہول کی بھیز اور فر و فرور کی وجد سے محترت موئی جالزام لگانے سے بازمین کہا اللہ ہے اس کے دائیل میں دھندا یا۔ اس کی دوست اور اس کے دعرت موئی جالزام لگانے سے بازمین کہا تھا گئے اس کے دائیل کے دوست اور اس کے تعمید دوست جو اس کے دوست اور اس کے تعمید دوست جو اس کے دوست اور اس کے تعمید دوست جو دوست جو اس کے دوست اور اس کے دوست موئی کے دائیل میں مکر اس کے دوست ہوں کے دوست ہوں کہا ہے تاریخ میں میں ہوں کہا تھا ہوں کی جانوں کی جانوں میں مواقت ور بھا تھیں افرائے سے قامر تھیں جب اس برانڈ کا عذاب آیا اور ذیمن میں دھندا دیا گیا تھا

ر کی دولت اورای کے نوگ اس کے کام نیآ سکے۔

الشاق فی نے قربا کرونیا کا دھن دولت ہیں۔ اگست ان یب وزینت اور دوئیس سب ماز طی اور دیگی جزئے ہیں جوست کے ساتھ نی اس کا سر کرد بھوڑ و بی تیں۔ اس کے برطاف آخرے کا گھر بھی جنت مان کا سکون ۔ راحت و آرام بھیل کے لئے ہے۔ لیکن اس آخرے میں آخرے کے مواثر اس کے مرک سن تی ہوری کے بیاد ان اس کے مرک سن تی مرک سن کی موجوع کے بیاد ان میں موجوع کے مواثر کی باہدی کرتے ہیں۔ فرور دو گھر سے بچھ ہیں اور ڈسمان میں مواثر کی باہدی کرتے ہیں۔ فرور دو گھر سے بچھ ہیں اور ڈسمان مواثر کی جانے ۔ اللہ سے فرد نے والوں کا انتہام ہوتا ہے۔

اللہ کا تو نون اور وستورید ہے کہ ہو آئی نگی اور بھوٹی کے کر آخرے بٹس پکٹے کا وہ اس کی نگی کا اجراور جالہ اس سے بہتر مصافر بائے کا جواس نے کی ہوگی ۔ لیکن جولوگ گڑا ہوں کے ڈجیر نے کر مکٹیس کے قوان کو ویبا ہی جول دیا جائے کا جیما افہوں نے کہا ہوگا ۔

الفاقعائي في فرد اكدار في تفظ اجم ذات في آپ كوتر آن كري جي عظيم كانب دي بينا كرائب الفرك ييا سكو ول كريندول تك بينها كران كانعيم وزيد اورامسان كروي توويق الفرآب كواس مقد مرت بينها يد كانها جهال ان كانسور مي تك منظي مكر الان بيم او جنت اورائ كي داخش محى بين اورائ المرف محى الشاروب كديد كرسكر مدى وومرز بين جمن بين الل اي ن بر مكرن وين كانتك كرويا كما تقال بين في كرام منطقا اورمي بركام الافرات وعمت كرماته كامياب وإمراؤكرك والمي لا ياجات كار برجون بقايات جاريا بيكر و الفرت كما الجري واحس كراب اللها كان كوعل كي بالكري كو

نی کری تھا سے قربایا جارہ ہے کہ آپ کہ وجے کہ کرم ایرود کا رہی بھٹر جاتا ہے کون جارے اور میں سے داستے پر ہے اورکون تھا محروی میں بھلا ہے۔

سودة ولقصص کی آبات کواک مقمون ریکسل فر مایا کیا ہے کہ اے کیا پینچٹا ؟ آپ کواٹ و سے کی اصید تک مذتمی کے قرآن کریم میسی تقییم کتاب آپ پر تازل کی جائے گی ہوتا اندائل کی رصت او قفس دکرم ہے جس نے آپ کوفر آن کریم جسی شان الداور وعضمت کتاب عطافر مادی ہے۔

> اب آپ کی دو آپ کی مت کی بیده میدادی ہے کہ (\*) سسا آپ کی المرح کو رکے مددگار دیش ر

- (+) ببرقر آن كريم نازل كروي كي سيق تب من كي بالندل كين ادراد كون كوائي قرآن جيد كي طرف والدي-
  - (٣) كا روشركين (كي زياد تيل) كاخيال مجوز ريخ -
- (m) الذرك التي كاماتيوكي اوركونه فالدينة كونك ال كامواكوني معبودتين بيادوسوات الشرك والت كمي
  - چز كويقائض ہے۔
  - (۵) مارى فيمنون كالقيارا كاكاب-
  - (٢) الارتم مي واي كاعرف لوشائد.

المدند مورة القعص كي آيات كالرجرة تميروتشريح بحيل تك بيلي

واخردعوانا ان الحملية رب العالمين 全全企会 全全企会 全全企会

# پاره نمبر ۲۰ تا ۲۱

• امن خلق • اتل مآاوجی

سورة نمبر ۲۹

العَنْكُبُوْت

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

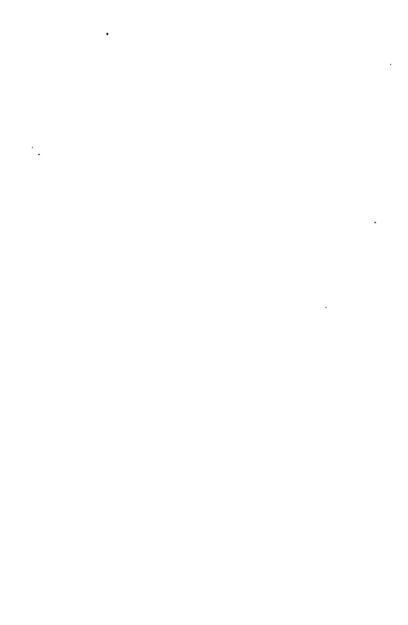

مورة فمبر

168

آيات

2ءق

الغائد كالمايد

# 🕏 تورق العكوت 🚰

# بِسْمِ اللهِ الرَّغُولِ الرَّغِيلِ المِنْ

29 احد تعلی اینے نیک بھی ادر پر بیز کار بندوں کو دنیا اور آخرت میں بلند مقام مطاکر نے ک 7 لیے طرح طرح ہے آزاما ہے۔ جواس احتمان میں آگلیفیں، معیمتیں اور شدید ترکا کنٹوں کے 69 199 جاتا ہے۔ 4410 جاتا ہے۔

اس کے برخناف وہ لوگ جو انبیا و کرام کے رائے کو چھوز کر کفر و شرک کا طریقہ

یار و کسکرسائل جمرت مشراً کافتیار کر لینے میں وہ بقا ہوشی و آزام میں ہوئے میں کیاں ان کا انجام ہوا میں ایک ہوتا ہے۔ وہ سے کو میلے بازل ہول ۔ یہ رہ سے میں میں میں کیا ہے۔ ا

الل ایمان و ملام التم أر مر مكركي أرتين ما كام لوكون على سے بيل .

جب یہ درت نازل ہوئی اس دقت کفار کدا در شرکین جرب میں رسول اللہ منگ کی آواز فن وصدا قت کو یا بھر کرنے کے لیے ہر وہ تھل وستم کررے نے کرجس سے مکد کی سر

تھے کے مطابق سما برکرام من وصدات کے لیے اپنا کمریار چوڑنے پر مجور ہو مک

ے دول اللہ مُن کے نے می کم کررے مدید متورہ کی الحرف جرمت فر مائی۔

ان مالات میں بیرمود ڈاڈل ہو گی جس میں الشرق کی نے اپنے رسول اور ان کے

ماسنة والول کو يہ مجايا ہے کہ الی ايمان حق وصداحت کی راجوں کو روش کرتے رہيں ہے کفار مکر کا تھم وہم اوران کا فرور تغير کڑی کے جائے سے ذیاد و طاقت ورش ہے۔ جس طرح کڑی ہے جال کو مشہوط کھے کر اس بھی برایک کوشکا رکزنے کے لیے مشہوط

ہے ہوؤہ کا فرائد ملکی جوت جسر ہے مکو پہلے نازل جول ۔ ہے وہ وقت قابیب کاروخر کی نے الل ایمان پائٹم رخم کر نے کھرکی موڈ نگ کون پائٹ کو کی کرویا تھا اور وہ شرک کی کرنے کھٹے کے کی کرو جو کے شرک کی کرنے کھٹے کے کیور جو کے

ھے۔ ہی کرنے بھٹے کے گئے ہے محابہ کرخ چوٹ کا فرق جرے کرنے گے۔ ائل ایمان کا گوری کی ہے کردیان کا انج دکھی بھا

ئیں مونا۔ فردیا تم مبر کرد بھڑ کتیے تھارے کی جل ملک کا در تم کرمورہ عماشعدوا نما کرمام کاؤگرا کر میں مجمعتی ہے حالانکہ کاری کا تکمرات ہی کزور ہوتا ہے ۔ فریایا کرامل ایمان نیکجبرا کمیں بہت جلد وہ وفٹ آنے والا ہے جب الن کفار کی کمرٹوٹ جائے گی اور ان کے لیے کوئی راونجات نہو

گرے ہایا جمیا ہے کہ خوص نے اف کے وال کی ہریلندی کے لیےمیر ہ وکل ہے کام کے کر دان وات جدوجهر فحارج معادت مند لوگ ہے انہوں نے دین کی جائیوں کو قبول کر کے ایل و نیا اور آخرے مجتر بناى اوريد بخشاوك مادنيا عامل كر آ خرت ہر یا وکر ڈالی اور انشے انہیا ، کرائم اور ان کے مانے والوں کو کامیاب و یا مراوفر مایا اور

اس ات و مجائے کے لیے اللہ توالی نے گذشتہ انہا دکرام عددان کی نافر مان قوموں کے حالات کو بتا کریے مجایا ہے کررکوئی ٹی بات قیم ہے۔ جب بھی انتدنے ایے کمی ٹی کو بھجا ق کارومشرکین نے اس سیائی کوجٹالیا۔ انہا مکرام کیا باٹ ندیان کرائیوں نے اپنی ونیا اور

النفس دين ودنيا ك سارى تعتول سے مالا الل فرمايا۔

(۱) الشرقوا في في معترت نوخ اوران في وفرمان قوم كاذكر فريايا ومعرت نوخ في ساز مصرِّوس ال تك إلى قوم اورنسلول کو بھی نے کھرانہوں نے الل ایمان کا غیال اڑا ہا۔ انتہا ملرح طرح ہے ستایا جس سے دہ کفار خود تی مشکلات میں پھنس مسكئے۔ جب واسٹسل بافریانیاں کرتے رہے اواللہ نے ان کو یائی میں خرقی کردیا اور حضرت نوع اوران کے بائے والوں کونجات عطا فرمادي.

(۶) حغرت ابرا تیخنل الله کا ذکر کرتے ہوئے ٹریا کہ جب انہوں نے اپنے ٹوم کوئل دصدالت کی الرف بلایا تو ساری توس نے کہا کہ ہمارے بھی اور معبودوں کی تو بین کرنے والے ایرانیم کوکٹی کردو سار دو مجاز ڈالواورکزی ہے کری سرا وو۔ چنانچیان کوزندہ آگ میں بھینک ویا کیا۔ اللہ نے اس آگ کوا بیا کی دکھڑار بناویا کہ آگ ان برمار کئی کے ماتھ شنڈی ہو گئی۔ هنرے ابرا تینم اپنی بیر کیا هنرے میار واور کینے هنرے لوما کوماتھ کے کر طلبطین شن آیا د ہو مجنے اور کھارا سے کیفر کر وار کو گئے

(m) معزت لولم کا ذکر کرمے ہوئے فرمایا کو انہوں نے این قوم کوغیر فطری کنا ہوں اور بدفعلیوں سے بھانے کے لیے برطور چیمجیا باحم سوائے جندلوگوں کے سب نے حضرت لوڈلوجیٹنا باران کی بات بننے ہے اٹھ کر دیار بھال تک کے تعزیت اولو کی بوری بھی ان بد کرواروں کے ساتھ ل محتی اور دولت ایمانی سے تعروم ہوگئی۔ اللہ تھال نے حضرت اولا آ ان کے موس مر والون اور باننے والول کونھات دے دیا دران کفار پر پھروں کی ہادش کردی اوران کی بستیوں کوان پرالٹ کران کوسٹیہ مستى يت مناديا۔

(۳) معارت شبیب نے اپنی توسک دین کو پڑھا۔ ان کوئن وصداقت برنانے کی ہرکس کوشش کی۔

مدمات من بدایاتی، بادن اور باب تول می کی سے خوار کر اور کمران کی تو مان کا غیال از ان دی را الله تعالی نے معرت

شبيب وران پراي ن رائے وانون کويات مطاقر ماد کي اور عالم ۽ نون کوهو قائن جوا ڏن اور پاڻ ڪيلو فان ۾ جميم نهس کرؤنال ..

۵) حضرت موئ کے دائفات کی طرف اشر دوکرتے ہوئے قرالیا کدائیوں نے تی امرائیس کو برطرن کے۔

' نفروشرک سے پھانے اور قوم فرعوں کے فلم وہتم سے نجامت والانے کی برحمین کوشش کی ایکے۔ ٹی زندگی وی بیکن جہوں نے نافر مانی ' سرنے کواچا عزائ مالیا تھے۔ انٹرند کی نے قربانیر داروں کو کارٹ دی اور کھارو شرکیس کوچڈاب چیں جترا کردیا۔

(٧) في من واورتوم فووكا وكرفر بالإجنول في الشرك وموول وجنل إليان كي الربانيان كيس الله في جوان

کو ہے بنادترے وصاحت مطالی تھی اس کا فلط استعمال کیا تب القدتھا لی نے صفرے مورا ور مصرے مسالی کو اور ان سے وسنے والوں کو انجاب در سادی اور ان قوموں کیج دور ہرا کر ڈائی

(4) قاروان کاواقعہ شایا تم بیٹنے اللہ نے بیاد دولت معا کی تھی گرائی کی دولت نے اس کوابیا مرکش، مندی اور بیت وجم بنادیا تھا کراس نے حفرت موکیا کی تھی جندانا شروع کردیا۔ اللہ نے قارون کاس کے قوالوں سیت زمین ش وعندادیا۔

اخترتحائی نے الی ایمان کو بیدہ تقامت شاکران کوئیلی دی ہے کہ آن آگر کفار مکدرسولی انتریکی اور آپ تھیں کے مہاں تک والی کوشتار ہے جی ایسے لوگ خدکورہ نیوں دو لوگوں کی ڈھ کی کا مقالد کرجی کے انشاد دراس کے نیوں کے انکاد کا کس قدر جمع بک انجام مواد دائل ایمان کو کس تقد دکڑ ہے دمریندگی ادر تجاہد نصیب ہوئی ہے۔

عضرتانی سنے الل ایمان کوئتم ویا ہے کہ دواسیتہ کام میں منگے دہیں کی کی پردا دیڈکریں کیونک اخذ کا نظام اور خریق می تیونی تیس مودا ۔

الل ايمان معاقبها يأكدوه

- (۱) حلوات کلام الشركرت ريس ـ
  - (۱) تمازون کی پابندی کریں۔
- (r) اوران كتاب مع تفتكوش شائقًى كه يبلؤونظر انداز ندكري-

اس مورة يك چنداور جم إقران كالأكرفر بايا كميات.

**w**\_\_\_\_

ا ہیں ۔ جوانوک بھرات کا مطالبہ کر دیے ہیں وہ اُگرہ آئی تن کی تعاش میں جی قر آن کر کم ان کے سامنے ایک کھرہ میں میں میں میں معاملہ میں میں میں ایس کی میں ایک میں ایک میں اور ان کے سامنے ایک کھڑا ہ

عظور پرے۔ وی کے مقالمے میں کی اور جوز وکا مطالبہ ایک جمیب سامطالبہ ہے۔

جلا ۔ جولوگ ہے کہتے ہیں کہ اندکا عذاب کیول ٹیس آتا فربایا کہلان سند کہدویا جائے انشرکا ابناہ کیک تھام ہے جب دو کمی قرم مرمذاب بازل کرتا ہے قو گھران سے بھائے والواور کو فیٹریں ہوں۔

مل جب کوئی مرز شان اس مدیک تک کروی ہے کے کروبال دہنا مشکل ہوجات تو دبال سے جمرت کر جا نامی ایم

ج

جڑے ۔ اگرکو کی انتشاکی راہ میں کھریار تھاوٹ ہے تو اس کہ یہ موجہ کہ مرکب کیں گئے کیا؟ فر بایا کہ پرندے گئی، وزا شاچہ رزق کا اُئی کرتے ہیں اور راے کو پیرے ہجر کرموتے ہیں فربا یا کرائی وصدا تھ کے دائے تک چٹے والوں کا رزق انشاکے ذے ہے۔ جڑے ۔ فرز ناکر جب رکھا رکی مصیبات میں کھنی ہے تیں تو الڈ انشاک یا کرتے ہیں اور جب نج ہے ہے لیے تیں تو ہجر

مرك كرف لكنة بين والانكمان كول جائة بين كرماري كالاستالف يداك بودك بالتجاب ويسب

جنا ۔ فریا کہ جولوگ اللہ کے دائے جن شقعت اور معبقی انفرنے جن اندان کے لیے ذیدگی کی داجی آسان کر و چاہے اوبات وابات افتیا رکزنے والوائش کی و وکاسٹن ہوتا ہے۔ ان سصالات کا تجاومہ و ہودائل ایمان کے لیے بائی فوٹ فہری اور بٹارٹ ہے۔

#### م شورۋاندىشى ئ

# 

النقرة احسب النّاسُ ان يُتُرَكُّوا ان يَتُولُوا الْمَنَاوَمُرُلا يُمْتَنُونَ ۞ وَلَقَدْ فَتَنَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمُنَ اللهُ الذَّيْنَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمُنَ الْكَذِينِينَ ۞ امْرَحس الّذِيْنَ يَعْمَلُونَ السّيَاتِ انْ يَسْبِقُونَا اللهِ وَلَيْتَ وَهُوَ السّمِيْعُ الْعَلِيْمُ يَرْجُوالِمَا أَو اللّهِ فَإِنَّ اللهِ وَلَيْتِ وَهُوَ السّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهُ إِنَّ الله لَعَرَقُ عَنِ الْعَلَمِينَ ۞ وَالْذِينَ الْمُنُوا وَعِمْ لُوا السّلِخْتِ لَكُلُورَنَ عَنْهُمُ سَيْهِ إِنْهِمُ وَلَنَجْزِينَ الْمُنُوا وَعَمْ لُوا السّلِخْتِ لَكُلُورَنَ عَنْهُمُ

#### قراريه أيت أبرانات

الف د لام میم کیالوگوں نے یہ مجدد کھاہے کہ وہ یہ کئے پر چھوڑ ویٹے جا کی گے کہ ہم ایمان کے آئے ۔ اور وہ آ زیائے نہ جا کی گے ۔ حالانکہ ہم ان کو بھی آ زیا ہے ہیں جوان سے پہلے ہو کر گذر سے ہیں ۔ اور البتہ اللہ ان کو جان سے گا جو سچے ہیں اور وہ ان کو بھی کھول کرد کھ دے گا جو چھوٹے ہیں ۔

کیاان لوگوں نے جو برائیاں ( گناہ ) کرتے رہتے جی پر بیجولیا ہے کہیں وہ ہم سے نگل بھا گیس کے ( آگے بوحد جا کیں گے )۔جوکررہے جی وہ ایک برانیعلیہ ہے۔ مجرجووك الله مصطاقات كي اسيدر كحق إن توبي شك الله كالاتات كي مدت مقرر ب وہ متااور جانتا ہے۔ چوخض جدو جہد کرتا ہے دواس کی دیٹی ذات کے لئے ہے۔ بے شک اللہ تو تمام

جبال والول سے بے تیاز ہے۔ اور وولائ جوائیان لاے اور انہوں نے بھٹے کام کے تو ہم ان کے عمناه خرور دورکردی کے اور جو بکھرو و کرتے تنے ان کوائ<u>ے سے اور کو بہتر ب</u>دار عطا کری<u>ں گ</u>ے۔

لغات الغرآن آبت نبراه 2

خست ممان كمايه شال كما

لا يُفتون ووآزمائے ندمائمی مح

بر جُوا بر جُوا

اميددكاب

واعدد جيد لركشش كرتاب يجاهد

غيبى

نگفرن ہم شرورا تاروی کے

فُجُزِينُ ہمضرور مدلہوی سے

> أخشن 1600

# تشريخ أيت نمبرات

الل مودت كا آغاز مى جروف مقطعات بي كي هيا بي يعني جن جروف ي مغي كاهم التدكوي جب انسان کل وصدافت یعنی ایمان اورگش مه کے کی زندگی اختیار کرتا ہے ڈوئن کو باعل نفام زندگی اور فاصول کی قوت وطاقت نے مراز پرتا ہے۔ بیاتی برق آزمائش اور احمال ہے کہ حالات کے ساتے آگردوڑے کراور جم کرکھڑ اور جائے اور ا ہے اعد ہر طرح کے طوفانوں سے کرانے کا حوصلہ ہیرا کرلے تو وہ تخالف ھالات کی اس بھٹی سے کندن بمن کر تھا ہے جس طرح سوئے کو آگ مٹس تیا ایا جاتا ہے قواس کا کیل کیل جل جاتا ہے اوروں مونا کندن بمن جاتا ہے۔

جسب ہی کر کے بیٹنٹ نے اعلان نیوت قر ہایا تو میکے معاوت مندول کے علاوہ پورے عرب کے لوگ آپ کی کا لات پر کر بستہ ہو گئے اور قلم وستم کے اور ایس نے بہاڑتو کر بستہ ہو گئے اور قلم وستم کے اپنے بہاڑتو ڈرنے کے جن کے تصورے دور تا کا نے الدکیا۔ اس توف اور وہشت کے ہاجول بیس نگار محاب کرا جملے نے ان آبات کو تا زل کر کے الح ایران کو کر بین کر ہم طرح کے مالات کا مقابلہ کیا۔ اس توف اور وہشت کے ہاجول بھی الدہ تعالیٰ نے ان آبات کو تا زل کر کے الح ایران کوئی وی سب کہ دو کھار کی اس بغذارے تھا پر بیٹان نہ جول کے وکھ ان سے بہلے میں الدہ تو اور وہشت کے بات کا ان کی سے تک دو میں میں کہ بھی اس کی بیٹن در جمعیت الحمل ایران کا بھی استمال ہے جو ایک کے واقعی کے دو تا ہے ہو گئی گئی تیں۔ حالات کی بیٹن دو میں اس میں میں میں دو تھا ہم ان کی بھی اس کو بھی اس کو بھی اس کو بھی اس کی بھی وہ میں اس میں میں میں اس کی بھی کہ دو تھا ہم ان کہ بھی ہو تھا ہم ان کہ بھی ہو تھا ہم کہ دو تھا ہما ہما ہے گئی اور تر سے کہ بھی اور ان کر بھی ہم کہ دو شرت کر ہو تھا ہما ہے گا اس کو دنیا اور آخرے میں کا میاب وہ ہم اور کیا جائے گا

سورة بقره من الشقعافي في فرماني ب.

" کیا آم نے پر بھولیا ہے کہ تھیں جٹ یوں قائل جائے گی اور آم اس شرد واقل کردیے جاؤکے حالا کی ایمی آق آم پر وہ حالات کی ٹیمن آئے جو آم ہے پہلے لوگوں پر آئے تھے جوالی پر بٹائیوں اور تکلیفوں اور معیشوں ش جٹا کے گئے اور باڈ مارے کے بھے کدر مول اور اس کے مہاتھ ایمان لانے والے کمی کہا تھے تھے کہ انتدکی عدد کہتا ہے گئے؟ اند شاتی نے فر ماہ کہ سؤاللہ کی عدد بہت آریب ہے۔" (مور کر قرد)

خلاصہ یہ کراس دا انتخابی میں ذیانی وہو سے کام ٹین چانا بکدوین کی جائیوں کے لئے برطرح کی قربانی دینے ہے کامیال کی مزل قرب آئی ہے ۔ ای بات کواشات کی نے ان آبات میں ارشاوفر بالا ہے۔

" کیالوگوں نے بیکھو کھا ہے کہ وہ کئے پرچھوڑ وسیتہ جا کی ہے کہ ہم ایمان نے آئے اورو واڑ دکتے نہ جا کی گے۔ مانا کہ ہم ان لوگوں کو کھی آز مانچکے میں جوان سے پہلے ہوگذ رہے ہیں۔ بیٹیزا انتشان کو ظاہر کر کے رہے گاج بچائی کے ظم پروار میں اوران لوگوں کی حقیقت کو بھی کھول کر مکھوٹے ہیں انہ

فر ہایا'' وہ لوگ جو کفراور گناہ کے رائے پر چل کرونل ایمان کوستار ہے تین وہ یہ نہ جھیں کہ ہم نے مکل کروہ کھی بھاگ تکٹی کے جکسوہ جناری نظروں میں ہیں۔اگروہ امیاسو چھ تیں تو وہ ایک غلا فیصلہ کے ہوئے تیں کئی وہ اللہ کی کرفٹ میں آگر رہیں گے۔''

الل ایمان کوتمل دینے ہوئے فرمایا کہ

'' ووقوک جوادشت ما قات کی امیدر کے ہیں ان کے لئے ایک وقت مقرر ہے۔ وہ میں رہا ہے اور جانا ہے۔ برقفی (اللہ کی راہ میں ) جدوجہد کرے گا اس کا فائد واس کو پہنچ گا۔ بلا شبہ اللہ قوجہاں والوں سے بر برتازے مین وہ کسی کی جدوجہد یا عبارت کا بی ترقی ہے۔ فریا بروقک ایمان لاکر بھے اور ٹیٹ کام کریں گے تو ہم ان کے گزاوشرور دور کر دیں گے۔ اور وہ جو کسی محل مسالح کرتے ہیں اس برائیس نے دور ہو جہتر بدل اور صف مطالح یا جائے گاجود وکر تے دے ہیں''۔

خلاصہ یہ کورین کی جائے ال کو دیا جریمی قائم کرنے کا ایک بی طریقہ ہے کہ ایک موس پیش و یک کر سالات کی وقد رحمین اور ناموافق میں بلک وولیے ایمان کی آوت ہے برخوفان کا رخ موز و بتا ہے۔ اس شمن اس بات کا حوصلہ پیوا ہو باتا ہے کہ دوموت کی آئھوں میں آئھ بھی وال کر طالات کو تبدیل کر لیتر ہے۔ وہ اللہ کے مواکس کا خوف قیم رکھتا سے ہرا اظہاران کے بعد آنے والوں کا بیکن حوصلہ اور بے خوتی تھی کہ ساری و بیا کی مطاقت کے خلاف آندہی طوفان کی طرح المجھے اور و نیا کچھ موس کی مطاق میں کر روائی تھی کہ ملا اس کے دولوں میں مرف ایک اللہ کے ایک کر کے اللہ اللہ اللہ کہ اور و نیا کی اور و نیا کی ہم طاقت کے خلاف آندہی طوفان کی طرح المجھے اور و نیا کو تھم سے باک کر کے اللہ اللہ بھی اور و نیا کو تا کہ اس و بیاد یا۔

وَوَضَّيْنَا الَّإِنْمَانَ بِوَالِمَيْهِ حُسْمًا ۚ وَإِنْ جَاهَـٰذُكَ

لِتُشْرِكَ فِي مَالَيْسَ لَكَ يِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ﴿ إِلَيَّ

مَرْجِعُكُمْ وَأَنْبَعُكُمْ بِمَاكُنْتُمُ تَعْمَلُوْنَ ۞ وَالَّذِيْنَ امْنُوْا

#### تزجمه: آيت نبر ۱۳۴۸

اورائم نے اضان کو والدین سے حسن سلوک کرنے کی تاکید کی ہے۔ اوراگر وواس بات کی کوشش کریں کو تو کو میرائش کیا ہاتا ہے جس کا بچھے علم نیس ہے وال کا کہنا سے مان رقم سب کو میران طرف بی پلیٹ کرآٹا ہے۔ پھر میں تنہیں ضرور ٹاکار کا جو تیکھٹم کرتے تھے۔

اوروہ وٹ جواندان دائے اور انہوں نے قیسٹمل کئے قیس انہوں شرور نیک بندوں بھی شامل کروں گا۔اور بھش وگ ووکھی تیں جو کہتے ہیں بھم انتہ پر اندان کے آئے۔ کچر جب انتہ کی راہ

میں ستائے کئے تو انہوں نے لوگوں کے ستانے گوائیدا مجھ لیا چینے انشاکا عذاب ہے۔اور اگر تمہارے رب کی طرف سے کوئی عدا آجائے تو اس وقت وہ کہتے میں کدیے شک بم تمہارے ساتھ ہیں۔ کیا انشاکو معلوم نہیں ہے کہ جو کچھ و نیاجہاں کے لوگوں کے الوں میں ہے۔اور یقینیا انشان لوگوں کو معلوم کر لے گا جو ایجان لائے ۔اورالیہ: وو ضرور معلوم کر لے گا منافقوں کو۔

اور کافر دن نے ایمان والوں ہے کہا کہ ہمادے داستے پر چلو۔ ہم تمبارے ( گنا ہوں کا ) بو جو اٹھا ٹیس گے۔ حالا نکہ دو ان کے گناہ اٹھانے والے ٹیس میں ۔ بے شک وہ جموئے ہیں۔ حالا نکہ دہ خودا ہے بو جھے کے ساتھ دوسروں کے نہائے کتنے بو جو اٹھا کی گئے۔ در قیامت کے دن خرود بو جماجائے جب کھورہ جموث گھڑتے تھے۔

### لغات القرآن آبت نبر ۱۳۱۸

اَلْفَالُ (بِلْفُلُ) ہوچہ پُسْنِکُنْ دینردردوال کے ماکن کے

تُخبِلُ

ہم اٹھا کیں کے

## (شرق: آیت نبر۸: ۳

#### لإ فاعته المخلوق في معصيته الخائق

مالن کی نافرمانی میں کی تلوق کی اطاعت بر ترجیس ہے

انہوں نے دین اسمام پر مشقامت کا فیصلہ کرتے ہوئے ساف الفاق عمل کید دیا کو استعادی جان اگر آپ کی سوجا تھی بھی ہوں اور ووا کیک ایک کرے نکلی ہے کمی توانقہ کی تھم ہیں معزرت تھر تھاتھ کی تبرت و رسالت کا انکار نذکروں گا۔ آگے آپ کی مرشی ہے ۔ آپ جوچاہے کر ہیں۔ معزرت معد کے اس فیلے کوئو کران کی واقد وقلعاً ، یون ہو تھی اور انہوں نے اپنی حم تو زؤائی اور نیا موقی احتمار کر لی۔ (مسم مرتبازی)

ای بت کواشاقه الی نے ان آیات می ارشاد فرمایات ک

''جم نے انسان کو دالدین سے حسن سؤک کی دھیت ( ۲ کید ) کی ہے۔ ٹیکن اگر ، د ( واحدین ) اس یات کی گوشش کریں کے قومکی وجمہ اگریک والے جس کا تھے خام می ٹیک ہے قوان کا کہنا مت بان ۔ یو ٹیکم مب کوجری ہی طرف الوٹ کرقاتا ہے ۔ گھریک بٹافال کا کہ جو بچھتم کیے کرتے تھے اوروہ لوگ جوابیان یہ ہے : درانبوں نے ٹیٹ کا م کے توشی ان کواسے ٹیک بندوں شن شال کروں گا۔''

القد تفائی نے قرابیا کہ کیا ان ٹا دائر ہا کہ معلوم ٹیس ہے کہ اغذاکو ان کے دیل جذبہ ہوار ان کی تمام فرکنوں کا چوری طراع علم ہے ۔ کیونکہ ایک آدئی اپنی کی بات کو سادی دنیا ہے چھپے سکتا ہے دلوگوں کی نظروں میں دمونی جو بحد ک ان کو دھوکا دے شک ہے گئین وہ لہنے اندروٹی جذبات کو ادھ ہے ٹیس چھپا سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو انچی طرح مسلوم ہے کہ کس کے دل میں ایمان سے اور کو من منافقت کر دیاہے۔

اشتقاق نے ان آیات میں شرکین اور منافقین کے مرتف ساتھ کا فروق کاؤکر کئی گیاہے۔ بوایون والوں سے کہتے تھے۔ کرتم ہورے کہتے ہے: یہ اسلام کو کھوڈ کر اپنے با ہے واوا کے ذہب پر بائٹ آڈ تا کہ دنیا شراوا تھرے میں ہوئی جھے ہوئ اور تکیفوں سے کنونؤ ہوجا ڈسان کا خیال بیٹھا کہ ویں اصلام توجھوڈ دیا کوئی گڑھوٹس ہے۔ اگر تھرت میں ہوئی جھے مولی ڈیجھ تمہارا اور جھ سینے کا نوجوں پر افرائیں کے۔ اللہ تو ان کے قربار کریاں کے جو بھا تھائے کے قاتل کہنی ہوں کے کوئک ان پرتو دینے تن ووج سے کا نوجوں کے لاچھ دوں کے ایک ہوجھوٹو خود کم اوروٹ کا اوروس کا کروں کے گڑھ اور کے اور جھ ٹاکٹے کہ اختقائی نے فربایا ہے کہ وہاں کوئی کی کا کا ہوجہ نہ اٹھائے گا۔ وہاں آو اٹسی انفسی ہوگی کہ ہرایکہ کووجی گھریڑی ہوگ۔ وہاں کوئی کی کے کام مائے تکھا۔

اس آے ہے معلوم ہوا کہ آگر کوئی تھی کی دومرے کو گناہ یا اور کرتا ہے یا کی ہرے واستے پر لگا تا ہے تو اپنے کہ ہوں کے اوچ کے ماتھ دومرے کے گوہوں کا اوچ کی افعانا پڑے کا سال طرح آگر کوئی تھی کو جا ایت کے داستے پر لگانے کا تواس کو بھی اور والے سے کا جس نے کن کو سید مصرائے پر لگا ہے۔ آئی کر کہا تھا کا ارشاد کرائی ہے ، ووقتی دومروں کو جارے ک چلاتا ہے تو جسنے کوگ اس کی بات مان کر جارے پڑھل کریں کے ان سب کا ٹواب اس والات دینے والے کو کی سے کا اوروہ اس کناوش عمل کرنے والوں سے اور وقواب میں کوئی کی آئے۔ ای طرح وقوشم کی کوگٹ اوا کمرائی کے داستے پر بات کا اوروہ اس کناوش میں اور کا تھا ہے کہ اور دان کے مذاب میں

وَلَقَدُ الْسَلَنَا اُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَيْكَ فِيْهِمْ الْفُلَامُونَ ﴿
الْاَحْمُوسِيْنَ عَامًا أَفَاخُذَهُمُ الطَّوْفَانُ وَهُمُ وَظَلِمُونَ ﴿
الْاَحْمُوسِيْنَ عَامًا أَفَاخُذَهُمُ الطَّوْفَانُ وَهُمُ وَظلِمُونَ ﴿
قَالَجُهُنَهُ وَامْدُ حَبَ التَّفِينَة وَجَعَلْهَا الْيَهُ الْعَلَمِينَ ﴿
وَالْمُومِينَ الْمُو الْفَلْمِينَ اللّهُ وَالشَّقُونُ وَلَيْكُمُ وَنَ ﴿
وَقِي اللهِ الْوَالْلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ ا

(437)

#### 7 جيء تينه دون ١

اورالیة تختیق جمنے نوخ کوان کی قوم کی طرف بیجا۔ پھروہ ان میں بچاس کم دیک بڑار (ساڈ مصرفوس) سال تک رہے۔ پھرائیس (قوم نوح کو) ایک طوفان نے آگیز ااور دو قالم (ممناه کار) تیے۔

چرہم نے ان کواور جہاز والول کو بچالیا اور جہاز کو دنیا والوں کے نئے ایک نشائی بنا دیا۔ اورای طرح جب ایرا تیم نے اپنے بچر م سے کہا کہتم اللہ کا عبادت دیندگی کرواورای سے ڈرو۔ اگر تم جائے جو تو ای بھی تمہارے لئے بہتری ہے۔ تم لوگ اللہ کو چھوٹر کر جو ل کی مبادت کرتے ہو طائل کہ تم الن کو فود (ایسے باتھوں ہے) گزتے ہو۔

بے فک تم لوگ الفد کو چھوڑ کر جن دوسروں کی عبادت کرتے ہو وہ تنہارے رز ق کے ما لک فیس بیں ہے الفہ کے پاس سے رزق خلاق کرو۔ اس کی بندگی کرو۔ اس کا شکر اواد کرو اور اس کی طرف حمیس لوٹ کر جانا ہے۔ اور اگر حمیس جملایا تمیا تو بہت سے ان گروہوں نے جرتم سے پہلے گذر بچھے بیں وہ بھی جملا بچھ بیں۔ رسول کے ذے سوائے کھول کھول کر پہنیائے کے اور کچھ ذیدواری کھیں ہے۔

## لغات القرآن آية نبروا ١٨١٢

اِلْمُكَ جمك ـ باطل اِلْمُنَّقُولُ النَّالِ مُرد الْمُنَّمُ النِّيلِ ـ آديل الْمُلِنَّعُ النَّالِيْنُ النِّيلِ عَلَيْهِ النَّ

# تشریخ: آیت نم ۱۲: ۱۸ م

اس سے مکی آبات میں فرویا مجاتھ کا اللہ نے الل ایمان کو برطرن کے طالات ہے آزیار جس شن انہوں نے میروقگو،
عزم و بعث اورا شغابال کے ساتھ مشکل طالات کا مقابلہ باید اللہ نے ان کو شعرف و نیا تک اس و سمون اور سرائی عفاقر بالی بلکہ
آ خرت میں کی ان کی آج ہے کا وہ درفر نیا یہ نشتی آبان کے اس اور انہوں کر بایا کہ وہ اس تعالی میں شدویں کہ الان کا یہ
عظم و شم ای طرح ہوری رہے گا اور وہ قد دے کہ گرفت میں شا کمی سے اللہ تعالی نے فتلف انجاء کر ہم اور ان کی اعتوال کو توجہ
علم و شم ای طرح ہوری رہے گا اور وہ قد دے کی گرفت میں شا کمی سے اللہ تعالی نے فتلف انجاء کر ہم اور ان کی اعتوال کو توجہ
معرب نوج اور معرب ایران تیم کے واقعات زائے گی کو بیان کیا کہ انہوں نے اور جنہوں نے ان انجیار کروائم کے واس سے وابعگی اعتوال کو بیاد کرون کے واس سے وابعگی اور وہ اور جنہوں نے ان کی نافر کی و نیز بھی بر بار دیو تی اور وہ ا

حضرت فی مجھول نے مناز معقوموسال تک افریافوں کو برخرج مجھایا۔ دن دات جدوجہدی اور برطرح کی تکیفین برواشت کس محران کی قوم نے ان کا تدائی اڑایا۔ حرح طرح سے اذہبی اور تکلیفیں پہنچا کی دورائی شد اور جد دحری پر جے رہے۔ حضرت فوج نے اپنی قوم کو مجھایا کرہ واللہ کے سول ہیں۔ قوم ان کی اضاعت وقرباں برداد کی کرے ، خود دو تکبراور جت وحری کو چھوڈ کرافد کے بندے میں کرمیوں افریوں کو تقامت کی تکا ہے ۔ یکنا مجھوڈ دی داور جو کی طاقت ور ہے دوائے کڑودوں پڑھم دیم جھوڈ کران کوئٹ نے سے بازر ہے۔ اوردورت می کو جمول نے اپنے ہاتھوں سے ، کران کوایا سیوور طام کھ سے ان کی عودت و بیشرگی شکرین۔ حضرت فوٹ کی معدول کی جس کیٹنے سے بہت تھوڑے سے اوکوں نے ایمان اورٹس مدر کے کی زندگی ای طرح معترت ایرا ایر تمکی اللہ نے لیک اللہ کی دند اللہ کی دند اوشادوی کے لئے عرح طرح کی تجیلی الحاکی۔
انہوں نے جی اپنی قوم وہی سجان کہ وہ مرت ایک اللہ کی عربت ہو بیات ہو ایک بیٹ بیٹ اللہ کی کا بات ہو برائد ہی کہ بیٹری کہ ایک بیٹ بیٹ اور برائد ہی کہ بیٹری کرنے کا بیٹری کے بیٹری کا ایک بیٹ برائد ہی بیٹ اور برائد ہی کہ میں اللہ بیٹری اللہ بیٹری کے ایک بیٹ برائد ہی بیٹری کا در آل اللہ کے ہاتھ میں کے بیٹری اللہ بیٹری کے در آل اللہ کے ہاتھ میں کے ایک اللہ بیٹری بیٹری

ان آیات شرقہ ما گیا ہے کہ ہو حرق سر دے نیوں کو جھال کیا ہے اوران کی نافر مائی کی گئی ہے۔ مند تھائی ہے اس کر ہے فر مایا ہے کہ انفرے اس خالس کرم سے اسپٹا آخری نجا اورآخری رس ل تعفرت می تفقیق کو کی اور رسول ما کر کھنے وہ ہے اب اگر ان کو محکی گذشتہ آئیا کی طرح مجتلایا کی فوج کی است کہ کوئی وہر این کی اصلاح کے لئے کھر آ سے گا ہے جات ان اقوالوکوں کے لئے ہے جو مجی کرم منطقہ کے دائن اطاعت و محبت ہے وابعثی افتیاد کرتی ہے۔ کی کا کام یہ جانے کہ وہ اللہ کے پیٹا سکو کھوٹ کر واضح الدائے ہے توان کے اس بھالت موٹ ان می موٹ کی جوٹی ہے واب کا کام کھنے اللہ عنت وجرت سے کام کیے جی ۔ اَوَلَمْ يَرُوَاكَيْفَ يُهُوى اللهُ الْخَلْقُ ثُمَّ يُعِيدُهُ الْ اللهُ الْخَلْقُ ثُمَّ يُعِيدُهُ اللهُ الْخَلْقُ ثُمَّ يَعُيدُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ثُمَّ اللهُ يُهُونِي اللهُ عَلَى شُعْ اللهُ يَهُونِي اللهُ عَلَى شُعْ اللهُ عَلَى شُعْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى شُعْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### آراسية أبيت في ١٩

کیادہ ٹیس ویکھتے کہ اللہ بیدائش کی ایٹوا کیے کرتا ہے اور پھروش اس کود وار و پیدا کرے گا۔ یے شک ساللہ کے زو کے بہت آسمان ہے۔

آ ب ﷺ کو این کا این این این چاہی کو داور پھر دیکھوکدائی نے پیدائش کی ایندام کیے گیا مجرالقد دیارہ ان کوافعا کمڑ اگرے گا۔ بے شک اللہ ہر بین پر قدرت دکھنے والا ہے۔

جس کو چاہتا ہے عذا ہے دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رہم دکرم کرتا ہے۔ تم اس کی طرف گوٹائے جاؤ کے۔ ندتم اس کوزشن میں عابز و ہے بس کر سکتے ہوا ور ندآ سان میں۔ اور اللہ کے سوا تنہارے کے کوئی تمائج کا درعد مگارٹیس ہے۔

اور و ولوگ جنیوں نے اللہ کی آیات اور اس کے مطبے سے اٹکاد کیا ہے بیدہ لوگ ہیں جو میرک دست سے نامید ہیں۔ بی و ولوگ ہیں جن کے لئے در دناک مذاب ہے۔

#### لخات القرآن آب نبراواه

ایندگی ایندگرنای ایندگرنا

# وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يُندُوا

الشاتعاني فيصورة الدهرعي انسالنا كيابيداش كينتعلق ادشادفر بالإيرك

دوما يول ہو کئے

انسان برایک اید وقت می قاجب دو برگوهی قائل ذکر چیز شهار لینی این کا گوئی د جد ندی بارانشر تبالی نے اس کوانسائی
د جود وطاکیا۔ قرآن کریم عمل کی جگر فرایل گیا ہے کہ اللہ نے انسان کو دجود عطاکیا جرائی برموت آجائے گی دو جرائی وقت دو
آی گا جب سارے انسان دوبارہ پیدائے جا کی ہے۔ چرمیدان حشر عمل برانسان کو اپنے گئے دوئے کا مول کا حساب دیا ہے
جس کی بنیاد پر انشرقعائی تیک کو گوں کو جند اور کنو جرائی اور منافشت کرنے والوں کو جنم عمل آخی دے گا جب کفار کے سامنے اور انسان مرکب جائے گا۔ اس کے اعتماء اور
جس کی بنیاد پر انشرق آئی تیک کو گوں کو جند اور کا ویکن مقدام اور دیز ان کی رجب انسان مرکب جائے گا۔ اس کے اعتماء اور
این ایک کو وہ دو دور و کی کہنے دیا وہ ماسے کی اس حقیقت کو تھی وہ کہنے کے کانشر نے کار کی گیا ابتداء کیسے کی گئی؟
جواب بے شرع جب دیا ہے دور فر بالے ہے کہا وہ سامنے کی اس حقیقت کو تھی وہ کیا بات ہے؟ یہ بات اللہ کے لئے مہت
ایس کی قدرت ہے کہ کو دو بارہ و جود مطاکر سے گا اس عمل تجب ایک چیز بین جائے تو اس کو دو بارہ و بارہ دیا تا
آسان ہے۔ سر دو ہے کہ کس چیز کا مکلی مرتبہ پیدا کری تو بطام برحشکل ہے گئی جب ایک چیز بین جائے تو اس کو دو بارہ وہ بارہ بال

وفضلات

نی کرم میں کا سے خطاب کرتے دوئے فر بایا کہ اس نی میں : آب ان سے کہنے کہ وہ وزیمن میں بھل کا کر دیکسیں کہ اللہ نے ایک کلو تی کو کس طور آب میں موجہ پیدا کیا ہے۔ اس کے لئے کہا مشکل ہے کہ وہ اس کو دوبارہ پیدا ان کر سکتا ہے ا مجود کی اقد وست دکھنے والا ہے۔ اس کی قد وست سے بیسیز بھی دور فیص ہے کہ وہ قیامت کے دان بالی سے پہلے جس کو جا ہے خواب وسے اور جس میں جا ہے جم وکرم فر مادے۔ آخر کا درسے کوابی ایک اللہ کی افراد کے اور کیا ہے۔

اس کا کات میں اس کی برقد رہ وطاقت ہے کہ و مس بر کھر کا ہے کہ آل کوائی زیمن براورا سالوں پر ما ہز و ہے ہی ا خبن کر سکا۔ اوراف کے سوانہ کی کی تعایت کا م آئے گی شدور دی ہرائیک کی عد کرتا ہے۔ اس کی مددور تعایت سے افسا ایمان کو ماہر کی معنا چاہیے۔ کی کھ افشاکی دحمت و تعایت سے صرف وہ لوگ ماہری اور ناامید ہوا کرتے ہیں جو کفر ہرجے ہوئے ہیں اور انشرے سلنے مرتبین جمیں دکتے ایسے لوگول کو دوناک منزاب ویا جائے گا۔

# قَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ

## 2 إلى: آيت أبر ١٢ تا ٢٢

اور ہم نے ایرائیم کو اسحال اور لیفوب (جیسی اولاد) عطا فرمانی۔ اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب (جیسیخ کو) قائم رکھاہے۔ اور ہم نے ان کو (ان کی خدمات کا) صلاد نیا میں دیاہے اور بے شک وہ آخرت میں صالحین عمل سے ہول گے۔

## للفات القرآك أمت فبراا الالالا

رور افتأوا ترکنل کرد رقم بارد خَرَ قُوْا مارة الو أتجعي اس نے تھاست دی مَوَدَّةً ووتق يمست وولعنت كرتاب بلغن مأوني tKå مُهَاجِرُ أجرمت كرنے والا وهبنا جم نے دی<u>ا</u>

# الران يت بهر ۲۷۵۴۵ <u>س</u>

النآؤت سے پیلے مفرت ایرانیم فلیل اللہ کاؤ کرکی ہور فاقعا کدجب مفرت ایرائیم نے پوری قوم کے سامنیان کے بنوب کی ہے بھی اور کرور ہوں کو ظاہر کر کے ان کو خالص فو حید کی دلوت دی تو جارون طرف ایک شور پائج کیا۔ اور قوم نے کہا شروع کیا کہذاہ ایم کو ناتو آئل کردیاجائے یا آئٹ علی جا کرچسم کردیاجائے جو مکدان کے باس کوئی دلیل تو موجود دیتی ہیں لئے انہوں نے حفزت ایرانیم واقعی میں جلا کرخا کے کروسنے کا فیعلہ کر کے اس کی زیروست تیاریاں شروع کردیں اورکٹر ہاں جمع کر کے ان میں آگ فکاری جسآگ کے شیخے بلنہ ہو میج تو انہوں نے کمی اربع سے معزت ایرا جم کو آگ کی طرف اجھال رہا ؟ کروہ آگ ك درمياني غصرى كرين اورفاك شكل محمالة نے آگ وكتم و إكرات آگ ايرا ويم برسلاكى كے ساتھ هندى ہوجا، جنا تي جب حفرت ایرا بیم و آگ می بیمینا کیا تو دو آگ ایک ایدا آوام دوباهیے بن کی جس می حفرت ایرا پیم نهایت سکون واهمیزان ہے سات دن تک رہے ہنم وداودان کیا قوم نے می**کولیا تھا کرائی ہوی آگ جی ڈالے جانے کے بعد معز**ے ہرا تیم کا بینالمکن خیص بيكس الله تعدل نه معزت ابرا فيركواس آك سينجات عطافر مائي ادرماري ونياكو بناويا كدجس في هناهت القد في طرف سير في جاتی ہے ان کوکر کی تھی تصان میں جنوا سکا بیا تھا نہ اور یقین رکھے وانوں کے سے اندی طرف سے ایک مکمی ہوئی نشانی ہے جس بشی جمرت ونفیحت کے بیٹ تاریکوموجود جیں۔ معترت ایرا بیٹر نے فر پایا کرلوگوا تمرنے جوجمی اپنے سعبود بناد کیج جی ال کا مقصد محش دنیا کے قبی فائدے مکن جول اورائے ذکرہ تم مکنا ہے۔ فرمایا کریے برفریب اتحاد رانفاقی تمہارے کب تک کوم آخر کا رموت ك ماتحاق ديب بوض وانفركي ولاوشي عاضر بوناسيه ال وقت جب ماري حقيقت كل مُرما مضرّة عدير كي توروقي اتحاد والقال، واستید، دشتردار دل اور تصفات اس طرخ وشنی می بدل جا کسی که برایک دوسرے کورا بھا کہتے ہوئے ایک دوسرے کوامنت ما مت کرتا نظر آئے گا۔ جب ان کو برے اعمال کی وجہ سے جنم کی جز کی آگ میں جموز کا ہے ہے جماس وقت ان کا منم اوافعاق واتحاد ان ے کا مہذا سکے گا۔ اس وقت ان کے جو نے معبودان کے کئی کا مت سکیل مجے حضرت اوا تیکہ کی مسلس تینغ کار مدوجید کے نتیج عمی ان کے بیتیج حضرت لونڈ نے حضرت ایرا ایم کی احاصت کی تصدیق کی اور ان کی تعمل اطاعت دبیرو کی اختیار فرور کی حضرت ایرا ایم اس است يزے دانقہ کے بعدا بی جاک معرب سادہ اور اپنے بھتے معرب او کم اور کرمون سے فلسلین کی طرف اجرب فریا گئے۔ انڈ تعالی نے

هفرت اسائیل کے اغداد اسان کے بعدان کوحترت اسواتی جیسالا کی فروز قد دو حضرت اسائیل کی اواد میں ہے۔ حضرت بعقوبی ج پورٹے کا ایک فئرت کے طور پر مطافر مایا مصرت بعثوب جن کا لقب اسرائیل تھا ان سند کما اسرائیل کا سلسائر و ما ہوادران طرح ان کے گورائے میں فیوت درسائٹ کی مفترین کا تم ہوئیں۔ فیڈنوائی نے ان کودی میں بھٹے ہائے مطافر ایا اور آخرت میں آور وصافحین میں ہوں جواب محمد سن طرح نورت درسائٹ کا سلسلہ قائم بوالوں آخرین معتریت اسائیل کی اوار دیش سے حضرت تو مشافہ کو آخری کی اور دسول بنا کر بھیجا۔ حضرت ایرا تیم کی دن مات کی جدوجہ اور اللہ کے فعال و گرم سے ان کی اواد و یش بیکنوں بلکہ جنس وابات کے مطابق بزاروں تیم بھرتے بھر بھر ادب کا درسائل کے اولاد کے درجہ افرائی کا درسائل کی داد و شرعے کو نے تک بیکھی کرا

ان آیات کے ملسلے میں چند ہاتی وقی ہیں

(۱) سادی دنیال کربھی اگر کئی وقتصان پہنچا تا جاہے قواس کو کوئی قتصان نیس کافی سکا۔البت اگرانشدی جاہے تو بھراس کو ساری دنیال سربھی بچی نیس کئی۔ :س سے معلوم ہوا کہ واس کا کات جس صرف ایک الشد کی خات وقرت ہے اس کے سواسی کے ساس ندطافت وقریب سے اور ندمیت و وال ل۔

(۲) وہ اتھا دوا تھائی جس کا مقصد تھن وہنا ہوئی سفاوات ، تصلات اور وہ تیوں کو قائم کرتا ہے وہ اتھا دسرف اس وہنا تک محدود دہنا ہے۔ آخرے بھی بیا تھا دکام نرآئے گا بکہ برخش ایک دوسرے کو تعنت طاحت کرے گا کہ جب وہ کمرای کے داستے پ چل رہا تھا تو دس کو اس حرکت ہے کیوں شدو کا کیا۔ نیکن ایسے لوگ آخر کا دہنم کا ایندھن بن جا کیں گے۔ اس کے بر خلاف جس اجھا وہ اتھا تی کی بنیا والشرکی رضا و خوشنوں اور اس کے امکامات کی اضاحت ہوگی وہ اتھا و صرف اس و نیا می بھی تین کھی آخرے بھی کھی کام آئے تھے۔

(۳) بولوگ الشرے دین کی سر باندی کی جدو دید کرتے ہیں انتقاقی ان کو دیاش مجی فزت وسر باندی عطافر ، تا ہے۔ اور آخرے کی تمام بھلا کیا لیکن ان می لوگوں کے لئے تضوص ہوتی ہیں۔

(۴) الشرك رائے ميں جرت كرنا سنت اور الي ہے۔ إلى كرنم الكا اور آپ كے محاب كرام نے اى سنت كوزندہ كرنے بوت الله كى رضاد خوشنود كى كے اپنے كھر ياركوچيوز كروين اسلام كى مربلندكى كوششين فر ائس ۔ 50.5

وَكُوْطَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِيةِ إِنَّكُمْ لِتَأْثُونَ الْفَاحِشَةُ مُاسَبَقَكُمُ بِهَامِنَ الْعَلِونِينَ الْعَلَونِينَ ﴿ اَيِنَّكُمُ لِتَا أَنُّونَ الزِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ النِّيبِيْلَ ﴿ وَكَالْتُونَ فِيْ زَادِيْكُمُ الْمُنْتَكُرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهُ إِلَّا أَنْ صَالُوا اثْتِنَا بِعَدَابِ اللهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ ﴿ قَالَ رُبِّ انْصُرْتِيَ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿ وَلَعًا جَاءَتُ رُسُلُنَا إنزونيتر بالبشرئ قالقاءتا مُهَ لِكُوَّا آصَلِ لَمَ فِي الْقَرْبَةُ إِنَّ آهَلُهَا كَانُوْ اطْلِمِيْنَ ﴿ قَالَ إِنَّ فِيْهَا لْوَظَّا ۚ قَالُوْا نَحْنُ اعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا الْلَّذُ يَجْدِينَةُ وَاهْلَةً إِلَّا الْمُرَاتَةُ وَكَانَتُ مِنَ الْطَيِرِيْنَ ﴿ وَلَمَّا آنُ جَاءُكُ رُسُلُنَا لُوَظًا مِنْيَ مِهِ عُرَوَمَهَاقَ بِهِ مَرَدُمُنَا قَ قَالُوْا كِرْتَعَفْ وَكَارْتَحْزَنُ ۖ إِنَّا مُنَكِّمُونَ وَٱمْلَكَ إِلَّا امْرَاتَكَ كَانَتُ مِنَ الْغِيرِيْنَ ﴿ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَّى آهُلِ لهذهِ الْقَرْيَةِ رِجُرًا قِنَ السَّمَا وَبِمَا كَانُوْا يَفْسُقُونَ ۞ وَلَقَدْ ثُرَكْنَامِنُهَا أَيَةُ 'بَيْنَةُ لِقَوْمِ يُغَقِلُوْنَ⊕

## آ.جر: آیت نجر ragny

اور جب 11 ر نے بھیجے ہوئے (فرشتے) نوٹا کے پائی پٹیچے تو دو بھید و ہو گئے اور دو ول عمل محکن محسوس کرنے گئے۔ (فرشتون نے) کہائم خوف شار وار شار ٹیمید و ہو۔ بے شک ہم آپ کو بچائیں گے اور آپ کے گھر والوں کو مجس سوئے آپ کی بیوٹی کے جو بیچھے ر د جانے والوں بٹس ہے ہے۔

ہم اس کیتی کے دہنے والوں پر آسانی عذاب نازل کرنے والے میں ۔ وجہ یہ ہے کہ وہ نافر مان فوگ میں ساور ہم اس کہتی کے چکو نشانات ہاتی رہنے رہیں گے تا کہ وہ لوگ جو عش وہم رکھتے ہیں اس سے برت عاص کریں۔

#### لغات القرآن المت نبر ٥٥١٨ ٢٥٠

گنائٹوئ البیٹرٹات پر خاسنیق پہٹیززز تفطفون تمکاسے پر نادی تخلیں

## تشریخ آیت نمبر ۲۸ تا ۳۵

الشقالي كاستور سے كەجھے كم كى شروطانے يا ملك كے يكولوگ كچوكزا دوں ميں جھا ہوتے ہيں تو ان كى حركتوں یران کومز ادیدوی جاتی ہے کیکن جب یودی قوم کفروٹرک ہے حیاتی ، ہے شرقی ، بے غیر کی وز نا اور جدکاریوں میں اس طرح لگ ماتی ہے کہ شرح دسائے بوائے ممکم کھانچی اور عام محفلوں ٹیس ممنا و کرنے کوفیش بتالیاہا تا ہے اور خیروشر کا برنصور مٹ کررہ جاتا ہے تو بحراس قرم کی طرف الشرکا عذاب متوید و و با ۲ ہے۔ معترت لوڈ صدوم اور عور ہ کی جمن بستیوں کی اصلاح کے لیے توثیر بنا کر بھیے مے تقے دہاں لوکول) کا بدمال تھا کہ دہ غیر فطری افعل کو تھل کھا اس طرح کرتے تھے کہ اس کے خلاف ہاے کرنے اور کی بھیجت کو شفے كرك تاريد على جائي بب حفرت او كمان الدي قرم كولكاما كرتم في الكساي السف كودوان وياس بوآج كاروزاش كي قرم نے ٹیس کیا تھا تھا تھا تھا تھا تھا ہوا ہشات کے لئے تاور قرار کو چھوڈ کر مردوں سے بدفعلی کرتے ہوئے ہاری شیطانی حرکتوں سے ہر خفی عابز آ چاہے۔اوکوں کے لئے راستہ جاناہ شوار ہوگیا ، چاری ، ڈا کہا در کوٹ یار ہے کہا کی جان و بال محفوظ نوٹرس رہائے م عام بے شری اور بے حیالی کے کام کرتے ہوئے ہاری تفتقوا ورہات بیت میں شافتنی اور تبذیب و ہو ڈیکل ہے۔ اگر تم نے انشاس توبيندكي ادراس هل سے بازندآئے توجس طرح تم ہے مكي احوز، برانشكا مذاب آباتھا اى طرح تم برجمي الشكا قبرنوت بزے كا۔ حضرت نول كاقرم نے ان كى تمام تعيموں كا يبطي قداق ازا اشرورا كيا جردهكيوں برائر آئے اور كتے كے كراے او اامرتم نے ا بی ان تفیحتوں کا سلسلہ بند زکیا تو ہم مہیں ہی نبی ہے انگال باہر کریں گے۔ اور جمی عذاب کی تم بات کرنے ہوا گرقہ ہے ہوتواس کو لے آؤر قوم لوط کے ساتھ معرت لوط کی ہوی بھی انجائی نافر مان اور ایٹی قوم کی حایت میں سب ہے آ کے آ کے تھی۔ حضرت لولما بن توس کی بے میں اب فیمر تی اور دممکیوں کے باوجودون دات سمجائے رہے محروقوم ترکھی نہ شبعلی اورا فی شہوت برخی عم محجی دی حضرت تولم جب بالکل ماجی ہو سے تو انہوں نے بارگا والحق عن روز تواست ویش کردی کہ اے اندا برلوگ فساد اور تباق پرتے میٹے میں ادرمیری کمی بات وقتیں شنتے شمیری اطاعت کرتے میں راس تو م کا مزامیٰ بن طالبانداورمنسدان ہی کررہ کمیا ے ان کا فیصلہ فرما دیجتے اور میری مدوفر ماہیے ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمانیا اوراس قوم کو ان کی نافر مانیوں کی مزا دیے کا فیسا فرداید۔ چہ نیے ہند قبال نے بچوفرشتوں کو فربصورت از کوں کی شکل ہمی میجاد برفرشتے سب سے پہلے حضرت ابرا ہوئے یاس لیک ہے کی فوٹر فیری دینے کے نئے آئے علوہ نے تعالیہ کی پرهغرت اس آن ادران کے میٹے معارت بعقوب کی بیدائش کی فوٹس خبری تھی۔ بنب یفر شیخ معنزت ایرا پیم کے باس پینچے قو معنزت ایرا تیم نے اپنی میمان مجھ کران کی خاطر تو آئیں فر، کی اورا یک

بعنا ہوا چھڑا اگران کے سامنے رکاد یا گھرانہوں نے کھانے سے اٹکار کردی معفرت اہراہیم کی پریشان ہے ہوئے کی کھائ ذہانہ میں کھانے سے اٹکاد کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ مید وسٹ ٹیس بکسائ کاد تمن ہے اورائ کے اداو سے جھٹی ٹیس ہیں۔ معزت اورائیم کی پریشانی کود کی کران فرشوں نے کہا کہ دراصل ہم الڈے بہتے ہوئے فرشتے ہیں جو آپ کوا والاد کی فوٹی فرز درائے کو اورا کرنے آئے ہیں ۔ معزت ابرائیم کو فوٹ کو مائی کر یا دک کی اس اطلاع سے تخت الحسوس ہوا۔ فرد وہ ہو کر فر بایا کروہاں تو لوقا می ہیں جوالف کے جی اور سے ویں پر مطبقہ الے ہیں۔ فرشوں نے کہائیس معلوم ہے کہ وہال کون کون ہیں لیکن الفہ کانے فیصلمائی افر بان تو م کے لئے ہے۔ معزت لوشاکا در (ان کی مول کے موا) دن کرتن مگر والوں کو جوالیا جائے گ

بیفریشتہ جو فیصورے اڑکوں کی شکل میں جیجے کے بھو وہ حضرے ایرائیم کے پاسے حضرے فوط کے پاس پینچاور کہا کہ ہم آپ کے باس میں ان کی میٹیٹ سے دیا ہے جی ۔ حضرے لوط نے ان کواپنے کم حضرا آؤیا کموروائی بات سے قرصد ہو سکتے کہ اگر ان کی آوس کے لوگوں کو بید ہمل کہا کہ کہ فوصورے نوجوان میرے کھرائے ہیں تو کئیں دو بدکا راوگ کوئی المی بات دکتر حضرت لوگل کی وہ بی نے سب کو ہتا دیا کہاں کے گر کہ فوصورے نوجوان کرج واقع ہوئے ہیں۔ پوری آؤ م کے لوگ ووئی ہرا حضرت لوگل کی وہ بی نے سب کو ہتا دیا کہاں کے گر کہ فوصورے نوجوان کو ان کے ہوئے ہیں۔ پوری آؤ م کے لوگ ووئی ہرا حضرت او گم ان مور تھائی کے گھرا کے کو مکران ہو کر داروں کا مطالبہ تھا کہ ان فوجوانوں کوان کے جوالے کر دیا جائے ۔ حضرت لوگل کی بریش کی کود کیکی کو فرششوں نے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہوئے کہا گہا ہے مت کھیرا ہے۔ ہم الشری طرف سے بیسے کے فرشتے جس سے بیمارا کہ کہ نہ بگا تو تھیں گے ۔ انقد نے اس میکر داروں کو سکت کی نے مطرت او کم ایسے کھر والوں کے ساتھ درات کے آخری

معترت او کا کے جاتے ہی میں کو ایک ذریر دست چھی اڑے اور کی سے سننے دا لول کے دلول کی دھو کنیل بند ہو گئی گھر ان پر ذروست پھرون کی بادش کروی گئی اور اس پاری آبادی کواد پر اٹھا کر نے کی طرف الٹ ویا کیا۔ ان بستیوں پر سندر کا پائی جدد و دا ادر ان کوسٹی سے مناویا کیا بکدان بستیوں پر سندر کا پائی چڑھ آنے ہے کہ دور کئی باز و کر گئی اور ان کی جگہا کیک ایسا سندر کا پائی چڑھ آنے ہے کو کہ جاتو رہی اور ان کی جگہا کیک ایسا سندر کا پائی چڑھ آنے ہے کو کہ جاتو رہی اور ان کی جگہا کیک ایسا سندر کا پائی چڑھ آنے ہے کہ جاتو رہی ہو ان کی جگہا تھا کہ باز رہی ہو ان کی جگہا تھا ان کے اور اس میں اور کی جاتو رہی ہو ان کے اور اس کے اور اس کے لئے ہیں جگہا کان جو سندر سے چار سومشر کیا چاہا کیا ہے۔ اور اس میں ان ان جرب دائیں کے اور اس کے لئے ہیں جگہا کو ان کا میں اور ان کے اور اس کے لئے ہیں جگہا کو ان جرب دائیں ہے۔ اور اس کے لئے ہیں جگہا کو ان جرب دائیں ہے۔ اور اس کے لئے ہیں جگہا کو ان جرب دائیں ہے۔

وَ إِلَّىٰ مَذِينَ لَخَاهُمُ شُعَيْدًا ۖ فَقَالَ لِقَوْمِا عُبُدُوا اللَّهَ وَ ارْجُوا الْيَوْمَ الْآيُورَ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ۞ فَكَذَّبُوهُ فَاخَدَتُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوًّا فِي دَارِهِمْ ڂؿؠؽؙؽۿؙۅؘۼٳڰٳۊؘؿٞڡؙۏۮٳۏۘٷۮڟؘؠؾؙؽڶڴڎ۫ۺڞڡٚٮڮڹۣۿ۪ڠڗ وَرَيْنَ لَهُمُ الشَّيْظِنُ اعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ ٷڲٵؿٚۊٵڡؙۺػؽڝؚڔؠٛڹ۞ٚٷۊٵۯٷڹٷڣۯۼۅٛڹٷۿٵڟڹ<sup>ؾ؞</sup>ۅٛڵڡٙۮ جَاءَهُمُ مُقُوسَى بِالْبِيِّنْتِ فَاسْتَكْثَبُرُوْا فِي الْاَرْضِ وَمَا كَانُوْا سْمِقِيْنَ ﴿ فَكُلَّا اَخَذْنَا بِدَنْنَيْهُ فَمِنْهُمْ مَنْنُ ٱرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِيّاً وَمِنْهُ مُرْمَنْ اَخَذَتْهُ الطَّيْحَةُ وَمِنْهُ مُرَّفِّنَ خَسَفْنَا بِهِ الْآنَضَ وَمِنْهُ مُرَّنَ اغْرَقْنَا وْمَا كَانَ اللّهُ لِيُظْلِمَهُ مَر وَلَكِنْ كَانُوْا انْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ©

#### ترامدنأ بيتاني وعووه

اور مدین والوں کے پائ ان کے بھائی شعب کو ( بیٹیمر بناکر ) جیجا۔ پھرائیوں نے کہا
اے میری تو م اہم اللہ کی عبادت و بندگی کرو۔ اور قیامت کے دن سے ڈرو۔ اور زمین میں ضاد
پھیلا نے ندیگرد۔ پھرائیوں نے (شعب کو) جھٹا یا تو آئیں آیک دائر نے نے گزا کہ دہ اسپنے
مگروں بھی اوند سے بڑے دہ مجے۔ اور ہم نے عادو ہودکو بھی ( اس طرح ) ہلاک کیا۔ اور ان کا
بناک مونا ان کے مگروں سے خابر ہے۔ اور شیطان نے ان کے کا مول کو ان کی نظر می فرنصورے
بناک مونا ان کے مگروں اسے خابر ہے۔ اور شیطان نے ان کے کا مول کو ان کی نظر می فرنصورے
بناک مونا ان کے مگروں اسے خابر ہے۔ اور شیطان نے ان کے کا مول کو ان کی نظر می فرنصورے

اور قارون ، فرطون اور بابان کو ( بھی بلاک کیا ) جب موگ ان کے پاک کھا نشانیاں کے آگر '' نے قوانہوں نے زیمن میں تکمروسر کھی افقیار کی اور وو ( بہر ہے ) جیت جانے والے نہ تھے۔ پھر ہمرنے ( ان میں ہے ) ہروئیک کوائی کے گنا و کی سرناوی ۔ بٹی کو ٹی تو ان میں ہے وہ تھے تا ک ہی تار کا اندی کا طوفان مجیجا ۔ ان میں ہے بعضول کو جیت تاک آواز نے آو بایا۔ اور بعض وہ تھے جی کوز میں میں رسنسان یہ اور بعض وہ تھے جن کو بم نے فرق کر دیا۔ انقد نے ان پر تقام بس کیا تھا جگہ دو فروائے '' ہے برط کم کرنے والے تھے۔

لغائث أنقرآن أيت فبراه المعادم

كالتكنوك المندجره

أَلَوَّ جُفَةً زارًك. بمونجال

جندهین اوند<u>ے لاے ہوئے</u>

مُسْتَبُصِوِيُنَ مُحْدِكَ وال

منبقِين آئے تكے اللہ

خا صد**اً** بقروبا کی ارش

الصَّيْحَةُ وَكُلُوارَ يَحِ آواز

# تشرب: آیت بسر۲۰۲۳

حضرت شعیب جضرت برواور معرت صالح کی زندگی اور این اسلام کی بریلندی کے لئے الن کی کوششوں اور میدوجید کا وَ مُرکر جے ہوئے فربا نے کر اندیکائی نے ان کو اور ان مراجان مانے والوں کو تبات عقافر مانی اور دور افر مان جن کو این مکومت م سلطنت مال ووارت اور بخدو بالا تعادق الم برداز زنجاجی ان کی آفر مانیان حدیث کورمکن قومیا کی بیٹمام طاقتیں اور آم تھی الن کومذاب المی سند بھائیں۔

حضرت شعب كوقوم مدين كي اصلات ك اليصبحوث فريايا كميا تعاجوتها رقي جدد يانتوس يمقلومون برقلم وتم اورخيروشر کے برقرق کو بھول کراچی بدا الایوں ، نافر ما نول اور برمسانوں بھی تھے۔ جب حفرت شعیب نے اپنی قوم ہے فر بایا کہ وہ آیک الله کی عمادت دیندگی کوچھوڈ کرکٹزی ڈٹی اور پھر کے بتول کے سامنے اپنی محترم پیٹائی کونہ جمکا کیں کیونکرانسان ان سے تھی عی امید یں وابستہ کرلے بید نیا اورا فرت عی ان کے کام شآئی سے بلکہ آخرے عی ان کے بہ بت اورس محرّے معبودان ے فرت کا اظہار کریں ہے اور کیروی ہے کہ ہم نے ان کواٹی عباوت ویندگی پرمجوز نیں کیا تھا ایک پرنووی ہمیں بایا معبود بنائے ہوئے تھے۔اس دقت الشکاعذاب ان کے مانے ہوگا اور ہر بالحل مہارا ٹوٹ چکا ہوگا اس دقت ان کی صرفوں کا کیا حال ہوگا؟ لبذاؤه آخرت کی فکر کری جہاں کو کیا کری ہے کام نہ تھے گا۔ آپ نے فریا یا کہ دہ انشر کی زشن کوا فی ہوا کا ایوں کے فسادے جاہد کریں کو کدانشاکو شاد کرنے والے خت نابیند ہیں۔ اس قوم کا سب سے جوافسادیہ نفا کہ وہ معاملات کے لین دین جس شدیم جديا تن كياكرت تھے۔ كم تولناء كم مايتا، بيدا يماني، وحرك بازي، چيري، ۋاكداور دومرول يظلم وزيا و تي ان كاموان بن چكاتھا۔ وہ ناوان اور جال تیں تھے بکرنہایت مجد داراورعش مندلوگ تھے ہال دوالت کمانے اور بلندہ بالا اور فوبصورت بذرتیمی ہوئے کے ن سے خرب دانقت تھے محمران کی برنسٹی بیٹھی کہ جن لوگوں نے بال و دولت کیا نے اور معیار زیرگی کے بلند کرنے کے ماز معلوم کر لئے تھے، د نیاادرآ فرت کی زندگی کو بھڑ بنانے سے بھید کوسطیم نہ کر سکے ۔لیکن حفرت شعیب اپنی قوم سے لوگوں کو ہر طرا کی افر اندوں سے بینے کی تلقین کرتے رہے اورائے فلیم طلبات سے لوگوں سے دلوں کو کر ماتے رہے محرصرت تعیت کی قوم نے کہا کیا سے شعیب میں آہ تمہاری فقیم صلاح توں سے بڑی امیدی تھی محرتم نے ہمارے بی معبودول اور دسم وروان کو برا كها شرور كرديا- بم تمهاري كى بات كو مان ي ك تاريس بير- جب الرقوم كى تافر انيال اورصرت صيب كالأي مولى تعلیمات کو چھٹلانے کی دعم ، موکنی تب الفرنے ان پر اینا عذاب نازل کیا دولوگ رات کوموئے تو زیردست طوفان ہے ان کے دلوں کی وطر تعمیل بند بو مکی اوروہ اسے محمرون شرید و مرح سروہ محصر این کے خواصورت اور باندو بالا مکا تات اور ان کے بالی وولت ان کوانشر کے عذاب سے ندیجا نکے۔اللہ نے حضرت شعیب اوران کی بات بان کرایجان کا داستہ انتقار کرنے والوں كونجامت عطافر مادي

قوم عادادر قوم فرد کافر کرکے ہوئے فربا یا کہ بیدونوں قیش جود نیادی ترقیات میں بہت آ مستحیں این کو مجی ان کی نافر ماندل نے جائن کے کنارے پہنچا کر مجدوز اساحاف میمن اور معفر موت تک یہ قوم عاد کی آباد کی تنی دوروائی سے مقید تک ، داور مدید مزدودہ تھیم ہے اور توک کے کا طاقہ ایک آباد اور فرنی یا نے علاقہ تھا جس کے محفوزات اور فوٹی چوٹی جسٹیوں کے آباد اور مثابات کدوالوں کے مامنے تھے جوان راستوں سے گذرتے ہوئے ان بستیوں کو دیکھتے تھے جو آج مجرت دھیمت کا تمونہ جی ۔ قربا کہ یہ لوگ وہ تھے جن کے برے احمال کو شیطان نے ان کی تھروں تھی بہت نیادہ فیصورت بنا کریٹن کہا ہوا تھا۔ نمایت عقل منداد بجدداد آمل تم مگروین کے بارے شی نم یت جا بنا زیلر زافتیار کے بوئے تھے۔ان کے بالی دولت نے ان کوچائیا سے ردکا بردانیا۔ جب معرب ہوڈ نے قوم عاد کو ادر معرب صافح نے قوم شود کو ان کے برے اعمال کے برے نام کج سے

ڈ دایا ادرآ کاہ کیا توان کی قوسوں نے ان کا خاتی اڑ ایا۔ان کی لائی ہو کی تعلیمات کا اٹکار کیا اور دوسسٹی اپنی نافر انہوں پر ضد ادر مہٹ دھری کے ساتھ جے رہے تب ان بڑتی اور قریق موں پر انفسائٹ پر ترین عذاب جمیا۔

قوم عاد پرمسلسل سات رات اور آنگدون تکسیشد بدترین طوفانی جواداں نے این کی پوری تھندیب دور ترقی کوئیس نہیں کر سے دکھ دیا ہے محمود جواس زبات میں جس جس مزالہ بلزنگیں تھیر کیا کر نے تھے اور دولت کی دیل جل ان کوئی زبروست چنگھاڑ نے جامود براد کر کے دکھو یا تھے۔

انفرتھائی نے فرمون اوراس کے وزیم ہان کاؤ کرفر مایا۔ وہڑمون جس نے امذکو بھا کرائے ''ال' ہونے کا اطال کردیا تھا اوراس کواٹی مغبوط سلطنت اور فوج پر ہوانا فرق ساخت نے اس کو صنور علی فرق کردیا۔ قارون جس کے فزانوں کا بیرطال تھا کہاس کے فرق ٹوانڈ ریکی جا بیاں تھا تھی نہاو تھیں کہ ان کواکیک مغبوط اور طاقت ورجہ اعت بھی شاد کھا کتی تھی۔ جب اس نے قرود دکھیری افتجا کر دی ٹوانڈ سے اس کی مار تعبیل کواوراس کے زیروسٹے فزانوں کوزعین عمی دھنسادیا اور کسے اس کی مدونیش کی۔

الشاقعاتي منے فر ہايا كہ الشركاجب فيعلم آجاتا ہے تو چراس كى طاقت وقوت كے سامنے كى كى طاقت وقوت كو كى حيثيت تين ريحتی ۔ اس نے كمي قوم كوتيز آخرى ہے ، كمي كو بيبت ؟ك آواز ہے تيس نہس كر ديا كمي كوز بين هي وحتساو يا اوركى كوپائى كے طوفان عمل فرق كرديا ۔

اخذ تعالی نے قربایا کہ بیادگوں کے برے اشاق ہیں جوان کو جائ کے کتارے بہنچاویے ہیں۔ ہم کی فرداور تو م پر ظام دریا دتی تھیں کرتے۔ کو فکہ اللہ نے اس کا کتاب ہی قوائین عقر دیکے ہوئے ہیں جو بھی ان کو باشا ہے اور ان کے مطابق چائے ہے۔ دہ کامیاب بوتا ہے بہن جو بھی اس کے بنائے ہوئے آو اس نے قرانا ہے اس کو اندی کی طرف سے مقر دکیا ہوئی مردا کی کرائ شامہ میرے کہ اللہ کا افریان اور جوم فروی اپنی جان پڑھا کرتا ہے کو تک دو تو اننی المی کو قرزتا ہے اور جان پر تھرکر قانون تھی کرتا سے قوائی کو مزادی جائی ہے۔ ویڈ کی چھروزیا د تی جان پر کا کہ والے بندوں کو تعظیم موسینے اور میکی راستے پر چلنے کا زیادہ سے زیادہ وقت دیتا ہے۔ جب کوئی اپنی انجازی سے کو رجانا ہے کہ والشاں کے لئے اپنے قوائین کے مطابق فیصلہ فریاتا ہے جس کے لئے کا منات کی سادی تو تھی تی کی کرائی دکاروں بھی انہی کرشش ہے۔

ان آبات بھی المی ایمان کو کی ایک وی گئی ہے اور کہ سے کھا رکوا کا ویکا کیا ہے کہ ان کے باس کا ٹی مہلت موجود ہے اگروہ فائد وافعا کرنے کریم منگانتی مالیان کے آئے قران کا انجام ہم ہم کا درزان کا انجام کی گذشتی موں سے مختص نہیں ہوگ 6

# مَثُلُ الَّذِيْنَ اتَّحَدُّوْا

مِنُ دُوْنِ اللهِ اَوْلِيَا اَكُمْتُلُ الْعَنْكُبُوْتِ الْآتَخَذَتْ بَيْتًا اَوْ الْفَالْمُوْنَ الْفَالْمُوْنَ وَالْفَالْمُوْنَ الْفَالْمُوْنَ وَالْفَالْمُوْنَ وَالْفَالْمُوْنَ وَالْمُوْلَالُوْلَا الْمُعْلَمُونَ وَالْمُوْلَا الْمُعْلَمُونَ وَالْمُوْلِ وَالْمُولَا اللّهُ السَّمْوْتِ وَالْمُونَ وَالْمُولَا اللّهُ السَّمْوْتِ وَالْمُرْفَالِ اللّهُ السَّمْوْتِ وَالْمُرْفَالِ اللّهُ السَّمْوْتِ وَالْمُرْفَالِ اللّهُ السَّمْوْتِ وَالْمُرْفَالِ اللّهُ السَّمْوْتِ وَالْمُرْفَى اللهُ السَّمْوْتِ وَالْمُرْفَى بِالْمُونَ وَاللّهُ السَّمْوْتِ وَالْمُرْفَى بِالْمُونِ وَاللّهُ السَّمْوْتِ وَالْمُرْفَى بِالْمُونَ وَلَا اللّهُ السَّمْوْتِ وَالْمُرْفَى بِالْمُونَ وَلَا السَّمْوْتِ وَالْمُرْفَى بِالْمُونَ وَلَا السَّمْوْتِ وَالْمُرْفَى بِالْمُونَ وَلَا اللّهُ السَّمْوْتِ وَالْمُرْفَى بِالْمُونَ وَاللّهُ السَّمْوْتِ وَالْمُولِي وَاللّهُ السَّمْوْتِ وَاللّهُ السَّمْوْتِ وَاللّهُ السَّمْوْتِ وَالْمُولَا وَاللّهُ السَّمْوْتِ وَاللّهُ السَّمْوْتِ وَاللّهُ السَّمْوْتِ وَاللّهُ السَّمْوْتِ وَاللّهُ السَّمْوْتِ وَاللّهُ السَّمْوْتِ وَاللّهُ اللّهُ السَّمْوْتِ وَاللّهُ السَّمْوْتِ وَاللّهُ السَّمْوْتِ وَاللّهُ الْمُعْلِمُونَ وَاللّهُ الْمُعْلِمُونَ وَاللّهُ اللّهُ السَّمْوْتِ وَاللّهُ السَّمْوْتِ وَاللّهُ الْمُعْرِقِيلُ اللّهُ السَالِقُولِ وَاللّهُ الْمُعْلِمُونَ وَاللّهُ الْمُعْلِمُونَ وَاللّهُ السَّمْوْتِ وَاللّهُ السَّمْوْتِ وَاللّهُ الْمُعْلِمُونَ وَاللّهُ الْمُعْلِمُونَ وَاللّهُ الْمُعْلِمُونَ اللّهُ الْمُعْلِمُونَ اللّهُ الْمُعْلِمُونَ وَاللّهُ الْمُعْلِمُونَ الْمُولِيلُولُونَ الْمُعْلِمُونَ الْمُعْلِمُونَ وَالْمُولِمُ الْمُؤْمِنِيلُونَ الْمُعْلِمُونَ اللّهُ الْمُعْلِمُونَ الْمُؤْمِنِيلُونَ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِنِيلُونَ الْمُؤْمِنِيلُونَ الْمُعْلِمُونَ الْمُعْلِمُونَ الْمُؤْمِنِيلُونَ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِنِيلُونَ الْمُعْلِمُونَ الْمُؤْمِنِيلُونَ الْمُؤْمِنِيلُونَ الْمُؤْمِنِيلُونَ الْمُؤْمِنِيلُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِيلُونَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَالْمُولِقُونَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُونَا الْمُعْلَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِق

#### ترتبعه: آبیت نمبر امهانامهم

جن لوگوں نے اللہ کو چھوڈ کرو دمرول کو معبود بنار کھا ہے ان کی مثال کرئی کی جسی ہے۔ جس نے ایک تحرینا ہے۔ اور بانا شہد کھرول جس سب سے ترار کھر کرئی کا ہوتا ہے۔ کا آن دو جانتے ہوئے۔ اور ب شک اندان کو (انجی طرح) جان ہے جنہوں نے اللہ کو چھوڈ کر دومروں کو معبود بنا رکھا ہے۔ وہ زیر دست محست والا ہے۔ یہ و دمثالیس جس جنہیں ہم ان لوگوں کے لئے بیان کر سے جس بھی ترکی والی ملم جی جان سکتے ہیں۔ اللہ نے آبانوں اور زیٹن کو برق پیدا کیا ہے۔ بے شک اس جس ایقین رکھنے والوں کے لئے فتا نواں ہیں۔

لغاشالقرآن آيت نبره تاسه

تحزي

آلفنگلۇڭ ائىغىدى

ite •

أؤخن

ال ئے پیداکیا

سب سے کزور کے زور کن

خُولُقُ

# نشر تائي. آيت نبيراه تا هه

ابقائ كا كانت سے في كريم كاللہ كا سيت مى ب شاراتها مرام تشريف لائے انہوں نے مقيده كا كنديميوں ميں ملوٹ اوکوں کی اصلاح کے لئے بتایا کہ اللہ ہی ساری کا نئات کا بعدا کرنے والا ہسب کورز تی دینے والا اور میسے کی حاجتی بوری كرف والدب وومرف الكيدان بيديم كاكوني شريك فين بيدوى برايك كالفاوكران فض اورتصان كالمالك اوربرا يك ك خروريات كويوداكرف والاسهاد والكركس يراخي وحقول كونازل كرناسية كوني است دوسط والأثين سهاوراكر شدينا وإسهاد ساري وثيا ل كرمهم اس كودلوانين سكل ماميا معنوط اوريائ وارعقيه وركف والمصرف اي ايك الفدى همياوت وبتدكي كرك وتيا اور آخرت کی کام پایال حاصل کرمے میں اور کمی فیراور فلاح ہے محروم تھی رہے کیلن وہ اوگ جوانڈ کے ساتھ دوسروں کوشر یک کرتے ہیں اور اللہ کو تھوز کر دوسروں کی عمیارت و بندگی کرتے ہیں وہ در حقیقت کڑی کے جالے ہے بھی زیاوہ کنو مراور تا بیا نمیار چز یرا ۱۶ دادر تجروب کے ہوئے ہیں جود نیا اور آ ثرت ٹس کی کام ندا سکے گا۔ کیونک کڑی جما کیے فوامورت کھرینا تی ہے دہ کھی اور بھکے ہے کیڑوں کو پکڑ کرا ہے جائی تی آہ بخسالتی ہے لین وہ کھراس قدر کزور ہوتا ہے کہا گرائید پیرٹی اس کو پکونک اورے یا جھولگا و الدور ومرون كى الى محرة بالله عن أبانات ويكرنا في هاهت كرمك بداورد ومرون كى الى طرح بولوك فيراهدكى عبادت ویرمنش کرے بیں وہ اس سے بھی کنزود تھیدہ اور ذکن بریکل رہے ہیں۔ اس سے برخلاف اللہ پراحی واور بیتین وایمان ا کید ایک قوت وطاقت کا ۴م ہے کہ جب ووکمی کے دل تھی جم جاتا ہے تو مجرساری دنیا کی طاقتیں اوران کالکلم وشم مجی اس خیال اور جذبہ کواس کے دل ہے کھرچ کرٹیل ٹکال شکیس۔ انجیا مکراتم ، ان کی امتوں اور نافر مان تو موں کا ذکر كرنے كے بعداللہ تعالى نے فر الا ہے كہ

جن او گوگوں نے اللہ کی میادت ویندگی کوچھوڈ کر مسر سنبودوں کو ایناسب بیکھ بناد کھا ہمان کی مثال اس کڑی جسی ہے جس نے ایک مگر بنایا کئین اس حقیقت سے کون اٹکار کر سکتا ہے کہ قام کھروں عمیاسب سے کڑور کھر کڑی کا مگر ہوا کرتا ہے۔ کاش دولاک اس حقیقت پر بھی فورو فرکز کرتے۔

فربالا کراندان سب لوگول کوامچی طرح جانا ہے جنہوں نے اندگو چیوڈ کر دیسروں کواینا سعبود بنادکھا ہے۔ وہ اند زیراست محکت دیکے وانا ہے۔ فربالا کہ بیٹ لیس جنہیں ہم توگوں کے لئے جان کرتے جی ان پر دی تحور وگو کر سکتے جی اوراس کو مجدی طرح جان سکتے جیں جولم و کلنے والے جی ۔ اندیق ہے جس نے آسانوں اور ڈیمن کو براتی پیدا کیا ہے۔ ای پہیتین رکٹ والوں کے لئے ان ش جیرے دھیجنٹ کے بیٹ اربہلو موجود ہیں۔ 4

أشُّلُ مَا أُوْحِى الَيْكَ مِن الْكِتْبِ وَالْقِلْوَةِ وَالْمَاكِرُ وَلَكِمْ كُرُاللهُ الْمُرُّولِلهُ إِنَّ الصَّالَةِ تَنْفَى عَن الْمَحْتَاءِ وَالْمُنْكِرُ وَلَكِمْ كُرُاللهُ الْمُرُّوللهُ يَعْلَمُ مُن الْكِثْبِ الْمَنْفُونِ وَلَا تُحْبَادِ لُوَّا الْمُنَا بِالَّذِيْ الْمِيالَّتِيْ هِي مَنْ الْمِن الْمَنْفُونِ وَلَهُ مُن وَقُولُوا الْمُنَا بِالَّذِيْنَ الْمُنْسِلِمُونِ وَ وَكُذُ الْمِنَ الْمُنْفُونِ وَهِ فَوَالْمُنَا وَ الْهُكُمُ وَاحِدُ وَتَحْنُ لَوْ مُنْسَلِمُونِ وَ وَكُذُ الْمِن الْمُنْفُونِ وَمِنْ هَوْكُونَ وَمَنْ يُؤْمِنُ وَمَا يَجْحَدُ بِالْمِنْفِي الْوالْمُؤْمُونُ وَمَا يَجْحَدُ بِالْمِنِيَا

## 72م: آیت <sup>آ</sup>بر**د** ۳۵

(آپ فی نظفی ) جو کتب آپ کی طرف اتاری کی ہاں کی عادت کیجے اور نماز قائم کیجے

ہو شک نماز ہے میائی اور برے کا موں سے روگی ہے۔ اور الفد کا ذکر سب سے بڑھ کر ہے۔ اور
الفد جو نتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور تم اٹل کمک کے ساتھ نبایت شائن شریقہ پر بحث ومباحث

کرتا۔ بال جوان میں سے طالم میں (ان کی بات دومری ہے) اور کو کریم اس پر ایمان لے آئے

جو حاری طرف اتارا کیا ہے اور جو تمہارے اور اتارا کیا ہے اور مہر) سجود اور تمہارا معود ایک بی

ہے۔ اور بمرای کی اطاعت کرنے والے ہیں۔

ادرای طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب کونازل کیا ہے۔ پھردہ کوگ جنییں ہم نے کتاب دی ہے دہ اس کو ماستے ہیں ادران ( کدوائے ) کوگوں ہیں بھی دہ ہیں جواس کو باستے ہیں۔ اور ہماری آنچوں کا انکار تو مرف مافر مان کوگ ہی کرتے ہیں۔

#### لغات القرآن أأبية فبره ١٤٤٠

أَتُلُ يَصِدَعَاهِ تَكُرُ الْوَجِي وَلَاكُاكُ اَقِيْمَ لَاكُنَاكِ الْقَيْمِ وَلَاكِنَاكِ الْاَشْخِيةِ لَوْا الْمَرْدِو مَا يُخِينُهُ وَالْفُرُورُورُو مَا يُخِينُهُ وَالْفُرُورُورُو

# شورج: آیت نمبره ۳۷۲۳

نی کہ یم حضرت میں مصفی میں کا وقاب کرتے ہوئے در حقیقت آپ کی پورٹی است کو بیٹیا جا جاہے کہ دیاں اسلام کے اسلام ک جمانی واشا ہوں میں میں وجرات ہے آگے ہوئے و بھاار طابات کے ناموائی اور نے کہ اوجود مالایں نہ ہوتا سنت انہا ہ ب کیوگر آپ سے پہلے جنے کی انہا وکرام گذر ہے ہیں ان کی اسوں نے اللہ کی تافر مالیوں کی اتب کردی کی وہ ان کا خدائی واز اسے ، چیتیاں کئے اور طرح فرح ہے میں نے تھے کرانی و کرام دوران چاہیاں نانے والوں نے تافیق کی ایڈ اول پرمبر وقتی ہے کام نیا ہیں ہیں انکاد کرنے والے ہوئے کہ واسلے ہے ہوئی است سے فروا کیا ہے کہ وہ حمادت کام اللہ افران اورانہ کے واکر ہے ان آبات کی وقتی وحور کرتے جا کی اور اگر دوخی میں اٹس کیا ہے طرف سے خاص طور پر کھا گئی ہا تھی مار اورانہ کے واکر ہے ان کیا در گذر ہے تو بات کے ایس اور اگر دوخی میں انہاں کہ اب و سات کے گئی موقوائی کا جواب دی اور جات ہے گئی کر والی اور جیلی کی جوقوائی کا جواب زم

اعتدال کی روش اختیار کی جائے تا کہ وہ وگ جس کا کام زیادتی ہی کرنا ہے ویژی اورشرافٹ کوانل نیمان کی کڑوری نہ بجھے لیس ۔ جزيك وَعِمَاديا جائے كرا وَبهم سهال كران سب كابول برايمان كية أنبي بويغ ہے : زل كي ج فكل بين اور جو كو في كر يم تا**ك** برنازن کیا جمیات ای ربھی اندان را کی ۔ کونگر تعبارا اور جارا ہو دکار کیا۔ بی ہے میں صرف ای کا فرمان بردار جونا جائے۔ قرمایا کہ جن لوگوں کو پہلے ہے تاب دی گئی ہے وہ مردرا بمان ہے آئیں گےلیکن جن لوگوں کا تفارک ہے وہ کسی رہنے گزشتہ پڑتر س کے دن تمام ہاتوں کوان آبات میں ذکر قربانی کمیا ہے۔ ارشاد ہے اے بی 🛳 : آپ کی طرف کٹرب میں ہے جو چکورومی کی جائے اس کی تا وت کیجے۔ تادوت قرآن کریم سے مراوان آبات کو یا حاکر ساتا اور سجمانا ہے اور دمی کی کیفتی بھی ہے بینی قرآن کریم کا یز هناه بر هاناه کهنداور مجمداناس کیا دکالت بر نور کی طرح تمکس کرنا ضروری ہے تا کہ بر آیات برمومن کے ول کا نورین جا تیں ۔ وورى و ساد شاد قراق ك ي ي الزائرة الرئيك بي الزائرة الرئيكية و الرئيس بي المعادة بي المراجع المراجع المراجع ال کوان کے دفت کے اندراوانکی مائے کیونکہ محدول شمیار کی وقت کی ٹر زوں سے بیٹمسور بھیٹرز نو مربہائے کو ٹماڑیز سے والا اللہ کا بندوے بال کے بتا نے ہوئے احکامات کا بہتر ہے روہ جمع عمل کرر باہیجائی کو بیری برح علم مرف الشروے ۔القداد رائل کے بندے کے درمیان کوئی و در انہمں ہے۔ ووائی اللہ کی عمرہ ہے ویند کی کرد ڈے جو دلوں دور نیون کے تمام احوال ہے امھی طریق والف ہے۔جس بات کوماری دنہ ہے جمعہ ماما مکا ہے ان کوانے اللہ ہے تیں جمینا پوسکا ٹرازوں مصال کا پہ خیال بھی پلتہ ہوتا جاتا ہے کہان کواکہ ون ای طرح اللہ کی رکاش ہ خربوکرز ٹرکن کے ہر لیجے کا صیاب و بنا ہے ۔ نیاز ایک ایک کیفٹ کان م ہے ہوائیان کوائی کی ذمہ داریوں مجا اصاص ولا کرائی میں واقع نے ووا مکساری پیدا کرتی ہے۔ ٹھاڑ ہےا نسان ہر بری کے فیش اور

البت اگرا کے مخص تاہ ویہ کل م بغداد را قاست صفوۃ کے فریضے کوئی ادا کرتا ہے اور دیا مجرکی ٹرافات میں بھی جتر رہتا ہے تو اس کا سطلب میٹی ہے کہ یہ بری ماہ تھی اقدامت صوۃ کی دیدے پیدا ہوئی ہیں بلکہ اس کا سطلب ہے ہے کہ دیرائی خل ہو نماز دران کا پذرہے اور ڈیمن نساد کی گیا تاہے تو بہا جائے گئی کہ اس نے قرار کی گھروں تو بیز نی ہے کردہ اس کا کہ نہ کر سکا جو فراز دال کے قائم کرنے کا مقدر تھا۔ چہ نیچ تی کریم چکٹے نے ایسے فرز ہوں کے مقدن کا بدید یکی کا اظہار ٹرایا ہے۔ حضرت عمر الن اہل صحف نے دوایت ہے رسول اللہ چکٹے ہے ہو ایس کریا کہ اس اللہ اور کا کہ بھر اللہ عالم کہ اس میں میں الف حشاء و العدم کو اس کا کے مطلب ہے؟ آپ مطلب میں افغان کے موام ہوا کر فرز کے موام کو اس کی اور اس کے کہ دوار اس کی کھرائے کی ہوں ہے اس صدید دسول چکٹے ہے معلوم ہوا کر فراز کے کا تم اس میں کے کہ دو جرفر رسے کی دول ہے گئی تھے۔ یہ دواہ اس جائے کی ہے موسبت ہے کہ ان کی فرز کی گئی تو اور اس کے اقامت صوف کے گئی تی ادائیں کہا ہے۔

ان آیات میں تبیری بات بیاد شاد فرمانی گئیے کہ احتداکا کر سب سے بڑھ کرا لیک جھائی ہے۔ ذکر اللہ اور اللہ کی یا دید ہے کہ ایک موسول کو اللہ کی طرف سے جو تھم و نا کیا ہے اس کی قبل کی جائے اور جس چیز سے مع کم کیا گیا ہے اس سے رک جائے مقد کو یاد گئی دکھے جائے اور اللہ کو یاد تھی کہا جائے کیو کھرڈ کر احتدادا شیدا کیسا طی ٹرین عمیادت ہے اللہ کی یاوسے افسان کو اس کی معرفت تھیں جو تی ہے۔

الشاقائي نے الل كتاب اور كفارے بحث ومباحث ك وقت بهترين روبيا عقياد كرنے كا تھم دياہ تا ك وو لوگ جو مسلما قراب ك بشن سبنا موسكا بين من سك اخلاق كر بعاند سندود بن اسلام كر ريسة جا كي روش دے

ا ہے رہ کے دائے کی طرف اجتری تھیجت سکے ساتھ والات دواو رادگوں سے تجاولہ (بکٹ ومیاحثہ ) کروتوان ش استن طریقہ اختیار کرو۔ (آخل) کے بیٹر (۱۲۵)

فرمایا - بعمانی اور برائی بکسال نیمی چی ( و بن اسلام کاد قاع اس المرزی کرد ) جوبهتر این طریقته بوتم و یکھو سگرکه وی تعمل جوزش خداد ایک مجرا ادر کرم جوش دوست بن جدستگا ( تم اسجد و ۱۰ یت تبرسس) فر مایا ممیا کر (لوگو) کم معانی اورد دگذرگی روش اختیاد کرد - بھلائی کی تغیین کرد - اور جا ابلوں کے منہ دیگو۔ اگر شیطان تعیین (غلط) جواب دینے برانمسائے قوائش کی بناہ ) تنتیج رہو۔ (الاعراف۔ آبنے تبہر ۱۹۹)

آخر بھی فرالیا کیا ہے کی مختلف ہم نے پر کتاب (قرآن بھید) آپ پر ہون ل کی ہے۔ جن اوکوں بھی (وال کتاب بھی سے خاص طور پر ) انبان لانے کی مناجب ہے وو طروا نیان لاکیں گے۔ (اور بید کدوائے بھی ) اس پر بیٹین رکھتے ہیں (حکین زبان سے اقرار ٹیٹن کرنے ) بہر مال وہ ٹوگ جو کافر ہیں وی اس بچائی کا انکار کر سکتے ہیں۔ جن ٹوگوں کے داوں جس ورو برابر بھی اندان کا جذبہ ہے دوقر آن کرنے جس بچائی کا انگار ٹین کرنے ۔

> وَمَاكُنُتَ تَثَلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتْبِ قُلَا تَخْطُهُ بيَمِيْنِكَادًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ۞بَلْ هُوَالِيكَ ابَيْنَتُ فِيْ صُدُوْرِالَّذِيْنَ أَوْتُوا الْمِلْمُ وَمَا يَجْحَدُرِ إِيْلِيِّنَا إِلَّا الظَّلِمُوْنَ @ وَقَالُوْالُوْ لِأَانُونِكَ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ زَيِّهِ قُلْ إِنَّمَا الَّذِيكُ عِنْدَاللَّهِ ۅٙٳؿؙڡؘٵؘٵٵٮٚۮؚؽڔۢٞڞ۫ؠؽڹؖ۞ٲۅؘػڡؙؽ<u>ڴؿۿ۪ۼٳ۠ؽۧٵڷۯٚڶ</u>ؽٵۼ<u>ڵ</u>ڬ۩ڮؿڹ يُتَلَى عَلَيْهِمُ أِنَ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً ۚ قَذِكْرِي لِقَوْمِ يُوْمِمُونَ ٥ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِيْ وَيَتِّينَكُ وَتُنهِينَدُا أَيْعَلَمُ مَا فِي الشَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِيْنَ الْمُتُوَّا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللَّهِ أُولِيِّكَ هُمُ الْخَبِرُونَ ﴿ وَيُسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَدَابِ وَلَوْلَا آجَلَ مُسْتَعْ بَيْكُوهُمُ الْعَكَابُ وَلَيۡآتِينَهُمۡ بَغۡتَةُ ۚ وَهُمۡرِلايَتَمۡعُرُونَ۞ يَسۡتَعۡجِلُونَكَ بِالۡعَدَابِ ۚ وَانَّ جَهَنَّمُ لَمُحِيِّطَةً إِللَّهِ إِنْ فَيُوْمَرَيْفُ شَهُمُ الْعَدَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَخْتِ الْمُجُلِهِمْ وَيُقُولُ ذُوْفُوا مَا كُنْتُونَتَمَ لُوْنَ ﴿

بغ

#### 33:03 - 2 3:2:7

(اے تی تھ ) اس کتاب ہے پہلے آپ تھ نے دلو کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نداہینے
داہتے ہاتھ ہے اس کتف تھے۔ ایسا ہوتا تو یہ ہائل پرسٹ کی شریعی پڑجائے۔ بلکہ یہ دو تھ کے
آئیس ان لوگوں کے سینے عمل (محموظ) ہیں جنہیں عمر دیا گیا ہے۔ اور ہماری آجوں کا انکار وہی
کرتے ہیں جو ظالم ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے دب کی طرف ہے اس پر فٹائیاں (مجوات)
کیوں ہازل ٹیمی کی گئیں۔ آپ بھٹا کہ دیکے کہ فٹائیاں (مجوات) الف کے جند (افقیار) می
میں اور می قرصاف معاف سادیے واللہ ہوں۔ کیا ان لوگوں کے لئے یہ ہاے کائی نیمی ہے کہ اس
نے آپ پر اس کتاب کو عازل کیا ہے جوان پر پڑھی جاتی ہے۔ یہ فٹک اس میں ان لوگوں کے
لئے دہت اور ضرحت ہے جولگ ایمان التے ہیں۔

(اے نی قط ) آپ کے ویکھ کرمیرے اور تمہارے درمیان گوائی کے لئے اللہ کائی ہے۔ جو کو آسانوں اور ذعن میں ہے وہ اس کو جات ہے۔ اور وہ لوگ جو باطل پر بیتین رکتے ہیں اور اللہ کا اکار کرتے ہیں میکی وہ لوگ ہیں جو نفسان اٹھائے والے ہیں۔ اور وہ آپ سے مذاب کی جلدی جاتے ہیں۔ اور اگر مذاب کا ایک وقت مقرر شہوتا تو ان پر کمی کا مذاب آپیکا ہوتا۔ اور بیتینا وہ مذاب ان پر ایسانیا ہیا تھے۔ آپ کا کہ ان کو (اس کی) خبر کمی دروی۔

ادردہ آپ تیکٹے مذاب کی جلائی جاتے ہیں۔ ملائکہ یقیناً جہم ان کافروں کو گھرے جوے عبدادرجس دن ان کے اور داوران کے پاکس کے نیچے سے مذاب آئے گا تواند قر ماکس کے کر جر کو تم کرکے تھے اس کا مزود میکسو

لغات القرآك أعدنبر 1940ه

لافغط التراكستان يَجِينُ وابتاإند

ارُفَابُ قَكَ إِلَا

(482)

اَلْمُیْطَلُونَ بَاشِ خِنْدَاکِ لَوْیَکُفِ کَانُکُن ہے بَسَنْعُجِلُونَ داجدی کرتے مِن مُسْمُّی عَربر حَمِن بِغْمَةً ایابی

# فترع: آبت نبر۲۰۸موه

اختان الانتخاب المنتخاب بين كال المنتخاب المنتخ

ا خان کا بیان کیا۔ اچاک بیکلم کے دریاجاری ہو گھے جن کے حاصل ہونے کا ذریع کھی دی آئی ہے اور دومراکو کی ڈریٹر کئی تھا۔ اگر آپ پڑھے گھے ہوئے ، آپ کے پڑھانے والے استاد ہوئے تو دہ کہ سکتے تھے کہ آمیوں نے ہم سے پڑھا ہے اور آج ہے تجبر عن بیٹھے ہیں۔ اول آج سادے عرب میں چندلوگ ہی پڑھے گھے تھے۔ چرے کہ میں بڑی تعداد میں اہل کر آپ می ٹیمیں تھے جوال کو سکھا دیے ۔ لہذا دی اکن کے سواکو کی دوسرا و بیاذر بیٹریس تھا جس سے بیلوم حاصل ہوتے۔ ان بی یاتوں کو اللہ تو گی سے آن آیات میں واشنے فر ذائے ہورشاد ہے۔

اے نی کا گاہ اس کماپ ہے پہلے داؤ آپ پڑھنا کھیں جائے ہے اور نا ہے را تھے ہاتھ سے کھے تھے ۔ ایسا ہونا تو ہہ جو را کی تاہد ہوں ہے۔ جو رہ اس کے دلوں عمر موجود ہے جنہیں کا جہیں ہے۔ درا کی ہے دوجادی آجی ہو گائے اور ہے انسان ہوگا ہے۔ اس کے دلوں عمر موجود ہے جنہیں کا جہیں ہے۔ درا کی ہے دوجادی آجی کا انگار گیر کر کھے جن جو کا کھا اور ہے انسان ہوگئی ہیں۔ فربایا کہ دو کا اندر ہے جی جو انسان ہوگئی ہے۔ جو دو کھا تا میرا کا مجھی فربایا کہ دو کھا تا ہوا کہ انسان ہے۔ جو دو کھا تا میرا کا مجھی فربایا کہ ان کے جائے گئے ہے ہائے گئی ہے۔ جو دو کھا تا میرا کا مجھی ہے۔ جمہور کے بیات کا فی سے کہ ہم نے آپ ہوں۔ قربایا کہ کیا ان اور کھی کے بہائے کا فی سے کہ جمہور نے ہے کہ جو ان جو رہے گئی ہونا ہیں۔ چند کا ان اور انسان کی سے کہ جمہد نے جو کہ جو آبالی ایمان میں ان کے سامنے پڑی جاتی جی۔ چند کا ان ایمان میں ان کے سامنے پڑی جاتی جی۔ چند کا ان اور انسان کی سامنے پڑی جاتی جی۔ چند کا ان ایمان میں ان کے سامنے پڑی جاتی جی۔ چند کا ان اور انسان کی سامنے پڑی جاتی جی۔ چند کا ان انسان کی سامنے پڑی جاتی جی۔ چند کا ان اور سے جو رہے جاتی کا دورا میں کہ جو ہے۔ خوا جو ان کی سے کہ جمہد نے خوا میں کہ جو جو رہے۔ جو بھی جو بھی جو کہ جو بھی جو بھی جو کہ جو بھی جو

لهِ بَادِى الَّذِيْنَ الْمُنْوَالِنَّ الْفِيْنَ وَاسِعَةٌ فَالِيَّاكَ فَاعْبُدُ وَنِ ﴿
كُنُّ مُفْسِ ذَا لِقَةُ الْمُوْتِ ثَقَةَ الْمُنَا الْرُجُونَ ﴿ وَالَّذِيْنَ الْمُنُوّا
وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَنَّبُوتَنَقَهُمُ فِنَ الْجَنَةِ عُرَفًا تَجْرِئَى مِنْ
تَعْتِهَا الْأَنْفُرُ خُلِدِيْنَ فِيهَا نِعْمَ لَجُرُ الْعَمِلِيْنَ ﴿ اللَّهِ لِيْنَ مِنْ
صَبُرُوْا وَعَلَى رَبِّهِ غُرِيَةً وَكُلُونَ ﴿ وَكَايِّنَ مِنْ وَآتَةٍ لَا تَحْمِلُ مِنْ وَيَهَا وَلِيَاكُونَ ﴾ وَكَايِّنَ مِنْ وَآتَةٍ لَا تَحْمِلُ مِنْ وَمُ وَلَالنَّ مِنْ عَلَى اللَّهُ وَلَا تَحْمِلُ وَيْنَا وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُنْ وَكُونًا وَالنَّالِقَ وَقُوا النَّمِينَ عُلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللْمُؤْلِقُولَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

## ترجمه زقيت فمبرا وتاما

اے میرے بندوا بھرائیاں لائے ہوئے شک بیری زیمی وقتے ہے۔ یکی تم ییری ہی عبارت و بندی ہے۔ یکی تم میری ہی عبارت و بندی اور کرا ہے۔ اور عبارت و بندی کی است و بندی کی ایسے اور انہوں نے تعلق سارٹج کے ایم بقیغ اپنے لوگوں کو جندے کرا ہے۔ والوگ بھرائی بھر ایک بھرائی ہیں گئے۔ بالا خالوں ٹیل جگرو ایس کے جن کے بیچے سے نمبری بہتی بول کی بور وال ٹیل بھرائی ہیں ہے۔ ان (نیک ) کام کرنے والوں کا یہتری مسلم ہندوں برجم وسر کیا دور وہ اپنے رب برجم وسر کیا دور وہ اپنے رب برجم وسر کیا دور وہ اپنے رب برجم وسر کیا دور بہت سے جانور ٹیل جو اپنارز آل انھائے تھی چرشے ۔ اللہ ان کو اور شہیر رزق و بتا ہے۔ وہ سننے والا اپنے ۔

لغات القرآن آيت نبر٢٠٢٥٧

أَوْضِنَى مِيرَى: يَن وَاسِعَةٌ وَتِيْ يَتِيلِ مِلَ وَالْفَقَ تَطِيرِول

## تشرزاً: آیت نمبرا ۵ نا۲۰

کن بھی ایکی جگر جلے جا گئی جہاں ان کے دین اور ایمان کی فقا طاہب ہوگئی ہو ۔ قریبا کی اگر تم نے اپنے ایمان کی تفاقت کے حتا ہے گئی۔ بھر اندین کی جگر ہوئی گئی۔ بھر اندین کی جگر ہوئی کی جہاں ہوئی ہوئی کی جہاں ہوئی کے جہاں ہوئی کے دور بھر اندین کا اس جھر اندین کی ہوئی کے دور ایمان اور شرصار کے ساتھ کی کہ موت کا اس جھر کے دور ایمان اور شرصار کے ساتھ کی اندین کی ہوئی گئی۔ بھر اندین کی ہوئی گئی۔ بھر کی اندین کی ہوئی گئی۔ بھر کی ہوئی کی ہوئی گئی۔ بھر اندین کی بھر انداز کی ہوئی ہوئی کی ہوئی گئی۔ بھر کی ہوئی ہوئی ہوئی کے دوران کے اوران کے کہ اندین کی کھر دوران کی کھر دوران کی کہا ہوئی کی گئی۔ بھر ک

یدہ نشہ کوسطوم ہے کداس کی راہ ش ایٹر رقر ہائی کرنے والے سما پر کرا مجموعیت میں کتے بلند مقابات اور مظلمتیں عطا جا کمیں کی لیکن تا درخ اس بات پر گواہ ہے کہ ان الحل ایمان نے قرآن و مندن پر قمل کر کے اپنے جسن اطلاق سے ساری و نیا کے اند عمر سے دورکر دیئے تھے جاور و نواکومیت بیار رائی اور اس اس کی کاچنٹی کموند برد راقبا۔

> آن مجی ہو جو ابراہیم کا ایراں ہیدا آگ کر سکتی ہے الداز گھستاں ہیدا

وَلَهِنَ سَالَتُهُوْمَنَ خَلَقَ السَّمْلُوبِ وَالْاَيْضَ وَسَخَّوَ الشَّمْسَ وَالْمَعَرَ لَيْتُوْلُنَ اللَّهُ فَكَلَّى يَوْ فَكُوْنَ ۞ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِدُ لَهُ إِنَّ اللَّهُ بِكُلِ شَيْءً عَلِيْمٌ ۞ وَلَهِنَ سَالُتُهُمْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ السَّمَا مِمَا وَ فَاحْتَيَابِهِ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْنَهَ الْمُهُولُونَ اللَّهُ مُنِ الْمُمْدُولِهُ فِي الْمُرْتُمُ لَمُ الْمُرْهُمُ لَا يَعْقِبُونَ ۞ وَمَا هَذِهِ الْحَيْوةُ اللَّهُ مُنَا الْمُدْفِقَ الدُّنْ الْمُنْ الْمُؤْونَ وَهَا فَاللَّا الْمُؤْونَ ۞ وَمَا هَذِهِ الْحَيْوةُ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُؤْونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْونَ ۞

#### م ترزر بالميث و ۱۳۳۲

اور انبتہ اگر آپ ان کافروں سے رہے چیس کہ آساتوں اور زین کوکس نے پیدا کیا اور کس نے سورج اور چا بھوکسٹر کیا تو وہ یقینا بھی کیں گے کہ انتہ نے۔ (آپ بچ چینے) مجر پالوگ کہاں النے بینے جارہے ہیں۔

ادرالبندا کرآپ ملک ان سے بہتیں کر جب زیمن مشک ہوجاتی ہے اس کان زعد کرتا ہے۔ وہ بقیغ کمیں مے اللہ اللہ اللہ مسئل متر بغی اللہ کے جی بلکہ اکثر لوگ ان عمل مشل سے کا مشیں لیتے ۔ اور ید دنیا کی زندگی مواسے تعمیل کو سے بھو تھی تیں ہے ۔ اور ب شکس آ خرست کا کھری (اممل) زندگی ہے ۔ کاش وہ جاشتے ہوتے۔

#### لغات الغرآن أيت نبراه المهم

شَالَتُ وَسَدِّهِ جِمَّا السَّفُونِ الصَّرِّرَدِيا السَّمُونِ الصَّرِرَدِيا السَّمُونَ الصَّرَرَدِيا السَّمُونَ السَّلِيمُ السَّلِي

# ع الله المنطقة المنطقة

 رہ بارہ سربز وشاداب کرویتا ہے جو بارش ندہونے سے مشک اور تجرائق آئی ہے۔ فرایا کہ آپ کید دینتے کہ یقیقا وہ ایک اللہ تا صابری
تعریفوں کا سنتی ہے جس نے زیمن و آسان کی بیدا کیا، چاند اور سوری کو گردش عطاکی، بازش کو برسایا اور ڈیمن سے طرح طرح کے
جاتا ہے کہ گاہا ہے گئی کو لوگ وہ بیں جو تقل وگر سے کا خمیس لیتے اور و نیا کی بے حقیقت زعر گی کوسب کی وجمعے ہیں۔ وہ و نیا کی
حجت، مشاولیت اور انہاک میں اس طرح کے گھ ہوئے ہیں کہ جسے بھی سب کچھ ہوسالا کر اند کے نوزیک سید نیا کی زندگی تعن و لیکا
جہال کی واحمیل کو وے نیادہ وہشیت تین دکھتی اور اس کی اند تیں تیں جو بھٹے تیں دین کی کین ام مل آخرت کی وزندگی ہے
جہال کی واحمیل کو وے نیادہ وہشیت تین دکھتی اور اس کی اند تیں تیں جو بھٹے تیں دین کی کین ام مل آخرت کی وزندگی ہے
جہال کی واحمیل کو و

اگر قور کیا جائے قرآج ہم میں سے بھی بہت ہے لوگ وہ ہیں جو کفار مک سے جلتے مقید سے اور ذائن و گھر رکھتے ہیں۔ وہ تھتے ہیں کہ جب بخت کی ہز رگ کا وسیفہ شاہا ہوئے قراس وقت تک اللہ ہماری ہائے ہیں منتا مالا کہ اللہ تو ہرانسان کے ول کی انگار کو مجمی منتا ہے اس کو جہال اور چسے نیاد اجاسے وہ اس کی انھار کوئن کر ہم کی افراد کوئن تیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بم سب کوعقید سے کی اس کو وری سے مختوط فرائے ہمین

## فإذاركيوافي الفلاي دعوا

الله مُخْلِصِيْن لهُ الدِّيْنَ وْ فَلَمَّا نَجْهُمُ وَالْ الْيَرِادُا هُمُر يُفْرِكُونَ ﴿ لِيَكُفُرُوْا بِمَا التَيْلَهُ وَ لَيَتَمَثَّعُوا الْمَسْوَفَ يَعْلَمُونَ ﴿ اوْلَمُ يَرُوا الْمَاجَعُلْنَا حَرَمُا الْمِنَا وَيُتَخْطَفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِ مِنْ الْمَلِي وَالْمَا اللهِ مَلْمَا الْمِنَا وَيَعْمَعُوا اللهِ يَكُفُرُونَ ﴿ وَمَنْ الْمُلْكُومِ مِنْ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِالْحَقِ لَمَّا جَاءَهُ الدِّيْسَ فِي جَهَنَمُ مَثَوى إِلْكُونِيْنَ ﴿ وَالدِّيْنَ جَاهَدُوا وَيْنَا لَهُ وَيَنَا لَهُ وَيَنْهُمْ مُسِلِكُما وَ إِنّ اللهِ لَهُ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿

٠ دي.

### تزجمها آيت فبروم 19

## لغامت القرآك أينه فبر١٩٢٩٥

رَكِبُوا وهواريون الْفَلْكُ الْتَيْ جَهَارَ الْمُنْ لِلْهِينِينَ نالسَّرَاتَ وَالْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْفُلُولِ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْلِيلِ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

## تشرق آیت مبرد ۲۹،۳۹

الحمدالذان آيات برمورة العنكبوت كي آيات كالرجمه وتشرق يحيل تك يخي

واخردعوانا إن الحمد قدّرب العالمين غ غ غ څ څ څ څ څ څ څ څ څ څ څ څ څ څ پاره نمبر۲۱ اتلمآاوجی

سورة نعبر +۳ السرُّوم

• تعارف • زجمه • لغت • تشريح



# ه تورف مروازه کې

# بسب واللوالز فرالز فيست

جسب الشرقعالي كرنهم من كريم هنگ نے اعلان نبوت فرمايا اي وقت عرب كے لوگ آ زاد منود مخارز ندگی گذار رہے تھے۔ چھوٹے میموٹے میموٹے قبیلوں میں تقسیم تھے اور آئیں ہی عن ایک دوسرے سے بات بات برلزتے جھڑنے اورش وغارت کری کرتے رہے تھے۔ ای زماندی ( بزمعلوم زنانتی) ای می دو ، قاعدوز پردست ملطنتی تھی جرمر بادرژ

(Super Powers) کی میثیت کمی تعین اور سازی معلوم و نا رسومت کر ربی تعین اور

| 30     | الانجار      |
|--------|--------------|
| 6      | 165          |
| 60     | اً آوٽِ      |
| 827    | الغاظ وكلمات |
| 4410   | أحرزني       |
| كالممه | المقام لأول  |

مورة دوم جمرت ہے تخر یا مانگ

اليك ومرے برا في برزي فابت كرنے كے ليے آئن بمن اگراتي رئت تھيں۔

- تيمرردم كي سلطنت علك شام معر فلسطين «اردان زورافريقة اورايشيا كيعن ملكول اس سروہ میں اللہ الفائد کی 🖟 تک میمیل ہوئی جی ۔ برسب سبحی تقے بھی معرت میمی کے مائے والے تھے۔ دومری ہوئ البراني سلطنت مج سيور يمني أمحمه كواينا معبود والمنت والول كأخي جس كامر براوضه وبرويز تعاب آخرے جزامزا بشرکانہ اعمال کا 🛘 ان دونوں ما متنہ ورحکومتا ں کے درمیان ساقرین صدی بیسوی بیس زیروست اور توزیج جنگیس

سال بىلى كەئىرمەش بازل بوڭىد ومدانيت ومول اشتطفه كي مثان ربولت وحثر ونشره قامته غرمت وجنت وجهنم والفدكئ للوريت ابونكي کن تصفیری، قرآن کریم کا تورل الدوناكي مكارفوموں كے يہ ہے [ انجام وكلول كروزناكيا كياب-

ہرونی ادشہ وخسرہ برومز کی لائی ہوئی تھر تن ہیشہ روی سلطنت کوھامل کرنے ک المرف كى رائق تيم. يب روم من قيعر كے ظاف اندرو كى بغادت دو كى تو ايرا كى بادشاہ

کوروی مخلفت پرتملیکرنے کا ایک بہائے ہاتھ ہم ہا۔ اس کی فوجوں نے رومیوں کے انتظار کا فائد واٹھاتے ہوئے رومیوں کو ہرماؤ پر بری طرح فکست دینا شروع کی رومیوں کے قیام طلاقول ہے قبتہ کرے دوم کی سلمت کو جوو برباد کر دیا گیا۔ بڑاروں میسائیوں کا

تملُّ عام كيا حميا- ان كي مجاومت كاجول كوسها دكر كيه بزارون عودتول اورمروور) وغذم بناليا حميا تميا -

ال المرح فسرويرويزن الملات روم كويز و بنياد ے كود كر د كار . فعل مي وه ز ہاند تھا جب تی آمریم ﷺ نے اعلان نیوت آم ماہ اور جب بحربیوں نے بیسائوں کی سلفنت

سٹرکنن ال اعلان کومناٹ کے 📗 کی ایشند ہے بیشند بھا کر دکھوی تھی قو عرب کے کفار و شرکین جوسیوں کی 🗗 ربہت فوش الشع كونكه جس طرح جين آمميه كويوستة النع التاحرج مكديك كفاد يتون كويوستة النع راس

کے برطاف الرائیان کو بہ بتایا کیا تھا کر ہیرائی الل تباب ہیں جوافم جد مسل تعلیم سے بہت

رب على بيل مك كرن كرام ملكة | وورجا يط يي محرامة كواوروثي أكري عدمك المسيخ عقد

ان لیے رومیوں کی مطلبت کے زوال پر مکہ کے مظلوم مسلمان ، نبیدہ ہتھے۔ پھر کفار

ا کمر جی مُل کر در کھنے گئے تھے کہ جس طرت میگ برستوں نے نیسائیوں کو تاو کر دیا ہے ای

طرح مکہ کے نوگ بھی معمانوں کوائی طرح تاہ ویرہ دکرے ان کوائے بلاقوں ہے 📗 نکال یا ہم کر ان کے بازان طعنوال ہے کی کر کیم مانٹی اور محا یکرائم کو بہت صدمہ ویکیآ تھا۔

یں موقع رانڈ تعالی نے موروروم کونازل فرما کرنسلی دیے ہوئے فر رو کہ دوان

حالات ہے بالکل دنجہ واور بریشان نہ ہوں کیونکہ جالات بہت جند مدنے والے ہی اور

روی جوفشت کھا ہے ہیں وہ چند برسول میں پھرے انھ کھڑے ہول کے۔

الند تعالیٰ نے سورہ روم کی ایندا کی آندن میں جو کچھٹر ما اے اس کا ظامیہ یہ ہے۔ بے شک آٹ روی کلسٹ کھ تکھے تین کیکن چند برموں ( ٹیمن ہے نوسال کے درمیان ) میں چھرے کیمیوں برغائب آ مائٹس کے ۔اور ساون اقلیا ایمان کے

ليے محجی انتقافی مُوثی اور مسرے کا دان ہو**گا**۔

سوراہ روسکی ان آبیات بیس نے مرف روسیوں نے وہ بارواٹھ کھڑا ہونے کی جیش کھوئی کی تھی ہے بلکہ کفار براہل ایمان

ک فتح وکا سیالیٰ کا واشتح اشر رہ مجمع کر دیا گھیاتھ ۔ کتا ہر کی صالبات ہیں رومیاں کی ادوبار و فتح اور مسلمانوں کی کا میرینی کا دور دور تنگ ہے: نہ تھالیکن انفرتھائی نے رومیوں کی لئے کی چٹی کوئی فرماوئ تھی جس برانل ایمان کوئانتہ بھین تھا کہ چند برموں بھی وور بروروی سلطنت

قائم ہوتی اور مکدیس مسلمہ نون کو کفار برشمل غیب حاصل ہوج سے گا۔

هنزےا ہو کیرمیدیق ''کہ کمرمہ کی جس محض ہے گذرتے وہاں قرتن کریم کی اس پیٹر آئو کی کا ذکر فریائے۔ وو

کے قلم استم کی اخبہ ہو بکلی تھی ۔ کفار د لے ان فی چوٹی کا زور نگامیت تھے ادر جس ہے زابارت بھی شہا امائے اس علم در روتی ہے ہارٹیس آ

جب بيهورة وزليا موني قرس وتت بكدكومه تت مبليانون ۾ گذريک

كحاامانت يعطاركوا فأكرجون كرجشه كي ملم ف جرية شروع کر بھے تھے۔ انڈ خالی نے الل

انان کوکل ہے کے لیے قیمرہ کری جیس طاقول والی قوموں کے منبخ

ادر نے کے دا تھاؤر بال کر کے مثابا ے کہ المل البلاز بہت جلوکامیات ہوں کے **اور کنار م**ناوعے جا کس کے۔

فرها ہے کہ اے کفار کدتم جوسیوں کی وقعی فقی پرخوش مت ہو کیونکہ چند برسوں بھی دوی چرسے ایمانفاں پرخلیہ حاصل کر ٹس کے۔ کان مکان یا قول کوئٹی نداق بھی از اور بیتے یہاں تک کر فیالای خف نے معترت اور کرصد بیٹ سے ایک سواوٹوں کی شرط بالدے کی تیریش کوئی تی ہوگئی اور وی امرافوں پر خالب آ کے قوالی این خلف جھڑے اور کومد بیٹ کوایک سواوٹ وریس کے اورا کرفر آن کی بریش کوئی تی ہوگئی اور وی امرافوں پر خالب آ کے قوالی این خلف جھڑے اور کی معرفی آٹ کوایک سواوٹ ورے گا۔

اگر چہ اس طرح کی دوطرفہ شرط اسلام شی اب ترام ہے لین جب معفرت ابو کرصور کی آئے شرط باندگی گی اس دائٹ تک جوئے کے ترام ہونے کے احکامات ٹیس آئے تھے کو کھ شراب اور جوئے کے ترام دونے کے احکامات کی اچھر کی میں مدید موں میں نازل ہوئے تھے۔ دومیوں کی تکست نے کھا دوشر کین کھ کے توصلے اور بھی بوھا دیے تھے اور مسلمانوں نے اس می عافیت جسوس کی کہ کھر مرکز چھوڈ کر کی اور ملک میں اپنے انھان کی سلائی کی گرکی جائے چیا تھے تھی کر کم بھٹھ کی اجازت سے محال کر اٹر نے ملک جوٹ کی طرف بھرت کر ہا تور ملک میں اپنے انھان کی سلائی کی گھرکی جائے چھاتھے تھی کر کم بھٹھ کی اجازت سے محال کر اٹر نے ملک جوٹ کی طرف بھرت کر ہ شروع کر دی۔

اس کے بعد اللہ کے تھے ہے ہی کر پر تھا نے کہ کہ پر بد منورہ کی طرف اجرت فر مائی۔ ای سال ایسروم برقل نے تیاری کر کے اپر اندوں پر زیر دست حل کردیا۔ پر تعلیمات کہ دورہ جو رادر اچا تک تھا کہ ایرائی فوجی الن کے سامنے وجر اور کردہ کئیں ۔ ۔ آجت آ ہت قیمروم برقل نے ایرائیوں ہے وہ تمام علاقے والی نے بیے جن پر انہوں نے بھٹر کر لیا تقا۔ برقل فٹ کے جہنتے ہے ڈو اور اور اندوں ایرائیوں کو تش کر کے دوم کی سطنت برکمل بھٹر کر لیا اور اندوں کو تش کر سے دوم کی سطنت برکمل بھٹر کرالیا در اس طرق مورف سامنہ سال کر مے میں دول دو اور اندوں پر قالب آگے۔

ولچسپ بات بیسب کریمس ای دومیوں نے ایرانوں پیکمش کی حاصل کی ای دان المسالت کو کا دکھ مک برفز وہ بدر کے دین ایک مجر بود کا میانی حاصل ہوئی۔ اس طرح قرآن کرمیم کی دولوں چکن کوئیاں بودی ہوئیں اور المی ایمان ان دولوں کا میانیوں پر بہت زیادہ فوٹس ہوئے اور آبوں نے الشکاشکراوا کیا۔

حضرے الو یکر صدر اتن اللہ میں خلف ہے جیت چکے ہے۔ اگر چہاس وقت الیا این خلف مر پھا تھا کمر آپ نے ولی این خلف کے وارثوں سے مطابر کیا کہ شرع سکہ مواونٹ ان کے حوالے کر ویٹے جا کیں۔ الی این خلف کے وارثول نے ایک مواونٹ عضرے الویکر صدیق کے حوالے کر ویٹے ۔ جب نمی کریم کانٹی کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہا۔ الویکر ان اونوں کو صد ذکر دورچنا نی حضرے الویکر صدیق کے بیاونٹ معرف کر دیئے۔ اصل بات بہہ ہے کہ جب حضرت ابو بکرصوبی نے بیشرہ باتد می تھی اس وقت تک اس طرح کی شرط کرنا حوام خیس تھا اور جب آپ کوشرط کے سواونٹ کے تو اس وقت مدید شورہ میں اس طرح کی شرط کو اجوا ' قرار دیا ممیا اور برطرح کا جوال ورشرط تیا مرید تک ترام کر دی گئی۔

اس سے بیسنلد بالکل واضح وو کرمائے آگیا ہے کہ اگر کمی کوجرام ال ال جائے قرارہ اس کوا فی ذات برقرری

بذكرب بكداك كومعا فذكروب

الدارے دور بنی سود کالیں وین بہت زیادہ ہوگیا ہے خاص طور ویکوں کا سودیائی کے ساتے علار نے فرمایا

ہے کہ اگر کمی کواسی طوح کا مال پابینکہ کا مودق جائے تو وہ اس کو لئے کر اغیر تو اب کی نیٹ کے کمی الیسے تو بہ آوی کو دے دے جو صاحب نصاحب شدہ پھٹی تحریب آ دلی ہو۔ بیٹکول وغیر دیش مودچھوڑ نے کا تعتمان سیسے کرموجودہ دور پھی بینک براس رقم کوش کا کوئی مطالبہ کرنے والاثیس ہوتا می کوڈیڈا کا ڈٹ (Dead Account) جس وقال کراکٹو مسئمانوں کے طابق استعمال کرتے

یں۔ ابندا سلمانوں کواس سے ہوشیا در ہے کی خرورت ہے۔ اگر ایکی رقم ہوتو اس کو کے گر معدقہ کردیا جائے۔

### · 2000000

## بِسَهِ إِللَّهِ الرَّهُمُزِ الرَّحِينَ مِ

الْمَدِّنَّ غُلِبَتِ الرُّوْمُرِثِ فِي اَدُنَى الْأَرْضِ وَهُمُر شِنَ بَعْدِ غَلَيهِ مُرسَيَغُلِبُوْنَ ﴿ فِي يِضْعِ سِنِيْنَ مُ يِلْهِ الْأَمْسِرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَ يُوْمَهِذٍ يَنْفُرُحُ الْمُؤْمِنُونَ ۗ بِنَصْرِاللَّهِ يُنْصُرُمَنْ يَتَنَاآهُ وَهُوَالْعَزِيْرُ الرَّحِيْمُ أَ وَعُدَا اللَّهُ ۚ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعُدَهُ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ يَعْلَمُونَ ظَاهِرُا مِّنَ الْحَيُوةِ الدُّنْيَاءُ وَهُمْ عَن الَّانِحِرَةِ هُمِّرَغْفِلُوْنَ۞وَلَمْرِيَنَقَكَّرُوْافِيَّ ٱنْفُسِهِمْرَّمَا خَلَقَ اللهُ السَّمَا وَتِوَالْأَرْضَ وَمَا الْمَيْنَهُ مَا اللَّهِ الْحَقِّ وَاجَلِ مُسَعَّى : وَإِنَّ كَيْثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِعَاتِي رَبِهِ مِلْكَفِرُونَ ۞اوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوْا اَسَّدَ هِنْهُمْ مُقْوَةٌ وَ اَتَارُ وَالْلَائِضَ وَعَمُرُ وْهَا ٱلْمُثَرَمِتَا عَمَرُ وَهَا وَجَاءَ تَهُمُرُ رُسُلُهُمْ بِالْبَيْنَةِ فَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمُكُمْ وَلِكِنَ كَانُوٓا انْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۞ ثُعَرَكَانَ عَاقِبَةَ الَّذِيْنَ إَسَائِهُ وَالنُّئُوُّ أَى أَنْ كُذُّنُّوا بِأَيْتِ اللَّهِ وَكَانُوْ إِنِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ﴿

100

### ترجمه: آيت نمبرا تاوا

لغات القرآل آیت نمبرا ۱۰۱

عَمْرُوُا البون المُراكِيا أَسَاءُ وُا البون شِراكِيا

## المركز التابع الما

مورۃ امروم کی بقدا و تروف متعقات ہے گی گئی ہے جس کی وضاحت اس سے پیلے کر دی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی آئیس (29) مورٹول کی ایندا مشن آئے واسے ال تروف کے منی اور مراد کا علم اللہ تعالیٰ وہے۔

جب تی کرمیم فقط نے اللہ کے تھم سے اعلان نبوت فر لما تو کھ رسکہ نے آپ کی زیردست مخالفت کی اور سمانے اور اڈے: دے شن کوئی ممرثیں چھوڑی۔ کفار دسٹر کھین محالہ کرام کومٹ نے سے بہائے تلاش کرتے رہے تھے۔ وواس بات ہے خوف ڈرومنے کیا گرونہوں نے اسلائی طرز زندگی کو مقبار کرایا تو ان کے ذاتی مغیردات مقابی رمومات اوران بھوں کی م ات ویڈ کی مجموت جائے گی جمان کو وہ اپنے مشکل وقتر رہا سمارا تھیتے تھے۔ جب کرتی کرم کا پیکٹے اس بات کی قلیم وے رہے ہے کہ سب ل کراکیا تھ کی عباوت وہندگی کرس باب داداے جو لافاد میں جلی رہی دیں ان کرچھوڑ وس ورنکزی کی اور پھرے یز کے تلتے وہ معبود جواہیے و جو دے لیے بھی دوسر دل کے ہاتھول بقتاع میں ان کی عمادت و میسٹش مذکر س کے خواسلام کی میکن مختش ج دکی تھی کہ جمزت سے تقریباً ویکا سال پہلے ایرانی شبنشاہ فسرہ برویز نے رومیوں کے متشارے فائدہ اٹھا کراچ تک ان پر چے هائی کردی۔ ملک شام اور بعرو کے درمیانی علاقے ہے جملے شروع کیا۔ پیھلیاس قدرز پرومت اور تبر بیرتھا کہ رومیوں کے مارے علاقے کتح ووٹے بیلے تھے۔ روشلم معروادون اوروشش پر بقلہ کرنے کے بعدرومیوں کے مغیر طُرِّز و تسخطنیہ مرسلا کے بعدد ہاں سب سے بدائش کو ویٹالیا تھا۔ اس طرب دوق محل شور بر فلست کھا بچھے تھے ادرابرانی جو بیور ک کام یول نے امیں ا انبائی مغرور وسکیر بنادیا تھا۔ ان تمام عالبت کی اطلاع کد کرمہ مجماعتی رہی تھی۔امرانیوں کی شخ کو کارومشر کین اسی شخ مجمد ہے ہے جہ یقی کر مکہ کے کوز اسٹر کین بڑل کو ہے ہے اور ٹیوی آگ کی پرشش کرنے تھے دولوں کے خابی عقید سے قریب قریب ھے جسہ کے مسلمانوں کے فرد مک نصاری اور تیجای دونوں ہی کا فریقے کرروی نصاری نیخ میسائیوں سے دلچیوں س لیے تھی کروو کم از کم حفرت مہین کی عفرت وی کی کیفت اورالنڈو کی حد تک واپنے تھے۔اس کیے ان کی خواہش تھی کہ روموں کو اس طرح مكست شاہو يكردوميال كى كلست بركست سے كارىكدے توسلے بچوزياد دوسط منے رسلمانوں كومجرزے اور دائل اديت ا کھانے کے بنے کہتے تھے کہتی کو سے دانوں پر آتش برست میں گئے میں اور آتش پر مقوں نے اند کانام لینے والوں کومونی کا جر کی همره کات کرد کاویا ہے ای ملریہ ہم مجی تم مسلمانوں کو گلست ویں شکے ورشہیں اکان باہر کریں گئے۔ روہیوں کی فکلست اور کفاد ومشرکین مکرے فلفرن سے نی کریم فظافا اور محالیہ کرام خت رنجید د اور پریشان مرا کرتے تھے کہ الفائق فی نے سور دروم کی

نہ کورہ آئیتن نازل کرے صاف اطلان کردیا کہ دائی ایمان میراور برداشت سے کا م کس روی کلست کھا چکے ہیں لیکن چند برمول ( تمان سے مرال کے عرصص) میں دورہ اٹھ کمڑے ہوں کے اورام ان جوسیوں پر گئے حاصل کر ہی گیا ن وان کے مکٹ میں کھم کر کہ اور برائے میں معرض خالب میں کی اورپیوں افس ای ان کے بنتے بھی خوش خوری و اوان ہوگار فرمایا کہ پرسپ میکھانندگی ہو وہے ہوئے بدائشا کا دخورے نو اوراہ وکروے گا۔

شه بد مایوی شرقر آن کریم کی ان آبات کوئ کر تی کریم چاپنے اور محابرکن طفوش مو گئے۔ پیونسدان آبات بیس ندهرف رومیوں کے دوبارہ خالب آئے کے لیے فرمایا گیا ہے بکسائل ایران کوئمی فوٹی فیری شاوی گئی تھی کہ ان کوئمی کھارتہ پر ای طرح کامریا حاصل ہوگی قوموں کی زندگی شہرہ و جاروی برس بوق مدسته کیس ہو زکر آبر اس لئے جب بی کر بھر بیٹ نے الشاہے تھم سعد بید مؤدہ احمرے فر افح اس کے دومرے مال ہی مرقل نے بوری تیاری کے ماتھ امراغوں پراستے زیر دمت تناہے سکے کہا راقی گوی ہری ذرے جو گاکھز سے بوئے اور دوی فوجول کا مقابلہ نے کر تھے۔ 'مرانیوں کو رہنے ، دینے وہ تسطیعانیہ ریقابش ہو گئے۔ رومیوں نے آئٹ پرستوں کے آئٹ کدے مس رکروہے۔ بڑارون جومیوں کا آئل م میدار بودی خرج روی سطنت کودوروہ کم كرليا . ان يى دنوق النه نے مسلم نول کوغز دوہ رمين ذيرومت كاميال عطاكن اوراقل ايمان کو بت رستوں رحمل جنگي اورا خارتي فتح معافرهادی - ان مرح قرآن کریم کی وژن گونی مرف سات سال شد بودی بوگی - جب قرآن کریم کی بیروش گونی بودی بوگی تو روایات کے مطابق بہت سے کفارنے اسلام تھول کرلیا اوران کو بیٹین ہوگیا کے قرآن انڈ کا سچا کام ہے۔ اس موقع پراند تعالی نے فر مایا کہ جولاگ معرف طاہر کی چیز وں کے دیکھنے کے عادق تین اورائے جش واگرام میں بڑکرا قرت سے عالی ہیں ٹیس معلوم ہوتا جاہے اور فور کرنا جاہے کہ اس کا خات کا خاتی و بالک مرف اللہ ہے وی اس نقام کا نتات کو جارہا ہے وہ بر چز کی تفقت ہے م ری حرب واقف ہے زمین اسمان اوران کے درمیان جو بھو بھی ہے وونشون سیامتھ مداور ہے کا رپود نبیس کیا تھی بلک ان کے پیرا کرنے ٹی سیٹار ششتیں اور مستحق یوٹیدہ ہیں۔انتہ جب تک وابے گالاس فلام کا کات کو جلاتے کا کیس ہمہاری کی مدت پورٹی ہو و سے کی تو کا خات کی اس مبدا کا کیپیٹ کر رکھ ہے گا۔ فر ایا کہ حزت تو ایک مقبقت کا نام ہے جہاں ہو مخص کوالنہ کے م سے مذرہ کرنے کی تعربی صاب کراپ دیتا ہوگالیکن مجمی مجھی توانڈ ٹا کے اس عمل کواس دنیا ہیں بھی دکھا دیتا ہے جس کی سب سے یوی دلیل ترتی وفت توسوں کے دو محنفردات ہیں جہاں مجھی ہومی روفقیں تھیں۔ ہرطرف فوٹھا کی تھی۔لوگوں ہے خوب محنقی کر کے تحظیم الشان مذتمین بنائی تحبیب جن کوزی وور تین تصورتهم تمکن تین تفایه برطرف باغیات البلها تے ہوئے کھیے ، ما ٹی لین وین ، مال وولت كي كثرت تحليكن جب انهول في اين ترقيات براترات شروع كيالا والشي وخرما بيال شروع كروي تواحد في ان كو آ می و کرنے کے کیے جانے وصول جھیے جن کوانہوں نے جھٹا واوران کی کئی بات کوئیس بانا متجہد ہو، کوان کی نافر ہاندن انہیں لے ة ويس - بن كَ تهذيب وترقي اور بعده بالد ثنارتي واكحكاة جرين تشيء بيانيون في فوداي مقور اسين ياك ريكابازي ماري تھی۔ انڈسمی برنلائمیس کرنا بلکاوگ علی ایسٹے اور تھلم وزیاد ٹی کرتے ہیں۔ فرویا کروو اپنی تھل وگئرے کام لے کرفورکر س

توان پر پر حقیقت کلی کرسائے آ جے گا کراس کا کتاب شن برطرح کی خافت وقوت مرف اللہ کے انھنگل ہے۔ اس ک اما عند وقر بال برداری سے برطرح کی کام ایران کی جی ادرنا فربائوں ہے دیااورا فرت شن مواجع تاتی کے پاکھ می تیس سا

ٱللهُ يُبْدَدُ وُاللَّهَ لَكُلَّ ثُمَّرُ يُعِيدُهُ الْمُعْرِالَيْهِ ثُرْبَجُعُونَ @وَكُوْمَ تَقُوْمُ الشّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ @وَلَمْ يَكُنُ لَهُمْ قِنْ شُرَكَا يِنِهِ مُرشُفَعَقُوا وَكَانُوا بِشُرَكَا يَهِمُ كَلِيهِمُ كُلِينِهِ صُ وَيُوْمَ تَقُونُهُ السَّاعَةُ يُوْمَى إِنَّ يَنَمُ رَقُونَ @ فَأَمَّا الَّذِينَ اْمَنُوْا وَعَمِلُواالصَّلِخْتِ فَهُمْرِ فَي رَوْصَةٍ يُحْتَرُونَ ﴿ وَإِنَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِالْتِنَا وَلِقَاتِي ٱلْاخِرَةِ فَأُولَلِكَ فِي الْعَذَابِ مُخْضَرُونَ ﴿ فَسُبُحْنَ اللَّهِ حِيْنَ تُمُسُونَ وَحِيْنَ تُصْبِحُونَ ﴿ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوْتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا فَحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ۞ يُغْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُغْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيْ وَيُغِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗوَكَذٰلِكَ تُغْمَرُجُونَ۞

### تزجره أيت فبمراه تاها

جس الله نے پہلی مرتبہ تخلیق کیا (پیدا کیا) ہے پھر وی دوبارہ اس کو پیدا کرے گا۔ پھرتم ای کی طرف لوٹائے جاؤ کے اور دودان جب قیاست قائم ہو گی تو پہجرم ( ممناہ کار ) بدھواس ادر بھی ہوکررہ جا کیں گے۔ کیونکران کے سفارشیوں میں سے کوئی ان کی سفارش نہرے گا۔ اور پھر ووقود ای ان شریکون کا افکار کردیں گے۔ اور جس دن تیاست قائم ہوگی ای دن سب لوگ ایک الگ ہو

ې

#### نغات الغرآن آين نبرا ١٩٤١

أأخلق مخلق ريدائش يُعِنْدُ 62 260 يُبلئل وونا المهرونات زوضة بارغ بالمنجر فوژی کئے ماکمی کے يُحَبِّرُونَ (جِيرٌ) تُمُسُونَ تمثام *کرتے* ہو تَصْبِحُونَ ذَ RZ/67 غشذ رابث كاوقت تُظُهِرُونَ KZ /K 15 F

### متشرش تربيت مسرادم وا

جولوگ دنیائے عشق و آمام اور بے فاکر وشطوں میں ہز کر کفروشرک کی واجول کو اختیار کر بھے بیں ان کی بھو بھی بربات کیس آئی کہ جب سادے انسان سر کھپ جا کیں گے۔ ان کے دجود کے ذرات کا کات بھی تھر جا کیں گے وود وہارہ ذریرہ کیے پیدا

کے ماکس کے؟ وہانگدائی موج رکنے والے اگرہ والعی خور انگرے کام بھی تو ہے بات بہت واضح اور واٹن ہے کہ جس اللہ نے خلق اور قبیق کی ابتدار کی ہے، جس نے انسان اور کا کتات کو وجود بخشاہے اس کے نئے رکیا مشکل ہے کہ و و کا کتاب بش جمرے ہوئے ذمات کوجع کرے پھر ہے انسان کوزشرہ کروے یہ بیا یک انسکا تھنی ہوئی ہوائی ہے مس پر میتین کرنے ہے لئے کسی ولیل کی منرودے تیں ہے۔ انسانوں کی دوبارہ پیدائش بین شک کرنے وائے دیسہ انٹریٹ بین پیٹیس مے تو وہ تحت مرتوزی ہو جا کس مے کیونکہ (نکر گر جس میل) کورہ جھٹا تے رہے تھے آج ان کے سامنے ہوگی سان کی بدھوا کی اور مالای اس وقت اور بھی ہو ھوجائے گی جب ان کے دوسمارے ٹوٹ مرکمیں محمض ہے دوائں بات کی امیریں (عمر معربوئے منے کردوآ فرٹ کی زعرگی میں ان کے کام آئیں ہے۔ان کی مفادق کریں ہے۔ان کوہر طرح کی آخوں ہے بی لین کے کیونکہ دویت کہا تھیں ہے کہا تھی اسمین آئیں معلوم کرید اداری عمادت و بندگی کیول کرتے تھے۔ ان سے گزیوں اور تخروش سے جارہ کو کی تعلق نیں ہے۔ تیران کے ان کورے جواب ہے مشر کین خت مانوی ہوما کمیں ہے کہ اب ان کی حرف سے بولنے والہ اور سفارش کرنے والا کوئی تیس ہے۔ وہ شرمندگی کے عالم عمل خودان بتوں مراحت بھیجا شروع کر دیں گے۔ یہ دو دقت ہوگا جب مر رے انسان دوگر دیوں میں تقسیم جو بیا نمیں کے۔ الل ایمان اورانل بخر۔ وولوگ جوافقہ پرانجان لائے۔انہوں نے عمل صافح کے جون کے ووقر جنت کے عیش وآرام ے ما تعافق وقوم اور مرور ہوں مے بیٹین والوگ جنہوں نے کفروٹرک کی روش احتیار کرے اند کی آغول کا اناراد راننہ کے سامنے حاضری اور ملاقات کوزندگی بحرممثلا یا بوگا وہ اپنے افرال کے مطابق کاکر کرافذ کے ماہنے ویش کتے ہو تھیں گے۔ان آیات عل دومری بات بدارشاد فر مالی کی ہے کہ آخرت ش کام ہے بعوے والے والوگ جون کے جومتح وشام اورواقوں کی تجا تیوں ش ا نند تھ کیا کی جدوث م کر کے اپنے واول کوڑی م کرتے رہے ہیں ۔ قربایا کہ زیمن وآسان میں کو کی تلوق کی کا کیس سے جواس کی جمدوثا م نه کردی اور اوتے اوقے بیر ڈرہتے دریا، سرمبز وشاداب نیا تات ، خوبصورت کھیت ، چیجائے برندے ، مواکس، فضا کمیں اور ہر ا کیے جان داراور ہے جان ہروقت اس کی تنبی کردہاہے بیاور بات ہے کہ ہمان کی تنبی کوئیں بھیے لیکن اگر فورے و کھاجاتے تو کا نکابند کا ذرہ ذرہ دس کی تنبج اور حمد دننا کر رہا ہے۔علاد مقسر میں نے قربایا ہے کہ انسانوں کی تنبج اور حمد وننا کا اکل ترین نموند اشماز \* ہے کیونکہ نماز کا قیام اور اوا عیکی بیٹر کی سب ہے بہتر اور الل تھیج اور جمہ و تاہیب کی کریم ﷺ کے اوشادات اور عمل ہے ہیہ باسته ابت بيركه بردوزياغي وقت كي نمازي اداكرنا برمسمان عاقل وبالغ برفوض سيداورات كي كمي عالت شي (سوائة مخصوص عارات کے )معانی تیں ہے۔ ای بات کومحار کرنٹر نے اسینٹمل سے بزیت فر ایااددان پر بوری است متنق ہے۔ اس آیت میں یا تھے ل وقت کی تھیج لین نماز کے اوقات کا تھیار ہے۔ اس کے علاہ وسور کا بود اور سور کا طبیعی تماز وں کے یا تھے ل اوقات کو بتایا کے سے ۔ آخر میں اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے فرہ با کہ اللہ کی ذات سے عیب ہے۔ وہ القداس کا خات سے نظام کوا تی سرخی ہے چان ہے ہے وہ از ندہ کو مرود ہے اور مرود ہے زندہ کو پیدا کر ہے ہے۔ ای طرح وود قت دورٹیس ہے جب وہ تمام مرنے والوں کود وبار وزند و کرئے قبر وں ہے نکال لائے گا اور کھر ہر ایک ہے اس کے بچے ہوئے : عمال کا حساب لے مجل

# ومِن المِيةِ أَنْ خَلَقَكُمُ مِن

تُرَابِ ثُمَّرَ إِذَا ٱنْشُرْ بَشَرَّ بَنَنَتَشِرُونَ®وَمِنْ الِيَتِهَ ٱنۡ خَلَقَ ٱلكُثَرَقِنُ انْفُسِكُثُرُ ٱذْوَاجًا لِتَسْكُنُوُّ ٱللَّهَا وَجَعَلَ بَيُنَكُثُرُ مَّوَدَةً وَرَخْمَةً ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰلِتٍ لِقَوْمِ لِيَتَقَكَّرُونَ ۞ ومين الميتم خملق الشلمؤت والارض والحتولاف السنتيكمر وَالْوَانِكُمْرُ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَايْتِ لِلْعَلِمِيْنَ ﴿ وَمِنْ أَيْتِ مِ مَنَامُكُمْ مِالْيُلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَا وَاكْمُونِ فَضَيلِمْ إِنَّ فِي ذْلِكَ لَايْتِ لِقَوْمِ نَيْمَعُوْنَ @ وَمِنْ أَيْتِهِ يُرِيِّكُمُ الْمَرْقَ خَوْفًا وَطَمُعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءَ مَا وَ فَيُحْي بِهِ الْأَرْضَ بَعُدَمُوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَا لِيتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَقِلُوْنَ ۞ ومِنْ الِيَهِ أَنْ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِالْمَنْ ثُعَرِّ إِذَا دَعَاكُمْر دَعُوةً وَأَنْهِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمُ تَخْرُجُونَ ﴿ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمْوْتِ وَالْاَرْضِ كُلُّ لَهُ قُنِيتُوْنَ ۞ وَهُوَالَّذِي يَبُدَوُّا الْحَلَّقَ ثُمَّرُيُونِيدُهُ وَهُوَاهُونُ عَلَيْهُ وَلَهُ الْمَشَلُ الْرَعْلِي فِي السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ الْ

ر ا ا

### Esteral ST

(۱) اس کی نشاندں بھی ہے (ایک نشانی ہے کہ) اس نے تھیں کی سے پیدا کیا۔ پھر تم انسان کی حیثیت سے جملتے جاتے ہو۔

(۲) اس کی نشانیوں میں ہے (ایک نشانی ہے ہے کہ) اس تے تہاری جس می ہے تہارے جو رہ اس کے تہاری جس می ہے تہارے جو رہ اس کے تہارے جو رہ اس کے تہارے درمیان محبت اور بیاد (کے دشتے ) گائم کئے ۔ یہ ڈکٹ اس میں ان فوگوں کے لئے نشانیاں موجود میں جو فورد و گرکرتے ہیں ۔

(۲) اس کی نشاندوں عمل ہے (ایک نٹائی) زعمن اور آسانوں کا پیدا کرنا ہے (جس عمل) تمباری زبائیں اور رنگ مخلف میں۔ بلا شہداس عمد ان لوگوں کے لئے نشایاں میں جولوگ جانتے میں (الل علم میں)۔

(۳) اس کی نتائیس پی سے (ایک نتائی) دات کے دقت تمہادی فیداورون کے دقت اس کا فعل (داق) حاش کرنے بی ہے۔ بے فلٹ اس پی ان لوگوں کے لئے نتا زال ہیں جو ( مق اور کی باقس کوفورسے ) ختا ہیں۔

(۵) اس کی نشاندن ہیں ہے (یہ کا آئید نشائی ہے کہ) و جمہیں خوف اور امید کے ساتھ کلی ( کی کڑک اور چک) و کھا تا ہے۔ اور وہ آسمان ہے (یاندی ہے ) پائی برسان ہے۔ پھروہ مردوز مین کوزندہ کرتا ہے۔ بے شک اس میں ان کو گئی کے لئے نشانیاں ہیں جو شک رکھتے ہیں۔ (۲) اس کی نشاندوں میں ہے (ایک نشانی ہیے کہ) اس کے تھم ہے ذہیں و آسمان قائم ہیں۔ پھر جمہ ودیکار سے (ایک فیا کا اس وشت تم (زشین ہے ) کی آؤگ

اورآ ساتوں اورز عن میں جو بھر ہے وہ ای کی مکیت ہے۔ اور ہر چیز ایس کی آفرہاں بردار ہے۔ ای نے سادی علوق کو پکی سرت پیدا کیا ہے۔ چرودی اس کو دوبارہ پیدا کرے کا۔ اور بیاس کے لئے زیادہ آسان ہے۔ اورز عین وہ سانوں عی اس کی شان سب سے اعلی اور بہترین ہے۔ وہ زیردست ہے اور مکست والا ہے۔

#### الغات لقرآن آیت نبر ۱۷،۲۰

تْرَابٌ مَنْ

فَنْفَشِرُونَ مَمْ كَثِلُ جَاتِيهِ

وُحُمَةً مهرباني يمهيت كارشة

. ٱلْمِسَنَةُ (لِسَانٌ) : نامِي

اَلُوَانَ (لَوُنَ) مَكْ رَبِي

مَنَامٌ رَنَوُمٌ; يَدِ

المنجأة فألحيا

يَسْمَعُونَ ووعَةِ بِن

ذَعُوَةً يَهِ

فيتنون الباس كزيدان وال

أهُوَنُ (يَادِأَ مانَ أ

# نشر بازاً بيت فمروا تايم<sup>2</sup>

افتہ قالی نے تم ایک کو اگر انسان فورو کر علم و بھیرے بھٹل وہم اور دھیان دے کر ہو ہے قو اس کھری ہوئی کا نات شمال کو ہر چیز عمل انساکا جلود اور نٹائی نظر آئے گی۔ بڑادول الا کھول سال سے کا گذت کا پیدنقام ایک مرتب و منظم طریقے سے قال رہا ہے جس شن فرا انگی فرق نئیں آتا ۔ نجائے کئی قرش کمی اور بڑی کئیں ان دنیا بھی کی و بیشنگی زندگی ٹیس وئی گی ۔ کی ویڈ میٹر اے مواسے اس الندی فئیس فرات کے جو بیشر سے ذرہ ہے اور اس نے اس چورے فلا مما کا سے کو منبول ہوا ہے۔ وہ جب می جائے گا کا ناسے کی بسائر کہ لیسٹ کر کو دے گا۔ چور نظام وریم برہم ہر جائے گا۔ انڈری اپنی قدرت سے تمام لوگوں کو زندو کر کے میدان حشر شن تح کرے گا۔ جب اس کو گانت میں سازی قدرت انتد کی ہے وی نے سب کو پیدا کیا ہے قرسب انسا فرس کے (۱) — دومری نشانی به به کدانند نے سرف بین ٹیس کدانسان کو پیدا کیا بلکسٹون قب سے لئے اس کی بیوی کو مجی پیدا کیا جواس کی بچا ٹیوں کی ساتھی دائس کی نس کو برد حاسد کا سبب اور حبت واطعاس سے دشتے قائم کرنے کا ڈو جہ ہے۔ گھرای سکون والھیمیان کا نام ہے۔ اگر کمی گھر بھی اس میں وعافیت اور حقیق ماحمت و آرام شہوتو وہ مگر کھر تیس ہے سانسان کوسکون تقب یا گاعد واز دواتی زعر گئی سے ملک ہے جس سے انسان کو اواد و میں اور اوال دوار کی اٹھی ہے۔ بولی جس بیونی سیجے درشتہ داور دوست احباب اس کی خوشیوں اور فوس میں برا در کے شریک ہوئے ہیں۔ اگر بیس بھی ترویو انسان کو سب بچھرائی ملک ہے کوسکون قلب فیسٹ کیس ہوسکی ۔

(۳) ۔ تیمری نشانی زعین وا سال کی پیدائش ہے۔ انفرے زنگن کوش کی طرح بچیادیا ور آسان کو کیک مخوط جست کی طرح اس بہتان دیا میا ند سورج اورستاروں سے اس کوروش وعود کیا۔ زنگن پڑھلف تو موں بشسول اور خاندانوں کو کھیلایا جن کی زبانیں درنگ فیسل مختلف ہیں۔ سب سے سب جسما ٹی احترارے ایک چیے جیں وقل چرود آٹھیں، کان دناک، یونٹ، ذبان کمین کتے تخف چیں۔ کروڈول ادبول انسان چی حکم برایک کی شکل صورت دومرے سے مختلف ہے۔ ٹواہشات، ضروریات ادر تمنا کیں الگ انگ جیں۔ جن لوگول جم علم دہمیرت موجود ہے وہ زبھن وآسان اور اس بھی چیلی ہوئی جیڑول کود کچ کر انڈ ک معرفت اور پچیان مامش کر سکتے ہیں۔

(۳) اس کی چگی نشانی را مند اورون کا آغاجاتا ہے۔ انسان دن جرائی روزی روق کے لئے بھاک روز گرتا ہے دن جرکی محت و مشقت کے جدوارت کوم جاتا ہے تو اس کا م کے لئے وہ تا ذہ وہ ہوجاتا ہے اور چر سے ذہر کی کے کاموں میں کے جاتا ہے۔ بھی کے دن ہوئے کی کی را تھی ہوئی ہی مرق ہیں۔ سروی اگری اور برسا سے کے من میدا ہوتے ہیں۔ اگرون ہی دن جو تایا کیے خوالی رات ہی ہوئی تو انسان اس کی بازیت سے اکتاجا تازیاس کو آرام ملکا اور شرز ق ملک راسا اورون کا آتا جا مااس میں ہر مشکل وقیم رکھے والے کے لئے اللہ کی افتالی معرفت اور پیجان موجود ہے کئی اس کو وق تسلیم کرتے ہیں جن می مند اور ہے وہری تیم ہوئی اور وہ بات کو دھیان و کے کہنے ہیں۔

(۵) اس کی بانچ می نشانی آسان پر چکے اور کڑتے والی کل بے جس کو رکھ کرخوف کے ساتھ ساتھ ایک امریدی بندھ جاتی ہے کداب بارٹس برے کی کھیٹوں ، باخوں اور زشن میں ایک نی زندگی اور تازگی بیدا ہوگی۔ کری کی شدے کم موگی اور موسم خران کوار موجائے کا دیکی کی چک اور کڑک سے ایک امرید اور وہشت کاک آواز وں سے خوف مجی کسموں موتا ہے۔ بیاللہ کی مہت بینی نشانی ہے جس پر دی فورو کھر کرتے ہیں جنہیں اللہ نے محل و مجموعا فریائی ہے۔

(۷) میمنی نشانی بے کو زین و آسان ابی مکر نیرے بیر بدان ان کو کر ایک طرف نیس و سلک جات بکسائی رفآد سے محوے اور چلنے کے باوجود اس پر دہنے والوں کواس کا احماس می کیس بوتا کر زین اور آسان، جا عرصورج اور

ستارے سب کے سب ایک خاص نظام کے قوت قائم تیں اور کل دے ہیں۔ وہ اللہ تی اس نظام کا کان کو چاد ہا ہے وہ دب جا ہے گ اس کو قرائی و فرکر ایک نیاج ان تقیم فر بادے گا جس می تام انسان اللہ کے سامنے اس کو کر این دیم کی کا حساب کا ب چش کریں گے۔

خلاصہ بہہ کریہ ہودگی کا کتاب اوراس شی شے دائی کلوق اپنے ہوسے وجود کے ساتھ انٹری مکیست اوراس کی نشانی ہے اوراس کے تھم کے جولی فرمال ہے۔ ای نے فیڈرگی کی ایشا امک ہے وہی اس پرموت طاری کرسے گا اور بھروہ اس کو دوبارہ بیوا فرمائے گا۔ بیداس انڈرکے لیے کوئی مشکل یا نامکن ہائے میں ہے کیوکہ جس سیڈ این تمام چیز وں کو کہلی مرتب پیونا کیا ہے ان می چیز دل کا دوبا دو پیونا کم تاکیا مشکل ہے جکساس کے لئے آسمان ہے۔

اس آسان وزیمن یم سب سے برتر واغلی واب اللہ کی ہے جس کے باتھ یمی برطرن کی طاقتی موجود ہیں وی زیروست محسن والا ہے۔

## صَرَبُ لَكُوْرُ

مَّتُلَاوَنُ انْفُسِكُمُ ۚ هَلُ لَكُمْ وَنَ مَّا مَلَكَتُ اَيْمَا نَكُوُونَ شُرَكَاءَ فِي مَادَرُفَنْكُوْلَانَتُمُ فِيهِ سَوَايَّهُ تَخَافُونَهُ مَ كَخِيفَتِكُمُ الفُسَكُمُ كُذٰلِكَ نَفَصِلُ الْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ۞ بَلِ الْنَبِعُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الْفُوَاءَهُمْ يِغَيْرِعِلْمِ فَمَنْ يَهُدُونَى مَنْ أَضُلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُ مُرْمِنَ نُصِيرِيْنَ ۞ فَأَقِتَمُ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِينَهُا ۚ فِطَرَتِ اللَّهِ الَّذِينَ فَطَرَالنَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبُويُلُ لِحَنِقِ اللَّهِ ذِلِكَ الذِّينُ الْقَيْمُ وْوَالِكِنَ ٱكْثُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ مُنِيِّيكِنَ إِلَيْهِ وَاتَّقُونُهُ وَ ٱقِيْمُوا الصَّالَةَ وَلَاتَكُوْلُوامِنَ الْمُشْرِكِيْنَ۞مِنَ الَّذِيْنَ فَرَقُوا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْ اشِيعًا ﴿ كُلُّ حِزْبٍ بِمَالَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ۞

### ترجره آيت فبر٢٥ ٢٢

وہ تمبارے کیے خود تمباری ذات ہے ایک مثان بیان کرتا ہے۔ کیے تمبارے ان غلاموں میں ہے جی سے دیا تھا۔ ان غلاموں میں جی ایک مثان ہیاں کے اور ہے تاہم ان کا ایک اور ہے جی جی جی جی جی جی جی ایک خرج کا فاکر نے دوجیے آگئ میں ایک دور ہے جی جی دور ہے کا فیال کرتے ہو۔ ہما اپنی ان آیاے کو ان لوگوں کے لئے تھول کر بیان کرد ہے جی جی متحق ایک خواہم ہو ہے تھے ایک خواہم ہو ہے تھے کا جی خواہم ہوں کے جی جی کا فیال ہوتے ہیں۔ دہ کون ہے جو ان لوگوں کو داستہ دکھائے گا جی کو داشہ ہی ان خواہم ہوں کے داستہ دکھائے گا جی کو داشہ ہی ۔ ایک فوائد ہی ہے۔ ایک لوگوں کو داستہ دکھائے گا جی کو داشہ ہی ۔

تم مکموبو مراینا چرد دین منیف برقائم رکھو۔اس فطرت برجس برانتہ نے نوگوں کو بیدا کیا ے۔ان کی من (عاد ت) من تبد فی بیس بوعق - بی سواد ین بے بین اکثر اوال جائے نہیں ہیں۔ ای (ایک انقد کی طرف ) رجوع کرنے والے بن حافہ ای سے ڈرو مفراز قائم کرواورون مشركين بي ميمت بوجانا جنبول في البيغ وين كوكلز ح كلوز الااورو كروبول بين بث مصاور برایک مرووجو کھان کے باس ہودای شرکمن اور فوش ہے۔

### الغات القرآل أيت فبره ٢٧٥

طرب ال في حاليا ويوان كيا أيقاق  $(a_i^{\mu})(q_i)$ سُوَاءً أفوآة (هواتى خومبشين يتمنائمن 570 أقم وجه 12 خنيف الندى كابهوجا: فَطُرُ ةَ اللَّهِ وك استام رالله كي فطرت دِينَ الْقَبْ

جهترين دين

رچوم کرنے والے بیلتے والے واكردون كئے. جداجد اور محكة

> جؤب جماعيت ركرود

مندن

فَرُّ قُوْلًا

غیش اور کمن رہنے والے عن اور کمن رہنے والے فَرِحُوُنَ

## rron (<u>a.</u> 152

دین اسلام اور آی کریم می کا کے ارشادات کی برکت ہے آج دنیا ہے اوٹر ٹی اور غلام ان کا روائی قوشتم ہو چکا ہے تکن مزولی قرآن کے وقت غلام اور لوٹر میں کا زمرف روائ تھ بلک نسانوں کی خربیر وفر وضت کا ایک زیر دست کاروبار تھا اور اس طرح آگا اور غلام و دستیقی جماعتیں بین بیکی تھیں۔

غذام ادریاندیوں کے کو آنسانی حقوق نہ تھے۔ دودت کی ردنی کی خاطر غلام ادر کوغربوں کو ہروہ کام کرتا پڑتا تھا جس ش ان کے آقالور مالک کی خشنودی ہوا کرتی تھی۔ دوانسانی حقوق سے تفعانا واقت نئے ہرآ قالیے غلام کا ان طرح مالک ہوا کرتا تھ کہ دومر کے کو کاس کے بارے میں ہوئے کامنی کے حاصل نیفار

سب سے پہلے وین اسلام کے سے اسوادی اور نجی کرتم تھی کے طرز میل نے غلاموں اور بائد میں کو اسائی حقوق سے
آشا کیا۔ غلاموں کی آزادی کون مرف ایک میاوت کا دھید و بلکہ آپ نے اپنے جان اگار محابہ کراٹر کو بیٹا کہ کی غلام کوئر یو کرآزاد
کرنا جہم کی آگ سے نجات باتا ہے۔ سکیا جہ ہے کہ تی کرتم تھی آپ کی از دان مطبرات مظفائے راشد بن اور محابہ کراٹم نے
بڑاروں واکوں خلاموں نا کہ بی کے فرید کرآزاد کردیا تھا تا کہ وہ آزاد وخردی کراٹ اور کے انہوں کے فرید کر آزاد کردیا تھا تا کہ وہ آزاد وخردی کراٹ اور کے انہوں کے طرح زندگی کو اور کا

ئی کر کا ﷺ کو فطاب کرتے ہوئے آپ کے واسلے سے پوری است سے کیا جارہا ہے کہ وورین منیف اور فطر قاللہ کی اجائے ویروی کریں۔ وزین حفیف کینی و جھل اینار نے موروصیان امری کیسا اندگی طرف جو دستان ابتد جو کروند وار شریک ہے اس کے س کسی کی طرف نے لئے تک ساز سال ہائے۔

فغرة فقد سے مرادون اسلام ہے۔ میٹی اندیقوں نے ہوائمان کو بیدائن طور پرمیٹی کی قصرت اور مارت اور ہوست ہوائی ہور پرمیٹی کی قصرت اور مارت اور ہوست ہوائی ہے۔ بیدائی ہور برمیٹی کی قصرت اور ہوست ہوائی ہے۔ اور کو بیان کا فرکر ہذائے ہے اور کسی کا رہا اللہ کی طرف ہونے ہے کہ اس نے بھوائی ہے اس کے اپنے اور کرو کے مارو کی اس نے اپنے اور کرو کے مارو کی اس نے بھوائی ہے اور کرو کے مارو کی اس نے اپنے اور کرو کے مارو کی اس نے بھوائی ہے کہ اور کی ایس کے بھوائی ہے کہ اور کی اور کی بھوائی کو اس کے اپنے اور کرو کے مارو کی ایست کا اعداد والے و ماکن ہوئے ہے۔ اور کا مورد کے بھوائی کو اس کو کہ کو اس کو اس کو اس کو کہ کو بھوائی کو اس کو کہ کو کہ کو بھوائی کو اس کو کھوائی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو بھوائی کو کھوائی کو کہ کو کھوائی کھوائی کو کھوائی کھوائی کو کھوائی کو کھوائی کھوائی کو کھ

ائل ایمان سے قرب جا دہاہے کہ اور میں کو پائیے نے کی کوشش مجی کر کی اور خودگی اسپے الوں جی الشدکا خوان اور از تاہ ہ رکھی نے قانووں کی بابعد کی کر ہے۔ افزاہ اگر کی اور شرکا وطریقے الفیر کرنے سے اجتماب اور پر بھڑ کرئے۔ کوفار مشرک کی اور مقد پرسے اوگ جی جنبوں نے وہے کے معمولی عمولی اندوں کے نئے اسپ ورک کاکڑے کو سے کاروائے ہے ووائل کی مساسر اور کمی ہے۔ چیں اور کے بڑوا کہ کے جا کہ جو کھا کر کے کہا ہے کی جا کس وکی سب رکھنے ہوگیا گی اور کی ہے ووائی بھی مست اور کمی ہے۔

وَإِذَا مَسَ النَّاسَ ضُرَّ دُعَوَا رَاتُهُمْ مُنِينِهِ مِنَ اللَّهُ وَ أَخْرُ إِذَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ

### ratting last

جب او ان کو اپنے کرم کا طرو چھا و جا ہے تو دہ ہے تر او او کراہے دب کو پھرنے گئے ہیں۔ پھر
جب دو ان کو اپنے کرم کا طرو چھا و جا ہے تو ان ہی سے ایک کردو اپنے دب (کے ساتھ دو مرون کو)
جب دو ان کو اپنے کرم کا طرو چھا و جا ہے تو ان ہی سے ایک کردو اپنے درب (کے ساتھ دو مرون کو)
شریک خبرائے گئا ہے۔ (ایسے مشرکیاں
کے کہا جا رہا ہے کہ ) تم چند رفو ان بھی سرے ان الو بہت جا تھی ہے گئی ہے کہ دو اللہ کا شریک
گی ۔ کہا جم نے ان پر کوئی سند (کتاب) تازل کی ہے جو ان سے گئی ہے کہ دو اللہ کا شریک
بنا کی ۔ (مال بیسے کہ ) جب بم او گول کو اپنی رحمت اور کرم کا طراح کھا دیے جی تو دہ نوش ہوجائے
بنا کی ۔ (مال بیسے کہ ) جب بم او گول کو اپنی مصیب کا جائے جو دہ مائی ہو کر دہ جاتے
جی ۔ اور اگر ان کو ان کے کر تو تو ل کی دجہ ہے کوئی مصیب کا جو اپنی ہو کر دہ جاتے
جی ۔ اور اگر ان کو ان کے کر تو تو ل کی دجہ ہے کوئی مصیب کے جاتے ہوئی ہے تو دہ مائی ہو کر دہ جاتے
جی ۔ کیا دہ تیک دیا ہے ۔ بیٹ کے ایک قدرت ہے کہ کوہ جس کو جاہتا ہے ذیادہ دز آن دے دیا ہے اور

### لغات الغرآن آرونبر۳٬۲۳۳

| مَنُ                  | ال نے کوا۔ باتھ لکا یا          |
|-----------------------|---------------------------------|
| ضوا                   | تكليف معيبت                     |
| اَ <b>ذَاق</b>        | اس نے پیما (                    |
| تَمَتُّعُوا           | تم فا كده حاصل كرنو_ وسيعا زالو |
| مُلْطَانُ             | قحات رمتورجحت                   |
| يَعُكُلُم             | بالترائب                        |
| يَقْنَ <b>طُ</b> وْنَ | Ji Zn Jelas                     |
|                       |                                 |

ئِنْسُطُ ووكولْ بِ كَثَرُوكُولَ بِ الالراكات كارتات

# الرثائية بالمعتاد

موک دل کی تمبرائیوں ہے اس بات پر بیتین کال رکھتا ہے کہ اس کا نکامت کا خالق، کا نک اور داز تی مرف ایک اللہ ہے ۔ جو مکم ہوتا ہے ای کے تھم ہے ہوتا ہے، داخت وآرام 'تکلیف اِ مصیبت درزق ہی اضافہ یا کی مب ای کے فہند قدرت میں ے موس کورانت و آرام میں ہے تو وہ تدم قدم رغبایت عاج کا داکھاری کے ساتھ اندکا شکرا داکرتا ہے اوراگراس کوکی معیب یا تکلیف منتخل ہے قود داس برمبرکرتا ہے اوراف تن کی طرف رجوع کرتا ہے بھی دو کی فطرت اور یادت سے جود این اسلام نے ایک میئن وسکھائی ہے جس پر ہے انتہا ابر وثواب کا دعد وٹر وہا گیا ہے۔ اس کے برطلاف کفار وشرکین جرخلاف فعرے زندگی گذار تے تیں اگر ان کوان کے برے اعمال یا کر قوق کی دید ہے کوئی تکلیف یا آنٹ کٹکتی ہے تو دو برعوان جو کرنے میری اور ہاشکری کا مظام وكرية اور ايزك كي اعجادك تك تخفي جات جي اوراكران كوماكي ووالت دراحت وسكون بيش وآروم اور مكوست وسلطنت ل بانّ ہے تو دوخر و کرار کا چکرین کرونیا کے تمام کو کون کواسینا ہے تم تر اور پاختیت مجھنے لکتے ہیں اور کی ظلم وزیادتی ہے ہیے منين رجے مي و وفال ف فطرت زندگي بي جس كواف نے البيت فريايا ب ال بات كواف قال نے ان آبات من ارشاد فريايا ب ارشادے کہ جب لوگوں کو تطبیف کیتی ہے تو وہ بے قرادادہ ہے جس کی کا پوکر میں ماہیے رب کو بکارتے ہیں اور اگر ان کورانست دآرام کے اسراب دے دیتے جاتے ہیں تو وہ لوگ زیمرف اللہ کی جشکر کا کرتے ہیں بلکہ اللہ کے ساتھ و درم ول کوشر یک کرنا شروع کردیتے ہیں۔ فر با یا کہ ایسے وگ ویا کے مال دوالت اور وکن میش وآرام بیں حزے اڑالیں چند دور کی یات ہے بہت جلدان برمادي مقيّعت محل كرماسية آجائية كي ووكفرو ترك والرطر ح بيان كرتے بين بيسيان يرافله نے كو كي ايكى كماب نازل کی ہے جوان کو بتاتی ہے کہ وہ دومروں کو انشرکی ذات معقات اور عبادے میں شریک کریں۔ حالانکہ ان کے باس ایک کوئی مند ، مجت اورد نکل کیل ہے محرووا فی جگہ بڑے قول اسروراور طعن ہیں۔ فر مایا کہ دولوگ اس بات برفورٹین کرتے کر کسی کو بہت نیادورزت دیاجانا اورکی کو کم تررزق لمنامیرس ای کی قدرت سے ہوہ جس کو جنا دیناجا ہے دیائے برچز کا اختیار ای کو حاصل ہے۔ فروز کرانشک میزشا بیال ہروقت ہرایک کے سامنے ہیں لیکن ان نشانیاں سے مرف دی فائدہ سامنی کرتے ہیں جن کے ول انورائعانی ہےروش ومنور ہیں۔ قات ذاالْ قُرْن حَقَّهُ وَ الْمِسْكِيْن وَابْنَ السَّمِيْلِ الْمَكَ حَيْرٌ لِلْكِذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجَهَ اللهٰ وَاللّهٰكَ هُمُوالْمُفْلِحُوْنَ ﴿ وَهَمَ السَّيْثُمُ وَمِنَ البَّيْرَةُ وَنَ وَجَهَ فِي المُوالِ النَّاسِ فَالاَيْرَ وُوَاعِنْ ذَاللَّا وَمِمَ السَّيْمُ وَمِنْ رَبُّ الْمِيْرَةُ وَمَا السَّيْمُ وَمِنْ رَبُوةٍ ثَرِيْدُونَ وَجَهَ اللهِ وَاللّهِ لَكَ هُمُ الْمُصْعِفُونَ ﴿ اللهُ اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللهُ اللّه خَلَقَكُمُ وَمُنْ وَجَهَ اللهِ وَاللّهِ اللّهِ مَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّه مُمَا يُشْرِكُونَ فَى اللّهِ حَلَيْهِ وَتَعْلَى اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### قارباراً <sub>ي</sub>ياً با√دره

تم رشد دارول کوان کائن دولورگاجیل ابورسیافرول کوان کائن ادا کرد بیان کوگر اسکان کے لئے

بہتر ہے جوالشد کی دشاہ خوشنود کی چاہے تیں۔ ادر بجیالوگ فال نے پانے والے ہیں۔ اور جو کود بیتے ہو

تاکہ ان کے مالوں بٹی شال ہوکر دوبڑہ کروائیں آئے قر (یادر کھر) پیالشہ کے زد کیے تین بڑھتا۔ اور

جو پہلی آئی رضا و خوشنود کی کے گئے تو کا دستے ہو بھی بال افشہ کے بال دوبڑھا تے دہیں موت دیے گا

افشہ وہ ہے جس نے تعمین پیدا کیا۔ ای نے تحمین دوق دیا ہے۔ وی تہمیں موت دیے گا

اور کھر دو ( قیامت کے دون) تحمین زعمہ کرے گا۔ کہا تمہار ب شرکھوں بھی سے کوئی آ کہے جمی ایسا

میہ جوان کا مول کو انجام دیتا ہو۔ دوافشہ پاک بے جب ذات ہے۔ دوان قرام چیز دوں سے بائد د

بہتر بے جن کو دوافشہ کے ماتھ تر کیے کرتے ہیں۔

لغات القرآن أبدنبر ١٠٠٠ م

يُويْمُونَ موجين

لا يُؤْبُونَا وَأَنْكُ بِهِمْدَ بِ

أَلْمُضَعِفُونَ وَاللَّهِ مِنْ الرَّالُومِ مِنْ الرَّالِ وَاللَّهِ

نُعالَني باندوبية زنت

## تشريج: آيت نم ۲۰۲۸ ۲۰

(اے موسوا) تم رشند داروں کوان کا تق دو بھی جو ل اورصہ فرول کوان کا تق ادا کرو۔ بیٹکم ان او کول کے لئے ہے جو ہر صال جمل الله تعالی کی رضا دو شنود کی جانچہ ہیں اور دنیا دا ترت جس ہر طرح کی اقلاح دکا میابیاں حاصل کرنے دائے ہیں۔ (رہے والڈگ) جو اپنے مالوں کو دومروں کے مالوں شمی اس کے شامل کرنے کر گئے دیے ہیں کہ جو یا گیا ہے اس سے زیادہ ہوکر والمی آئے گا تو ایسے لوگ یا دو گئیں کران کے فرد کے شاہد مال ہو حکول جائے گئیں اللہ کے ذریک و مال ہو مشاقیس سے کہ تک جرمال اللہ کی دخا و تراف کے نے دیا جاتا ہے وہی ہی ل (ویا اور آخرے جس) دو گئیا ہو کرنے گا۔

فربایا کراند دویے جس نے تمہیں بیدا کیا۔ اس نے تمہیں رز آن دیا ہے۔ دی موت دیگا اور پھر قیامت کے دان وہ مہمیں دیاروز تھو کرے گئے ہوان میں سے کوئی ایک بھی ایسا مہمیں دیاروز تھو کرکے گئے ہوان میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے۔ جس نے ان میں سے کوئی چیز دول سے بلندور رز ہے جن کو وہ انڈ کے ساتھ م جیز دول سے بلندور رز ہے جن کو وہ انڈ کے ساتھ مرکز کے کرتے ہیں۔

ال الاست كالمسلوص بيندو تترام في إلى -

(۱) موس کا ہر کا مرتحش اللہ کی رضا و فرطنو دی کے لئے ہوتا ہے۔ اس کا مقصد و نیاوالوں کو فوش کرتا یا دکھا واٹیس ہوتا بلکہ اس مرجہ کا ظلومی موتا ہے اور میا بتا ہے کہ دیاوالے فوش ہوں بیانہ ویں اس کا مرورد گا دائی سے فوش ہو جائے۔

(۲) جب وہ کسی دشتہ دار یا ضرورت مند مقریب ، سکین اور پر بیٹان صل مسافر کی مددکر ہے ہیں قو وہ ان کا تن مجھ کر ان کی مد دکر ہے ہیں اور اس بات پر اخد کا شکر اوا کرتے ہیں کہ انشد کی قریش ہے وہ کسی کے مام مسئے ۔ وہ کسی کی مدوکر نے وقت احسان جائے اور فقر وفر رہے تھائے نمایت عاجزی وانکھ ارکھ ارکھ اس جو اندکو بہت پرندے ۔

(۳۰) میں تظلمی اوگ و نیاد الوں کی نظروں بٹس کتے بھی تا کام سمجھ جا کیں تھرانفہ کے زریک بجی وہ کامیاب وہا مراواوگ ایس قیامت میں حقیق کامیا نیان علی کامقد رہوگی ۔

 اس بے مراد مواشرہ کی ووٹرائی ہے جس میں ظامل وا خلاص کے بجائے دنیادار کی غالب ہوتی ہے جس میں ایک فین کری کی مرداس کے ٹین کرنا کے دوخرورت مند ہے بلکراس کئے ہل قریع کرتا ہے تا کہ دودو گرنا ہوکرواؤی آئے یا جس کی عدد کیا تھے ہے وہ اسمانات کے تیجا کی طرح دے جائے کہ آئیدہ دومال دادوں کیا کتا یا نیول کا مراقع دے برمجود ہوجائے۔

(۵) الشف اس کا کات کو پیدا کیا اس کے باتھ میں زندگی اور موت کیا و در ب اور سادری و نیا کے لا ہوجائے کے بعد مجروی الشار کی الشرک کا شریک گیس بعد مجروی الشار فی افزرے کالمساب اللہ ٹوس کو و بارہ زندہ فرسائے گا۔ اللہ کی اس قدرت وطاقت میں کو گی اس کا شریک گیس ہے اور شکمی کے بس میں ہے کروویہ تیام کام کر یتھے۔ لہذا اللہ وہ ہے جوان تنام چیزوں سے افضل ، برتر وافل ہے جن کو و اللہ کے ساتھ بشر کے کرت ہیں۔

> ظهرَ الفَسَادُ فِي الْمَرِّ وَالْبَحْرِيمَا كَسَبَتُ آيَدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ يَعْضَ الَّذِي عَمِلُوْ الْمَلَهُمْ مِلُوْ الْمَلَهُمُ مِلُوْ عَوْنَ ۞ قُلُ سِيْتُو الْفِي الْاَيْضِ فَالْظُرُ وَاكِيفَ كَانَ عَاقِبَهُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلُ كَانَ اكْتُرُهُمُ مُّ مُنْسِكِيْنَ ۞ فَاقِبْمُ وَجَهَتَ لِلَّذِيْنِ الْقَيِّمِينَ قَبْلِ اَنْ يَأْتِي يُوْمُ لَا مَرُدُ لَهُ مِنَ اللّٰهِ يَوْمَ سِدٍ يَضَدَّ عُوْنَ ۞ مَنْ كَفَرَفَعُ لَيْهُ كُفْرُهُ وَمَنَ عَمِلُ صَالِحًا فَلِانْفُسِهِ مُرِيمُهُ دُونَ اللّٰهِ لِيَجْزِى الْذَيْنِ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الضَّلِحْتِ مِنْ فَضَلِهُ إِنَّهُ لِا يَعْدُلُونِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّهُ اللّٰهِ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللْفَالِي الللّهُ اللّهُ اللْهُ الللْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللللللللل

### ترجيرا وعالبرا ١٩٥٣

عظی اور تری ش (ان کے خروشرک کی دید ہے ) فساد میکن کیا جو بکوان کے باتھوں نے کمایا۔ تاکدانشانیس ان کے بعض کے ہوئے کا موں کا مزہ چکھادے۔ شاید کدوہ باز آجا کی ۔

(اے ٹی ﷺ!) آب ان سے بُدونے کم زمن بٹل مل مركزو يكوكد (تم سے ) يميل (نافرمان) کوگوں کا انجام کیما ہوا۔ ان میں ہے اکثر مشرک تھے۔ (اے نی ﷺ) آپ ایج چرے کو دین قیم (نبایت درست اور بہتر دین) کی طرف عی رکھیے۔ اس دن کے آئے ہے پہلے جوالشكى طرف سے (مقرر) ہے اور غلنے والانہيں ہے۔ اس دن سب لوگ الگ ہو جا كي مے۔جس نے تفرکیا اس کا (ویال) ای پر ہےاورجس نے عمل صالح (بہترین اٹال) کے تواس نے استے نفع کے لئے سامان (راحت) تار کرلیا ہے تا کہ اللہ ان لوگوں کو جو ایمان نے آئے اور عمل صالح کے اپنے فعل وکرم ہے بدارعطا کرے۔ بے شک وہ کافروں کو پینوٹیس کرتا۔

#### الغاست المقرآل أعدنبرا المامه

فلايرودكها يمل كما ظَهُرَ تري نيدور بالهمندر كسيت ال نے کمایا يذنق وو چکما تا ہے تم جلو پھرو بيروا دِيْنُ الْقَيْم بهترين اور فلكموس ع محضوالأنين ب ألافؤذ يطلغون الک الگ ہوما تھی ہے يَمْهَدُوْنَ وهدايت مامل كرتے جي

## شيرتا: آيت نمبراه تاندم

افد تعانی نے کی کرم منطقة کے واسط سے مہری تسل انسان کو بتایا ہے کہ سب ل کر اس ویں قیم ( دوست استخام اور معتبوط ازین ) کوئیا لئی ہو ان کی ویا وار خرے دونوں سنور جا کی گئین اگر انسانا فصل آھیا تھا وہ در نظرہ الا ہے اور ذرکوئی اس کے معتبوط ازین ) کوئیا لئی ہو ان کی اور تر نظرہ الا ہے اور ذرکوئی اس کے معتبر است کو مکام نے مرا اور کی طاقت وقوت ، بلند وبالا باز مراح کے محتبر اس کے کہ است کی محتبر اور پیش وطرت کے سامان ایجند میں وجہران کی ترقیات اس وقت ان سے کسی کام نے استحقی جب ان پر اللہ کو دولت کی کھڑے اور پیش وطرت کے سامان اور برونون الگ کر دیتے جا کی گئی ہے۔ ایمان اور کس ان کی محتبر اور برسے اور برسے اعتبار کرنے والے اور پرسے اعتبار کرنے والے اور پرسے اعتبار کرنے والے اس کا اور پرسے اعتبار کرنے کے اس دن کا کہ اور پرسے اعتبار کی دوست کی انداز کو خت عذاب دیا جائے گا۔ اگر آخرت کے اس دن کے آئے تے سیلے تھا ان کی اصلاح کے دور نے اس کی مندان سے محتبانے والی کوئی چڑئیں ہے۔

## وَمِنْ أَيْتِهُ

ٱنْ يُرْسِلَ الرِّيّاحَ مُبَشِّرْتِ قَلِيُدِيْقَكُمُ مِنْ تَحْمَقِهُ وَلِجُوى الْقُلْكُ يِامَرِهِ فَلِتَبْتَغُوامِنَ فَضِيلِهِ وَلَعَلَكُمُ تَشْكُرُ وُنَ ﴿ وَ لَقَدُ أَرْسَلُنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوْهُمْ بِالْبَيِّينْتِ فَانْتَقَمَّنَا مِنَ الَّذِينَ ٱجْرَمُوْا ۚ وَكَاتَ حَقًّا عَكَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ اللَّهُ الَّذِي يُرُسِلُ الرِّيْحَ فَتُتِيْرُسَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءَكَيْفَ يَشَاءً وَيَجْعَلُهُ كِسَمًّا فَتَرَى الْوَدُقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلْلِهِ ۚ فَإِذَا آصَابَ يِهِ مَنْ يَتَنَا آءُمِنْ عِبَادِمَ إِذَا هُمْ يَهْ تَنَبَّتِ رُوْنَ ﴿ وَإِنْ كَانْوْامِنْ قَبْلِ آنُ يُكُزَّلُ عَلَيْهِمْ قِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِي أِن اللهِ مُ فَانْظُرْ إِلَى الرِّرَحُمَتِ اللهِ كَيْفَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مُوْتِهَا \* إِنَّ ذَلِكَ لَمُعْمِى الْمَوْتِيُّ وَهُوَّعَلَى كُلِّلَ شَيْعٌ قَدِيْرٌ ١٠

### ترجمه: آيت نمبرا ۴۶۰۰

س کی نشانیوں میں سے سیکل ہے کہ وہ (بارش سے پہلے) نوش تمری دینے والی ہوا کیں۔ بھیجنا ہے تاکہ اوجسیس اپنی دست کا مزو چکو دے (فائدے مطا کردے) تاکہ شنیوں (جبوز) اس کے تقریبے جیس ادرتم : سیکھنل (رزق) مخاش کردادرش پر کریتم شکر اداکر و۔ یقیغ ہم نے آپ ملے ان کی قوم کی طرف بہت ہے دسول ہیں ہے جوان کے اس کھی بوئی من انہاں کے بول ہے ہے جوان کے ایاں کھی بوئی من انہاں نے کر آئے تھے۔ پھر ہم نے (نافر مانیوں کے سبب) مجرموں ہے انتقام المیا ادارہ و تین کی حد کرنا (ان کو قالب کرنا) ہماری و سرداری ہے۔ اللہ بی ہے جو ہوا کی ہیں ہے اور و جو بول کی ان کو آتا ن (بلند ہوں) میں پھیلا دیا ہے اور و و ان بادلوں کو کلوں میں تشہم کر دیتا ہے۔ پھر آم دیکھتے جو کہ ان کے درمیان ہے بارش بر سائٹر و نا ہو ان بادلوں کو کلوں میں تشہم کر دیتا ہے۔ پھر آم دیکھتے جو کہ ان کے درمیان سے بارش بر سائٹر و نا ہو بی جاتھ ہیں۔ جاتھ دو ان کے برت سے بہلے و ایس ہو بھے تھے تم ادت کی نشانیوں کی طرف دیکھو کے ووائی طالب کہ دو ان کے برت ہے دائی دین کو کس طرح زیمو کر دول کو دوبارہ) زیمو درمیان ہے بیار دول ہے۔ بھر دول ہو کہ دوروں میر جیز پر قدرت رکھے دال ہے۔

#### فخات آعت نبر۲۳ تا۵۰

مُبَيِّراَتُ فَرَّانَجْرِي دَيِهِ وَالْمِالِ اَجُوهُوا بِنهِ سِنَ يَرْمِ يَا خَقَّ ثُلِّ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ اللهِ يُنِينُ ووي اللهِ اللهِ المُنِينُ بِون اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُلِي المُلْمُلِمُ اللهِ المُلْمُلِمُ المُلْمُلِيِّ المُلْمُ

## تنوش أيت أب 1 - برويا

الله توقی کا بیرقانوں ہے کرمالات کی ایک چیے ٹیس رہے ٹوان کے بعد بہار مصیبت کے بعد داهت ، وکا کے بعد اترام دسکون اور برشکل کے بعد اسالی بیدا ہوئی وہتی ہے۔ ای طرح کفروشرک اور الله کی نافر مانواں جب مدے بڑھ ہائی ہیں تو الله تعلق کے بعد تبویل اور موال تحریف الله تعلق موسے تو تو الله تعلق الله تعلق کے بعد تبویل اور موال تحریف الله تعلق تعلق کے بعد تبویل اور موال کا سلسلوخ میں جو الله تعلق الله تعل

الذنق فی نے فرمایا کوتم رکھتے ہوکہ ہارٹ سے پہلے وہ الشرشندی شدقی ہواؤں کو بھیجا ہے وقی بادلوں کو بواؤں کے دوش پرا شاتا ہے جوتہ ورتبہ بادلوں کی شکل میں زمین کے مختلف محووں کی المرف چلنے ہیں۔ جہاں وہ بادل پر سنتے ہیں وہاں کے لوگ خوشیاں منانے نکتے ہیں مالا تکہ دواس سے پہلے اس قدر ماج س و پیکے ہوتے ہیں کہ بھیسے ان پر کھی بادش پرسے کی موثرش طرح الشاس زمین کو جونشک اور غربو نے گئی ہے اس کو بارش کے برسنے سے کیکٹن تا دکی اور زعد کی مطاکر دیتا ہے۔

قربایا کہ جس طرح بازش کے برہنے سے مردوز شن دوبار وقر و تازہ ہوجاتی ہے ای طرح اللہ کی بیقدرت کاملہ ہے کہ و تمام ان لوکوں کو جومر کر کل میز کے بورٹ کے ان کواچی دھت خاص ہے دوبارو بیونا کر سے کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح بارش شدیرے ہے زمین تنگ جمراور ہے دوئی ہو جائی ہے تین بارش برسے تو اس میں ایک برسے تو اس می ایک ٹی زونازگی اور دوئی آ جائی ہے ای طرح جب انسانی و جنوبی کی و نیا ہے روئی اور اجائی ہے قوالف کے ایف کران کر اس کو و نیا اور آخرے کی مشارہ تا یا جارہا ہے کہ ان کی و عربی کی سال کر انداز کی جائے ہے دوئی ہوئی جب کے دائم الانجیا و حضرت تو صفح کی تھٹے بر کس ایر ان انداز کی مال ماری کی دیدے مردہ ہو کی تھے جب ناری کی گھٹے کے دائم در انداز کی جائے ان او کو اس نے جو فوف، جوک اور با بھی جھڑوں کی وجہ سے مردہ ہو کی تھے جب نی کر کم بھٹے کے دائم در سالت سے دائم تی انساد کی تو ان کو ایک ایک و تھی کی ان کر کم بھٹے کے دائم در سالت سے دائم تی انسان کو ان ان کو ایک ان کر کم بھٹے کے دائم در سالت سے دائم تی انسان کی تو ان کو ایک ان کو ایک ان کر کم بھٹے کے دائم در سالت سے دائم کی تھی تھوں سال کی دیا کا موسم تبدیلی ہوگیا اور سادی دین جو بردائی ہوئی ہوگیا۔
میں دونیا کی بھلا کوں کی دوئی میں ایم کو کم کو اور دیا کا موسم تبدیلی ہوگیا اور سادی دین جو بردائی ہوئی ہوگیا۔
میں دین کا میں کہ کی دیکر کی دوئر کی ہوئر کی گھٹے گئی ہوگیا اور مادی دین جو بردائی ہوئی ہوگیا اور سادی دین جو بردائی ہوئی تھی۔
میں دین کی کردائی میں کی دوئر کی ہوئر کی ان کو کہ کو کی دوئر کی ہوئی اور دونائی کی دوئر کی ہوئی ہوئی تھی۔

آخ بحي مسلما نول كور في اورزيم كي كي به دي أي أربي الله اوري برام كاسوه منذ كي ذريع فا نعيب بونكل جي ..

# وكين أرَسَلُنَا

رِيُعًا فَرَاوَهُ مُصَفَرًّا لَظُلُّوا مِنَ بَعَدِهِ يَكُفُرُونَ ﴿ فَإِنَّكَ لَا تُعْمَلُونَ ﴿ فَإِنَّكَ لَا تُعْمِ الْمُعْرَالُهُ عَلَمُ الْمُعْرَالُهُ عَلَمُ الْمُعْرَالُهُ عَلَمُ الْمُعْرَالُهُ عَلَمُ الْمُعْرَالُ مُعْرَالُهُ عَلَمُ اللّهِ عَلَمَ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ الْفَارِينُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

## ترجد آيت في أم اعتام

اور البشائر بم (ان پر)لکی بوائل کو بیجیں جن سے ان کی تھیٹیاں زرد دکھائی ویں تو وہ اس کے بعد باشکری کرنے لکیں گے۔ ب شک آپ میکٹ مردوں کوئیں سٹواسکتے اور نہ برول کو اپنی پکار سنا منطقے ہیں جب کدوہ پیٹھ پھیر کر چلے جارہے دوں۔ نہ بھپ ان لوگوں کو (جو اند سے بے ہوئے ہیں) تم مان سے انکال کرداہ ہوایت دکھا منگتے ہیں۔ آپ ان لوگوں کو بی سنا منکتے ہیں جو ہار کی آندوں پر ایجان لاتے اور فرماں برداری افتیار کرتے ہیں۔

الشدود ہے جس نے شہیں ضعف اور کنروری کی حالت میں پیدا کیا۔ بھراس نے تہاری کنروری دورکر کے تہیں طاقت وقات بھٹی۔ بھر توت کے بعد کنرور کی اور بڑھایا طاری کیا۔ وہ جو جا بٹا ہے بدواکرتا ہے۔ وہ جانئے والا اور تدرت والا ہے۔

لفات القرآل آب نبراه ۲۰۱۵

مُصُفَّرً درد مُعُنِويْنَ يَخْوَلُمَا فِهِ اللهِ هُنِيَّةً يَرْمَالٍ يَخْلُقُ دريواكرة ع

# هُرِنَّ:آيت نبراده ۴ ه

مین شدہ آیات بھی آرمایا می تھا کہ جب بادش سے پہلے فوٹی ٹیری دینے والی ہوا کی پہلی ہیں او وہ اس تصور سے بھولے م نہیں ہاتے کہ بارش کے بعد مرسم کی شدت کم ہوجائے گی اوران کی کھیٹیال بری مجری ہوجا کی گی اورشق پر روئی آجائے گی ایسے
لوگ فوٹی تو جو تے ہیں گراس اللہ کاشکر او ٹیمیں کرتے جس نے اپنے کرم سے بادل مجھے کران سے ان کو کون مطاکیا ہے۔ اس کے
بر ظاف آگر ان کی بری مجری محیتوں پر خوب ہروی و شدید کری یا ختک اورصل اسنے والی ہوا کی بھی پر تی ہیں جن سے ان کی
کمیٹیاں سے دوئی اور زور پر جاتی ہیں تو وہ دو تھی کی برواز آتے ہیں اور کہتے ہیں کو رافشہ کی نستوں کی جائد دی کرتے ہیں اور ایٹ کی تھی ان کے ہیں اور انٹری نستوں کی جائد دی کرتے ہیں اور انٹری نستوں کی جائد دی کرتے ہیں اور انٹری نستوں کی جائد دی کرتے ہیں اور نہیں جی اور انٹری نسب کی درہے ہیں اور انٹری نستوں کی جائد دی کرتے ہیں اور نہیں درہے ہیں اور انٹری نسبت کی کربی ہوئے اس میں تجب کی کربیات ہے۔ وہلی ہیں تھی کر بھی اور ہے جائے اس باست سے خواد و تبید ورہے

> وَيُوْمِرَتُفُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُخْرِمُوْنَ فَمَالَكِتُوْا غَيْرَسَاعَةً كذلك كالواليُوْ فَكُوْنَ ﴿ وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْهِلْمَ وَالْإِيْمَانَ نَقَدْ لَسِنْحُمْرِ فَى حِشِ اللهِ إلى يَوْمِ الْبَعْثِ الْهَذَاكِوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْمَمُونَ ﴿ فَيُوْمَى إِنْ لَا يَنْفَعُ الْمَانِينَ ظَلَمُوا مَعْدِرَتُهُمُ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ وَلَيَنْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلْى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْى اللّهُ عَلْى اللّهُ عَلْى اللّهُ اللّهُ عَلْى اللّهُ اللّهُ عَلْى اللّهُ عَلْى اللّهُ اللّهُ عَلْى اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْى اللّهُ اللّهُ عَلْى اللّهُ اللّهُ عَلْى اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

} \{\bar{\partial}{2}\}

## ترجره أيت نميره هاموا

اور جس ون قیاست قائم ہوگی دہ بجرم حم کھا کر کھیں سے کہ ہم (ونیا میں) ایک گھڑی ہے
زیادہ کیں خبرے اس طرح اور ونیا کی ذعر گی میں) وہو کے جس پڑے دہ ہے گروہ لوگ جنہیں علم
دیا میا تھا وہ کہیں کے کئم اللہ کے لئے ہوئے کے مطابق حشر تک (پڑے ہوئے ) رہے ہے وہ
ٹی اشتے کا ون ہے تم جانے نہ تھے ۔ چھراس ون ان خالموں کوان کی مغدرت تھی ندرے کی اور ندان
سے معانی کے نے کہا جائے گا۔ اور یہ شک ہم نے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیس بیان کی
ہیں۔ اور اگر آ ب ان کے پاس وکی نشانی (مجرہ کھی) لے کر آئی میں کے قوادہ بھی کی کی تم سے وہ بھی کی کم میں۔ اس طرح الندان او کوں کے دلوں پر مہر لگا، بتا ہے جو محد کی تاریخ الی تب میر
سیجے ۔ بیر اس طرح الندان او کوں کے دلوں پر مہر لگا، بتا ہے جو محد کی ترکز بکا نہ یا کیں۔

فغات القرآل آيت نبردد ١٠١٥

اَلمَسْاعَةُ كَوْل. يَاسِد

يُفْسِمُ حَمِكُماتِكُ

فالْبِيُوا وہٰیں تمرید رویں دے

يُوْفَكُونَ روالخ بِلترين

اَلْمُعُثُ النا

لَاهُمْ يُسْتَغَيُّونَ تَ رُودِ سَالًى عَلَى مَا مِن مَ

المُبْطِلُونَ جَوالهان والنا

يَطَيْعُ وومِراكاوياتِ

كا يُسْتَجفُنُ وولكاد كركا

لَا يُوفِينُونَ ويَشِن أَمُر ركع بِن

1600

# تخرن: آیت نبر د ده ۲۰۶۵

الشرقان نے فرایا کو ہم نے قرآن میر کو قدام ان ایست کی اصلاح کے لئے ہیجیا ہے جس میں ہوطرت کی شائول کو تنف اندازے بارباری ٹی کیا ہے۔ ان اوکال کا بیمال ہے کراگرا ہے کوئی نشال یا جو دھی ان کروکھا دی شریعی پروگرا ان کا انکار کرکے میری لگا دیے ہیں۔ ٹی کر کم می گفتہ ہے قریا ہوا ہے کوئے تی جھٹا آ ہے میرو کی سے کام میجی اورا ہے مشن اور مقصد کی کام یا لی کے لئے جدوجہ کرتے در بیمالشے نے جبی وہ دے کے ہیں وہ ترق ہیں اور چودے ہوکر جس کے آپ ہے مقصداور گفتگویں عام قرار برداشت اور مزم وہ من رہے تم دیے ہے کہ جاری ہوگر تھیت کے ساحة قرمس کو جکتا ہوئے کے

تاریخ گواہ ہے کہ بی کرنم ملک ہو کہ کرمدیں تیرہ سال اور دیند نورہ میں دی سال تک انتہا کی تاؤک سوڑ آئے لیکن آپ یا آپ کے جال انڈر تھا برکرام معماعب اور پر بیٹانیوں کے آٹے تیس چکے بلکہ آپ نے اپنی باحظمت سیرت کے ڈرایو ساری ویا بھی آئیا ہے تختر دے تھی ایک ایرام تھیم انتخاب پر وائر باویا جس کی مثال ناریخ انسانی تیم لیکن لیجی۔

المحدوثة مورة الروم في آيات كالرجيداوراس في تشرق محمل بعول ..

واخردعوانا ان الحمدق رب العالمين توخير الله ان الحمدق رب العالمين پاره نمبر ۲۱ اتل مآادجی

سورة نمبر اس القياك

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

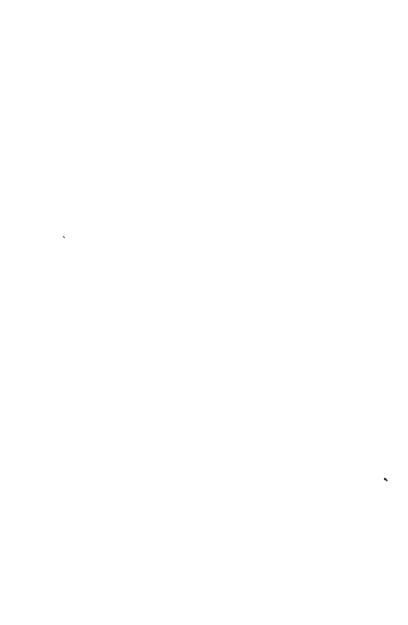

ورةنبر

# 4 5.55

# 

حضرت نقبان كوحرب بمرا أبكه نهايت مقل منداور صاحب بصيرت فخض مانا حاتا 31 تھا۔ انہوں نے اپنے ہے کواور دنیا کے ہر ہے کوالک بنیادی تھیمین کی ہیں جن برعمل کرتے ے دین اورون کی ہرفلاح اور کامیائی وابستہ ہے۔ ای مناسبت ہے اس سورة کا نام سورة لقمالنادكمة كبايي حضرت لقمان كون في كب اودكبال بيدا موت ؟ ان كاذ كرقر أن كريم جيئ تقيم كناب يكاكمه

آبات 34 لانفانة وكلمات 554 2217 مردف مقامنزول دواً كاتين عارتهمودا

میں آئی ایمیت کے ماتھ کیوں کیا عمیا ہے؟ ادران کی تعیمتوں کا خلامہ کیا ہے؟ اس مورة کو یز ہے ہوئے ہر ایک کے ذہن میں مرموالات الجرتے ہیں جس کے جوابات اس مورہ کے

ا علما ووغمرین نے فرمانی ہے کہ هغرت افغمان ، هغرت ایراد پیم ہے بہت پہلے آئے جوالی

نی کری کافی دی سے است | مقل وقیم اور مسیرت کی وجہ سے ایک خاص مقام دیکھتے ہے۔ بعض مقمرین نے فرمایا ہے کہ ب ۔ قوم عاد ٹانیا کے عربی انسل ایک بادش و تقے اور انہوں نے معزمت ہوڈ کا زبانہ اپا ہے اور حفرت دود را بمان لاے تھے۔ بعض مغمرین نے فرمایا ہے کہ حفرت لقمان مبشہ کے دہیے والے ساوفام ایک آزاد کررو غلام تھے۔ همزت لقمان کے تنعیق مغسرین کے سالگ الگ

در د موره می بازل موسی بقید ا باعث میں حیات آم مفرین کا ان بات برهمل افغان کے که معر اقدان کی توقیق مقدم ا ایک مهارکی منتقی و پر پیز کا فخض شفه جن کوانفه نے منتقل دبسیمیت اورقیم وقراست میں ایک مامس مقام عضافر ما و تعامدان کی عقل وفیم کی باتون سے عرب جمی سرد سے **لوگ انجمی طرح** ووقف <u>تق</u>یر

اور تنفسہ موقعوں پر ان کی دانا کی اور مقل و محمد کی باتو ان کونل کیا ہے جو شامان انٹر تعالیٰ نے حصرت لقمان کی تیسینو و کا ذکر کرتے ہوئے اس باے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کفار عرب ان کی منتل مند ہوں کی داستانیں تو بیان کرتے ہیں کیکن وہ اللہ کی او سید کے کس طورح قائل ہے اوران کو خروشرک ہے کس قدر فرت تھی اس کو بیان ٹیس کرتے۔ حالانکدان کی عزت وعلمت کا فقاضا بیاتھا کہ کفار

مردة لقرى آيام مَذكر رائدان } مغيامين سيمجوش آث بل -دور می نازل ہوئی بسب کفار عرب على شويع وكادتهي ببيرا كرري تحاوراً بالمجاورهما يركرنغ برظم و زارق شروح كروي تی به این هی صرف دا آیتی ماری آنات کمه تمرمه یمی تازل

هم لان مذهب ود بهلاقتم عما جس

نے رہے ان کے مادشاہوں اور مقم و

سمراب متكفعول كمنغال يصعرب

راول کوآشا کیا اوروی املامے فلات بعدا کرنے کے لیے اس نے

تدمرف قصركمانيون كورااخ وباليكبر

ناہے گائے والی ایک لوٹھ کی کوٹر مد کر

وه ی کریم میکندگی حق وصد الت کی

آ دازگرند تن شیمی ر

کیے مجلیٰ کفر دشرک ہے ای طرن کفرت کرتے جس طرح حضرت نقمان جیسے آوی کرتے برے بڑیا ہوں بھر

ہے ۔حضرے کتمان اوران کی تھیجتوں کا ذکر کر کے الفرتعالی نے کفار مکہ کو اس ملرف رغیت اللا کی ہے کہ دوہ می ان کیا طرح تو حید در سالت کو بان کرا ڈوا ٹریت سنوار لیس ب

۔ ای مورہ تکر بھر این حادث میں فخفر کا بھی : مرلیے بغیر ذکر کیا ہے جس نے امران کے ا بادشاہوں اور رمتم وسما اے کے قیصے کیانیاں لا کر مکہ کے تمام نو جوانوں اور عرب میں شرہ کے بوڑھے جوائوں کو اسلام سے قرت وال نے کے لیے جھوٹے تھے ، کہانتوں اور ناچ وجگ میں

الگاویہ قبالہ انتہاتی لی نے معفرت لقمان اور عنر این مارٹ دونوں کا ایک جگہ ذکر کر کے تفاریکہ ان سے ای کانے کو روائے وبالہ ' پرخت طنز کیا ہے کہا کیے مخص جونمیا ہے نہ بیز گار بھٹل مند '' دلی ہے جوا ہے ہے کوتو حید خالص مقصدم رف رغا كرنون ان مجائية. ناعة اوقعس عن لك جاكير جاك أي تعليم و عدم إلى تصريح من كم تصيفها بين الب واحرام من المنظم الدوستان بالمن ك

توحيد كالعيم يرتوجشين وي عالى الرائل كالتراع الديبيروك سدور بعامي بين اور واخر الن حارث جرصرف بال ودولت وكشما كرنے اور دئن اسلام كي تعنيم سے نفرت ولائے كے ليے تھے۔

کھاندن اور اور ان اللہ میں بوری آو م کومٹل کردہا ہے بیاس کے بیٹھے کے موست میں اور ان آخر در بر بوکرر ہے ہیں۔

اللهٔ خال نے اس مورہ میں هفرت لقمان کی ان جیستوں کاؤ کرفر ، یا ہے جوانبوں نے اپنے بینے کونہایت بیارہ مجت اور شفقت سے کی بڑنا کرووونیا کی اور فی فی اور آخرت کے سے مقید سے واینا کرائی و نیا اوروی کوسٹوار سکے۔

عفرت الله ان سے الله تعالی نے فر بالے کروونشری انستوری کا شکر زواکریں کیونک اللہ کی نفشوں کا شکر اوا کریا ہے بوی سعادت ہے اور کفر دشرک سے بھا بڑی بکی ہے۔ جولوگ کفر دشرک بھی جتما ہوتے جیں وہ روفقیقت ایک بہت بروا کلم کرتے اور ب الساني سكام لينة ميں -اى بات كى انہوں نے اپنے بينے كوم كافيعت فر، ئى كروہ بيٹ شرك سے بيار ب كونك شرك كر: ب سے بڑائلم ہے۔

🕏 دومری همیحت میفر مافیا که بال باب کااوب داحر ام اور بر مال جمی الناکا خیال رکهند بهت مفروری بے خاص طور بر ان ہو اوجو بر اوجو افا کران کی یرود ٹر کرتی ہے اس کے ساتھ مجی میں سنوک کیا جائے لیکن اگر دی بال باپ تغراد رشرک پر چلنے کے نے کسی تواس سے ساف اٹکار کر دینا جائے کیونکہ سعسیت اور گزاد تک کی کی اطاعت کرنا حرام ہے۔ لہذا اس سب کے باوجود والدين كاوب واحرام من توكونياكي ندكي جائے كيكن كفروشرك عمران كى ايك بات مى شانى جائے۔

ا کا تیمری هیمت برفرانی کراندان کا ال بات بر یکایتین دو: جاری کراندان و یکی می کرتا ہے انداس سے بیری طرب والف ب- اگر كول آدى بزار يدون بى ميب كريمى من وكرة بادوه اس بدويب مكرب در جميا مكاب. الدي في المحت يدفر الى كولماذ الك اجم ترين مهادت باس كوة مم كرت كاجدد جدرك ويدا-

منا پائچ کی تھیجت بے فرمان کر جرے پیاڑے بیٹے ! تم خود می نگیوں پر ثابت قدم دہو اور برطرح کی برائیوں اور محالانوں سے اپناوائن جو سے رجواد دو دو مراوک کی نگیوں پر لاسٹے اور کھا و کھری ڈندگی سے بچانے کی گوشش اور جد و جد کرتے رجواد داگر اس داوئن و معدالت عمل تکلیفیں آئے کی تو ان کا بھٹ و جرات اور بھر بورخوصلے کے ساتھ مقابلہ کرواور فزم واسٹ کے ساتھ بچائی برڈکے دیو کیونکہ جائی برقائم و جنابہت بڑے لام کیا بات ہے۔

الله چھٹی کھیست بیفر مائی کراوگوں سے فرور تکبر ہے جی ست " تا۔ از اناور فرد پیندی کا مظاہر و کرنا اللہ کوخت تا پیند ہے کہ کہ جولوگ ذرا ذرائی باتوں پرا ترائے اور فردا ہے مندے اپنی بڑا کیاں کرتے رہتے ہیں کا کراوگوں پر ان کار ہی۔ جم جانے

قرا میصادگ بزے بن کافین الکرائی تھیانہ میں کا مقاہرہ کرتے ہیں جواند کو ادراس کے بندوں کو کی خت نا گوز گذر تی ہے عند ساقری جیست یفر بائی کہائی جا ہی میں استدال کا تم رکھنا کو بحک کڑ کرچاند اور فرور دکتیر کا انداز احتیار کرنا انداکو پیند حیم ہے اندائیسے بند سے جب زمین پر چلتے ہیں قود وہزے د قارادورہ مجھے بن سے چلتے ہیں۔ان کی چال میں آگز اور کمبرنگس ہوتا۔

انکا آخو کیا تھوں نے بالی کر بسب کی ہے بات کی جائے آئی ہی جودگی متازے اور سلیفر کا خیال رکھا جائے ۔ ''منتگو یس آواز کو بلند کرنا، چاہ چاہ کر ادادا در جاؤل کا جیسا انداز اختیار کرنا نے اللہ کے ابتدے اور شام کے بندے می پہند کرتے ہیں۔ ''کدھا جو بہت زورے چٹا تا ہے اس کا چلانا اور آواز نکالنا کس کو پہندے وہ آواز دل ہیں بوٹر بین آواز ہے جس پر ہیج بھی جس رہے تے جسے فریا کرکا واز میں منامب دھیما ہی اور تبدید کی ہوئی ہیں۔

یہ ہیں و چھینیں جو حضرت اتمان نے اپنے بیچے کوئر یا گیں۔ اس کے بعد الفاقعالی نے فریا کہ اس حقیقت ہے کوئی انگار شمیں کرسکا کر بیافشری قد دت ہے کہ اس نے کا کیات کی ہر ہیز کو انسان کی خدمت بھی تکا رکھا کہ جا ہے اور اس فرق اندر نے بیا مجاری اور اس کے ماتھ مجارت بھی جا میں ہوئی کی انسان کوئو تر کھا ہے جس پر ہر آن انسان کاشراوہ کرنا واجب ہے گراکٹر لوگ وہ جس جواس کی ناشری کر کے بیم اور اس کے ساتھ عہادت بھی وہروں کو شریکہ کرتے ہیں۔ جب ایس لوگوں ہے کہا جاتا ہے کہ وہ مرف ایک انفری کی جارت مریں۔ اس کے سوائی کوئر بھاری تو و کہتے ہیں کہ میں کہ فیمیں معلم رہم نے اپنے باپ واوا کوئی راستے پر چلتے و بکھا ہے اور جہ بھی اس راستے پر قائم ہیں۔ انفری کی ہے وہ کر دیے ؟ اگر تہارے باپ واوا نے جنبم کا گزاما کھووا تھا تو کہا تم تھی اس کرنے ہوا۔ راستے پر قائل و یا تھا کیا بھر مجمی تم ان کی کی ہے وہ کر دیے ؟ اگر تہارے باپ واوا نے جنبم کا گزاما کھووا تھا تو کہا تم تھی اس کرنے

فر مایا اس کے بھس وہ لوگ بوتھن اللہ کی د ضا و خوشنوری کے لیے ای کی عبادت و بقد کی کرتے ہیں و ور د فیقت ایک الکی مضبو فاکرہ کو پکڑ لیتے ہیں جو ان کو تمراق اور بہتم کی آگ شری کرنے سے بچالی ہے اور ان کو قیامت ہی بہترین انجام تک پہنچاہے گی ۔ نی کریم ملک اور آپ ملک کے جاں نگار محاب کراٹ کوٹسی وسیتے ہوئے فربا کر آج یہ کفار وسٹر کین آپ ملک کا اور آپ کے لائے ہوئے قرآن کریم کی تغلیمات کا خراقی از ارہے چی تو آپ اس سے دنجیدہ خدوں کیونکران سب کوآ ٹر کار بری بی طرف لوٹ کر آٹا ہے چکرش ان کو جاؤں کی کے دود فیاش کیا کرتے رہے ہیں اور شمس سابان ذخر کی جوہ اقرارے چیں وہ سب ان سے نئم جو جائے گا اور بیالاگ آیک برے انجام سے دو چار ہو کر دجی ہے۔ آٹر شمس اللہ تعالیٰ نے اپنی تدریت کا ملے کا اظہار کرتے ہوئے تر و جائے کہ بیزین وا کان اور اس کے دوم ان بی کھے ہے وہ سب کا سب ای کے تابی ہے اور ای کے تھم سے برچڑ چیل دی

## م تنورةالتهان ،

# 

التَّرَقْ تِلْكَ النِّكَ الْكِتْبِ الْمُتَكِينُهِ فِهُمُنَّى فَرَكَمُ مُثَّلِلْمُتُحِيثُونَ فَى الْمُتَكِينُونَ الَّذِينُ مُعَيِّمُونَ الصَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَمُمْرِ الْحِرَةِ هُمُر يُوْقِئُونَ ۚ الْمُلِكَ كَلْ هُدًى فِنْ زَيْهِمُ وَأُولَاكِ هُمُ الْمُفْلِئُونَ ۞

## قرار آيت تي الآن

الف دلام معم مید محتمت سے جم بود کتاب کی آیات ہیں۔ نیکیاں کرنے والوں کے لئے ہدایت اور حمت ہے دو اوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، ذکو 5 دینے ہیں اور آخرت پر بھیں رکھتے ہیں بھی وہ لوگ ہیں جو اپنے ہرور گار کی طرف سے جدایت پر ہیں اور بھی وہ لوگ ہیں جوکام پا ب ہونے والے ہیں۔

## فغات القرآك أأعت فبراناه

ئىلىك يەلاماشدە) اللىمخىسىئىڭ ئىيانىلاتىداك ئىقىلىمۇن دەنىخ ئىن دەنىخ ئىن دەنىلاتىيى ئولۇنۇن دەنىخ ئىن دەنىلاتىيى ئۇقۇنۇن دەنىخىنىلات ئىن اللىمىلىلىمۇن ئان تەكامالىلىدىداك

# تشريخ: آيت نمرا تان

ائی مورت کا کناز گئی شروف مقطعات ہے کیے گیا ہے۔ مورڈ بقر داور دوسری پیند سورڈ بن کی ایندار بھی جہاں ہیر دوف آئے ٹیل دہاں اس ڈے کی دشاخت کرد کی گئے ہے کہ ان حروف کے متلی اور مراد کا مم حرف ایند کو ہے کو ڈکھ یا تاکا کا کام ہے۔ مشکن ہے کیا کرتے مقطعہ کوافذاتھ ٹی نے ان حروف کے متل بیٹا دیسے جوں میکن کی کرتے مخطفہ کے اپنے جن انڈروں کو کیٹر ابتائے۔

الشاقعانی نے قربائے کو پرقر اُن کر کھا وہ کر ہے جو مکت وہ نائی کے اصولوں سے مجر پور ہے اور اس کے ہر تھم میں الشہ نے مکت دونائی کوائی جررہا تھے دیا ہو وہ تھی جو سٹمل چی کرتا ہے اس کے نئے مراسر جاریہ اور ور دیسیانا کا م جو گ سے برای مکیمان بات سے مدیجی کر کرکٹر وجائے ور اس پر تحدوقر کر کے حسن تھی کا چیز رزین جائے وویقیانا کا م و نامراو مختص ہے۔ قربایا کہ وولوگ جو دلیمن انہیں تھی ہر نگڑ کو تھی کرتے اور ہر گناوے بہتے ہیں ان کے نئے قر آن کرتے کی آیات سراسروجہ وجارہ ہے الفراقوائی نے المحدثین ان کو کور کو قرار و باہے جو

(ا) نور در کوقائم کرتے ہیں چی نوز ول کے آواب اور شرائد کا پیری طرح کا افارکے ان کی پابندی کرتے ہیں۔ فوز ور خفیقت انعمانی عیدت و بغدگی کا سب سے بھٹر اور دکن معیاری فحل ہے۔ وہ لوگ جو نواز دل کو قائم ترتے ہیں وہی وین اسلام کی عمارت کو مقبوط کرتے ہیں بنگی بھی کے تو دیک فراز کی کوئی ایسے فیجی سے وہ سنزے دیں کی بنیادوں کوؤ ھوڈ سے والے ہیں۔ (۲) ''مسئین'' کی دوسر کی مقب سے کے دوا' ڈکو آ' اسے تیسے مجی سل دول سے ہی طرح جسے کرتیں رواج ہے کہ

(r) معتمنین آگی تیسری مفت به بیان کی گی بر کدوه آخرت پر نیتین رکھتے ہیں بیٹی ان کا اس بات پر پائٹ میٹین ہوتا ہے کدو مرتے کے بعد انڈ کے سامنے حاضر ہوگرہ فیا زندگی کے ایک ایک لیج کا حساب بیش کر ہی گے۔

ا گرفور کیاجائے تو پر تفقت تکمر کر سائے جائے گی کیٹر آخرے کی انسان سے اعمال وکر دار کی چی بنے دیے۔ اگر خرت کا

گھردائن گیرندہ تو آنسان اور جانور بھی کوئی فرق ٹیش رہ جانا۔ ای لئے اگرقر آن کریم کا قورڈکر سے مطالعہ کیا جائے ہ قرآن کریم نے سب سے زیادہ چم بات پر زورویا ہے وہ آخرے کی گھر ہے۔ گھرآ ترب سے بے نیاز تو حرف کفاری ہو تکنے ہیں۔ خلاصریہ ہے کو تر آن کریم مرامر چاہے۔ اور حست ہے لیکن اس سے فائد وحاصل کرنے واسلے لوگ وی ہیں جونکیوں پر

كامُ رج ين اور ما أول عن الحرارة وت على الكورج ين -

کنار کہ کئے سے کریہ سلمان جس فطرنا کہ داست پر ہے سے بطے جارے ہیں اماری معلوں میں ہر بات ٹیمل آ کی کردن کا بہتر انجام کیے بھوگا ، ہمیں قوالیا لگتا ہے کہ بدو نیا کہ ناکا ہم ترین اوگ ہیں۔ اخذ توال نے زوروے کرفر بالا کروہ امل ایمان جوس می کا میکر ہیں ، اخذی اطاعت وفر مال برداری کرتے والے المان ہوتا کم کرتے والے از کو قویدے اور فکر آ خرت میں سکے ہوئے ہیں کئی را معلقم پر ہیں اوران لوگوں کی کام پائی جی ہے مرف اس ونیا کی مدک ٹیمل بلک آخرت ہیں مجی ہر طرح کی کام بایاں ان کے قدم جو ہمی گی۔

> ومن التاس من يُشْتَرِي لَهُوا لَحَدِيثِ لِيُضِلُّ عَنْ سَبِيل الله يِعَنَيْرِ عِلْمٌ وَنَكَتَّوْدَهَا فُرُوَّا أُولَاكَ لَهُمْ عِكَابُ ثُهِ يُنَّ۞ وَإِذَا تُتَلَّى عَلِيِّهِ الْفُعَا وَلَى مُسْتَكَفَّرُوا كَانَ لَمْ يَسْمَعْ عَاكَانَ فِيَ ٲػؙڹؘؠٞ؞ؘۅؘڰ۬ڰٳٛڰڹؿؽۯۿۅۼۮٳۑڵڸؽؠ۞ٳڽؙ۩ڵۮۣؿڽؙٲڡٮؙۘٷٳۅۘۼڡ۪ڰۅ الشلطات لهُمُرَّحَلْتُ النَّوِيْمِ ﴿ عَلِدِيْنَ فِيْهَا أَوْعَدَاللَّهِ عَلَا ۅؙۿۅؘٳڷۼڹۣڠۯٳڶؿڮؽؠؙۯ®ڂڵؿٙٳڷۺڶۏٮؚؠۼٙؽڔۼڡۜڋڰۯۏٞڣۜٵۅؘٳؙڷٚڰ۬ؠ ۼۣٵٙڒؿۻۯۊٳؠؾٵڽ۫ػؠؽۮؠڴڎۏؠۜۮٞۑڡ۫ۿٳڡڽ۫ڰڷۣۮٱڿۊ۪ٙ؞ وَانْزَلْنَامِنَ النَّمُلَمْ مَا وَ فَاتَّلَبْتُنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ رَفْعٍ كَرِيْمٍ ۞ هٰذَاحَلْقُ اللهِ فَأَرُوْتِيَ مَاذَاحَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوَنِهُ بَلِ الظُّلِمُونَ فِي صَلْلِ مُبِينِ ﴿

### الزورا يعاج ١١٥

ان عمل ہے کوئی تو اپیا (برنصیب ہے) جو ہے ہودہ اور خافل کرنے والی چزی نرید کرلاتا ہے تا کہ وہ کم خام لوگوں کو اللہ کے راستے ہے ہونکا دے۔ اور اے ٹمی غراق مجمتا ہے۔ بھی وہ لوگ جی جن کے لئے ذائب والا عذا ہے ہے۔ اور جب اس کو ہماری آئیتی سنائی جاتی جاتی ہوں وہ تکبرے اس طرح منہ پھیر کر چل دیتا ہے جسے اس نے سناجی نہیں یا جیسا کہ اس کے کافوں میں ہمرائین ہے۔ (اے ٹی چینے ا) آپ اس کو دردتا کے عذا ہے کی خوش خبری سنا دیتے ۔ بے ذکہ دہ لوگ جو ایمان لاسے اور انہوں نے عمل صافح کے لؤ اس کے لئے تو تو سے بحر چر جستیں جس جس میں وہ بھیٹر دیں گے۔ برانشری معاود وہ اور وزیر وست ہے اور فالس محسب والا ہے۔

وہ اللہ جمس نے بغیر ستوں کے ان سات آ سانوں کو بنایا جنہیں آ (برورز) دیکھتے ہو۔ ای نے زشن پر پہاڑ (بوجہ منا کر) دکھ دینے تا کہ وہ (زشن) جمیں ایک طرف سے کر ڈھنگ نہ جائے۔ ای نے زشن ش برطرح کے جان داروں کو پھیلا ویا۔ اور بم نے تن آ سان سے پائی برسایا کم ہم نے قاموہ ہم کی چڑیں گا کس سیقواللہ کی گئی ہے دکھا ڈ جواللہ کے سما (سن گھڑے) معبود جن کہ انہوں نے کیا چکو پیدا کیا ہے؟ یکد (ورهیت ) کالم لوگ کی کم ای شربتا ہیں۔

## لنات القرآل آبت نبر۲۹۰

يَشُعَرِئُ ﴿ وَيِتَابِهِ لَهُوْ الْمَارِي الْمِدُونَامِ الْمُحْدِينِ أَنْ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

تَجِينَدُ وواکِسافرنَ وَحَلَدَ وا 14 ہے زُوْجُ جِوْزا (حَبر بِيون) خَلُقُ مادت بِيدائن

چونکے دی تھے کیا تیاں ہوے ٹو آ سے مثل ہے اس کے نعز این مارٹ کی ان کوششوں سے کا ریکر کوا کیے منطقہ ہاتھ آگے اور دہاں کے فرجوان اور ہوڑھے مردوں جورتی سے ان مش خاص وفیجی لیما ترون کردی۔

اس واقدکو واجد کریس چہا ہول کرید تو زار افراق ان کے ذمائے گیا ہتی جی بھی اگر تو کی جائے تو ادائے وار میں ایک روٹیس بنگہ جزاروں نعز ابن حارث بود ہو بچھ جی جس کا کام جی ہدے کہ وہ جوئے بھائے لوگوں کو تھے کہانے میں اولوں ہ افسانوں ، گائے بچائے اور میلوں فیطوں کی طرف اس قدر تیزی سے لا دہے جی کہ جام آوگی کوچنگی ولچی الن چیزوں سے ہاتی ولچی تو مول کے عمرون وزوال اور ان کے جربے نجام سے ٹیمل ہے۔ وین کی بات کرنا" کما ٹیٹ " ہے اور فعنول چیزوں کی طرف لائے کوچنٹی تر اور واجا چکا ہے۔ میرم تم اب فیک خطرناک وبائی شکل اعتبار کر چکا ہے اور کینسرکی طرح رین کی تفیمات اور اطالی لقدرول وجیزی سے بیا نیا جلاجار ہا ہے۔ اخد تعالیٰ بم سب مسلمانوں کواس عالمی سازش اور کمنا بول سے محفوظ فرائے کے میں۔

الشرخاني نے" لهوالحدیث" کی کران تمام بے بودہ کاروا تیل کودولفتوں عمل میٹ دیا ہے۔" لمو" کے سخ جی ہیں ہے۔ فائدہ سیے بودہ واکی نفرت ، دین سے خاکل کرنے والے کھیل تماشے، کائے بجانے ، مجوٹے تھے، کیا بیال ، ناول ، اضافے وغیرہ

سب جن سرال میں۔ ' طورالد عدا وہ عن اور شفظ جوائران کو میں اسلام اور اس کی جا تیوں سے عاقل کر دیں۔

افد تعنائی نے ان آیات میں لوگوں کے اخلاقی وکروار کوئیاہ کرنے اور بگاڑ نے دالی باتوں کا ڈکر کر کے فربایا کہ ان فضول اور ہے ہودہ باتوں ہے انسانیت کو مواج زندگی کے بگاڑ کے اور پچھ ماس ٹیسی ہونا۔ ملانکد اصل چڑ ونیا اور آخرے کی زندگی کو سفواد باور بنا تا ہے۔ تھے کہائیاں وقت کوشائع کرنے کے علادہ پچوٹی ٹیس ہے بھرشیطانوں نے ان فضولیات کولوگوں کی نظروں عمل انتا خوبصورت بنا دیا ہے کہا ہے بیشش بن کررہ کیا ہے اور بوری آمل اس بھی ڈوبٹی جلی جاری ہے ساخد تعالی نے زیرمطالعہ

آیات تکن ان بی سب باتول کے قطرے سے لیود کی طرح آگاہ فریاد یا ہے۔ ارشاد ہے معمل میں میں میں کا مند سے میں میں میں میں ان کی میں میں ان کے ان کی میں میں ان کی میں میں ان کی میں میں میں می

لوگوں میں سے کوئی بدنھیب ایسا بھی ہے ج ہے بودہ باتوں کوٹر پوکر انا ہے ادر معلم اوگوں کو انڈ کی راوے بعثانے کی کوشش کرتا ہے اور ای کو وہ بنسی خداتی ہے نے اور کچھٹیں محتار اللہ نے ایسے لوگوں کے لئے ذکت کا عذاب تیار کر دکھا ہے۔ کہونکہ جب اس کوانڈ کی آئیں سنائی جاتی ہیں تو وہ تکبرے مزیم پیر کرمٹل ویتاہے جیے اس نے ان بالن کوشائ تو ہی بالیا لگا ہے جیے اس سكانون عمر كوني الشاكل مولك بروه بجرا مويكا بير أي كريم كالخوضاب كرت موية فرما يا كرآب ايسي لوكون كوير فرق خمری منادیجے کران کے لئے ورد اک مذاب تیار کیا جاچا ہے۔ قربایا اس کے برخلاف جولوگ ایمان لاے اور ہنوں نے ممل صافح افتعار کے تواللہ نے ان کے لئے ایک جنتی تیاد کرر کمی جن جن میں برطرح کی نعتیں موجود ہوں گی اور وہ ان بینتول میں جیٹہ میشرد جن کے شربایا کہ بیانشد کا محاوندہ ہے جو بوراہو کررہے گا کیونکہ اللہ کا نتائت کی ہر چزیر غالب اور قوت والا ہے اوراس کی تھمت ہر چزیر عالب ہے۔ قربایا کہا شدوہ ہے جس نے اپنی قد دت کا ملہ ہے سامت آسان بغیر سنونوں کے بنائے میں اورآسان کوٹا میانے کی طرح ان بے تان دیاہے۔ یدہ صاحت آ حان بیں جن کو ہرانسان ہرروزا فی کھی آتھوں سے دیکھی ہے۔ اللہ نے اپن لدرب سے دیکن کا تو ان برقر اور مکھے کے لئے ہوے ہوا ہے اور ایکے اور جو کی المرح و بین برد کو دیتے ہیں اگر یہ بھاڑ نہ ہو ہے تو زشين اينا توزن برقر ادرر كاستني اورمياد سيانسا نول كوشة كركمي ايك طرف البث جاتي اي الندية تمام جان وارول كوييدا كيالود ال کے مذق کا سامان مہما فرمایا۔ ای کی قدرت کا برشاہ کار ہے کہ اس نے وادشوں کا انتظام کیا جس سے زیمن ترویاز وہ وہائی ہے طرح طرح کے مکل مبزرہ مبزی اور ہر چیز کے جوڑے پیدا ہوتے ہیں۔انٹر تعالی نے ایک موال کیا ہے کہ یہ تمام چیزی تو انش نے پیدا کی ج<sub>اب</sub> لیکن وہ جو نے معرود تن سے برگزگ کی **لگ**ے جینے جی ادران کوایا مشکل کشاہ نے جی انہوں نے ان چیزوں میں سے کن چنز وال کو پیدا کیا ہے۔ حقیقت میر ہے کوانسان جب بھی خورونکرے کام نے کا اس بر پر تقیقت ہوری طرح کمل جائے کی کریرس کے مالف نے بدا کیاوی ان چیزوں کا مالک ہاددوق برطرح کی موادت دیندگی کے لاکن ہے۔

# وَلَقَدُ الْتَيْنَا لَقُمْنَ الْحِكْمَةَ آنِ

اشْكُرُولُهُ وَمَنْ يَسْكُرُواَتُمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهُ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهُ غَنِيُّ مَمِيدُ هُ وَلِذَقَالَ لَقُمْنُ لِإِبْهِ وَهُوَبِهِ طُاهُ لِبُنِيَ كَوْشُولِكُ بِاللهِ آنَ الشِّرِكَ لَظُلْمُ عَظِيْمُ هِ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِعَالِمَدُهُ حَمَلَتُهُ أَمَّهُ وَهُنَاعَلَى وَهُنِ وَفِصْلَهُ فِي عَامَيْنِ ان الشَّكْرَ فِي وَلُوالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيْرُ هِ وَإِنْ جَاهَدُكَ عَلَى اَن الشَّكْرَ فِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَكَلَا تُطْعُهُمَا وَصَاحِبُهُمَ الْحَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَالنَّيْعُ سَمِيْلَ مَنْ اَنَابَ إِلَى " ثَنْعَ إِلَى مَرْجِعُكُمُ وَالْكُولُولُولُولُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

## الزور أيت تمروانان

اور یقیداً ہم نے لقمان کو تکست دوانائی عطاکی تھی (اور کی تھاکہ) تم اللہ کا شکرادا کرو۔ اور جو تعلق شکر کرتا ہے دواہے ہی بھلے کے لئے کرتا ہے اور جو باشکر کیا کرتا ہے (اس کا و بال اس پر ہے) ہے شک اللہ تو بے نیاز ہے اور تمام تعریفوں کا مستق ہے۔ اور جب لقبان نے اس نے ہے کے تعیمت کرتے ہوئے کیا اے میرے بینے اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک زیم ہوانا کیونکہ شرک کرتا ہیت بواقع مرک نصافی کے۔

اور ہُم نے انسان کوٹا گیر کی ہے کہ دواسپتا ان باپ کے ساتھ (حسن سلوک کرے ) اس کی مال نے دکھ پر دکھیجیں کراس کواپنے پیٹ میں رکھا اور دوسال جی اس کا دورو پھڑا یا۔ اور آم اپنے مال باپ کاشکرادا کرنا۔ اور تم سب کو بھری ہی طرف اوٹنا ہے۔ اور آئر دہ دوفوق ( مال باپ ) تم براس بات کا ذور ڈائیس کرتا گیئن و نیا کے معاملات میں ان سے حسن سلوک کرتے و بنا۔ اور تم اس داستے کی چردی کرنا بڑھہیں میری طرف بھیردے رہیرہ ل تہیں میری طرف عی اوٹا ہے۔ پھر میں بنا ڈن گا کرتم کیا چھکر سے رہے ہو۔

# لىنى بىلى: آيت نېرېران ۵[

ان آیات کی وضاحت کے لئے وض ہے کہ

(۱) آمفہ تعالیٰ الدین الدین پر سب سے زیادہ اوب داختر اصادر کا عند دفر ماں بردادی کا کن دالدین کا ہے جنوں نے سخت میں میں استخد میں بھر الدین کا ہے جنوں نے سخت میں ہوئے گئے۔ سخت میں میں اور کا میں کرتھا ہوئے کہ مقتلت دعیت سے اس کی پروٹن کی ہے۔ لہذا اواد دش سے جرافیک پر بیار زمتر اور یا گیاہے کہ دو اور اپنے مال باب کی ہے انتہا اطاعت وفر میں بردادی کے دولا ہیں الم کئی کے دولا ہے۔ کہ اور اور کئی کہ اور اور کی کے دولا ہے۔ کہ کہ دولا ہے۔ کہ کہ اور اس کی اطاعت وفر مال بردادی سکے مدود مقربی کی اطاعت وفر مال بردادی سکے مدود مقربی کی جائے گئے۔ (س) قرآن کرئم میں قرحید کی تعلیم اس قدر دائی اور تعلیمات بیان کی گئی ہے کہ اس کا کوئی پہلواپ ٹیں ہے جو بوری دو تئی میں منا کم ایو سائند نے اس برز دور نے ہے اور تما ہر سول ای قبلیم کو سائر آتے تھے گذشتان سے رکوش بیدے تباوہ پر بازکیا گیا ہے دہ ان کا شرک تھا۔ شرک ایک اسک تمالی اور برائی ہے جو کس مال میں معاف تیس کی جائی ۔ انبیا کر تم اپنی استوں کی تفورشرک ہے دہ کتے دے۔ جب دوا ٹی شرکا مذرکون ہے بازشیں آتے تو اللہ کا فیصلہ تم بیاا وقوموں کو معنی ستی ہے منا کرفٹ بھرے بدا

> يْبُنَى إِنْهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ حَرْدَلِ فَتَكُنُ فِي صَغْرَةٍ الوَفِى السَّمْوَ اوْفِى الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللهُ لِنَ اللهُ لَطِيفُ خَبِيرُ الْمَنْنَ اَقِيمِ الصَّلَوةَ وَاهُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرَعَلَى مَا اَصَابَكُ الْ وَاهْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَاصْبِرَعَلَى مَا اَصَابَكُ اللهَ اللهُ ا

اے میرے مٹے!اگر (برائی) الی کے دانے کے برابر بھی ہوگی گھر دو کسی خت کاتم کی چنان کے اندر ما '' سانوں اور زندن میں ( کسی شکہ بھی چھیں ہوئی ہوگی) تو املہ اس کو ( باہر نکائی ) لائے گا۔ ب فکسہ اللہ تمام تھی ہوئی چز دن کو جا نا سے اور خبر رکھتا ہے۔

اے میرے سے انہاز قائم کر ما چھے کاموں کا حکم دے ، برا نیوں ہے روئے کی کوشش کراور جوهالات بیش آئمی ان برصبر کر\_ بے شک بدیوے فرم و دست کے کامول بھی ہے ہے۔ اور الوگول ہے منہ چھیوکر بات زیکر۔ زرائد میں براکز کرچن ۔ نے شک انٹر تعالی براٹر انے واسے اور مغروراً ولي كويندنيش كرتا\_ اينه ميني من (رقبار مير) اعتدان پيدا كراورا في آ واز كونيت ركاب ب شک آوازوں میں سب ہے زیادہ ٹاپندید وآواز کمرھے کی ہے۔

### لغات القرآن أيت نبروا (١٩

مثقال 3/3 خنة صخرة سخت فجريه جثان 62726,00 يَأْتِ بِهَا أضات بهنجا غزُمُ الْأَمُور

لَا نُصَعِرُ (تُصْعِينُ - الرِّمادَكِ بِيرِهِ ديهِ ا خة كال-رضار

بهت کیام

لاتُمُش تونيكل

مَرَحُ أكزنا يحيركرنا مختال اقرابية والإ أنحرز جوا نگال کرنے وال اقصد احتدال مباشده ي اعتباركر مننى ملزا أغضض يست كردوهماكر صُوْتُ آواز انک بدتر كناسا كحار ألحمر

## الكوال المالية المالية المالية

حضرت تقبان جالتہ کے بیک اور برگذیرہ ویزے تھی جسک دستے والے ان کی حمل جہ اور داخش پر بہت احماد کر 2 تھ انجوں نے اپنے بیچے کو لیست کرتے ہوئے بھی بات بیڈر بائی کدائن کا ماکنت کا ماکنٹ کی ہے۔ اللہ ہائی را اس معقات اور عوادت میں کوئی اس کا حمر ہے جو لوگ اس کے ساتھ دور وں کو شریک کرتے ہیں وہ ورحقیقت ہوئی ہے اضافی میکٹ فی اور تقام عظیم کرتے ہیں۔ یہاں بحث فر بالا ایک کھر شریک واقعہ میں جو انسان کی مجت و مقیدت کا مرکز ہوتے ہیں وہ کی آگرا ہی اولاوکو مرک کرنے کا عظم و میر تم اولاوک سے ان کا رکر دینافرش ہے۔ البت دنیا وی حسن سوک میں کی ٹیس آئی جا ہے۔ کہ بچک والدین کا فر جو ایا اللہ کے فرمان بروام ہر مال بھی ان کے ساتھ حسن معالم کر باشرور کی اور لاڈی ہے۔

دوسری تھیں سے بوسکا کے انسان کا کوئی عمل یا کوئی ہوں ہے کہ حال میں اس سے چیشد وٹیس ہے۔ ہوسکا ہے کر کی پیٹان یا زعن و آسان شراکوئی چیز اسک ہوجولوکوں کی تکا ہوں ہے چیسی ہوئی ہویا جزاروں پر دوں کے چیھے کوئی گڑا کیا عمیا ہوجولوگوں کی تطروب سے پیشیدہ ہوسکن میں العالمین سے دہ مجی پیشید وقیل ہے۔ وہ ہر بات اور تمل سے انجی الحری واقت ہے۔ تبری تعیمت یز بائی کرفاز کو بیشدهایم دکھا جائے بیٹی اس کے آنا ما کا ب وارکان کا خیال دکھتے ہوئے اس کوفا کیا جائے۔ ایمش ش آو حید خاص کو بان کراورافشکو برجگہ ما شروع تھر جائ کرکٹل کرتا اور پیفین دکھنا کہ اس کوایک دن انشرکیا بارگاہ ش ما تعربو جائے ہے۔ وین اسلام کی اورٹ ہے جس کا ایجز کرنا انتہار تا کہ اور ایو جو ایسے ای کے معنز ساتھ ان نے ایسے بیٹے کوفاز کرنا کیوفر انگی۔

پر تھی تھیست بیٹر بنگ کرا امر بالمعروف اور کہی کی المنظر " یعنی برنیک بات کو پھیل نے کی سلس جدوجہد کر کا اور دیا ہے بر برا آل کو مانے نے کی کوشش کرتا ہر موس کی فر سردادی ہے کہ بکہ اللہ نے اس کو بہتر میں است بنایا ہے جمس کا خیادی فرش بیہ ہے کہ ویز بھی تکیاں پھیلا ہے اور برائیس کے خاتمہ کی کوششوں میں گئی رہے۔ اصل میں جب تک ایک موس کو گی جی تکی کرتا ہے اوا د اور اظام الی کی بابعدی کرتا ہے وہ وہ بادت ہے گئی جب انسان کو بیگردا کن گیر ہوجائے کر کی طرح وہرے دوئی ہی تکی کو ایٹالی اور برائیوں سے دی جائے کہ بار دواس کی جدو جد کرتا ہے وہ اس کو دوئے ہے جس میادہ اور دواست دوئوں می امشرادی جسارت کرنے قر شابید آسان ہو کی کو دوانسان کی ذات تک محدود ہی ہے گئی دومروں تک کی کہ پیغام پہنچا تاہیدی میں اور حسارت کی گا بات ہے ای لئے تر بایا کہ اگر جسیں اس واست میں کوئی تکایف پہنچا یا شکل دویش بھر قوال پرم کرنا کہوگئی ہیں ہے۔

یا ٹی ہے بھیست بیٹر مالی کر لوگوں سے مدیجیر پھیر کر بات مت کرنا کیونک پیکیر کی فٹائی ہے جے اللہ تعالی پیندٹیں ٹر مائے۔ مدیث ٹی آٹا ہے کر بی کرم چکٹ بب کی ہے بات کرتے تو پوری طرح سخوبہ ہوکر بات کرتے تھے۔ بی الی ایمان کا طریقہ اور ٹر بیٹا زا فلاقی انتخاب ۔

چھٹی جیعت بیفربائی کرزیمن ہراکٹر کر چنا تھیراور فرور کی فٹائی ہوگی حال ہیں ایک موس کوزیر پائیں وہی۔ اخذ قبائی نے فربایا کرزشرے بوے جب زمین ہر چنتے ہیں قرورے وقار اور وجعے ہیں سے چلتے ہیں بھی منظیروں کی طرح ٹیکرون وکڑو کر پہنتے ہیں اور شادور سے بالان بادکر اپنی بوائی کا اظہار کرتے ہیں بلکتو وضع اور انسازی کا طریقہ اعتیار کرتے ہیں جوافشکو بہت پہند ہے۔ چلتے شما اس بات کا خیال خرور سے کر شرقہ بنادوں کی ظرح بھے شکٹیر کوگوں کی طرح ، ورم انسادہ معمدال کی ماہ سب سے خیادہ لیندریدہ ہے۔ چلتے شمرا والوں قادم نداور

ساقوی تعیدت بیفرمائی کرینا! این آوازکورهما دکتنا دیننا و باداورخواتو و در دورے بوانا پیند بودنی ہے جہاں میسی ضرورت بواس کے مطابق آواز کو بند یا بست کیا جائے میکن با شروت گا جہاز نا ادرا ہی بنز الیا کا اظہاد کردا کی طرح انہی عادت نیس ب فریا کے سب مل جانور بولئے جی لیکن گدیں گی آواز اس کے ناپیند بود ہے کرودگا جہاز کر چلاتا ہے اور اس م سیج بھی چنے جی ۔ اس برکاعاوت سے جھٹارا یا طروری ہے۔

جب نی کریم میں ہو کے حقو آپ مسب موقع ای آ واز کورسیما اور یا وقادر کئے تھے۔ شہید کریا معزے تسین نے ا اپنے والد معزے کی ترقش سے ہم جھا کرمشورا کرم میک جب کوکوں کے درمیان بیٹینے تھے آ کہا ہا کا آبار ہوتا تھا۔ معزے کُل نے

الشرق الى بم سب کوحتر بر اتفال کی ان تصحق ان پر ہودی طرح محل کرنے کی آذر نقی مطافر مائے۔ آمین آم آئیں الشدق الى نے ان آبات میں مکد کے کافروں اور شرکوں سے قربالیہ ہوکہ محرب القمال کو حش مند قو مائے ہوگئن ان کی ان باقول کوش مائے کہ آئیں شرک اور تکبرے کئی فرنے تی وہ اللہ کے مواد کے داداور ٹیک بندے نئے۔ جب کرتباری زعرگ عمل ان باقول کا اثر تک تھی ایا جاتا ہم از کم جس کی تم عزے کرتے ہوائی کی ٹیک باقول کوشلیم تو کرو

اَلَمْ تَرُوْا اَنَ اللهُ مَعْرَكُمْ مَنْ الشَّافِ وَمَا الشَّوْلِ وَمَا فَالْرَافِينَ وَالنَّاسِ فَالْرَفِينَ وَالنَّامِينَ مَنْ يُجَادِلُ فَ اللهِ بِعَنْهِ عَلَيْمُ وَكُلُوهُ وَكُلُولُولُهُ وَكُلُولُولُهُ وَكُلُولُولُهُ وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فَالْوَا بَلْ نَقْمَ مُناوَجَدْنَا عَلَيْهِ اللَّهُ وَالْوَا بَلْ نَقْمَ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ الْإِنْ وَلَا اللهِ وَالْوَا مِلْ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ مَنْ مَنْ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

### ترجمه: آیت نمبره ۳ تا۲۲

## لغات القرآن أيت نبره ١٣٥٣

السُنيعُ الرسنه رئيا - مجاديا يُعَادِنُ (وجَعَزة بِ مُنِينُ رئين رعور يُلْمُونُ اللهِ الثاني السُّعِينُ الرئين والراجم ) يُسُلِمُ (وجَعَادة بِ إِسْنَامِينَ الريادة الراجم )

اَلْعُوْوَةُ "ردوطة اَلُوْفَقَى سنوه اَلُمُوفَقَى بهم مالان اي ك اَلْمُفَظُرُ بهم منجين ك الْفُسُطُرُ بهم منجين ك الْفُسُطُرُ بهم منجين ك

# القرق: آيت فبروان ۱۴

اگرانہان اپنی مکل متحموں ہے و کیا کر ذرایجی فوروگئر ہے کام لے تو اس کواس متھے تک وقینے شن ویرٹیس گے لگی کہ النہ توزن نے آ مانوں اور ذیمن میں ہر چڑ وائن کے کام میں لگارتھا ہے ۔ ووجس طرح یا بتا ہے چڑوں کواستعال کرتا ہے۔ اس طرت الندئ فديري ادر بالمني نعتول واس يفعل فرماديا بسرالله في فعنول كالقراد كريكان كالمشكرة وكرنا جاب اوراس فيطرف ے چوہمی تھم دیا جائے اس پڑل کرنا ہ ہے۔ جوافٹ کے نیک ارمعاقع بندے ہیں دو ہرآن انڈ کاشکر اوا کر کے بھیان اور کمل معاقع کی زندگی گذارتے ہیں لیکور ایسے لوگول کی بھی کی تبییں ہے جو یغیرتم و مراہت اور دوئن کرے کے اینڈ کے بارے میں می جھمزتے ر ہے میں ادراس کی نعتوں کی نافذری کرتے ہیں۔ جب ان ہے بیکراجاتہ ہے کہ وہ اللہ کی فرف ہے بھیجی گئی وی سے مطابق افع زندگی مخذاری قرورتم وروان کامبارا کے کر کہتے ہیں کہ میں کچھملوم بھی ۔ بھتو صرف یہ جانتے ہیں کہ اورے ہاپ وادا جس طرع من دے ویزد کی کرتے تھے تم بھی ای کے بابند ہیں اوران کے طریقوں کوسٹھا لیے دوئے ہیں۔انڈ قد ٹی نے ایسے لوگول ہے سون کرنے کے جماا گرشیطان نے انہیں جنم کی آگ کی طرف بی بیواد دوہ شیط ان کے بیکائے جس آئے ہیں قاط داستے پر گل ٹرے ہول مادہ مجرمجی باب دارا کی اندھی تھلید کرتے رہیں ہے جواف جی لینے قر ما کیاصل چڑ باب دارا کی رمیس نہیں ہی جگھا تاثہ کے سامنے عمل طور پراچی کرون جما کراس کی املاحت وقربال برداری کرتاہے۔ یقیدنا بیدہ معنی طااور متخام مبادارہ مختر و کروے جس کو قیام کرانسان گرای کی گذرگی میں آر نے ہے محقوظ روسکٹا ہے۔ ٹیام بہتر کامون کا انجام اندی کے باس ہے۔ فرمایا کہ اب ئي تلف آ آب كفار كي تافرياض اور تله عقيدون ب رنجيده شامون بلك اينا فريفر تبيغ اواكرت ري وه وقت ووركش ب جب تماملوگوں کوامند کے سامنے حاضر ہوزے جہاں ان کو شاویاجائے گا کہ وہ وشامس کیا کچھکرتے رہے میں۔ کیونکہ ان کا وُق عمل انشہ ک نظروں ہے بوشید وقیس ہے وہ الول کے اندر کے بھید کوچی انچی طرح و نڈے پرفر دیا کہ ہم نے ان کوزند کیا گذارنے کا ج

Œ

سامان دے مکھا ہے جس پر ووا ترویہ جس بہت جلدون کو یک بدترین عذاب میں تھینچا اور تھینا جائے گا۔ اس وقت دنیا کا ب ساز وسامان ان کے کئی کام نے بچے گا۔

الناآيات كالزيره مفاحت ك منتيجند بالتمي وض بين .

(۱) الفرتقاني كاليد بهت بزا كرم ب كهاس في هرجز كونسان مصلتے بيدا كيا ہے تا كدوواس سے بوري طرح فاكد ہے۔ عامس كر سے بياللہ كافتيق بيس بن كي قدر كرنا برانسان برفرش ہے۔ ان شرر مهت كافتيق قود وہي بن وانسان اپني كلي آتكھوں ہے: يكت ہے اور بعض ختين دو بين بن كودل اور ايران كي سكھوں ہے در يكما جا سكتا ہے۔

(۲) سب سے بڑے برقسمت توک وہ ٹیں جواند کے اصابات اپنے کے بھائے بغیر کی علم وہدایت اور دوشن الیاون کے اللہ کے بارے بنی جھڑتے ہیں۔ اس بردہ اڑے بیٹھے ہیں اور تفر شرک سکے بدترین داستے کو ابنائے ہوئے ہیں مالانکدان کے باس آئی بات کو بات کرنے کے لئے کوئی واشح دیلی ویشوں موجود تیں ہے۔

 ہیں وی کرنے والے ہیں جس طرح سحابہ کوائٹ نے کی کریم ملکھ کی تھید اور اجاع کی۔ تابعین نے سحابہ کرائٹری تھید کر کے اپنے ولوں کوٹر آئن وسنت کے فورے روٹن وسور کیا اور اکی خرح آئر کھید ہیں نے اپنے سے پہلے گفررے ہوئے سے بہرکرام اور تابعین اور تی تابعین کی بیروکیا ورجھید لہذا اگر آئ جم ان چاروں الماموں کوٹائل تھید مجھر کرک ایک کی تھید کرتے ہیں تو اس کوائد حجی تھید مثیرے کہا جائے گا مکدا کی تھید کرتا گئی ٹر بیت ہے اور ٹر آئن وسنت کے تقاضوں کی تھیل ہے۔

(۳) فوٹر نصیب لوگ وہ ٹیں جوائی ڈائٹ اور جذبات کوانڈ کے ماسٹے جمکا دیتے ہیں اور ہرائی کام شراسب سے آگے ہوئے گئی۔ آگے ہوتے ٹیں جو نگل اور بھالی کا کام ہے۔ ورحقیقت الیے اوگ اس مشیر کا اور متحکم کر ہوگا ہے آجو تیں لے بیٹے ٹیں جوان کو محما ہی تھے کمرے کڑھول نمی کرنے سے بچالتی ہے۔ یہ تھیں تحقیقی تول کی کئی بگرافشا در در ان تھائٹ کی تھا ہدے۔

(۵) کی کریم میکٹ کو کی دینے ہوئے فرایل کر اگر کھاران ہوا ہوں کوٹین بائے اور انکاد کرتے ہے جارہے ہیں تو آپ اس سے دئیرہ دندہوں کیکٹر آخر کارا لیے مکر ہیں کا بھر ہی انجام ہے اور وعذب الی نے ٹین کا کیکھ ۔

وَلَهِنَ سَلَمُ وَلِينَ سَالَتُهُمُ مِّنَ خَلَقَ التَّمُوتِ وَالْآوَضَ لَيَهُوَّلُنَّ اللَّهُ فَلِ الْمَمَدُ لِللهُ مِلْ الْكَرَّهُمُ لِلاَيَعْلَمُونَ ﴿ لِللهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْارْضِ إِنَ اللهُ مُوالْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿ وَلَوَافَعَا فِي الْرَضِ مِن شَجَرَةٍ اَقَلَامُ وَالْبَحْرُ يَمُدُهُ مِن بَعْدِهِ فِي الْرَضِ مِن شَجَرَةٍ اَقَلَامُ وَالْبَحْرُ يَمُدُهُ مِن بَعْدِهِ فَي الْمُرْكِنَ اللهُ عَنْ كُولِجُ الْكِلُ فَي النَّهُ اللهُ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَارَ فِي النَّهَارَ فِي النَّهَ اللهُ اللهُ

163

## ترويرا آريك أبر ۲۰۶۲

(اے تی تاق ) اگر آپ ان (مکرین تن ہے) مچھیں کہ آسانوں اور زہن کو کس نے

پیدا کیا تو وہ کیں گے کہ اللہ نے۔ آپ کہ دینے المحد شد ( تمام تو بغیر کا سخن اللہ بن ہے )۔ اکثر

لوگ وہ بیں جو (اس حقیقت کو) جائے تھیں ہے۔ جو کچھ آسانوں اور زہن میں ہے وہ اللہ علاکا

لوگ وہ بیں جو (اس حقیقت کو) جائے تھیں ہے۔ (اور اگر ایسا ہوکہ) زہین میں جٹنے بھی

درخت ہیں وہ سب کے سب تلم بن جا کی اور سندر ( تقییم کی) سیانوں بن جا کی اور مزید سات

مندر اور ہول (جو سیانی بن جا کی اور ان سے کھا جائے ) تب بھی اللہ کے کھا ت تم نہ بول

کے ۔ بے شک اللہ زیروست اور قالب حکمت والا ہے تم سب کا پیدا کرنا اور وہ بار و کی افعان ایسا

ہو بیسا کی محق کا بیدا کرنا۔ بے شک اللہ ختمت والا ہے۔ تم سب کا پیدا کرنا اور وہ بار و کی افعان ایسا

لفابت القرآك آيت فبرامه

يزلخ

وودافل كرتاب

# أشرك: آيت نمبردة المراه

جولوگ اللہ کی ذات وصفات ولڈرے اور کمالات کا اٹھار کرتے ہیں آگراوں ہے تو چھا جائے کرزیمن وآ سان اوران میں یسنے والی تھو آگوکس نے بغہ کمیاسے ان کے سزے ہے سمانتہ بھی نظیمکا کہاننہ نے بندا کیا ہے مشمیر کی اس مجی اور رخلوص آ واز کے یا دجود جسے میزدے کرنے اور مرجھائے کا دائشتہ آتا ہے تو او کا کتاب کے حقیق خاتی و مالک کرچھوڈ کریے حقیقت معبودوں کے ما شفر جماکات اوران سے اپنی مرادیں استخفال ہے۔ بریکے تھیس کی بات سے کہ اس کا تنات کا خاتی تو اللہ کو مانا جائے لیمن عبدت اورون کی کی جائے۔ عالہ کلے کا ت کا ذروز رواس بات برگوائن دے رہاہے کہا سی تقییم کا نتات کا الکیام رف ایک اللہ مق ے۔ ذیل بڑادوں الکھول مائل سے اسے تھو مرکز دائر کردی ہے۔ مرول پر آسان کوایکہ مخوفہ جھنٹ اور ضیم کی طرح کان ویا کھا ے۔ جات مورج متارے اور ساوے ای رفادے جل دے جی اورائی روگئ ہے ویا کومٹور کروے ہیں۔ وین ہر طرف کلو تی پیمل ہو کی ہے جن کے زیمہ درینے مکے تمام امباب میبا کردیئے مگتے ہیں۔ ان تمام محائے ں کے باوجودا اگر کوئی انتدکو شانق دما لک نہ مجھے اور اس کا انکار کر دے تو اس سے بڑا تا دان اور کوئی ہوسکتا ہے؟ اس کا نتاب بھی اللہ کی عقب کو ایک محسوری مثال ے مجمایا کمیاہے۔ فرمایا کہ اس کے کمالات استے زیادہ میں کہ اگر دنیا مجرے درختوں کوکاٹ کران کے قلم بنائے جا کی اورموجودہ سندر بکساس جیے سات اور سندروں کو تکھنے کی روشناؤی بنا کران ہے اللہ کے کلمات بینی کمالات اورخو بیوں کو تکھا جائے تو تکم تھس کر روشان استعال ہوکراور کیلینے والوں کی تمریختم ہوجا تھی گی گروس کے کالات بھی ختم نہ ہوں کے۔ یقیفا و اوگ اخیا تی فیش نصیب اور کامیاب و مامراد جن جواس محاتی کو مان کر بورے خلومی اور یقین ہے اللہ کے ساتھے این تعلق قائم کر کے اس کے ساہنے سرجھائے ہیں اورای سے اپن مرادیں ماتھنے ہیں اورول کی گمرا ئیول اورخوص کی بچائیوں کے ساتھ اپنے آپ کو کمل طور پر الذير كيمير وكروبية بين روبيع تمام معاطات زندگي كودس كنوائية كريكاس كيميني بودني بدارت اورتعيمات كيمطالق التي زندگی گذاریتے ہیں۔ایسےاوگ اللہ کے مضبو فاسہارے بور منتے کو کیز کر برطرح کی مرازیوں سے محفوظ ہو ماتے ہیں۔

ان ی باقوں کو الشقائی نے اس طرح فر باہے کہا ہے کی تافیہ اگر آب ان منکرین تن ہے یہ پہیس کہ آسانوں اور زیمن اوراس میں بحنہ والی تقوق کو کس نے پیدا کیا ہے قو وہ بھی کیں کے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے بہر کر ایک آب کہروجی کہ واقعی تنام تعریفوں کا منتقی سرف ایک اللہ می ہے کوئی اس کے کہا تا ہے کہ تعریف کرے یا شرکہ ہوا ہی واسے شرائع سواری کا سختی ہے۔ اس کا الک صرف ایک اللہ تی ہے کوئی اس کے کہا تا ہے کہ تعریف کرے یا شرکہ ہوا ہی واسے شرائع سے کوئی اس کے کہا تا ہے گہم ویف تھے کہ دوشت تھی میں جا کہی 

# ألترتئزان

الْفُلْكَ تَغِرِي فِي الْبَحْرِيزِ عُمَتِ اللَّهِ لِيُمْ يَكُمُّ وَمِنَ الْيَتِهِ ۚ إِنَّ فِيتَ ۮٝڸڬڵٳٝؽؾؚڷؚڴؙڵڝ؆ٳۺڴۏڕ۞ۏڶۮٵۼؿؽۿڡ۫ۯڰۏڿۧڰٵڶڟ۠ڶڸ دَعَوُااللَّهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَءُ فَلَمَّاا نَجْمَهُمْ إِلَى الْهَرِّ فَمِنْهُمْمُثُقْتَصِدً <sup>م</sup>ُومَا يَجُعَدُ بِالْيَتِنَا ۤ الْأَكُلُّ خَتَّارِكُفُوْرِ ۞ يَآيُهُمَا النَّاسُ اتَّقُوْارَيَكُمْرُوَاخْشَوْابَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدُّ عَنْ وَلَدِهٖ ۚ وَلَامُوٓلُوۡدُ ۚ هُوَجَازِعَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا ۚ إِنَّ وَعَـٰ دَ اللوحق فكاتفر تنكم الحيوة الدُنيَا وُكِايعُرُنَكُمُ المُنيَا وُكِايعُرُنَكُمُ بِاللهِ الْغَرُّوْرُ۞إِنَّ اللهُ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةُ وَيُنَزِّ لُ الْغَيْثَ ۗ وَ يَعْلَمُ مَا فِي الْاَيْمَا مِرْوَمَا تَذَرِيْ نَفْسُ مََا ذَا تُكْسِبُ غَدُا وَمَا تَكْدِينَ نَفْشُ بِأَيِّ ارْضِ تَمُونُ ۖ إِنَّ اللَّهُ عَلِيْمُ كَثِيرُ ﴿

ال 14 (ع

## لزجمه: آیت نمبرا۳ ۲۴

(ئے علا طب ) کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے نفش وکرم سے مشتی (جہاز) وہ یا بھی چاتی ہے تا کہ وقتم میں بڑتی بعض نشانیاں دکھائے۔

ہے شک ان بٹن برصر اشکر کرنے والے تھی کے لئے نظامیاں موجود بیں۔ اور جب (اس دریا کی) موٹ ان پر سائبان کی خرج جما ہاتی ہے تو وہ خالص اعقاء کے ساتھ اللہ ہی کو ایکارنے ملکتے ہیں۔

مجرجب وہ ان کو تجات دے کر خطلی پر لے آتا ہے قو بعض قوان میں ہے اعتدال اور تو از ان اختیار کرتے میں اور سوائے مہدشکن اور ناشکرے لوگوں کے کوئی جاری آئیوں کا انگارٹیس مرح

اے وگواتم ہے پرود گارے فضیب ہے اوران سے ڈرد جب کو کیاب اپنے بنے کوکی نفیز بہنی سکتے گا اور شیٹا باپ سے کام آسکے گار

ب شک الله کا اعدوسی ہے۔

تشہیں دنیا کی زندگی بڑگز وہو کے میں نہ ڈال دے اور نہ کوئی دھو کے بازهمہیں اللہ کے معاہمے بلی فریب ہیں ڈان دے۔

ب شک قیامت کاهم مرف الله ی کے پاس ہے۔

و ن باش برسانات ورود و مناہ کدوں کے بیت میں کیا ہے ( کیا پروش یار ہا ہے)؟ اورکو کی مختص میں جانا کدوو ( استدوکل ) کیا کمائی کرے گا۔

ادركوني فخفس تبين جانتا كدوه كس مرزيين يرمر ساكامه

ب شك الله على جائے والما اور خبر ر محضروال ب

صُبُّارٌ

شكور

ظُلَلُ (ظِلُ)

مُقْتَصِدُ

لا يُجُون

مُوْلُوْدٌ

لَا تَغُرُّنَّ

ٱلْغَرُورُ

ألشاغة

لغات القرآل آيت ببراسه

بهيت مبركم فسف واما

.

چشمرادا کرنے وال

مزت

مستنجل كريطيخة وازاية اعتدال بيندآ وي

كام نداسكا و جار ندسكا بيرا كياكو (بينا)

مرکز تھے دموے میں نداول دے

والاكداريب

مخزی رتیامت

ٱلْغَيْثُ بِارْش

أَلَا زُحَامُ (زُحُمُمُ) بيدِ

مَا تَدُرِي مُن اِن

غذا كالمحائدات

(53)

## شن بالمارية

الله تعدلی فی شاندل میں ہے دیک بہت بڑ کہ نشانی مشیون اور جیازوں کا ایک کتارے ہے دومرے کتارے تک تھا ہے۔ بہتی ہے۔

سمندر بدریا شہ جو چزا آلی جاتی ہے وہ مام حور پر ڈوب جاتی ہے کئی افضہ آبی قد دت سے ایک ایسا نظام مایا ہے۔ کدور محقی نرجاز جو پائی کے مقد ہے میں ایک تھے کی میڈیت رکھتا ہے وہ اٹ ٹی خرورت کی چیز وں اور خوامیکرون الوگوں کوئے کر مزرل مقدور تک بیزود جائے۔

اگر سندرش زیردست طوفان آجائے اورکتی باجہازائ کے معزوش کیشی جائے تو اس کے سیافران وقت اپنے جوئے۔ معبودوں کو چھوڈ کر چورے خوص سے اللہ تھا کو بکارتے ہیں جگن جب وہ اس طوفان سے فکا کر کنارے پر وہنچتے ہیں تو سوائے وکھ احتمال میشدوں کے اکثر ناشکری اورکٹو ویٹرک کرنے گلتے ہیں۔

الشاقق آن نے قرارا کر بیٹا و نیا کے طوفان اوجھٹو جی جن سے انسان توست پالیٹا ہے لیکن ان دن سے ڈرنا چاہیے جب تیامت کا ہولنا کے منظر ہوگا اور کوئی کی کے کام نرآ سے گا۔ باپ بیٹے کے لئے اور بیٹا باپ کے لئے سوائے انشکی او کاوش سفارش کرنے کے چھوٹ کرنے گا۔

الفدقعانی نے قربار کرلوگوار نیا کی زندگی جمین وہوئے ہیں ندڈال وے اور شاولی وہوئے ہاڑھیں فریب ہیں جھا کروے ۔ کروکر قیامت جس) العم طفاکو سے اس دن کا دعدہ اپر انہوکر رہےگا۔

آخری آبت کو تک سے پیٹے بافاری شریف کی میدوایت ساسٹ دکھ کیج کراکیک مرجدا کیک محالی نے کی کریم میں ہے۔ موش کیا ک

- (۱) تیامت کبآئے؟
  - (ع) بارش كب بوك ؟
- (٣) ميري دوي كم بال از كاموكا إلا في؟
  - (٣) مير کل کيا گرون کا؟
  - (۵) میں کہاں مروان کا ا

کی کریم 🛎 نے مورد افغان کی ای آیا۔ کی افاوت اُریائی جس میں ایڈ تعاقی نے قرباد ہے کہ پائی بیزیں وہ ایس جس کا

علم مرك الشاتد في كوب\_

آئ سائنس دور نظالاتی کرتی ہے میں مجھے ہے ول کا لاہری علم وصل ہوگیا ہے شاہ بارش کب ہوگی ایکٹی ہوگی جیدہ ہونے والائز کا ہوگی بارگ ہوگی ؟ ای سلسلہ على عرض ہے كرة وی كويرة معلم موسكن ہے كہ بارش كب اوركتي ہوگی ليكن دويارش

السائول مجدلتے رحمت ہوگی فیا حث عذاب اس کاعلم مواسعة الله رب الد لیمان کے اور کسی کیمیں ہے۔

سیال ای بات کوئر نوعم به دوسری بات بید به که پیداموت دانداز کا موکا یا لاکی موگی سر کوممی آج النراساؤنڈ کے قرمید معلوم کیا بیاسکتا ہے کئین اسک کوئی شین کا پاؤٹین موئی جو سے معلوم کر لے کہ پیدا ہونے والا بچہ یا بچکی کتے دان زند در ہے گی ۔ وہ الندگی اور دائد میں کی فرمال پروار موگی بیان فرمان روس کا ملم مرف الندگو ہے ۔

المعان سودة لقمان كمة إستاكاتر جراوماس كي تقرع تكمل بوئي ساخة بمي هن قمل كي توثق عطا فرمائ برأ عن

 پاره نمبر ۲۱ اتل مآادری

سورة نمبر ٢٣٢



• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# م تعالف سرة النبرة إله

# بِسُـهِ اللَّهِ الرَّغَيْرِ الرَّحِينَ و

ا مرة أبر 32 كل كران 3 أكارت 30 أالنا عركس 274 ورف 1577 عام زول كركس

کی سورتول کی طرح اس شرع کی انتشاد کیک بات داس کی فریانیوادی کرنے اور رسال انتشاغات کی رسالت کو بائ کر ان کی اطاعت کرنے اور آخرے ریافیوں کے کئے کی وقوت دی گئی ہے ۔ فرباؤ کہ خدائقائی نے اس قرآن مجدود اسپینا آخری نجی اور دسول عفرت تھے مکھنٹا م آئی ہے انتہا تہ تسازل کیا ہے جس شروز دروہ اور محل کالے انتہار کی تھی کی تھی کی تھی تھیں ہے۔

ن ولی قرآن کا خیادی مقصدیت ہوئے ادشاد فرمایا کہ حرب کے لوگ جومعہ ہیں اسے کی بھی اور شاوفر مایا کہ حرب کے لوگ جومعہ ہیں اسے کی بھی اور شاف کی تھے ہوئے ہیں ہوئے ہیں اسے کی بھی اور شاف کے ایسے ہے کہ ان اللہ نے معٹون جرکان کے واسطے ہے کی رکھ تھا تھا ہے کہ اس کے ایسے اس کے ایسے کا ان کی برائے تھا ہے کہ اس کے اس کے ایسے کی رکھ تھا کے ایسے اس کے اور اس کی اس کے ایسے کی اور ہے ہوئے ہا کہ کو کو اس کے ایسے اور اس کی تعلیما کی اور اس کے تعلیما کی تعلیما کی تعلیما کی تعلیما کی تعلیما کی تعلیما کی سے اس کے بعد جب برائی ان افراد ہے جس کے کہا گی ایم ایسے اور شرعندی سے اسے عمرول کو تعلیما اور شرعندی سے اسے عمرول کو تعلیما کی تعلیما ک

ا بہت کا مالوک ہوگی جنب ان سے کہا جائے گا کہ اسابقے کا وقت سے لہذا وٹیاشی دوبارہ کھے

مودة مجدا كدگرمه مكل از ل بيول جمل عمداد ميد درمهاست . قيامت محرف ميرا درمها اجتداده جميم اگرام والها به الرمودة مكن درهینشت ای باشد کی طرف محک اشاده کرد واکها به برک ب قيامت نف دومرا کول کې د در الرمست نف دومرا کول کې د در

ر مول جيس آت کار آخري کي در رمول معرب کومسل پيڅک چيد کن کرتر انجر داري ادو کمل امنا عمت ي هند دنيا ادر څخرست کي تام معربي ل سکداز پوشيده چي

اپنے آ مام اور سکون والے بستر وں کو کھوڑ کر نیڈ کے حضور کھڑے ہوئے اور اس کی عبادت و بندگی بٹس گھے ہیں۔ نصر تعال نے بہنے لاگوں کے لیے جنسے کی ایدی ہور بمیشہ دہنے والی راحت بھر کی جنتوں کی فیش فجری سانگ ہے جوآ خرے بھی ہرطر ن کام سے جام اور ہوں تھے۔

قربایا کہ یا تھا مکا کات جوتھا، کی نظروں کے سائے ہو تو وی کر کھڑ آئیں جو کیا بکدانشہ نے دیک فاص مکت ہے۔
اس تو پہدا کیا ہا آنہ ان کو جو بخشا اور سادی کا کتاب کوائی کی قدمت پر لگا یا ۔ زیم گی اور موت سب ای کے قبضہ قدرت میں ہے۔
بہذا اس کے لیے یہ بر مشکل میں ہے کہ دوائی چری کا کتاب کے تم جو جانے کے بعد اس کو دور روپیدا شرکر سے رقم فالے کہ تو ت کی ذائد گی کے لیے برایک کوسکسل بدوجید کرتا ہے ہے کہ تکہ مرتے کے بعد سب کواٹھ کے سامنے و ضربوتا ہے جو س کس کے ساتھ ۔
اند اندائی کے لیے برایک کوسکسل بدوجید کرتا ہے ہے کہ تکہ مرتے کے بعد سب کواٹھ کے سامنے و ضربوتا ہے جو س کس کے ساتھ

آخر شی فرینیا کہ بیاللگائیت ہزا کرم ہے کہ وہ لوگوں کے گزانیوں کی کش ساور شدت کے باوجودان کہ آیک وہ اورای وقت سرز آئیں ویٹا یکند برانسان کو شیطنے سرحرنے کے لیے موقع اور مہدت مط کرتا ہے لیکن جب اس کی دھی اور مہلت ہے گئ فرکہ وکئیں اخذ تا اور وہ گئی موں پر بڑی ہوجا تا ہے تو بھرانند کا تو فون متوجہوت ہے اور انتقاعی کو اپنی گرفت میں لے لیت ہے جس سے ایجائے وال کوئی تین ہوتا ہ

### 1

# بِسُهِ اللَّوَالِّغَيِّرَالِيَّقِيَّةِ

الَّغَرِّهُ تَأْنَوْنِلُ الكِتْفِلَارَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِ الْعَلَمِيْنَ ﴿ أَمُّ يَعُوْلُونَ افْتَرْمَهُ بَلُ هُوَالْحَقُّ مِنْ تَنِكَ نِتُنْ فِرَقَوْمًا مَّا الله هُمُرِّمِنْ ذَوْيُرِقِنْ قَبْلِكَ لَمَا لَهُمُ يَقْتَدُونَ ۞

#### وُورِدِ أَيتِ فِي إِنَّ الْ

الف الم ميم وسي شن ذرائحى فك تيل بكر كتاب قرآن مجدتمام جهانون كروردگارف نازل فرمائى ب- كياوه كيفة بين كرآپ فياس كوفود كلزلال ؟ (برگز فيس) بلكه بيآپ كروردگارى طرف ب فق (كماته مازل) كيا كيا ب تاكرآپ اس ساس قوم كوفرداكي (آگاه كريم) جن كرياس آپ سے پيلے كوئى فرائے والا فيس آيا تھا۔ تاكروه جاريت حاصل كركيس ۔

#### لفات الغرآن آیت نبراتا

تَنْزِيْلٌ آبِسَا بِسَاءَرَا الْحَوَى اللهَ مُزلامِ عَالِا الْحَقُ عَلَى عَلَالُ الْحَقُ تَنْلِيرُ تَوْدُوا عِبَالُكُ تَنْلِيرُ تَوْدُوا عِبَاكُ الْمُرَاعِ لَلْمِيْرٌ وَدُوا عِبَالُا

### فشرق أريت فبراتاه

سورة المجدولا آغاز بھی حروف مقطعات ہے کیا گیا ہے۔ ان حروف کے تنظق اس سے مکل مورقول میں تنفیسل سے مرض کردیا تھیا ہے۔ بہتروف آبات متنا ہمات میں سے بین بیٹی ان کے متنی اور مراد کاعلم اللہ رہا، حالمین کو ہے۔ مکن ہے ان حروف کے متنی اختراف نے کی کریم منگ کو تاریخ میں۔

ال سورت کی ابتدا ما اس اصال سے کی گئی ہے کہ بیدوہ کماب (قرآن جید) ہے جس کوتمام جہانوں کے پروروگار نے عزل کیا ہے۔ جس کی بنیاد مقین پر ہے اس جس شک دشہاں کو گئی تھیں ہے۔ بید کا ہم سراسر ہذاریت، رہنمائی فوراوروش ہے جوقیا سٹ تک آنے والوں کے لئے مصرور تشاہے۔ بید کما ہد معرف کھوسطانی تھی کے درجہ جائی کا بیغام ہے تاکہ اس کے ذرجہ ان کو گول کو جد کی خرح آ کا کا دوخرد ازکر دیا جائے جن کے پاک اس سے پہنے تک کو لُ درجرد دہنمائیں آ باتھا۔ شابع اس طرح وہ دا ہ جانے ماس کر لیس۔

اممل میں اندان اورتو حید کی دموت جزیرۃ العرب کے دہنے والوں تک مختلف ذمائع سے بھٹے چکا تھی۔ سے وہ آتھی طرح واقف منے لکن خوال میں ووڑھ الی جزار سال اوران سے پہلے صفرت ایرا تیم اور صفرت اسما کیل کو آئے ہوئے اس میٹی بریا کر میسے گئے نے ان کو گذرے ہوئے وہ جزار سال اوران سے پہلے صفرت ایرا تیم اور صفرت اسما کیل کو آئے ہوئے اس سے مجلی زیادہ مرمدگذر چکا تھا۔ اس لئے فر بایا کہا ہے ہی تھی آئے۔ اس کتاب المحل سکا در بعیان کو اکٹا کا اور فیرواز کروسینے جن کے پاس آپ سے پہلے کو گیا اندم ''فرواز کا انداز کا کھو کرنے والائیس آئے تھا۔ امریہ سے اس طرح وہ وہ او بدایت مامسل کرسکیں گے۔

جب نی کریم میں تھے معرب میں موسطی کو میں میں اس وقت بھی ووقہ این وقل اور ذید این موروسے لوگ تے ہو معرب ایک اس وقت بھی ووقہ این وقل اور ذید این مروسے لوگ تے ہو معرب ایران بھر ان اور ان بھر بھر ان بھ

## الله الذي

خَلَقَ السَّمْوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ إِيَّامِ ثُعْرً اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ مَالكُنْرَقِنْ دُونِهِ مِنْ وَإِنَّ وَلا شَفِيعٍ \* ٱفَكَرَتَتَذَكُّرُونَ۞ يُدَبِّرُ الْكَمْرِمِنَ السَّمَا ۚ إِلَىٰ الْوَهْضِ ثُمَّرَ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يُوْمِ كَانَ مِقْدَاثُهُ ٱلْفَسَنَةِ فِمَّا تَعُدُّقُنَ ۞ ذْلِكَ عْلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَا دُوْ الْعَرْنِيُّ الرَّحِيْمُ ۞ الَّذِيِّيَ احْسَنَ كُنَّ مَّنَّى أَخَلَقَهُ وَبَدَاخَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِيْنِ ٥ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلْلَةٍ مِنْ مَا ٓ مِهِ يَنِ فَ ثُعَرَسَوْمُهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ زُوْحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُّوالسَّمْحَ وَالْكِيْصَارُوَالْأَفْهِدَةَ • قَلِيْلًامَّا تَشْكُرُوۡنَ۞وَ قَالُوۡاءَ إِذَا صَلَلۡنَا فِي الْاَرْضِءَ إِنَّا لَغِيۡخَلۡقِ جَدِيۡدٍ ا مَلُ هُمۡرِيلِقَاۤ إِرَتِهِمۡ كَفِرُونَ ۞ قُلْ يَتَوَفَّىكُمُ وَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِلَ يَكُمُ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ ڗؙڿڰٷؽ۞

#### ترجمه اقريت نميزه تناا

الله ہی ہے جس نے آسانوں، زشن اور جو پکھان کے درمیان میں ہے ان کو چودئوں میں بیدا کیا ہے۔ پھرووٹرش پرقائم ہوا۔ اس کے مواقع اوارز کو کی تعالیٰ ومددگار ہے اور شدفارش کرنے والا کیا تم انٹی بات کیس مجھتے ۔ وہ آسانوں سے زمین تک ہر معاملہ کی و کیے بھال کرتا ہے۔ پھر برمعاملہ امر اس كرمائ اور فاہرى چى ان شى كى جاتا ہے جو تہادے اور شى ايك برزار مال ہے۔ وق ہے جو جي جو في اور فاہرى چى دائ ہے واقت ہے اور فر بوست دھت والا ہے۔ جس نے ہر چىز كو قوب ہے قوب تر بنا ایے ۔ ای نے انسان كو بيرا كيا اور اس كى بيدائش كا آقار كى ہے كيا ہے ہواس كى نہ گراس كوايك ہے قدر پانى ہے بنا يا بحر (ماس كے بيد عمى) اس كے قام اصفاء ورست كے ۔ بحر اس بھى اپنى طرف ہے دور كو كوركا اور ترميس كان آئم ميں اور دل دیا ہے بھى ہى ہے ہواك مكركرتے ہيں ۔ دولوگ كہتے ہيں كہ جب ہم ذعن عمى كم جوجا كي كے ( فرو فرو مور كر تحر جاكم كيا ما قات كا اتفاد كرنے والے ہيں كہ جب ہم ايك كا بار سے ہے كہ كہ تھيارى جان الك فرائد تبنى كرتا ہے جو تها دے اور مقرو (اسے ہيں) كيا گيا ہے۔ بھرتم سے كوالش كام فرائد كام اللہ الكے فرائد تبنى

#### لغات الترآك أيت لبهه

منة جِ(جِدِق) برابربوارقاتم بوارتغمرا إمستولى والمتوكنات يُذَبِّرُ ألآمر تخمر باستاركام يَعُرُجُ 4020 ألف سُنَةٍ أبك بزارمال طِينَ خللة شعارنجاز يتوقي والموت ويتأسي ومخل يردئيا كيا

## شخرے؛ آیت نمبر ۴۳ ili

سورۃ اُسجہ کی آ بہت غیرا تا سویں آ ہے نے رہ ما ہے کہ انشاقائی نے حضرت گر مصطفیٰ منگلے براس آر آن کر یم کو بازل کیا ہے تا کہ اس کے ذریعیان لوگوں کو بردی طرح آگا دکرویا جائے جن کے پاس معربوں سے کوئی آگاہ کو کرنے والوگیں آیا تھا۔ انشرے اس آر آن جس کا آب کو بازل کیا ہے بتایا جارہاہے کواس کی شان ہے کہ

جنہ ای نے چودؤں میں زمین و آسان اور ای کے درمیان کی تمام پیزوں کو پیدا کیا اور ما قرین وں وہ اپنی شان کے مطابق تحت سندے پر قائم اور مبلوہ کر بوا۔ اس میں بہود ہوں کے بیمائی قرت سندے پر قائم اور مبلوہ کر بوا۔ اس میں بہود ہوں نے بیم سندگر رکھا ہے کہ جس طرح اللہ نے چودوں کا مرکز کے مناز کی دیا اور مرتج بی ون اس نے آرام کیا۔ بہود ہوں نے بیم سندگر رکھا ہے کہ جس طرح اللہ نے چودوں کا مرکز کے ساتھ بی وون آرام کیا تھا اور مرتب تا موری کو بغت کے دون آرام کرتا ہا ہے سالا تک اللہ تعالی زمین و آسان کی حفاظت سے بھی ممکن کی مرتب کی مرتب کے بیمائی کی مرتب کا مرتب کے بیمائی کا در اس کر ایک ہور کے اس کا دون کو دون کا مرکز کے بیمائی کی اور شان کے ماتوین دون آرام جس کیا بھی وہ اپنی کا دون کے آسان کی مطابق کے اعتروں کی اور شان کے مطابق کیا نا مرد وی کیا۔ مثان کے مطابق کیا نا مرد وی کیا۔ مثان کے مطابق کیا نا مرد وی کیا۔

جند فریل کروه الله می سب چنزوں کا اور اضافوں کا مالک ہے اس کی اجازت کے بغیر نہ کوئی کسی کی جماعت کرسکتا ہے اور شامفارٹ کیا و اتنی میاب مروه بیان جس و سکتانہ

ہالا اللہ کی شان ہے ہے کہ کی بیز طاہر ہونے چھی ہو گیا ہوائی سے وہ پوشید وٹیس ہے وہ ہر بیز کوا کھی طرح ہو ت ہے۔ وہ زبر دست ہے کیس اس کی ہر صف رصف رصن خالب ہے۔

نی کریم بھاتھ کو خطاب کرتے ہوئے فربایا کدائے ہی حکافا اسپ فرباد بیٹے کرتم آخرے میں کیٹھ کر اعلا گان پر نیٹین کرون کر دہیر حال ایک وقت سب کور کھنا ہے اوروہ بیٹ کہ اللہ نے جمہ فرشے کوا عز را نکل کو گائی بات پر مقر رکیا ہے کہ ووبرنئس افسانی دور جرجان دارکوموں سے ہم کنار کرے گا اور پھرسپ کواٹھ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ یعنی وہاں پھر جرائسان کے اعمال کا جائزہ نے کراس کو جنسیا چھم کی طرف کھی دیا جائے گا۔

الشركاقدرت، طاخت اورفلام كا كانت كى بقية تعيل أكل آيات ش أرق جيرا ـ

فَلَوْتَرَكَى إِذِالْمُحْرِمُوْنَ كَاكِمُوَارُهُوْسِيمْ عِنْدَرَيِّهِمْ رَكِنَا ٱبْصَرْبَا وَسَمِعْنَا فَالْجِعْنَا شَمْلُ صَالِحًا إِنَّامُوْفِئُوْنَ ۞ وَلَوْشِئْنَا لَاتَيْنَاكُلُ نَفْسٍ هُذِهَا وَالْإِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنْقَ لَامْلُكُنَّ جَهَنْمُرمِنَ الْجِنْةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ۞ فَذُوْفُوْاهِمَا Ī

ئىيىئىئەلىقلەت ۋىرىكى ھۆلۈكانىيىنىڭدۇدۇقۇل ھۆلەپ لىقىلىدىدا ئىنتىئەتقىملۇن ۋائىمائۇمىن بالىتتاللايتىن داكىترۇل يەكىئۇل ئىنچىداۋستېخۇل ھىتىدى تھىئىرى قىلىنىدىكىدۇن قاتتىكانى ئىندىھىئى ئىنىدىن ئىمىنىلىچ يىدىخون ئىقىئى ئىقىۋقاق كىمىئا قىمىئا ئىزى قىلىمى ئىنى ئىقىۋىن ھۆلۈتىلىكى ئىلىش ماكىلىدىن كەئىۋىن قۇتۇ ئىزى قىلىمى ئىنىنى كىلاتىللىرىلىش ماكىلىدىن كەئىۋىن قۇتۇ

#### ترجمها البيتاني إا تاسا

(اب نی بینی ) اگر آپ وہ وقت دیکھیں جب یہ توم ایسے دب کے مدائے ( عُرامندگ اور کار مندگ کے اسے مائے ( عُرامندگ ک اسے ) اور جو کا نے مرجول کے ۔ (ادر کی گئے کہا ہے ) اور یہ برودگار ہم نے و کھانے اور کا ابلیہ ہمیں آپ ( ونیائی ) کوٹ جانے و بینے تاکہ ہم گل صار کی کریں ۔ بے شکہ ہمیں ( پوری طرح ) بھیں آگیا ہے ۔ (ان کے بواب میں اللہ تعالی قربا کی گئے ) اگر ہم چاہتے تو ہم چوش کو ( پہلے می ) ہار ہم چاہتے دے دیتے ہم جو کی ہوات برق ہے کہ میں تا اگر ہم چاہتے ہو ہم جو کھی کو اور انسانوں سے جہم کو بھر دول گا۔ اب تم اس وان کی طاقت کو بھلا دیے کی جو سے عقاب چھتے دامور ( آئ ) ہم نے تعمیل بھلا دیا ہے۔ جو مجھ تم کرتے تھا اس کے بدلے میں بھٹی کا عقاب کا موہ چھو۔ ہماری آئیوں پولڈ وہ وہ کہ وہ میں گر پڑتے ہمیں اور کا با جان تا ہم تو وہ کہ وہ میں گر پڑتے ہیں اور اپنے پرودرگار کی امدوار خوف کے ساتھ چاہدتے ہیں۔ اور ہم نے انہیں جو بھو دے رہے در وہ اسے انگل جو بھو دے رہے وہ (اس میں ہے ) خرج کر تے ہیں۔ اور ہم نے انہیں جو بھو دے رہے دو (اس میں ہے ) خرج کر تے ہیں۔

پھر کی کویٹری معلوم (کر جو پکے دہ کرتا ہے اس کے بدلے ) اس کی آنکھوں کی تعندُک کہاں چھیار کی ہے۔ بیان کے سکتے ہوئے کا مول کا بدل ہوگا جو بکے دہ کرتے تھے۔

#### لغات القرآن أبت نبروا تاء

نَا كِنُوْا 49260 هُوُ فِيْنُوْنَ -یقین کرنے والے حَقُّ الْفَوْل کی بات میں ہؤتا أملني محر مزوع دورا كا خُوْقُوا ا تم يكو فبيثغ تحريت بعواد ئرور خورو! 42/0 تنجالي الگرائ ہے جُنُورَتِ (جَنْبَ) بيلو ألمضاجع أقراح كمافك ومادات

فلأك

أنمسين

## 127117 - 17:00

زُرْ دُ

أغين (غين)

انڈیخانی نے اشان کو پھوچڑ وں میں اعتبار و نے ہاور پھوچڑ ول میں مجبور بنایا ہے۔ تی مت کے ون فیصلہ اس کے اعتبار کئے ہوئے راہنے اور اعمال پر ووگا۔ اگر کس نے ہراہے آئے کے باوجود غلامور کم اعلیٰ کا راستہ اعتبار کیا تق آیا مت کے دن جب وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا وہ شرمندگی کے مارے اپنا سرشا اللہ سے گا اور بی بج گا کہ آئی اب آئی میں نے سب بھوا بی آگئے ہے وکچ لیا اور سب بھی نامی لیا۔ بھی پورا بھین حاصل ہوگیا ہے ہی بھی ایک سم تب بھرو نیا میں جانے کا موقع وے ویجے تھی وہاں جا کرائیان اور شن حالی افتیار کروں گا۔ انشہ قائی فرما کیں کے کہ اگر ہم چا ج اعراز قائم کیا تو اب فیعلے کا دن ہے اور تی ہوں کے کا افتیار شدد ہے جیسی جب و نیا تیں اس نے دہنے افتیار کا فلا نافر مانوں وکنا دکا روں اور کھر وشرک افتیار کرنے والوں ہے جہم کو بھرووں گا۔ ان او کوں ہے کہا جائے گا کہ جس طرح تم نے تیا مت کے دن اللہ سے ملا قات کو بھلا دیا تھا آئی تاہم میں بھلا دیتے ہیں۔ اب جہم کے مذاب کا عروچ بھلا۔ یہ مذاب تی ہوے کا دارا ہے۔

اس کے برطاف وولوگ (۱) جواللہ کی آنیوں پر کال میتین رکنے والے نے (۱) بہب ان کے سائے اللہ کی استے اللہ کی آبیات عماوت کی جاتی تھی تو وہ کہ دول میں گرکرائے پر دودگا ہی تھ وٹنا مکر سے بنے (۳) کسی طرح کا تحبراور فرور شد کر سے بنے (۵) جوراتوں کو اپنا آرام چھوڈ کراللہ کی عماوتوں بھی مشخول رہے بنے (۵) جو خوف اورائ کی وصت کی اصید پر: بنے رہ کو بھارتے ہے وہ (۲) دوراللہ نے ان کو جو بچھ مطافر ما یا تھا اس میں تجوی کے بھائے اسے اللہ کے بھووں کر بھائے اس میں تجوی کے بھائے اس میں تجوی کے بھائے اس و بیا بھی تصور بھی مکن پر فرج کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کو این کے اور ان کے بھر ایسے مطافر کی بھائی اس و بیا جی تھوں کی فرج کے بھائے ہوتا ہے۔ ایسے اللہ کاروں کو جنے کی اجری اور داگی رائٹس مطافر کی جو گئے کہ اجری اور داگی رائٹس مطافر کا میں گئے کاروں کو جنے کی اجری اور داگی رائٹس مطافر کا میں گئے جوان کی جھوں کی فیدنک اور دلوں کے سکون کا ذریعہ ہوں گیا۔

\* نیج: کریم ﷺ نے بہت کے حملق اوشاء قریا ہے کہ بہت دو ہے جم کوشٹو کی آگو نے ویکھا ہے نہ کی کا لائے سا ہے اور تداس کا تصور کی سکے دل پرگذراہے یا بیٹن و چیش کیا ہول گیا ہی ویا جم رو کران کا تصور ، خیال اور گرمکن می تیم ہے۔

ٱفْمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كُنَّ كَانَ

فَاسِقًا ۚ لَايَسْتَوْنَ®امَا الَّذِينَ أَمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فَلَهُمُ

. براع جَنْتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلاكِمِ الْمَانُواهِمْ مُلُون ﴿ وَالْمَا الَّذِيْنَ فَسَقُوا فَمَا وَاهُمُ النَّالِ لَكُمْ مَا الْاَوْلَ الْمَا يَعْدَرُهُوا وَهُمَا أَعِيْدُ وَاقِيْهَا وَ قِيْلَ لَهُمُ ذُوْقُوا عَذَابِ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ رِبِهِ تُكَذِّبُون ﴿ وَلَنُذِي مَنْ مَعْمُونَ الْمَذَابِ الْأَدْنَى دُوْنَ الْمَذَابِ الْأَلْمَرِ لَعَلَهُمُ مَرْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَمَنْ اَظْلَمُ مِعْنَى مُنْتَقِمُونَ ﴾ ومَنْ اَظْلَمُ مِعْنَى مُنْتَقِمُونَ ﴾ مَنْهِ تُمْمَ اعْرَضَ عَنْهَا الْمَامِن الْمُجْرِعِيْنَ مُنْتَقِمُونَ ﴾

### زجمه اقرت فم ۲۲۵۱۸

کیا گھرد وفخص جوموکن ہے ایک نافر مال کے برابر ہوسکتا ہے۔ بقیبنا وہ ووفول برابرٹیل جو سکتے۔ وہ لوگ جوالیمان لائے اور انہوں نے عمل مسالح کئے ان کا نعکا ناجئتیں تیں۔ جو پچھو ہ کرتے تھے (اس کے برمے میں)ان کیا ہے مہمان ٹووزی ہوگی۔

اور جنہوں نے نافر اٹن کی ہوگی ان کا ٹھکانا جنم ہے۔ جب بھی وہ اس سے تکانا چاہیں گے تو اس سے تکانا جائے گا کرتم اس جنم کا سرہ چاہیں گے تو اس کے تکانا جائے گا کہ تم اس جنم کا سرہ چکھوجی کو تم جنگا یا کرتے تھے۔ البتہ ہم (آ ثرت کے ) ہزے ہذا ہے چہنے ( دینے ش چھوٹے چھوٹے ) ہذا ہے چکھاتے رہیں گے۔ شاہر کہ وہ باز آ جا کی۔ اور اس سے بینا طالم کون ہوگا جے اس کے دہائی تا ہے دور کی تکئیں تو اس نے ان سے منہ چھرلیا۔ بے شک نالم کون ہوگا جے اس کے در جس گے۔

Ŋ,

#### Œ

#### لغات القرآن أيت نبر rrt 14

لايشتون مهاركترين

ألشأوى الما

مهمان داری میمان نوازی

أُعَيْدُوا وتدييَّاتُ

نُلِيَقِنَ المِنْرِ، بِكُوالِي أَنِي مِنْ

الأفانى تعونا يحمنا

ذُنجُون ورداوعي

أغوط الأخرمجال

ا منتقمون القاسلينية <u>عرب شراك</u>

# تشریخ: آیت نمبر۲۶۳۱۸

مون ده ہے جوانشا درائی کے رسول کے قام اوکا ہے اور ان کی جرچ کی کوال سے قبال کر کے جمل صافح کی زندگی افغار کر جہ ہوں کے اندگی اندگی اندگی اندگی کے اندگی اندگی کے مطابقہ درائی کے رسول کے انتخار کی کا مون کے انتخاب اندگی کے اندگی کے مطابقہ درائی کے اندگی کی مون کی اندگی کے مطابقہ درائی کے اندگی کے مون کا انتخار کی کا مون کی اندگی کے مون کا انتخار کی کا مون کی کا انتخار کی کا مون کی کا انتخار کی کا مون کی کا انتخار کی کا مون کا معتقل کی کا مون کی کا مون کا معتقل کی کا مون کا انتخار کی کا مون کا انتخار کی کا مون کا معتقل کی کا مون کا انتخار کی کا مون کا معتقل کی کا درائی کا مون کا معتقل کی کا درائی کے دورائی کا درائی اور جرد بائی ہوگی۔ ان ان کا درائی کا درائی اور جرد بائی ہوگی۔ ان

کے برطان دو او گھر ہے ہو تباہی قائن و نافریان ہوں ہے۔ کور عرک عی بھالوراند کے احکامت کے باقی ہوں کے ان کی مواجئم
کا دو اکر کی آگ ہوگی جس میں جیشر ہیں گے۔ دو ای جہم ہے باہر لگنے کی جب بھی کوشش کریں گے قرفرشتے کرند مارکران کو
کی دو الحراثی آگ ہوگی جو احذاب ہوگا جس ہے جو تکامان کی بھی کی ہے۔ کو گوٹوں کی سواجھ اور عذاب کا سو ہی چھور قربیا
کہ یقر ''عذاب آکر ''جی با احذاب ہوگا جس ہے جو تکامان کی بھی کی گئی ایسے گوٹوگوں کو آگاہ کرتے اور اپنے اتحال ہدست قرب کرے مرجوع کرنے کو اور اپنے اتحال ہدست و بر کے مقدا بات موجوع کی بات کا بیسے چھوٹے بر نے تقدا بات ، ہرجوج میں برک مرجوع کرنے ورسوائی ادبیا کی زیر کی میں فوقان مواز لے باوشوں کی کی اقدا مائی طرح طرح کی دیا کہی میام ایس با می اور ایسے اور ایسے اور ایسے کی اور ایسے کی اور ایسے کی اور ایسے کی برا کی میں برا کی اور ایسے کی برا موال کی کورود کی گاروں ہے اور اور ایسے کی اور ایسے کی برا موال کی کورود کی گاروں ہے اور اور ایسے کو اور ایسے کی برای اس کے برا دور کی گاروں ہے کہا ہوں کے بود وال کی اور ایسے کی برای اس کے برود دی کی طرف ہے آگا کور ایسے لوگ و براور وہ ایسے کی برای کی موجوع کی موجوع کی اور ایسے لوگ و براور کی کورود کی گاروں ہے لوگ و براور میں ہے براور کی کا اور ایسے لوگ و براور کی کاروں ہے لوگ و براور کی کاروں ہے لوگ و براور کی کاروں ہے لوگ و براور کی کاروں ہوں گاروں ہے لوگ و براور کی مول میں سے براور کی کی میں کورود کی کاروں کی میں میں براور کی کورود کارور کی گاروں کے لوگ کوروں کی میں میں میں کورود کی کوروں کی دور کی کاروں کی کوروں کی دور کی کاروں کی کوروں کی دور کاروں کی کوروں کی دور کی کاروں کی کوروں کی دور کی کوروں کی دور کی کوروں کی دور کی کوروں کی دور کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی دور کی کاروں کی کوروں کی دور کی کوروں کی کوروں کی دور کی کوروں کی کور

ائی جگسان بات کی وضاحت خروری ہے کو اگر معیسین ، مشکلات الشکی فریال برواری اور و بن کی مربلندی عی آئی تعین آنو ووعذا ہے تھیں ہوتھی بلک و نیااور آخرے عمی ورجات کی بلند کی اور آخرے عی نجات کا باصف ایس کیکن آگر اندکی نافر الی اور الشد سکا مکامات سے جناوت کی وہدے یہ کیلیفیس آئیں آو وہ الشکام فرف سے مزا کے طور پر ایس انجاء کرام اور ان کے واستے پر چلنے والوں کو جو شکلات ، مصائب ایش آئے ایس وہ الشکی رحمت ایس اور ان کا آخرے میں بہت بڑا اور وگو اب ہے۔ الشرق الی میس فسق و الحق رسے مخور فافر اکر شکی اور تقوی کی زندگی اور آخرے کی نجاست مطافر اسٹے۔ آئین

وَلَقَدُ أَتَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ فَلَا تَكُنُ فِيْ مِرْيَةٍ فِنْ لِتَآلِيهِ وَجَعَلْنَهُ هُدُى لِبَنِيَّ إِسْرَآهِ فِلْ هُوَ جَعَلْنَا مِنْهُمُ إِبِمَّةً يَهْدُوْنَ بِأَمْرِنَا لَعَاصَبُوُلَةٌ وَكَالُوْ بالبتنا يُوقِئُونَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ مُويَغُصِلُ بَيْنَهُمْ يَنُومَ القيلمة وفيما كَالُوْا فِيهِ يَخْتَلِمُونَ ﴿ الْكُرْيَةُ لَهُمْ لَكُمُ كَمُ الْمُلْكُنَا مِنْ قَيْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمُشُونَ ﴿ وَمُنْكِومُ لَكُمْ الْكُونَ فَي مَسْكِومُ لَلْ الْكُونَ الْمُشُونَ ﴾ وَلَمْ يَرَوَا أَكَا كَسُوقُ لَا يَعْمُ لِلْ فَيُعْمُ وَنَ ﴾ وَلَمْ يَرَوَا أَكَا كَسُوقُ لَا الْمَاءُ إِلَى الْلَاصِ الْجُمُ لِوفَنَ خُنِ بِهِ كَرَعًا كَأَكُلُ مِنْكُ الْمَاءُ اللَّهُ مُولَكُمُ وَلَا عُمْرُونَ ﴾ وَلَمْ الْفَتْحُ الْ كَنْتُولِ اللَّهُ مُلْكُونَ ﴾ وَلَمْ يَوْمُ الْفَتْحُ الْ يَنْفَرُونَ اللَّهُ مُلْكُونَ ﴾ وَلَمْ اللَّهُ مُولِلُهُ مُولِكُمُ وَلَا عُمْرُونَ ﴾ وَلَمْ يَوْمُ الْفَتْحُ الْ يَنْفُرُونَ اللَّهُ مُلْكُونَ اللَّهُ مُلْكُونَ اللَّهُ مُولِكُمُ وَلَا عُمْرُونَ اللَّهُ مُؤْمِلًا وَنَ ﴾ وَاعْمُونُ اللَّهُ مُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَا عُمْرُونَ الْمُعْمُونَ اللَّهُ مُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُونَ الْمُعْلَقُونَ الْمُعْمُ وَالْمُعُونَ الْمُنْ وَالْمُعُونَ الْمُعْمُونَ وَالْمُعُونَ وَالْمُعُلُولُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُؤْمُ وَالْمُعُمُونَ الْمُعْمُونَ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُونَ الْمُعْمُونَ وَالْمُعُمُونَ الْمُعْمُونَ وَالْمُعُمُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمُ وَالْمُعُمُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمُ وَالْمُعْمُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمُ وَالْمُعْمُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمُ وَالْمُعُمُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمُ وَالْمُعُونُ الْمُعْمُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمُونُ الْمُعْمُونُ الْمُعْمُونُ الْمُعْمُونُ الْمُعْمُ الْمُعْمُونُ الْمُعْمُونُ الْمُعْمُونُ الْمُعْمُونُ الْمُعْمُونُ الْمُعْمُونُ الْمُعْمُونُ الْمُعْمُونُ الْمُعُمُ الْمُعْمُونُ الْمُعُلِمُ الْمُعُمُ الْمُعُونُ الْمُعُمُ الْمُعْمُونُ الْمُعْ

### ترون أبت أم ٢٠٥٢ ٢٠٠

اس (قرآن کریم) ہے پہنے ہم موق کودہ کتاب دے بچھ بیں جو بنی امرائیل کے ساتے ہما رہے تھی ابندہ آپ اس چیز (قرآن مجید) کے منے پرشک ندیجیئے۔

ہم نے ان (فی امرائل) میں جب تک وہ مبرے کام لیتے دہے ایسے دہیرور ہنما بتا ہے جوہارے تکم سے دہنما کی کرتے تھے اور وہ تاری آغوں پر بیٹین رکھتے تھے۔

(اے ٹی ﷺ) بیٹھک آپ کا ہودوگاہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیمل کردےگا جس بت میں دو(نگ امرائیل) المقاف کرتے رہے ہیں۔

كياان كى بدايت كے لئے بيا ب عاكل نيس ب كريم نے ان سے يہلے بہت ك قوموں كو

558

ĺ

جاہ و بریاد کر دیا تھا جن کے محرول ( کھنڈرات) عمل بدچلتے تھرتے ہیں بلاشدان علی بوی نشاتیاں ہیں۔

کیا نگر بھی وہ ( حق بات کو ) شختے تیس ہیں۔ کیا انہوں نے پیٹیس دیکھا کرہم ایک فٹک ( مردہ) زیمن کی فرف یائی بیا کرلے جاتے ہیں۔

بگرای ہے ہم دو ضل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوراور پر فوداس سے کھاتے ہیں۔ کماور (اس میس) فورو کوئیں کرتے؟

دہ نوگ کہتے ہیں کدا گرتم ہے موٹو (بناؤ) پر بھیلے (کاون) کب ہوگا؟ (اے ٹی ﷺ!) آپ کید دیجے کر بھیلے کے دن (ان کافروں کو) نہ تو ان کا ایمان لا نا نفح وے گا اور ندان کومہلت دی جائے گی۔

(اے کی ﷺ) آپ ان کی ہاتوں کا خیال نہ کیج ۔ (اللہ کی طرف سے فیصلے کا) انظار کیج ۔ بے لک وہ می منظر میں ۔

لغامت الغرآن أبدنبر٢٠٠٠

مِرْيَةً قدائب

أَنْهُةُ (إِمَامٌ) المَيْوَارِرِهُمَا

يَفْصِلُ ده فِيلاً الرواع

يَعْشُونَ ورطِحَين

نَسُوُق مَمَعِيْة بِن لِهِ الته بِين

آلَجُوُزُ عَكَ مِرَهُ

(550

أنْعَامُ مُوكِّى جِنُور

العظ الطائل

# تشرح. آيت بمر٢٠٥٣

' تی کریم هغرت فرنسعتی میکننا جب بھی کفاد توب کے سامنے کتاب انسان الای کانتیجیات کوئیش کرتے قود از مرف اس کی شدید خالفت کرتے جگہ دواس کا خاتی از اتے وقع کیتے اور کن کی بات ماریخ سے مساف الاکر دیتے تھے۔ دور میں سائن سے دور ایس کی موجوعی ہیں۔ گھر ماری دور سے انسان کے سات کے سات کے سائن میز کر دور کا جو ایس

ال مورت مال ہے جہاں تی کر کم ملکا کوشدید رنٹی ہوتا تھا وہیں آپ کے جال نارسی ہے کہ اس کا می بشرق نقاضوں کی دجہ سے مخت دنجیدہ ہوجائے کرتے تھے۔

ا متدقعاں نے اپنچوب کی ملکہ اورآپ کے بنان شاروں کی گئی اورالمیمان کے سے فریا کہ آپ ان کا دوشر کین کی پاقوں سے دنجیدہ اور پربیٹان تدہول اور شاہیع دل جس کی طرح کا شکسہ دشیۃ آنے وہی کیونکہ الشرقائی نے ہر زیائے میں ہے: بہت سے دموں کا کراپ جاہیہ وسے کر بھینا ہے جس کو باسٹے واسے والی جب بھی میں وصدافت پر ڈٹ مجھا اور میرو برواشت سے کا مہل قوال کو اسٹ کی درمیانی اور درمیری کے لئے ہیٹھوائیت والیاسے کا الی مقام بھواکن سم

ادشاد ہے کہ ماہ اللہ کا دول ہونا اور کل وصداقت کے دائے اس شعرید تر صدات کا دیڑے آ جانا کوئی ایک اُلوگی و کل وے تیم ہے جس پر کلار و تھی مناد ہے تیں۔

عفرے موٹی کو گو اوریت جسی آلاب جارے مطا کی گئی جس سے ٹی اسرائنل کی بینگی ہو گیا تو م کوراہ جارے نعیب بولی اور جن و کول نے اللہ کی کیاب اور نی کی رسالت کو ہال کرمبر قبل اور پر داشت سے برخطرے کاؤٹ کرمقا ہد کیا اور این کو خالب کرنے کے سے برطرح کی جدوجہد کی وہوئی و دیا تھی کا میب و باسروموسے۔

الشرقاني في ألي لياك بيدها والكامب جومعي الركومان كراس محمر كرب كالان كودنيا و بخوت كم عنعتين تعبيب جوب كي

لیکن جواس گزشی با تنایا خشاف کرتا ہے تواس کا فیصد قیامت کے دن کردیا جائے گا ۔فر مایا کرآ پ ان بالوں کی پردا در پیجنا اور پیغام حق بنانوائے شرکی و بیکھے۔

فربانی کرونان کی جاہد اور میرت دھیجت کے لئے تو گذری ہو گیا قو موں کے کھنڈرات کا کافی ہیں جن میں یاجن کے پاس سے بیادگر راہیت دان آتے جائے دیجے ہیں۔ کیا بیٹیں و کیمنے کرتو م عاد اور خود جود نیا کی ترقی یا فرد تھیم تو شرح جنوں نے ایک اللہ کی میادت و بندگی کو چھوڈ کراپنے شکیڑوں بت بنائے تھے اور ہرو الحر بیشا بنا نیا تھا جس سے اللہ کی تاقی کافر بر بادکر کے دکھویر کیا جس کے کھنڈوات اللہ کے ضلب اوران تا جسوں کیا تاقر بازیوں کی مندر کوئی تصویر میں ہیں۔ اگر دو لوگ اپنی آسکھوں سے دکھ کرمی اپنی تاقر مانشول کوئیں چھوڑتے تو ان کو اسے برے انجام کے تیار دیا تھا ہے۔

جب کفاد فرب نی کرنم مختلفا اور محاب کرام شی فریباندزندگی کودیکیتے قوائن کا بھی ندان اثرات ہے۔ اند تعالی نے فربایا کرآن برالی ایمان جس فریت اور مقلس کی حالت میں بیں بیائ طرح کئیں رہب کی بلک حالات بدلیں سے اوران کوند مرف دونیا کی فوش حالی نصیب دوگی بلکسآخرے کی تمام کا مرابیان بھی ان کو مطالی جائیں گی۔ ای بات کو ایک محسوس مثال کے ذریع سمجالیا کیا ہے۔

فر بایا کریدا شدگی تقدرت ہے کہ ایک خنگ، جنگی اور مردہ زشن کو وکھ کر بھا ہریدہ ممکن تقرآ تا ہے کہ بیازشن می مجمی مرہز وشاہ اب ہوگی کر یا تی کے ایک تل دیلے ہے زشن کا دیک جال جاتا ہے۔ دوشوں پرشاہ این آ جاتی ہے، کمیت اہلیا نے نگتے ہیں، ہز ویر طرف تطرآ نے لگا ہے اور ہر طرف ایک زندگ اور بھا دیکو آئے ہے۔ ایک ایک چزیں امحاشروع ہوجاتی ہیں جو وزیادی، جزیاج ان اور دومرے بان داروں کی خذا خاش وع ہوجاتی ہیں۔

فربایا کران طرح دین اسلام اس کی دجوت اور محابر کرایم کی حالت بدر مک می نظر آئی ہے تگر دیسے کی و معداقت بود کی طرح تکمر کراد دائیم کر سامنے آئے گیا تو ہر طرف ایمان کی روشن ہے دل جمکا ایمیں سے در فیقی ، بہار ہی ہوں کی اور دنیا وآخرت شمار بندیاں حاصل ہونا شروع ہوجا کی گئ

لبدا الن کامیر کمینا کروہ نیسلے اور کے کا ون کب آئے گا ایک ہے سمخی کی بات نظر آئی ہے کیوکہ جب وہ نیسلے اور کے کا ول آئے گاتو وہ دلن کفار دشر کمین کے لئے کوئی چھاون شہوگا کیوکھ اس دلن شقو ان کا ایمان فاتا آبول کیا جائے گاہور شیسلے کا ان کو موقع ویا جائے گا۔ انہیں قواس دل کے آئے ہے کیچلے کی قربر کر کئی جائے کیوکھ وقت گؤرنے کے جدم مرف ایک پچھتا وائی رہ جاتا ہے۔ اس وقت کونیسر مجمنا جاہیے۔ القد تعالی نے قربال کراہے کی تیجھ ایسپان کناری فضوں ہاتوں کی پروا و نہ سیجھ ران کوا چی جاست پرچھوڑ و بہتے کروک اللہ نے مس قیمنے کے دن کا وقد و کر رکھا ہے و آگر رہے گا۔ آپ اس کا اٹھار کیجھ اوران ہوگوں کواسپنے خیا وال کی دنیا میں مشتقراور جھکنے کے لئے چھوڑ و جیجائے

الحديثة ورة السجدوكا زجر وهوت محل بوار الله أسي صن قبل كي توفيق عطافه بال عالم أثين

پاره نمبر ۲۱ تا ۲۲

• إتلمآاوجي • ومن يقنت

سورة نمبر سرس

الأخزاب

• تعارف • ترجمه • لغت • تشریح

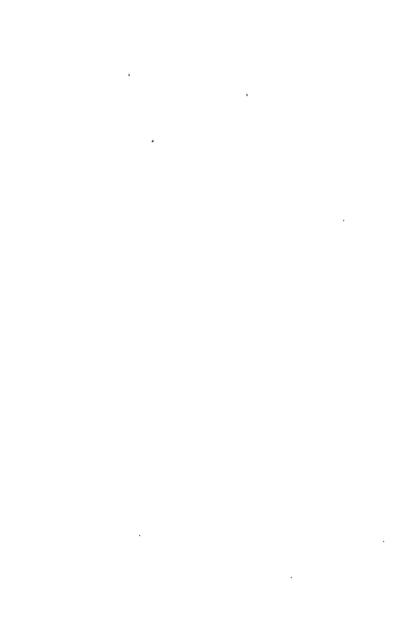

# 4 Strainsta

# بنسب والأوالزعمر الزويت

الاحزاب كيمعني جن خندقين وجهاعتين جنيا و زياسلام كي فولشيته اوروس كوجزو بنمادین اکھاڈ نے کے لیے بت رست کفار دسٹریسن دیمود ولیاد رنصار کی کامتورہ محاذب کفار عرب فوز و دیدراورغوز و واحد ش بیتر من فکست اور ذکت کے بعدا می بوٹر اراؤ بخ رے بٹھادر مذہ وقتاح شن مجوئی مجوئی حرکؤل رائز آئے بٹھادرانہوں نے مطے کرلیاتھا

کمسمانوں کوائ طرح بریشان کیا جائے جس سے دواطینان کا سائس ندلے تھی۔ ا چنا نیر مغمل و قرره قبط والوں نے کی کریم کافٹ نے فرمائش کی کر چند مسعمالوں کو و ٹی تعلیم مجی شرورے بوڈ آ واپی بھی اور ا وینے کے لیے مجیما مائے تا کہ بچے ہوئے والے سلمان ان ہے والی تعلیم حاصل مرسکیں۔ ۔ آ ہے ﷺ نے موسحا کرام کوان کے ماتھ مجھے دیا پھرانبول نے غوادی کی حاد محالہ کرام کو اہے آپ کواٹنا کنزد بھیجتے تیں کہ وہ 📗 ہم پیرکر دیداورد وکو کہ کورے ما کرتند م کیا جیٹیت ہے خروفت کروہا۔

ا ک طرح کی ما مرک مرداد کی فوائش برآب 🏂 نے دی آتینم کے لیے متر سحابہ کرا میگ تاہ خالیجتے جی ادرمن کو اتماد کی آ ایک بریاعت کو تھیج دیا تھرانہوں نے جی ان قمام جان ٹاران مسلق کیلئے کو شدیدا ذیتی وے كرشبيد كروبار بمانياتك كه يوفقير (بيودي فبيله ) نے تو نجا كريم پينا كا كاشبيد كرنے كي سازش تیارکر ڈیٹمی جونکمل کرساہتے ہمٹی تھی اوراللہ کی مدو ہے آپﷺ ہرطرے محفوظ رہے انکیز مسلسل سازشوں اورغدار ہوں کیا دیتہ ہے بیود کی قبیلے بنونغیر کو جٹاتی ہرینہ کی تھلی خلاف ورزین پریدیندمنورہ سے نکال دیا حمیااور بروگ فیبر کے مطالقے بیس ما کر آباد ہو مجھے۔ یہ ان میود یول کی اتنی بندی فکست تنی شر کوده برداشت نیکر تنکے اورانیوں نے بورے جزیرة العرب على برطرف ابني مازتول كے جال يعيلاد بيئة كيونزمسلمانوں سے انقام خنے كے

مودة فمير 33 t.S.J q 73 'بات اخالا وكليات 1210 5909 ارون عدستامتونا بقامزول

نارخ محوادے كەسىلمان ئىكرانون 🕽 نے قلم وزیادتی سے کے کئی آم اور ملک را چنگ کومیلونیس کهاوراگر اخل فی ملات ہے و نیا کے داول کو مع کماری کے برطلاف تفروشرک وہری قوموں پر چک سطارے ے ہے دومرول کو ماتھ لما کر تھور فوجيل كيتوجل بكيامورتمال اس وقت وثيل آلي جب كفار مكه الله اسلام وتتنی *رکفر*کی سر ر**ی حافق ا**رکو ( ع کو کے مدینہ کی **کھوٹی** میں اسلامی ر پاست کومزائے کے لیے جورول طرف ہے ملا کر دیا تھ محرا تھاوی الموجول كوموائكة المت ورمواكي ك ار کھومامل ندیورکا اور نشہ نے المباذي وتاكي الربطرح مروقر والأوكد فلرک کوفوز کردکاری۔

جذب نے اٹھی پاگی اور وقت وہ اور کیسے دائی ہے وکر کے مکر کر مدے مردادوں نے پاس تی کے اور ان کواس وے پاکسونو کر وہ پورٹ طاقت وقت سے مدید عودہ کی ترجی ہوئی سے دیاست کو پورٹ کو رس تا کر جول ان کے بیت بھی ہوئے کے فتح جو جائے۔ مکہ کر مدے نوگ کی اس ویٹ کو انگری خرج کے تھے کہا وجہا می برکرام کا مقابلے تھی کر سکتے لہذا کا در کاور بیت احد میں جا کر کمنی اتھا کی شمیر کھا کر گئے گی وہا کمی کیس ہاں کے بعد وظفیر کے برمازی وک قبیل موضلان رسے پاس تی تھ کے جو ابارے بہا در اور جنگ جو لاگ تھاں سے کہا کہ ملکے موگ اس پر تیاد موقعے میں کہ برب ان کر مدید پر ممذکر ویں واثی بیری فون کا مقابلے قبر وفائل اور میں ایس وروگ کے اور اس کے ایک کرام نیکر کئیں گے۔

جسب مبودیوں نے بیعس آبیا کہ موضلفان پوری طرق تا وقتی ہور ہے ہیں قر مجول نے ایک زبر است لائے یہ ویا کہ اگر موضلفان ای ویک کی اور کا کہ اور کی اور ان کا دور کی اور ان کا دور کی جائے گا۔ اور کا خطفان نے اس اور کی سرائی ہوں کا حق اقت اقدیت سے اس است کی میں احد ایک کی دور کی کا میں اور کی سرائی ہوں کا حق اقداد اور ان کا مسلما قول کے تغریب سے اس است کی میں احد ان کا میں اور کی سرائی کے تعریب کے تا مرتبا کی کے مردادوں سے سطمانوں کو مسلما قول کے تغریب سے وہ میں کا کہ کا میں اور ان میں میں دو انسان میں کی تعریب کی اور ان میں میں اور ان میں اور دور میں اور ان میں اور دور ان میں اور دور میں اور دور میں اور ان میں اور دور ان میں اور دور میں اور دور ان میں اور دور

تین بزار یو نگارول نے کفار کے وال جملزی مقابلہ کرنے کا از مرکز اپارمشورے کے دوران حضرت سلمان فاری ا

نے مرض کیا یا رسول الشنطی ادارے ہاں ایک طریقہ ہے کہ جنگ عیں اپنی مخاشت کے
لیے خترقی کھود لینے ہیں تا کہ وعمن ایک وم مملکر کے شدید تعمان نہ پہنچا سکے۔ ٹی کریم مختلف نے ان کی اس تجویز کو بھرت پہند کہا اور فر بایا کہ عدید سکہ ان اطراف عیں ختر قیس کھود ک جا کمی جہاں ہے کفار کے اعداد نے کا اندیش تھا۔ چنا تی تھی بڑا ومحا کراخ نے تمام حالات کا جا کڑھ کے کر ادد مدد کرام بنا کر شاد آن کی کھوائی شروع کردی اور شیل خوالی و ٹرکو مشکل کو چشت م

مود الازاب على أي كمر نام تلخط م كا موت سے دورو دس اس مينے كام كا دوا كيا ہے اور بتا آگيا ہے كو آپ تلخط سے لميندادمان كي الحاص على ہے دنيا و آفرت كى تمام كام يابيان داہد الاں۔

ے کر چودان اور چروائوں عمل آئی زیروست ختر آئی کو و لی گفتی کہ جس ہے دعمن آپ پر ایک وم صلہ تہ کر سکے۔ آپ نے ان ختوقوں پر تیرانداز ابھ دیئے تاکہ جو کی اس ختر آئ کی پارٹش کرے اس پر تیروں کی پارٹر کر دی جائے۔ آپ چکاف نے بھیر محابہ کرا چھ ختر آئے کہ آئی پال منعین کر دیا محابہ کرام مور چہ بھو ہونے کے بعد کھارے مقابلہ کے لیے بیار ہو کئے۔

جب کفار کی براتھ اور کی براتھ اور فیصل پر پید منورہ کے ترب ہی جی تو خداق ان کو کھ کر تیزے بھی رو گئیں کے نکہ وہ اس طریقہ بھگ ہے اور اللہ ان اور اللہ ان کار کی اتھا وی فوجوں نے خترق کے جا روں طرف پڑا وُوا ان دیا کی دوران کو کو کو کی نے خترق کے جا روں طرف پڑا وُوا ان دیا کی دوران کو کو کو کو کی نے ختر آئی جا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ ان کو کہ ان کو کہ اسلما فوں پر مفار کر دیں رہ کی کرے کہ کھا کہ جیسے معلوم ہوا آپ کے کسی طرح میں دیا کہ مورے کا معروری تھیلے کہ مسلما فون پر مفار کر دیا ۔ ٹی کرے کہ کھا کہ جیسے معلوم ہوا آپ نے مورے حال معلوم کرنے کے ان معلوم کر گئی ہوا تی ہوتر بنا معاوم کر گئی ہوئی ہوتر بنا معاوم کر گئی ہوئی ہوتر بنا معاوم کر گئی ہوئی ہوتر بنا میں کہ کہ کہ کہ کہ مورے منافقی کے بہائے بنانا شروع کر دیے تا کہ کی طرح ان کو یہ بند وائی میں ہوئی سے بنانا شروع کر دیے تا کہ کی طرح ان کو یہ بند وائی ہو ہوئی ہوئی دیا تھا تھا تا شروع کر دیے تا کہ کی طرح ان کو یہ بند وائی ہو ہے گئی اوران کے دیا ہے بنانا شروع کر دیے تا کہ کی طرح ان کو یہ بند وائی ہو ہوئی ہوئی کہ بند خواند و مندی جائے ۔

خزدہ خوق کے موقع پر کفار کے حطے ہے تھی ڈیادہ پر بیزی دل دیا دیے دائی تھی کے بوقر بیلا کے کھروں کے پاس مسلمان بوڈھوں بھورڈ ل اور بچی کے محفوظ مقام بچوکر رکھا کمیا تھا گئیں بنوٹر بلا کی بدیقی نے تعلق میں بدکرام کو می باد کر رکھ دیا تھا البت ہے اور تعلق افحی ایمان نے سے کر لیا تھا کہ آئے جا ما سب بچھ قربان بوجائے محراسنام کی آبر دیکھ جائے تو وہ ان کے بال بچوں سے نیادہ اہم ہے سے اسرکرام کا بیوم مرموسٹہ ولول اور جا فاری کا جذبہ اللہ کے بال تھی جو کی اور کھار کی تمام ماڈھی یا کام جو سمجھی ۔ اللہ ایمان کی بید دفرہ ن کی کھار کی ملوں بھی زیردست بھوٹ بڑکی اور دوسری طرف سمندر کی کو بچھ تھارت کا تا تھا۔ بوائم بھی جانا شروع ہوئی ہوا کا ایک زیروست طوفان تھا جس بھی سردی، گزک، چنک اور اندر جرا تھا کہ کی کو بچھ تھارت کا تا تھا۔

جسب نی کریم بیطنا کو اطعینان ہوگیا کہ انتحادی فوجین اسیدان چھوڈ کر بھاک بیگی چین فو آپ پیکٹ نے مدید منزرہ وائی جانے کا فیصلے نہایا۔ بیکفار کی انگی زیر دست مکلست اور داست تھی اور مسلمانوں کی وعظیم (نج تھی جس کے جدمسلمانوں کے قدم آسے می برجتے چلے گئے اور مجروین کی میر پاورڈ (Super Powers) بھی ان کا راستہ شروک میکس یک مرف اسمام اور مسلمان می مرک کاردیائے عکم ان میں گئے۔

مسلمانی جی تشیم کردی جا تیں۔ اس نیصلے مرای وقت ممل اوا اور اس طرح الله تعانی نے کفار مکد تنام عرب قبائل اور سازشی یہود کا ل کہم میس کرے دکھ دیا اور جزام العرب سے ان کا دور بیشت نے کیے قواد یا مجاب

یہ قبطی مالات نے جن عمل افرا ایمان نے زبروست افٹی اعلی سے اطلاق کر دارکی میں سلمانوں کے اطلاق کروارکی اصلاح کا کام بھی جاری تھا۔ عرب معاشرہ میں سب سے کہ تر حیث نظاموں کی تھی جن کے نظام اُن حقوق سے اور شان کا دعدگی ہیں کے نیز الن فی حقوق سے اور شان کا دعدگی ہیں ہے نیز الن فی حقوق سے اور شان کا دعدگی کی میں معامرہ تھا کہ اور کی حضوت نے لیے تیار در میں تاہم کا کہ بھو کی زاد میں معامرہ نہ نہ کا کہ معامرہ نظام کے فرق کو مناز کے اس جو اس موقع برات کا معامرہ کی گیا کے فک وہ اور میں تعامرہ نے کہ کہ آواد معامرہ کی موقع کی تاہم ک

طلاق کاب النہ نکارے کے گازیادہ بیت تاک بن کیا اور گریش کو اٹی قرین تھے گئے۔ ٹی کر کے منتخاف نے اس رہ فی قم اور اضوں سے فالے کے لیے اللہ کے تلم سے مدے گذر نے کے بعد حضرت زینے ہے فال کر کیا تاکہ فریش ہیں بات کوا ٹی قو بین مجدور ہے ہے دوائی فال کے ذریعہ و در بوجائے ۔ لیکن منافقین اور کھا رکھ لیک اور پر پیکٹنے سے کا موقع لی کیا کہتک کی کر کم منتخا نے حضرت نے کھونا ہوا بنا تھا۔ انہوں نے کہنا شروع کیا کر حضور اگر م منتخاف نے اپنے بینے کی مطلقہ بیوی کینی اپنی بھرے فال کر کہا۔ اس میں شریک مجمد جا اتھا۔ انہوں نے کہنا شروع کیا کر حضور اگر م منتخاف نے اپنے بینے کی مطلقہ بیوی کینی اپنی بھرے فاح کر لیا۔ اس پر اللہ کی طرف سے صاف صاف حقم آئی کیا کہ رسم کا اور حقق بینا مرف وی ہوتا ہے جو انسان کے صلب میں بینتے ہے بیدا ہوتا ہے۔ اگر کسی کو بیا بنا لیا جائے تو دو حقیق بینا نیس ہوتا۔ اس طرح اللہ نے آتا و شام میں کا فرق نیس مند بالکہ کو دکی اس بری دیم کو جس بڑے

- (۱) مەيدىمنورە يراتىيازى فوجول كاتىلەپ
- (۲) بنوقر بطه کوان کی نیواری پر مخت مزار
- (T) اور معرت زمن على كريم على كا كا كا ر

بھی نیٹوں اہم مسائل بھے ٹن کومورۃ الماحزاب شی تنصیل ہے بیان فرایا گیاہے۔ان کے طاوہ پیندا در ضروری مسائل کو رس ۔۔۔ دو

بھی بیان کیا گیا ہے، مثلا مناز مان میں دوران پر دے کیا دکا اے کونا زل کیا گیا او تھم دیا گیا کرچور ٹی بغیر کسی شدید ضرورت کے کمر دل سے

با برزنشي اور دب الكيم الوابية آب كوا مجي المرح وْصاب كرفكش -

بند اگر کسی کواردان معلمرات ہے کو ہو چھنا ہوتو دہ پردے کے بیچے ہے ہو تیگے۔ اس تھم کے آنے کے جدر امیات الموشکن نے کردوں کے دروازوں معلمرات ہے جو المیات الموشکن نے کی ایک بید مثال مورشل تھی اس لیے تم مالی ایمان کی فوا تین نے اپنے کھروں پر پروے ڈال سے اور جب وہ نے پرکٹی تھی کو اس طرح و معانب کرنگتی تھیں کہ این کے مالی کئی حصر کا بال بیان المرتبر مواقع ہے۔

ہنے ۔ اشرتعالیٰ نے کی کریم ﷺ کی از واج مطیرات کواست کی یا کیں قرار دے کر این کے ادب واحر وم کا تھم ویا جس سے النا کی کڑنت دمر بلندگی میں جار میز عراقک گئے۔

میں ۔ اللہ تعانی نے سورۃ الاحزاب بیس تعفیرہ اکرم ﷺ کیا شان وعظمت مآمیہ کی خدمت میں حاضری کے اوقات اور بات کرنے کے آواب بنان فرمائے۔

بنت مومنوں کو تھم دیا گیاہے کہ وہ خاتم الانمیا حضرت میں معطق بھتے ہے کشرے سے درود دسلام بھیجیں تا کہ ان کی دنہاور آخرت سنور جائے اللہ اور درود دسل میں بند کر دردود سلام بھیج کا طریقہ میں تشمین فریا دروہ ہے کہ برغماز کی آخری رکھت میں بیٹے کر سلام اور درود شریف بڑھا جائے۔ البند اگر نی کریم بھٹنے کے روشہ مبارک پر ھاخری نعیب بوق کر سے تعرف مریف سے کوئی طریفہ احتمار ندیج است میں برائ طریف سے کوئی طریفہ احتمار ندیج است کے است مسائل کی تعمیل اونٹا واللہ سورة الا تو اب کی تقرق میں بیان کی جائے گی ۔ اللہ تعالی اماد مواقع کی محتمد واللہ میں است کا تعلیم جذبہ مطافر بائے اور بھیں امہات الموشین اور سحاب میں است کا تعلیم جذبہ مطافر بائے اور بھیں امہات الموشین اور محاب کر وہ دری ماہر نام کے نوب رائے در آئین)

### أخورة كاخترب

# بِسُـهِ اللَّهِ الرَّحُولِ الرَّحُولِ الرَّحِينِ عِ

كَانَهُمَا النَّهِيُّ الَّقِ اللهُ وَلَا تُطِعِ الكَفِرِيْنَ وَالْمُنْفِقِيِّنَ الْحَ اللهُ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيمَمًا فَوَا شَيْعُ مَايُونِيَ إليَّكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللهُ كَانَ بِمَاتَعَمَلُونَ حَبِيْرًا فَوَقَوَّلًا عَلَى اللهُ وَلَا مِللهِ وَكَيْلُانَهُ

### ودر آرے وہ

اے نی تھے! آپ اللہ سے ڈرتے رہے۔ اور کافروں اور متافقوں کا کہانہ مائے۔ ب تک اللہ جانے والا اور حکمت والا ہے۔ آپ برآپ کے دب کی طرف ہے جو دی کی جاتی ہے آپ اس کا افزاع مجھتے۔ بے شک آپ جو بھی کرتے ہیں اللہ اس کی فہر رکھنے والا ہے۔ اللہ اللہ بجر وسیکھتے۔ اور اللہ کی بر مجروس کھنے۔ اور اللہ کی کام بنانے والا ہے۔

### لفات القرآل أحت فبراته

إِنْ وَرَدَتُوَ قَالَمُ الْمُوارَدُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

# المراجع المراجع

حضرت آوم علي السلام سے في كرم حضرت تو رسول الله يك على بيتے ہى في اور دسول آئے ہيں وہ مب كے مسيد مصوم إلى ۔ وہ الله كي تحل بيتے ہى في اور دسول آئے ہيں وہ مب كے مسيد مصوم إلى ۔ وہ الله كي تحل ہو الله كي وہ كان كي خرف الله على الله كي الله الله كي الله الله كي الله الله كي الله وسم كي كي الله الله كي الله كي الله كي الله الله كي الله كي الله كي الله كي الله الله كي الله

(۱) الله کے سوان کی سے دراجائے کی کھا ایک انٹرسٹ درائی انسانی دیگی کی کامیاب نیاد ہے۔ (۲) درسری بات بیٹر بائی کہ کافروں اور سوان کی کہائے کا کوئی مجرور شخص ہے۔ برکام عمر الن کی بدیخی اور سازش شال اور ٹی ہے لیڈوا ان کی جر ترکمت سے موشیار و اکر ان کی کہائے کی اجامی اور جودی تدکی جائے۔ ندالن کے مقوروں پھل کیا جائے۔ ندھودوں بھی شال کے جائے۔

(۳) تیسری بات بیفرمائی کداف تعالی نے وق کے وربعہ جینے امتابات عقافرمائے این ان کی ہرمال بھی ویردی کی جائے تاکہ ہوائیک کی ونیالادی فرت مدھر سکے۔

(٣) پيچى بات برغر بانى كى به كه برايك كوافشاى دات يىم كم جودسدا مقا داد توكل كرنا چا بهه كه كار صرف ايك الشرك دات مى قابل امقاد ب

(۵) یا نج بی بات برفرمائی کر انسان کے مجڑے ہوئے کا موں کو بنانے والا مشکل کشا مرف اللہ ہے اللہ ہے۔ مواکوئی مشکل کشافیس ہے۔

ان بالنوں سے اس بات کا اندازہ گانا مشکل نہیں ہے کے کفار مشرکین اور منافقین سے دواداری آو برتی جائے کین ان کو اسپیغ کا موں اور مشوروں عمد شرکیہ نہ کیا جائے۔ کیونکہ و مشکل ہے وہ شرادے سے کوئی اٹسی تجویز عیش کرد ہی جس سے مسلمانوں کی زعگ جانوں کے کتارے تھے بیچی جائے ۔ تاریخ کواہ ہے کہ مسلمان تعمر انوں نے جب بھی کفاروشرکین کو بنا تعلق بچوکران کوئے ہے معالمات بھی شرکے کیا ہے انہوں نے لیاد مشورے دے کر لمت کا شیرازہ تھیرے بھی مرفوں چھوڈی ہے۔ یہ کفاروشرکین اسپنے مشعمد کی تھیل سے لئے غیرخواد میں کرآتے ہیں۔ جس طرح شیفان ایک تھی دوست کی حل شیء آیادوں سے خصرت آرم ہونا کو ظار مشورہ و ہے کر جنت سے نظوادیا تھا۔ تاریخ کے مفات پرسوجود ہے کہ سلانت کا نیے جوایک تھیم پر پاورٹنی۔ اس سلنت کوجاد کرنے کے لئے گفار ومنافقین نے انسانیت بھیت اور خلوس کا جیس بدل کر م ری سلطنت کو فلا داستے پرلگا دیا تھا۔ لائس آف حربید نے قربائیس سال تک سلمانوں کے جیس جس سلانت کا نیر کھمل طور پرجاد و یہ اوکر کے دکے ویا تھا۔ لیڈا کھارومنافقین کواہم اور بنیادی مشوروں تکراتر بید فاتھے و دیاجائے نسان کی کی بات کوشلیم کیا جائے۔ کی خیرادرسائٹی کام سرے۔

مَاجَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهُ وَمَاجَعَلَ الْوَاجَكُمُ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهُ وَمَاجَعَلَ ادْعِيكُوْلُهُ الْوَاجَكُمُ الْآنَ لَمُعُولُ الْحَقَّ وَهُو الْبَنَاءُ كُمُّ وَاللهُ يَعُولُ الْحَقَّ وَهُو لَهُ مَاللهُ يَعُولُ الْحَقَّ وَهُو لَابَنَا إِهِمَ هُواقَمُ لَا اللهِ عَمُولُ الْحَقَّ وَهُو اللهِ إِنْ اللهِ عَمْوَ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْوَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ وَمُوَاللهُ وَعُلَاكُمُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ وَمُوَاللهُ وَعَلَى اللهِ عَلَى وَمُوَاللهُ وَعُمَا اللهُ عَنْ وَاللهُ عَلَى اللهِ عَنْ وَمُواللهُ عَلَى اللهِ عَلَى وَمُوَاللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

#### 808 - E. W.

اللہ نے آیک آ دی کے بینے میں دودل نیس بنائے بتہاری وہ یویاں جنہیں تم ہائی کہ پیٹنے
ہو (وہ تمہارے کہتے ہے ) تہاری یا کی ٹیس بن جایا کرتیں۔ اور اس نے تہارے مد ہوئے
بیٹوں کو (ج بچ کے) تہارا آبیا تیس بنادیا ہے مرف تہارے مدے کی جانے دائی ہی ہیں۔ اوراللہ
تی بات کہتا ہے اور دی راسند دکھا تا ہے۔ آئیس ان کے حقیقی باپ کی طرف سے منسوب کر ک
کیا دو۔ یہ بات اللہ کے زود کیے سب ہے بہتر ہے۔ کھرا کرتم ان کے باپ داوا کوئیس جانے تو وہ
تہارے وہی بھائی اور دوست ہیں تم ہے جو بات بھول چوک میں ہوجائے اس پر کہنا ہیں ہے۔
البتہ وہات چوتم دل کے ادادے ہے کہتے وہ (اس پر کردت ہے) اوراللہ دینے دال میں بان ہے۔

#### الغات القرآك أيد نبرون

هَا جَعُلُ اللَّهِ الل

زنجآ مرر

خۇ**ڭ** بى

جوف يد

الْمَنِي وَمُورَتِينَ

تُظهِرُون مَ المِدركة مرايري من برايعين

أَوْعِيْآءٌ يَانَا

أَفُواةً (فَوُّةً) مُسَدِيرِت

أذغؤا تربير

الكُلِينَا المَارِينَ الْعَالِينَ وَالْعَالِينَ وَالْعَالِينَ

مُوَالِّينَ (مُوَلِّينَ) مَا تَعَالَيْنَ وَمِت

تُعَمَّدُتُ وَغِرَادِ مِسَالًا

# شخرع: آيت نبير ٢٥٥

الن آؤٹ میں انتہاں کے اور بار ہے کہ وہم وہیں بہت کیا تھی اس برق ہیں بھرنوں سے کی جو آہیں گئی آئے ۔ والے فوک زبان سے کی گیا آئی کو فیقت کا روپ وید سیتے ہیں ہو مائندان ہا قور کی تیٹیے سے کو گئیں او کی چھے مراوں شہا شہور تھا کہ جو آئی میں سے انداز میں ان سے تھی وہ سے ہو گھے تھے کہ اب اس کی ہو کا ان پر تھا مہم گئی ہے وہ مقل اوگل کے میرلی مال کی چھے جس ہے آئا وہ مال سے تھی وہ ہائے تھے ہوگی در کھتی آئی ہوں ان پر تھی اس کی ایک باتی کی ایک باتی ہیں میں اس کر انسان کی اور انسان کی اور کے انسان کی انسان کی اس کی انسان کی اور انسان کی اور انسان کی انسان کی اور انسان کی کارن کی انسان کی کارن کی کارن کی کی کارن کی کارن کی کارن کی کی کارن کی کارن کی کی کارن ک فرمانہ کرجس طرح کی افسان کے بیٹے علی دورل ٹھی ہوتے ، یولی کا داں کیئے ہے وہ ان ٹیس بن جاتی کیونکہ ال تو ای کو کہتے میں جس سے وہ پیدا ہوں ہے۔ اس خرج اگر کی نے کسی دوسرے کے بیٹے کو یا بیٹی کوانیا بیٹیا یا ہے تو اس کی کوئی حشیت ٹیس ہے۔ یہت اور چار کے دشتے ہو سکتے ہیں کیلن کمی تحقق دشتے لیس بن سکتے ۔

نی کر کم بھٹھ نے معزے ڈیڈ ائن مادھ کو اپنا بیٹا بنا دکھا تھا۔ آپ کو ان ہے ایک جمیت تھی کرڈنگ ان کو زیرا این جمر کیا تریتے تھے جب بیآ ہے۔ نازل ہونی اس کے بعدے لوگوں نے ان کوڈیڈائن مادھ تک کہنا شروع کردیا تھا۔

ان آیات کے سمندیل ددیا تی فرش بین تاک بات واضح موجائے۔

(۱) فی کریم بیگانے اسے ایک آزاد کردو قال معزیت زیدای حادث کو این بینا بناد کو قالہ جب وہ جمان ہو گئے قالب نے ویا ہے آتا درخام کے ان کا مقالہ جب وہ جمان ہو گئے قالب کے ویا ہے آتا درخام کے ان کا نکاح کر دیا ہے آتا درخام کے فران کو منانے اور قربی گل شدید کا لات کے باوی کیا کہ بینی بین ایک کو گی دوارے موجود کی کر دیا ہے آتا درکا ہے اور اس میں ایک کو گی دوارے موجود کی کا خلاص یا آزاد کے جوئے خلاص کے آتا ہے کہ اس کے کہ اور اس انسانی فرق کو منانے کے جانے والے نیا تدالوں کے ذکر کے یا فرکوں کا نکاح کر دیا جائے گئر آپ نے اس کی جو دائیں کی اور اس انسانی فرق کومنانے کے لئے آپ نے اپنے گرے این کور ایش کا واقعال سے حضرت نسب اور حضرت زید کے حضرت نسب کو ملائل و صوی سابق کا واقعال سے حضرت نسب اور حضرت زید کے حضرت نسب کو ملائل و صوی سابق کا واقعال سے حضرت نسب کو مقال کو و صوی کا واقعال سے حضرت نسب کو مقال کو دیا گئر ہوئی کا واقعال کی شرمندگی محمول کر دیا تھا آپ نے اندے کی مسان کا واقعال اور مشرکی می ان کر دیا ہوئی کا واقعال کو میں گئری کو زیاد کر اس کے نکاح کر کیا تھا کہ والے کے نکاح کر کیا گئر کا میں جانے کہ کہ کر کے تاہم کو بنا کہ و بنا ک

# ٱلنَّبِيُّ ٱوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ

ٱنْفُيىھِمْ وَٱذْوَاجُهُ أَهُمُهُمُّهُمْ وَٱولُواالْاَيْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلَىٰ يَبَعْضِ فِي كِنْبِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهُجِوِيْنَ اِلْاَآنَ تَفْعَلُوَّا لِلَّ اَوْلِيَسِيكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ وْلِكَ فِي الْكِنْبِ مَسْطُولًا

#### وجراآ يت فيرا

ب شک ہی ( ملک ) تو الی ایمان کے ساتھ خودان کے عمل سے بھی زیاد و تعلق رکھتے ہیں اوران کی جو بال ان کی ( لینی است کی ) ، کمی ہیں۔اللہ کی کماب میں پرکھے ویا گیا ہے کہ موشین اور مواجر بن سے مقابلے میں آئیں میں دشتہ دارا کی و دمرے کے زیادہ می وار ہیں۔البندا گرتم اینے ( محلص ) دوستوں کے ساتھ کچھسن سلوک کرنا جا سے موقو قاعدے طریقے سے جائز ہے۔

#### لغات القرآك آب أبرا

خیرخواہ ۔ تھ رہ تعلق رکھنے والے أؤلى أَنْفُسٌ (نَفُسٌ) واني اَزُوَاجُ (زُوْجُ) *وڙ* ڪيويال باكي أمُهِتُ (أمُّ) أوأنو الإزخام وشتدوار أَنْ تَفْعَلُوا ا ركانح كرو ودمت باللعن سأقحي أَوُلِيّاءٌ (وَلِيُّ) مَعُرُونَ كآعدورادستور نشطؤر لكود وحميا

### تشرق: آيت نبر٦

جرا کیا نے اور رسول اپنی است کا سب نے زود فیر تو اور اور میں اور دور است واقع کی وزید وی فرش اور ال بی کے ہروت ان کوائں بات کی تصحت کرت ہے کہ وہ جہم کا راستہ جموز کر جنت کے راستے پر آ جا کیں ۔ مرف ایک اند کی عباوت و بندگی کریں اور ونیا کے تام مطالمات میں انڈ میں کے احکامات کی باہدی کریں ۔ اس کی بات کہنے کی جدے وہ اپنوں میں فیرے میں جاتے ہی اور چوامن شروان کی دعمتی پراتر آ تا ہے۔ اس کے لئے تبی اور رسول کو طرح طرح کی او میتی دی ہوتی ہیں۔ ووان اور تو اس اور تعمل کی وہ عاکمی کرتے ہیں۔ جب بات صدے گذر جاتی ہے تو تھی کھی انہے وہ میں کہ وہ تو تھی کھی۔ انہے مدادی ہوتی ہے۔ اس

ای بات کواند تو آن نے اس آرہ میں خرمایا ہے کہ او کو اقتبارے اسپیائٹس بتہاری جائیں تبہارے اسپیا دارات خ خبرخواہ ، موردا در میں بات بورٹ کے جنے شخش امیر بان حضرت کو رس اللہ تھا ہیں۔ اس سے معلوم ہما کہ جب رسول اللہ تھا ہماری جائ اور عارشے کس سے بھی زیادہ خبر خواہ میں آؤ آپ کا کئی تھی سب سے ذیادہ ہے رآ پ کا سب سے بوائل آپ سے اسک عمیت کرتا ہے کہ کم کا کات میں اللہ کے بعد کسی وامر سے سے اسکی عمیت مذکی جائے۔ اما عمیت وفریاں بروری افرات وامر اسمادہ آپ کی شان برم میٹنے کارہ تھی جذبہ موجل نے بوجس کے سامنے تمام جذب بائد پر جائیں۔

حضرت الوهورية مت روايت بيدمول الذيكا في ارشا وفريايات

کوئی ایساموس ٹیس ہے جس کے لئے میں دنیاہ آخرے میں مارے انسانوں سے زیادہ اولی واقر ب تدہوں ۔ اگرتم اس کی تھر دین کر مانوں سیج ہوتو قرآن کی بیانہ یہ بہت پا ھاتو

أتسئ أولي بالقوميين

اس مدیت شار مرکار دو عالم تفاقات نیزارش فر با نیسته کدیش جرموس به موری و نیاست زیزد بشفیل میربان جول جمس کا انزلیز و تا ما سے کریکم ایک موکن کھی آمر میں سے زیادہ موریت کرنے والا دوڑوں کی کمرم تفاقات کی از سائر ایک ہے می

آپ خاتی با اند تغانی نے جوامکانات کازل کے جن ان کی سیمٹان اضا مت وفر واں برداری کی جائے۔ بی کریم کالگا کی ذات سے مجت کا تقاضا ہے کہ آپ کی اوراج (امبات الموشن) کا ہے ایک دریہ واحرا اسکیا جائے کیونکہ واست کے لئے ان کی وبی مائیں جی ۔ اُس کو کی محتمی برحشتی ہے است کی ان ماؤں کا احرا اسٹیس کرتا اوران کی شون میں گڑتا ٹی کری ہے تو گھر مجت رسل کا وقوقی مجونا خربت ہوگا کیونکہ کی سے مجت کا انوکی اور جن سے آپ چھٹے مجت کرتے تھے ان سے تفریت کا اختمار اور ان کی شان میں گڑتا تی روس قد آل آل کری کے تشم کے خلاف ہے بلکے تی کریا کے تشکیل اور انسان کے انسان کے انسان میں تاریخ کا انسان ہے۔

الله تعالى بمسب واس عملاني اورية اولي المستحفوظ فرمائي يامين

الن آ فیت میں دومری بات بیٹائی مریداودمواخات کی الحرف اشارہ کرتے ہوئے فرد ٹن گئی ہے کہ جب کی کوئم مکافئہ اورسی بہکرانم نے کہ سے مدید کی الحرف جرسے فردائی تو آپ پیٹھ سے انسادہ مہا ہرین کوآ گیس میں ہمائی ہمائی ہمائی من واقع جس کو موافات کہاجا تاہے۔

چوند بھرات کے احکامات اس وقت تک جازل ہندہ کے شق آف دسے مہا ترین گوئے تھی بھائی کا دجہ ہے کہ ان کوا بی بہرات میں شاق کر کو قالہ جدش الشرق الی نے فرائ کہ اب دیک دوسرے کی بھرات اور لاکری تھیم افرے و کا الب خ کی بنیاد پرٹیس مکسرشندہ اور کی بنیاد پر ہوگی درشد میں نومیشا قریب ہوگا اس کا اٹنای زیادہ کی جوگا ۔ بندہ کرم نے والہ اب شرک میں ہے کچھ تصدائے کے کافلمس دوست یارشندہ اور قیم وکو دیا جا بتا ہے قرکل ترک میں ہے ( قرض وقیم وادا کرنے کے بعد ) الک

ۅؘٳۮ۫ٲڂۮ۫ڬٳڞؚٵڵڛ۫ٙؠۜ؈ؙؽػٲڟۿؙ؞ٞۅؘڡؠڹ۫ڬۅۜ؈ٛڹ۠ۏٞڿٷٳڹٚڒۿؽۘۼ ۅؘڡؙۅ۫ۺؽۅؘۼؽۺؽٳۺؚ؞ؘٷؽػڒۜۅڵڂۮ۫ڬٳڡؚڹ۠ۿڡؙ؞ٙۊێؿػٵڰٵۼڸؽڟٞٵ۞ ڸٚؽۺؙڵٳڶڝ۠ۮؚۊؽٛڹٷڝڝۮۼؚٙۿؚؠ۫ۧۅٲػڎٚڸڵڴڣڕؿٙڹۼۮٵؚٵڵؽڠٵ۞

#### ترجر: آيت فمبرعالم

(ات تی اور فرائد ایرائع مول در آب سے اور فرائد ایرائع مول

اور میسنی این سر بم ہے ہناتہ عبد لیا تھا تا کہ دوان سے لوگوں سے سیالی کے بار سے میں ہو <u>چھے</u>۔اور اس نے کافروں کے ہے در دنا کے عدّاب تبار کرر کھا ہے۔

لغات القرآن آب برعاء

ميناق معابرارجيد

غليظ

تاكيدويو محصه موال كر لينينل

صذق

أغذ ال نے تارکردکھانے

# أتشرتك. آيت فمبر عالاً ا

میٹاق جمید بسطاہر وقرام لوگول ہے اور خاص طور پر انتہا و کرائے ہے تھی لرائم کیاہے جس کا مقصد مدفقا کہ وہ ودمجی اللہ ہے کے ہوئے عبد و پینان کو بورا کریں اور دومرول کوممی حیاتی برلانے کی جمز بور میدہ جہدادر کوشش کریں۔ اوراللہ نے بوممی حمل دیا ہو وی پر بغیر کن جمک اور ٹرم کے ٹس کریں کیونکہ قیامت کے ون افٹہ تعالی ہرا کیا۔ کی کوششوں اور ٹمل ہے متعلق سوال فرما تھی تھے۔ مع لوگوں کوافعام واکرام سے نواز اجائے گا اور جولوگ جھوٹ اور باطل پر ہے دہیں گے ان کوخت سزاوی جائے گیا۔

ان آیات کی مزید وضاحت سے پہلے ان آیات کے لئی منظر کو بھی ماسٹے دکھا جائے۔ اس کا ہی منظر یہ ہے کہ نی کریم ﷺ کی جیٹ کا ایک بنمادی مقصد برتھا کہ انسانوں کو انسانوں کی نتلای اور درندگی ہے آزادی دلہ کی جائے۔اس دور شر بحيثر كم يول كي منذ ي كي طرح انساني فريد وفروف كي منذيال محياتك فيس جن عن غلام مردون اورغلام مودقان ( بالديون اور اوغریاں ) کو علاا ورخرید: جا تا تھا۔ خلام بنائے کے بعداس کے مالک اور آ کا کواس بات کا تعمل بھی جامل ہوتا تھا کہ وہ اسیے فریدے بوے غلام اور اوٹ کی کوچس طرح میاہے استعمال کرے۔ جمران کے ساتھ فیرانسانی سلوک کیاہ تا ، مارا بیٹاہ تا، علم كيا جاتايا بموكارها جاتا تواس معاسط شركسي ومريكو بولينه كاكل حق حصل شقارا سطرح ويك شنام اور مانورش وفي فرق بذهاء تي كريم فكلة ني زهرف نفامول كالمناني حقوق عال كرائة بكدان كومح ما ما نسانول كياطر برحسن سلوك كا

ایک آزاد کردہ خلام ہے ایک 'زائز کی کا ٹکاح توج رے خاندان کے لئے معدمہ کاسب تھا گر طنا آل سے اس دالند نے تو چورے عوقر میں کو ہا کر رکھ دیا اوران کی مجھ ہیں ٹیس آٹا تھ کہ دو اس معرہے اور دی ڈھم سے کیے بابرنگیس ۔ انشاقعا ٹی نے کی کرم میٹنے کو تھم ویا کہ دو صفرت زیدنیٹ سے تکام کر ٹیس نا کہ برادا خاندان جو دی قوم میں ڈوبا ہو ہے وہ فوش ہوبائے۔

نے کرکا مٹافتہ اس مواسع ش ایک مجل محسون قربارے تھے کوکٹ کیا گئیں کے کواپ مند و سے بیٹے معفرت ویدکی المانی ہائیں سے کردا ہے اللہ کا اور اس میں ایک مخترت ویدکی ہائیں کے کامین کردا ہوا ہے اللہ کا اور اس کے دویا سے اس مواس کے دویا ہے کہ دویا ہے اس مواس کے دویا ہے کہ دویا ہے اس مواس کے کہ دویا ہے کہ دویا ہے اس مواس کے دویا ہے کہ دوی

حضرت موئی اور معزے میں امن مرعم سے بیر عمد ایا تھ کہ آپ کو اللہ نے میں نبوت کے تقییم مقام سے فوازا ہے اس کا تفاف ہے ب کرآپ کو دمی اللہ کی طرف سے کی گئی وقت کی پائندی فرا یا کہیں اور ومروں کو تھی اس کو طرف السانے کی تھر پوجود وجداور کو شش کر تے ہوئے۔ اور آپ کو جو امتالات و سے کے ہیں ان کو اپنی فرات اور چور سے معاشرہ پر نافذ کرنے کی مسلسل کوشش کرتے و ہیں۔ کی آقیاست کے وی اس مجدوم جا بدے کے حتمی موال کیا جائے گاتا کہ دولوگ جو کان کر مقابت قدم سے بان کوافعام واکرام سے تو خاصر اور والوگ جوز دکی تھرائی جاتی ہے معدم وکر میلتے اور وین کی جائیں کا انگار کرتے و سے بیران کوشف سے مخت مراد کی جائے۔

اس مبدویٹ آن کے تعلق عفرت قارة سے ایک دوارت ریکی ہے کہ اس معاہد دیس بیٹی شامل تھا کہ آمام وہی اگر انہا ہے۔ بات کا علان کرتے ریش کہ (1) عفرت محمد معلق تعلق اللہ کے رسول بین اور (۲) لا کی افذہ یکی ان کے احد کو کی کی آئیں ہے۔ (این جربے این اللہ و قر)

يَا فَهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اذْكُرُ وَ الْعَمَةُ اللهِ عَلَيْكُمْرِ اذْجَاءَ تَكُمْرُ جُنُودًا وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ وَارْسَلْنَا عَلَيْهُمْ رِيْحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرُاللّٰ وَجَاءُولُمُ وَمِنْ اللّٰهُ عَلَيْهُمْ وَمِنْ اللّٰهُ عَلَيْهُمْ وَمِنْ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَمَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَمَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَمَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَمَنَا اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَمَنْ اللّٰهُ وَمَنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمَنْ اللّٰهُ وَمَنَا اللّٰهُ وَمَنَا اللّٰهُ وَمَنَا اللّٰهُ وَمَنْ اللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ اللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهُ عَلَيْكُ مُنْ اللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ اللّٰهُ عَلَيْكُ وَمُ اللّٰهُ عَلَيْكُ مُنْ اللّٰهُ عَلَيْكُ مُنْ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ مُنْ اللّٰهُ وَالْمُنْ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ اللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ وَاللّٰهُ عَلَيْكُ مُنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَكُنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُ مُنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُمْ وَاللّٰمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُمْ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

### ترجرة أيت فجروا الا

ا الداليان والوالب اوراس فعت كويادكروجب تم يربهت سي لشكرج ها ع تع يحربم

نے ان پرآ نومی بھی اور ایسے لشکر بھیے جو جہیں نظر ندآئے تھے۔ اور جو پکھٹم کرتے ہوا سے اللہ
دیکھنے والا ہے۔ اور پر جب وہ تبہارے اوپر سے اور نیچ سے (لشکر لے کر) چڑے وہ وڑے تھے اور
جب تبہاری آبھیں کھی کی کھی رہ کئی تھیں اور تبہارے کیچے منہ کو آنے گئے تھے اور تم اللہ کے
بارے جس طرح طرح کے گھان کرنے گئے تھے۔ بھی وہ مقام تھا جہاں الل ایمان کو آز بالا کیا اور
را والات کی شدت میں ) زبردست المحازے با کردکھ دیا کم اتھا۔ اور جب منافقوں نے اور ان
وگوں نے جن کے دلوں میں دوگ تھا کہنے گئے تھے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رمول نے جو
دعد سے تھے وہ موائے وجو کے کے اور کچھ نہ تھا۔ اور (یادکرو) جب ان میں سے ایک گروہ نے
کہا کہ اے بیٹر ب والوا تمہارے کے گئی جگہ (کھکانا) تیں ہے ہے مسہ اوٹ چلواور ایک گروہ نے
اجازے با نگنا شروع کردی تھی اور کئے تھے تے کہ ادارے کھر غیر مخوط ہیں۔ صالا تکہ ان کے
کہ غیر مخوط نہ تھے بگر وہ مرف (میدان جنگ ہے تھے۔ کہ اور می گوا کو اور اس جاگھ ان کے
کے وجازے بانکا مارون کردی تھی اور کئے تھے تے کہ اور می گھر غیر مخوط ہیں۔ صالا تکہ ان کے
کہ غیر مخوط نہ تھے بگر وہ مرف (میدان جنگ ہے تھے۔

لغاشالقرآن آيدنبره ١٣٤

جُنُودٌ (جُنُدٌ) فَكُر يَبِت عَظَر

موا\_آ ند**گ**ی

لَمُ تُوَوَّا مُ مُنْكِيرِه لِكِنَا

**فۇق** لوپ

زاغت محكاروكن

آلُخَنَاجِوُ کيمِ هُنَالکُ انکُد

غُرُورٌ دمكالمريب

إرْجِعُواً تَمَادَتُ مِادَ

7507

يَسْتَأْذِنُ ووادِنت بِإبتاج عَوُدُةً يُرِمُوع

فيزاؤ بناما

### تشرق: آیت نبیره ۱۳۴

ید پید منورہ شن میںوز تول کے رو بزے تبیعے آباد تھے بنو آبر طلہ اور بنونفیس بدرید منورہ شی سے والے تمام قبلول ہے آب مظامت اسمن وسلامی آن مرک ادرایک دومرے کی عدائرے کے سے ایک معابدہ کیا تھا جس عمل ایک شرع یہ مجمع مقرد کی تی تھی کہ دوائک دوم ہے کا ساتھ دیں گے ادرا محمال مراہ ہے تعد کہ جائے گاتو سپ ٹی کرشلہ آور کا مقابلہ کریں تھے ۔ یجھ ہی بوق کے بعد پوٹھیرے مدعبد کی اور ٹی کر بیر پینگا تقل تک کرنے کی سماڈش کرڈالی۔ موری چمٹین کر کینے کے بعد آپ نے سوٹھیرکو ائ دن کی مبلت دے کرفر کا کہ دور پر متورہ ہے نکل جا کی اور جہاں ماجی جا کرآ باد ہوجہ کیں۔ دی دن کی مبلت گذر نے ك بعد آب نے ان كا عاصر وكرلياد ظل آكر ميوال لك كے لئے تيار موقع ۔ آب نے فيطر فرمنيا كر شيء آول ايك اوت ير بھنا سامان لا ذکرنے جانکتے ہول کے جا کی بتیاسب کھوچھوڑ کرمضافات بدینہ سے فکل دا کیں۔ یہ نی بھودیوں کارقب خیبر جس ہ کرآباد ہوگیا۔ ہونشی دیسے دلسانہ تھے نموں نے نبی کرمی خلفا ان محابہ کرام کوئٹ نے کی سازشیں شروع کر دیں۔ جہا تھ بوُنفیرا ور فیبندا بود کل کے تقریباً ثب آ دی مکتر مدینے اور انہوں نے قریشیوں ہے کہا کہ دہمسمانوں کومزائے کے لئے اٹھ كغريب يول ورند جمل فمرح آئن وفقير ذكال البيغ محكاج الآم مؤكون كاانيا ماس مسطقت زيوقا الريش فرجت بدواور وتك وحد تھی برق طرح فکست کھا کرا نقام کی آگ بھی جش رہے تھے وہ جارو دھنے ۔ان جی آ دمیوں اور قریشیوں نے مجد حرام بھی جاكر بيت الله كى دياران سندائ بين لكاكر بيامد كياكرجب تك بم على الدائد فل محى زندوب وو (معرت) كو ( عَلَيْ) کے خواف جنگ کرتا رہے گا۔ بونفیر کے بہودی اس کوشش ٹیں کا میاب ہوئے کے بعد ایک زیر دست جنگ جو قبیلہ ہؤخطفان کے میپندائن تھیلن کے باس بیٹیے انہوں نے اپنے اور قریشیوں کے درمیان ہونے والے معاہرہ کی تعمیل بتائی اور بخطفان کوائن بنگ شن ٹریک کرنے کے لئے اس بات کالائج مجی اے در کرزگر وہ اس بنگ میں ان کا بھر بور ماتھ دیں گے ق اس مال ان کے مال جنتی بھی مجوریں پیداہوں کی وہ ان کود ہے دی جائمی گی۔ مردا رقبیلہ نے ان کی اس شرط کومان کر ماتھ دیے کا دعد و کرنے قریشیوں اور ہو غضانان کی حمایت کے بعدانیوں نے عرب کے تمام قبائل کو اس بات پر آباد و کرنیا کہ یہ اتحادی فوجیس (Callation) این بوری ما شده وقوت کے ساتھ دینے مارول المرف سے زیروست مسرکریں کی اور فریت وافان کی زندگی کن ورنے والے اسمانوں کو بودی طرح ہو وہ ہا اور کان کوسٹونٹی سے منافائش کی بیونٹیر نے دید کے بیودی قیلے عوّر بطا کوسٹون میں بھٹ جی شرکت کی دیوست وہی تا کہ اعداد دیا ہوستے مسلمانوں کے قلاف بھٹ کی جائے ۔ ٹی کرایم چھٹے کواسپید جانسون کے فردید کنا می زورست وہ کی جائے ہیں کہ اور ان تحق ہے ہائے ہا میں مار مور تحال سے اسپیا جان انگر مورائر کر ش نے ہائے اور ان مورائل کی دورست وہ اس محل ہر کا انسان طور افرا از کرائی مورق کی داکم مقرح کیا جائے ۔ محررت مندان فارق ا نے ہائے ہا ہو کہ کہ کا اندیش تھٹا نے اس مجور کو پسٹو فرایا اور سے کے کہ در پر موروث افراق میں فندن کو دی جائے جان سے اور اندیش مورک کا عاد قد بھا ہے وہ اس سے اور کو کہ ان کا موروز کی کہ اور اندیش کو در کے بروی آور میں کو چاہیں جائیس ہے تھو خندی کے اور جو دمر ف فیلڈ کو اندیش موروز کی کا اندیش کو در کر کہ کا تھا تھے ہیں سے چھڑ و عدد کرتیا ہے نفر کو طالب کا جادہ ہو دمر ف محوالے کی کہ ان ان کی کہ وہ کی کا ان کو بارٹس کر کیا تھا تھا ہے کہ کہ ان تھا کہ ان کو مالے کے جادی کو اس خندی کو بات کے اور جو دمر ف

۔ وحر ہورا فرب الدینجے اور کنرور مسلما قول کو مثالے کے لئے پر بوش طریقے ہی تیار ہوں جس آئی ٹیما تھے۔ فریشیوں نے چار ہزار گزانہ جوان بھی ہو کھونے اور اور اور اس بھی کے لئے ٹیار کرلئے۔ جس پر لٹس کہ کر مرسا بٹی جد کی تیار بول کے ساتھ نظا تو رائے جس ہو مخطفان اور وومرے تھلے محی اس فظر جس بڑالی ہوتے ہے گئے۔ بعض روا ہا ہے کہ مطابق ان کی تھوا دیندرہ ہر رتک ہو گئی گئی ۔ اور سرسل تو س کی تعداد صرف تین ہرا رقمی جس جس برے منافی ہی تھی ال مورکت تھے۔ جب تھیں نے کفار کی تیار بول اور شکروں کی روائی کا صل شاقر تھیں نے قرب نے شدند کیا اللہ فو بغتر المؤسجیل

ئے قریب طمبراد ، کونکہ بغاج بہ جگہ تورتوں بچل اور معیفوں کے لئے محفوظ کیا۔

یہ اقت مسلمانوں کے لئے تخت آر ہائٹی کاوفٹ تھا ایک فرف سارا اور سااہ رواں کی طاقت تھی جو برطرے کے بھیے روں سے سنج تھا اور وارد سے اگر و فرور کے ساتھ تھڑ کی ہے یہ ہورو کی طرف بڑھ رہا تھا اوھ سے سرو مانی کی او فقر و قاق تھا۔ جب عام سسلمانوں کو اس کی اعلام جو کی تو اس طائی افٹر کے آئے ہے جاروں طرف قوف و برواں کھیل کیے اور کڑ دور سسمانوں کے موسان خطانوں گئے۔ دوسائی جو وقتی طور پر ماتھے ہوگئے تھے انہوں نے تھنم کھلا کہنا شروع کر دیا کہ اس سے تو تھیسر انسری کے اوالوں کا دعد و کیا گیا تھ تھر کہا ہے قدمارے کیلیج سادوائی ہے۔ ہم استہ ذیروست لکٹر کا مشالجہ کیے کریں گے۔ انہوں نے پر کہ کری کریم تفکانی سے واپس جانے کی اجازت جائی اور آپ سے جس نے بھی اجازت یا گی آپ نے اس کوای وقت اجازت وے دی۔ جس لوگوں کا اللہ پر احماد تھا ہموں نے کہا کہ اللہ کی عرضود آتے کی اوروہ اللہ بھی ان کفار کے مشاہلے بھی بست بھی فرمائے گا۔ ان کا آپ بات پر ایمان تھا کہ آئیس ایک وں اوشرے ج جاتا ہے آگر انہوں نے میدون جنگ کوچھوڑ دیا تو ان کو دنیا اور آخرے کی رسوائی سے کوئی تدیجا سے گا۔ اس تشور سے ساتھ می انل ایمان کفار کا مشاہر کرنے کے لئے ڈیس کے۔

جب کفار کالٹکر نہ بیند منورہ کے قریب پہنچاتو وہ اس خندق اور جنگ کے انداز کود کچے کر حیران رو کہا ۔ اس خندق کے ایک رف کفارہ شرکیمن کے لفکر نے یزاؤ ڈال دیا تھا ہورہ مری طرف مسلمان ہو کی مستعدی ہے مقابلہ کرنے کے لئے تیادہ مرکز تھے۔ کھار کے لفکر میں ہے بچرونکوں نے اس محدق کو یار کرنے کی کوشش کی قان پر خیروں کی یو جھاڈ کر دی تی جس ہے وہ بھاگ گئے۔ برمروی کا بخت موسم تھا۔ کھانے بینے کا چیزوں کی کی تھی۔ بھوک سے بیون پر پھر ہائد ھے ہوئے جذبہ جادے مرشار الل ایمان کفاد کی برنقل و توکت برنقر د کے ہوئے تھے۔ جب اس کا حروکوٹیں ول سے زیادہ ہو محقا اور پر پرمنورہ پس مھنے سے عا تزجو محيخ خبول نے بغريد كوائل غدارى برآ مادہ كرايا كہ دواہينے وعدے كؤ زگراندرے مسلمانوں بر مطاكرين اور باہرے دو منظریں کے۔ بوٹریڈ نے جب نداری بر کریا بھی آپ ﷺ کوادرمونا کرام کوس کی اطلاع ہے خاص تشویش پیدا ہوگی کیونکہ تمام مورتی ، یکے اور یوڈ مصای طائے ٹی ٹی کرلئے گئے تے جو بوٹر پلا کے قریبی علیاتے تھے۔ جب الل دیمان نے اپنے ابار دقربانی کا معیم مظاہره کیا توافقہ نے ان کی اس طرح دوفر وائی کہ کفاد کوسریہ یا قول دیما کھا ہوا ۔ مکہ کے دوفوگ جواتی مردی ك عادي أيس يتمان ك الحرم ك شفك اقتل برداشت بركي في وه تريك كردات من كراتي بدي طاقت كاستوابل ك والاكو كي زيوكا دوريم دوايك دن على فتح بحينة بالبرات بوئية يندير بتعند كرفس مح ليكن تقريباً ليك بمينة محاصرون ان کونٹر ھال کر کے رکور یا۔ادھر بڑتر یالد اوران اتحاد کی فوجوں کے درمیان غلاقی پیدا ہونے سے بہتھ واقو نے ابنی ہوگی تھی اور آخر کارشد پرم دی اورطوفانی بواکس سے نگ آ کر را تھادی فوجس جا گئے پرمجبور ہوگئیں اور ایک ون مج کوافل ایمان پر د کو کر ھے ان دوسکتے کدوات سکے اندھ پرے بھی مبادی اتھا ہی تو جس جما **گ**ے کمڑی ہو کیں۔ الی ایمان محارد کرا م کی فوق کا فیکانا شرقا اور نی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کیاب بیزوک بھی ہم برحل شرعی کے بلکہ ہم ان برحلہ کریں ہے ۔انشاقیا ٹی نے زیرماہ اوآ یا شاہی ان عي دافقات كى طرف اشار وكر كے فرمايا كرا سے ايمان والوائم اللہ كى اس فعت كى قد دكرو جب كرتمهاد سے اور بهت سے لشكر چ امآے تھے مجریم نبطان برآ ندمی میجی اورا ہے لکر ہے تمہاری مدولی جرتمہیں نظراتہ تا تعار الله تو براس عمل کود مکتا ہے جوتم کرتے و فرمایا کتم می وقت کو یاد کروجب تمهارے اوپرے اور میجے سے لٹکر کے کرووچ مدووزے تھے۔ جب تمہاری آکھیں

پھرہ کی تھیں۔ تبہادے کیلیے مذکو نے لگے تنے وہم اللہ کے بادے ہیں خرج طرح کے کمان کرد ہے تنے بیا کی۔ شدیہ آز اکش کا وقت ہوا کہ جب مز نقین جن کے دل میں روگ تفاوہ کہنے گئے تنے کا انشاء راس کے رسول نے جوہمی وعدے کئے تنے واسوائے وہو کے کے اور بجہ ان جس سے فیک کروہ نے بہاں تک کہ دیا کرائے پڑب والوا (مدید والو!) تمارے کے بعد کئے کہ کہ کہا گئے اور کہنے کے تنے کہ تنہاں تک کردی کے اور کہنے کے تنے کہ تنہاں تک کو مؤلوگیں جس سے اوٹ چلو ایک کردہ نے اور تنہیں ہے تھے کے تنے کہ تنہاں بھا کہ بھا کہنا تا ہو تھے تنہاں بھا کہ بھا کہنا ہے تنہاں تھا کہ بھا کہنا ہے تنہاں تھے تنہاں بھا کہ بھا کھنا ہے تنہاں تھے تنہاں تھا کہ تنہاں تھا کہ بھا کہنا ہے تنہاں تھا کہ بھا کہنا ہے تنہاں تھا کہ بھا کہ بھا کہنا ہے تنہاں تھا کہ تنہاں تھا کہ بھا کہ بھا کہنا ہے تنہاں تھا کہ بھا ک

وَلُودُ خِلَتَ عَلَيْهِ مُونِ اَقَطَارِهَا ثُغُرَسُ بِلُوا الْهِ تَنَةَ

الْاتَوْهَا وَمَا تَلَبَّتُوا بِهَا الْايْسِيْرُا ﴿ وَلَقَدُ كَانُوا عَاهَمُوا اللهُ

مِنْ قَبْلُ لَا يُوثُونُ الْالْدَبُورُ وَكَانَ عَهْدُ اللهِ مَسْتُولُ ﴿

مَنْ قَبْلُ لَنْ يَنَفَعَكُمُ وَالْمِرَارُ اِنْ فَرَرُكُمْ مِنْ الْمَوْتِ الْوَافَتُلُ وَلاَا اللّهِ عَلَيْهُ وَلاَا اللّهِ عَلَيْهُ وَلاَا اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا لَكُومُ اللّهُ وَلِيَا وَلَا لَكُومُ اللّهِ وَلِيَا وَلَا لَكُومَ اللّهُ وَلَا لَكُومُ اللّهُ وَلَا لَكُومَ اللّهُ وَلِيَا وَلَا لَا اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا لَكُومُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِيَا وَلَا لَكُومَ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِيَا وَلَا لَا طُومِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِيَا وَلَا لَا عَلَيْهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلْهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

#### ترجمه زآيت فمبرماد تاسا

ادراگران پر (مدید کے) طراف ہے (وٹمن) داخل ہو جاتا ادران ہے اس فندیس پڑنے کے لئے کیا جاتا تو دہ اس کور پڑتے اور کچھ دیرندگاتے۔ حالا کدوہ اس ہے پہلے ( فزوہ احد کے بعد) اللہ ہے بیدعد دکر بچکے تھے کہ وہ پینی ندیجیریں گے۔ اور (یادرکھو) اللہ ہے کئے ہوئے معدے کے محلق یو چھاتو شرورجائے گا۔

(اے بی ﷺ) آپ کہرویٹے کیا گرتم موت نے گل کے جانے ہے بھا کو گے آتے بھا گانا تمہد سے کے قائدہ معترکیں بھا گاداس ہے تم چندون کے مواکو کی قائد و ماصل دکر کو گے۔ (اے نی تلک ) آب بن ہے کمہ و بیٹے کہا گرا مذہبیں کوئی فقعہ ن مائیانی جا ہے تو کون

ے زخمین اللہ ہے بوالے کا ؟ اور آل واٹا الفل و کرم کرنا ہے جاتا ان کوکان روک سک ہے۔ اور

وہ بے لئے اللہ کے سواکس کوجہ تج اور مددگار ندیا کیں گے۔

لغات القرآن آيت نبر١٤١٣ ا

ذخلت وافل كرد مامما

أقطا سمنار بمهاطراف

خنأوا سوال کیا کیا

مَا تَلَكُوْا ورد کائن کے

ودیمی زیمی س

٧ يُوَلِّيُ نَ

لا تمتعون تم فائدونیا فی سکوم

> نغصب (ه ين کا ہے

دونه پر کس کے لا يجدون

1614

### نشریج:آیت نبرمها ۵ کا

محذ شيرة بات سے فر وواحز ب کے متعلق بین کیا جار بات اب ارش وفر ، پر کہا ہے کہ جب سنافقین نے کنار وشر کین کو آ ندخی ار دونون کی طرح آئے ویکھاتو دو گھرا کھنے اور میدان جنگ ہے جوائنے کے دائے در بھائے تاش کرنے گئے ۔اس سکھ برخلاف ووالل ایمان جرانند کی قات رکھل مجروسہ اور عماور کھنے بتھے انہوں نے اس بات وانچی عرب مجولیا قبا کہ انشال کی ہر مال میں مدوقر وے گائیں بھتین تھا کے آلروہ اسلام وشمنوں کے مقالے عمل ڈیلے رہے اورا ٹی جانوں کی بازی لگا دئی تو الشرائیس و زااد رآخرے بھی مرخ رفر یے گا۔ آمین معلوم تھا کہاں وقت اس محافر جنگ ہے بھاگ جاناد نہ اور تخریت کی رموائی ہے۔ الله تقالي نے منافقین کے تعلق قبر ایا کہ ان کا بیدوال ہے آگر و کی ( نیلہ ورسول کا ) وشمن مدیرہ کے اخراف سے اندر وافش

ہوکر کینے کے کرتم افل ایمان ہے انگ ہوجا واور جارے ساتھ لل کراڑ واور تقدیم یا کروا تو بیٹرار کے واقعے فرح نے والے ان کا اس تھود ہے ۔ اند تعالیٰ نے کر ایا کا کہ میدان جگ ہے ہوئے کے کا مقل کوڑے ہوں کے۔ اند تعالیٰ نے کر ایا کہ میدان جگ ہے ہوا کے کے بیا نے جائے کہ میدان جگ ہے ہوا کے کہ میدان جگ ہے ہوا کہ میدان جگ ہے ہوا کہ میدان جگ ہے کہ احد کے موقع ہوندا مستاد و گرمندگی کے ساتھ واکن بات کا بیاد عدد کرنے والوں کو اس کا جواب قو دیا ہوگا اور وہ ابنی جہ بھی کی سزا کے لئے بھی تیار ویں۔ آئی کر کم جھٹے کو تھا اب کرتے ہوئے کہ میان کہ ہوئے کہ مار کے بھائے کہ ان کہ ہوئے کہ کہ ہوئے کہ ہوئے کہ کہ ان کہ ہوئے کہ ہوئ

قَدْيَعْلَمُ اللهُ الْمُعَوَّقِينَ مِنْكُوْ وَالْقَالِمِيْنَ الإِخْوَانِهِ مُمْلُمُّ اللهُ الْمُعَوَّقِينَ مِنْكُوْ وَالْقَالِمِيْنَ عَلَيْكُمْ مَا لَا قَلِيهُ الْمُنَا وَلا يَأْتُونَ الْبَاسَ الْا قَلِيهُ وَاذَا ذَهُبَ النَّوْفُ الْمُنْهُ مُرَكَالَّذِ فَى يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمُوْتِ فَاذَا ذَهْبَ النَّوْفُ سَلَقُوْكُمُ بِالْسِنَةِ حِدَادِ الشِّحَةَ عَلَى الْحَيْرِ أُولِيكَ لَهُ يُوفِينُوا سَلَقُوكُمُ بِالْسِنَةِ حِدَادٍ الشِّحَةَ عَلَى الْحَيْرِ أُولِيكَ لَهُ يُوفِينُوا سَلَقُوكُمُ بِالْسِنَةِ حِدَادٍ الشِّحَةَ عَلَى الْحَيْرِ أُولِيكَ لَهُ يَوْفُومُونَ سَلَقُوكُمُ بِاللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

فَتَكُوَّا لِالْاَقَلِيْلَانَ

#### ترزب سيت فمبر ١٠٠٤ و٢

افدتم عمل سے ان الوکول کو خوب جامقا ہے (جودوم ول کو جہاد سے ) دو کے والے ہیں۔
اور (ان کو کی خوب جامقا ہے) جواجے بھا تیوں سے کہتے ہیں کہ آؤ داری طرف آؤ۔ اور (ایسے
لوگ ) جنگ میں بہت کم حصہ لیتے ہیں۔ (وہ جنگ میں تمہادا ما تھودیتے میں) بہت ہی تجویل
ہیں۔ پھر جب کی خوف (دہشت ) کا وقت آتا ہے تو وہ تمہادی طرف آتھیں پھرا پھرا کرا کی تھی کی طرح و کی تھتے ہیں۔ میں برموت کی تھی طادی ہو ۔ پھر جب خطروئی جاما تا ہے تو تیز تیز زبانوں سے
کی اور اللہ نے ان کے سادے اعمال ضائع کردیتے ۔ اور الیا کرنا اللہ کے لئے بہت آسان
ہے ۔ وہ بحدرہ میں کہ (کافرول کا) الشرابھی کی انہیں ہے۔ اور الیا کرنا اللہ کے لئے بہت آسان
کریں کے کہا تی وہ دیمات میں باہر نظے ہوئے ہوئے اور تمہاد کی خیر ہی (دیما تیاں ہے)
کریں کے کہا تھی دیمات میں باہر نظے ہوئے ہوئے اور تمہاد کی خیر ہی (دیما تیاں سے)
ہو جھے دیجے ۔ اور آکراد وقیماد سے انہوں کے تب بھی وہ جنگ میں بہت کم حصہ لیں گ

### كفات القرآك آيت نبر١١٥٠٨

آلمعركين رد کندالے ألقآتلين مکنوالے خلت آؤجار كالخرف حق على ٱلْبَاش أنسأفة t/55 حماتي بس تَدُورُ يغسى ود تيما ما تا ہے أخيط اس نے مناکع کردیا ؠؘۅٛڎؙۯٵ والبندكرتيس

### نشرب آیت نمبر ۱۸ تا ۲۰

خزوہ خترق کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان توکوں کا ذکر فریا ہے جنہوں نے ول کی مجرائے الیا اور پڑنے بھین ک ساتھ ایمان قبول ناکیا تھا مکہ ان کے دل منافقت اور کفر سے بھرے ہوئے تھے اور انہوں نے بعض و نیادی مسلحوں کی وجہ سے مسلما تول جیسا اور افتیاد کرکے ن کے مناقبہ شامل ہو مجھے تھے۔

الله تواتی نے ایسے لوگوں کی ان بری حرکتوں ہے تجروار دینتہ کے لئے اہل ایمان سے خط ب کرتے ہوئے فروز کہ تمہار سےاندر کیما سے لوگ تھمی آئے ہیں جوانگی ، ٹیمی کرو ہے ہیں جواللہ اوراس کے دمول کےا وکامات کے بالکل فلا نے جن ۔ ووسینماٹوں کو جمادیے روکتے ہیںاور کیتے ہیں کوئم مجی الل ایمان کا ساتھ چیوڈ کران کے ساتھ آ جاؤیہ ان کرسال ہے کہ وواللہ ے سے ہوئے ال میں سے انڈی راہ میں تریق کیس کرتے اور ایٹاروقر بالی کے موقع پروہ ائٹیائی کجوی کا مظاہر وکرتے ہیں۔ ان کی مفاو مرتج کارجانی ہے کہاول قومشکلات و ریٹاٹیوں اور جنگ ہیں ٹر کمت ہے ہمکس بچنے کی ڈھٹش کرتے ہیں کیکیورا گران کو مد معلوم ہوجائے کہ جنگ شریا بہت مرہال فٹیمٹ ہاتھائگ کرے آو وہ ان زیادہ ہمننے کے لئے ایک زور ہے ہے آ کے بڑھنے ے لئے چے برزبانی اورلا کی کا مظاہرہ کرنے میں آئمیں کے فربایا کے اگر کسی طرف ہے وقمن کا حملہ ہورہ ہے اور پشہوں سے مقالے کا واسط پڑھائے تو خوف اور وہشت کے بارے ووائن کم نے آنکھین کیم ایکروائر یا تھے کریں ہے جیسے ان مرموت کی عَنْی طاری ہو گئی ہے۔ اورا گرکٹے وکا سمانی ماصل ہو صائے تو ووا کئے نتیج جسی زمانوں کو جا کر بند و یا تھے بڑوے کر س کے کہا کر ہم ساتھ نہ ہوتے تو یہ فق و کامیابی عاصل مترجو تی ۔ اند تعالیٰ نے قربا یا کہا نہے دوگوں کے دلوں عمی ایمان نام کی کوئی چڑنیمیں ہے اس لئے ان کے کی گل کی قیت اور دزن نہیں ہے ۔اللہ نے اپنے وکوں کے بھے ہوئے تمام اجھےا عمال نے رہے کر دے ہیں اوران کی وکھاوے کی نماز سی اور دوزے قیامت میں کمی کام شرقائم سے اور نسان کونمات دی مائے گے ۔انڈیتوالی نے ان منافقین کی برد در اور بے دقونی برتیس وکرتے ہوئے فریا یا کیا گر چہ کفارد شرکین کی اتحادی فوجس میدان جنگ ہے جماک چکی جس میکن ان کواس کا بقین عاضیں تا بافر الے کہاں کی بروٹی کا بیامال ہے کہا گروہ فوجیس پلیٹ کرملے کردی تو ان کی تمنار بیرگی کروہ شریک مخبرنے کے بجائے دور کے کمی گاؤں ویہات بھی ہطے جا تیں اور کئے جائے دانوں سے ہو چیتے رہیں کہ حالات میں رفع پر حارب ہیں استعمد رہیں کہ و کسی طرح بنگ میں شریک نہ ہوں اور حریت کا ان کو ہر طرح کے فائد ہے بیٹی مائیں۔ ور انتخا کیا حالت میں ویلی کمی زبانوں کو لے کرآ جا کمی مجاور بال نتیمت زباد و سے ذباد و ممنتے کی کوشش کریں ہے ۔

# لَتُدْكَانَ لَكُمْ فِي يَسُولِ اللهِ النَّوالْسُومُ حَسَنَةً

لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهُ وَالْيَوْمَ الْحُرُودُ ذُكَّرُ اللهُ تَكِيْمُ الْحُولُولُولُولُ الْمُؤْمِنُونَ الْكِعَزَاتُ قَالُوا لِمُنَامَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَبَرَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللهُ وَرَبُولُهُ وَمَا لَادَهُمُ إِلاَّ إِيْمَا ذَا وَ تَسْلِينُمُا ۞ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِيجَالُ صَدَقُوْ مَاعَاهُدُوا اللَّهَ عَلَيْهُ فَيَهُمُرُ مَّنْ قَطَى عُمْهُ وَمِنْهُمْ مِّنْ يَنْتَظِرٌ وَمَالِكَلُوا تَنْدِيلُا الْأَلْمِ لَعُرْدَى الله الصديقين بصد قهم ويُعذِّب المُنفِقين إن شاء أو يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ لِأِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوْرًا زَجِيْمًا ۞ُوَرَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُ وَا يَعْيُظِهِ مُرْكَمُ يَمَا لُوَّا خَيْرًا وَكُفَّى اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ" وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَرِيْزًا ﴿ وَأَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ وَثِنَ الْمَل الكِتْبِ مِنْ صَيَاصِيْهِ مْ وَقَدْتَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّغَبِ فَرِيْهًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيْقًا ﴿ وَأَوْنَكُمُ أَرْضَهُمْ وَدِيارَهُمْ وَ اُمُوَالْهُمْ وَانْضُا لَمُرْتَطَاتُوهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْ قَدِيْرًا ۞

#### ترزورا آيت تم الآتاكة

بقینا اللہ کے رسول (حضرت محد تھے) کی زندگی ہیں ہرائی مخض کے لئے بہترین نموز مگل موجود ہے جواللہ پر، آخرت کے دن پرامیداور آق کھا ہے۔ اور اللہ کوشوب کشرت سے باد کرتا ہے۔ جب موشوں نے (مدید پر تملہ آور) لٹکرول کو دیکھا تو کئے گئے کہ بیاد شداور رسول کا وہ وعدہ ہے جس کا جمیں بقین ولایا می خار اور اختراور اس سے رسول نظافہ نے بچ فربایا تھا۔ اور ( انتکروں کی کش سے ) ان سے میڈریا بھائی اور اطاعت وفر باس بردادی میں ادرامشا فہ ہوگیا۔

انٹرنے جمہیں ان کی زیمن مان کے گھروں ، ان کے مالول اور اس مرز مین کا بھی ما لک بنا ویا جہاں تم نے قدم نہ رکھا تھا۔ اور الٹر ہر چنز پر تقرمت درکھنے والا ہے۔

#### لغات الغرآن أيت نبراء

أَسْوَةً مُون يَوْجُوّا الدِيكِتاب تَسُلِيُهُ فَاللَّي الأَلِيَالِيَّهُ تَسُلِيُهُ فَاللَّي الأَلِيَا فَطلَّى إِيَّالِالِا فَعَلْ المَّالِدِ غَيْظٌ المَّا ضَيَا جِنَّ الْعَالِيَةِ ضَيَا جِنَّ الْعَالِيَةِ

قَلْثُ (الرابا الرُّ غَبُ الشَّدِيدِ تَأْسِرُونَ آبْتِدَاناتِهِ الرُّرْثُ السَّدِيدِ الْمُرْتُ السَّدِيدِةِ

## تشرن: آیمته نمبره ۱۳ تا ۲۷

بعض اوگ و نیاوی مقادات کی وجہ سے مسلمان بن کرجام مسلمانوں تک سے بطے رہیج ہیں ہوتک وہ ونیز دکھا ہے کو مسلمان ہو کئے تقدیم ان کے بارائی کی جذیوں سے تو ہم تقداس سے اندازی کی نے اینے منافقین کے قام کا سورا در محال کوشائے کرویا تھا اوروہ آخرت میں اُجات ہمی حاصل ندکر تیس گے۔ ایسے لاگوں کا ڈکر کرنے کے بعدز پرمفالد آیا ہے بش کی کرے مقالے کی زندگی کو بھڑ زن تھوڈ کل مثالیا گیا ہے۔

غزاہ وخوق کے موقع برئید عرف قود الل ایمان نے جوانشادران کے دول کی اطاعت وجے میں انہاسپ کو قربان کردیے کوائی سعادت کی ہے تھے دوسری طرف وویز دنی ساتھیں ہے جوانماری فوجوں کی کش نے اور دو قریف کی غداد کیا اور مہر گئی کی دورے خت پر بیٹان اور وی شے اور کہنے گئے تے کہ الشاوران کے دمول نے تو ایم سے ہوسے ہو ہے دورے کئے تھے کہ اگر انہوں نے دمی اسلام کو تون کر لیا قوان پر انڈ کی رمیش نازل ہوں کی سادی و نیا پر انہیں کے دغرے عال کی جائے گی اور فیم کرکے کی اور تواف ان کے قرموں ہے دول کے کراس وقت تو دراہے ل ہے کہ دید موردی اس تیمون کی جرباست کو فیم کرنے اور موزائی سے مربد پر چڑھو کی کردی ہے جن سے اپنی جان بہانا مشکل نظر آورہا ہے اورا ندرونی طور پر بوقر بقد کی شورش، بعناوت اور غداری کی وجہ سے ان کے بیدی نے تک مخوطاتیں رہے ہیں۔ وہ کہنے گئے کر (نعوذ باللہ ) اللہ اوراس کے رسول نے ہمیں دھوکا دیا ہے۔ وہ ایک وسرے کو کہنے گئے کہ آوکوٹ چلیں تاک اس آخت ہے عامنہ حاصل کرنکیں۔

اس کے برخلاف عزم دوست کے پیگر محاب کرام جنہوں نے صفور اکرم چکھ کے فیض محبت ہے جرات و دست اور بے خولی کاستی سکے بیا خان مورٹ کے بیٹر محاب کے اور کہنے گئے کہ اللہ اور ایک کاستی سکے بیا خان مورٹ کے بیٹر پہلے ہی ما ویا خول کا سخرے کور کھا اور سکے گئے کہ اللہ اور اس کی مورٹ کے مورٹ کو خوا آز اکٹول اور اسٹانات سے گذر کا ہوگا ۔ معمائب اور مشکلات کے کافول سے المحمالاور برطرح کی آر بانیاں دیا ہول کی تاکہ وہ اللہ کی رہموں کے اسٹون کی مورٹ کی مورٹ کی اور کھی ہوئے کہ کہ اور اللہ کی تاریخ ہوئے کہ اسٹون کی مورٹ کی مور

زريمطالعة يات من الفرتعالى في جو يجوار ثاوفر مايات الى كاخلاصرب

جہاں تک منافقین کا معاملہ ہے قائفہ کی مرشی ہرہے جا ہے تو ان کو عذاب دے یادن کو قربہ کی تو یکن دے کر معاف فرمادے۔افٹہ تواسیح بھروں کے ممنابوں کومعاف کرنے ہیں ہوسندیا وہ موریان ہے۔ بنوتر بھد کی غدادی اور ماہد وہنٹی کے متعلق تر ، یک کمائل کرب ( موقر بط ) ش سے بہنیوں نے ان کفار دسمر کیس کی ہو کی تھی ان کونہا یت ذائب در سوائی کے ساتھ وسید معنیہ وظاموں سے بینچ آنا پڑا۔ انتدائے ان کے دلول میں اہل ایمان کی اسی ہیت اور دہشت بھنادی تھی کہآئے دوان میں سے ایک مرد توکیل کررہے ہیں اور بعض اوکول کوئید کررہے ہیں۔

فربایا کہ انشد نے جمہیں ان کی زمینوں مگروں ، جائیہ اوران اور مال ودواست کا مالک بناویا ہے اوراب انڈ نے فیصلے فرمانیا ہے کہ جمہیں اس مرز مین (تحییروفیرو) کا چی مالک بناویا ہوئے جہ ل آخرے ایکی تیک قدم کی ٹیمی رکھا ۔ فرمایا کہ یہ سب کی انڈ سک تھم ہے ہوگا جو ماری طاقتوں اور فوق ر) کا لک ہے ۔

يَانَهُاالنَّهِىُ قُلُ لِارْوَاحِكُوانَ كُنْكُنَّ ثُودُن الْمَيُوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَهُافَتَعَالَيْنَ أُمْتِمَنَّكُنَّ وَأُسْرِحْكُنَّ سَرَاحًا بَمِيْلُا ﴿ وَانْ كُنْتُنَ ثُرِدُنَ الله وَرَسُولَه وَالدَّار الْاَجْرَة فَإِنَّ اللهِ وَمَنْ اللهُ وَالدَّار الْاَجْرَة فَإِنَّ اللهِ وَمَنْ اللهِ وَالدَّار الْاَجْرَة فَإِنَّ اللهِ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهِ وَمَنْ اللهِ وَمَنْ اللهِ وَمَنْ اللهِ وَمَنْ اللهُ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُعْمَلُونَ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُؤْلِدُ اللهُ وَاللهُ وَمُنْ اللهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِهُ اللّهُ اللّهُ

#### رِّ جِد: آیت نَمِر ۳۳۳۲۸

### لغات المترآن آمدتبر۲۰۰۰

رين کنتن تريو

فَعَا لَيْنَ مَ سِ آجادَ

المَقِعُ شربهاال: (در) کا

أُمَسَوِّحُ جِمِوزُ وول كالدرفسية كرويتابول

طلقف دودگارد ساکا

يَقْنُثُ المامت كرے كُل يَحْكَلُ

هَوَّ تَعَيْنِ وورتبدو وحراب وو كنا ميران تريي

إِلَّقَيْمُنَّ تَمْ يِرِيزُكُ وَكَافِيَا رَكُو الْاَشْغُضَعُنَ زَكَ دِكُرُدِ لَوْجَ بِمِادِرُكُو

يَطُفَعُ «ولا في كركا ويطفعُ وولا في كركا

فَوُنَ كَارِين رَجِي رَبِينِ

نَبَوُّجَ اجْرَاءًا مِنْمِ ادرِي وَ فَالْأَثْرَى الْمُعَلِّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَفَالْمُثَارَى اللهِ اللهِ اللهِ المؤجس محدكي الودي

أَهْلُ الْمُنِينِ مُرواكِ اللهٰ وَ

يتلني الادت كياكيا

تحبين فبرد كظ والا الله كاصفت

# MONATE TO

الشقال نے کی کرم علی زندگی اسود سنا افرال بائے لین آپ کی زندگی کا بر عل است کے لئے رہیرور متا ہے۔

ان آیات کی حزید دختادت سے پہلے اس خراف میں شار کھے گا کہ جب اوٹر ہے کا برخ برائ طرق قلست ہوگی اورا کی سے اور ا کے احد اند تعالیٰ نے مسلما تو رکا کہ مسلم فتو سے مطافر ایکی سرفاس طور پر فیر کی ہونے کے بعد و باس کی تام زمین اور مال و دوست کو سال بار ان شرکتیم کر دیا کہا تھا گھی جس کی چوری زندگی ایک تقیم میں کو حاصل کرنے سے لئے انجائی اور ایک فتیم میں کو حاصل کرنے سے لئے انجائی فریرت افران اور نظر و فاقد میں گذری تھی اورام الموشن مطرب یہ نشرک ایک تقیم میں کو حاصل کرنے سے لئے انجائی اور اور ان اور ان اور میں میں میں کہا تھا ہے۔ آگ جلاے بوت ایک ایک میں گھر و جاتا تھ جم صرف مجوری استواد ریائی پر گذارہ کی کرتے تھے۔ آمرکیوں سے جدید سے طور پر کوشت آجاتا تو اس کو لیا ایا جو تا تو بی اور ان اور ان میں میں مقد کا دوران اور ان کی کوشا ہو تھا۔

جنب صحابہ کرائٹ کی زندگیوں بھی تھیو کی زوتیز دعیوں اور قوعات سے بھی فوق عوالی کا دور شروع ہوا تو ایک دل تھا م از وائی مطہرات جمل کی تقدادات واقعات ہے بھی تھی تھڑے عضرت منصر بھرجنے مود ڈاور معزب ام مطرات ہوں نے یہ تعدادیا آئی جب کی کرکھ مٹکٹا تشریف وائمی سکو آن سے بیادر قواست کریں گی کہائی فوق عالی بھی سے ان کوجی بھی حصر واجائے تاکہ دیکی بھی فراغت کے ساتھ ایمی زندگی گذار تکس

جب ہی کریم تلک تھڑ ہیں۔ ال کو ن آما مازوان مطہرات نے آپ کی خدمت اقدس ش ہوش کردیا کہ ہنا ہے سے بھی نوش میل کا مدان کردی جائے۔ بی کریم تلک نے بدنا تو آپ کی طبیعت پر کھرکران چو گی اور آپ میحدوائید، کرے ہیں۔ ایک مبینے کے لئے آیام بذیر ہو گئے۔ اس موز تھاں ہے می برکراخ خاص طور پر معزے او کر صدیق اور معزے مرفادوق میت پریٹان ہو گئے تھے کوکٹ آپ نے لیے مبینے تک گھرش رائے کا فیصد فریا تھا۔ حضرے او کر صدیق اور حضرے عرف اپنی مٹیوں کو جرطرے مجالے خالت ڈیٹ بھی کی گھروہ اپنے اس معالیہ پر قائد وجی سال موقع پر مود 2015 اپ کی بدائے سے نازل ہو کی

تعاجمام الموثنين معزت ما تشريب علام كاتما\_

جمن شرباللہ قال نے ادام مطبرات کے لئے صاف صاف العان قربان پھا کردوں سوں بھی ہے ایک راستہ اعتبار کر لیں۔ اگر دیا کہ راحت اور کا آرام اور مال و دوات کی طلب گار ہیں تا کہ دوات کی میکٹیڈ آ آپ کہد ہے۔ میں اندوات کی الگ ہے۔ علی میں میکٹیڈ آ آپ کہد ہے کہ میں اور آخر اللہ اور آخر اللہ کا رہی گئے اور کر اللہ اور آخر اللہ کا دیا ہے کہ اور آخر اللہ کا دیا ہے کہ اور آخر اللہ کا دیا ہے کہ دوات کی ایدی زی گئے اور اللہ کی دوات کی دوات کی دوات کی ایدی زی گئے اور آخر اللہ کا دوات کی دوات کے دوات کی دو کر کر کرد کر کر کر کرد کر کر کر کرد کر کر کر کر کر

اس کے بعدالفاق کی نے امہات الموشن کو نظاب کرتے ہوئے ٹریا کرائے ہی تھٹائی ہو ہے اتم عام ہورتوں کی طرح نہیں اوقر بش سے چومجی انشاد اور اس کے رسول حشرت محمصطلی تھٹائی کا طاحت اور ٹمل صالح اختیار کرنے کی تو اس کو روگ اجرد تو اب ویا جائے گا۔ چوکہ اے افران النجی تمہاری فرند کیاں دوسروں کے لئے مثال جی دی لئے تبیاری ایک تنظمی مجی اللہ کے فرد کے دو ہری مزاکا سب بن سکتی ہے۔

اس کے بعد از دان مطہرات اور قیاست تک آئے دائی تمام خواتین کے لئے جو کھٹر ایا گیا ہے اس کا خلاصہ ہے کہ (۱) سب سے پہلے آپ کی از دائی کو خطاب کرتے ہوئے لر با اسے از دائی اٹنی چکٹا ایمین کی جیٹیت عام کورٹوں کی طرح تین سپید تمہارے برگل کو دومرے وکھے کراس کی فرائر کرتے ہیں ابندا اگر حس مل چی کیا جائے تو اس پر دو ہرا: جروث اب ریا جائے گا اور اگری کو دری کامنے اور کیا گیا تو اس کی مراجی دوگی دی جائے گی۔

 یں عورتوں کو تھیے ذورے پڑھے کی وجازے نیمی ہے آہت آ ہت بڑھیں۔ الن کے علادہ اور بہت ہے احکام ہیں جن کوفٹ کی سمبر ہیں ویکھا ماسکاے۔

(\*) تیمری جائے یودی گل ہے کہ وہ اپنے گھروں بھی تک کردجی۔ باکی شدید شرودت کے گھروں ہے نے تکلی۔ اگر نظر ہوتر شریعت کی تام پایشریوں کے ساتھ بابر تکسی ۔ فواتین فرض نمازیں اپنے گھروں بھی اداکریں کیونکہ ان کے لئے اس تیں بہت ابر وقواب رکھا تی ہے ۔ حضورا کرم مٹاتھ نے فرانے ہے کہ فورت کا گھریش نماز پر صنا سجد بھی جا کرنماز پڑھنے ہے زیاد وافض ہے۔

حضرت استمید ماعدید سے دوایت ہے کہ دوارسولی اللہ خات کی خدمت کس حاضر ہو کی اور عرض کیایا رسولی اللہ خاتھ ہوا ول چاہتا ہے کہ کس آپ کے ساتھ (جامعت ہے کہ بھی) کا ذاوہ کروں ۔ آپ خاتھ نے امرشاد کر ایک تھے معلوم ہے کہ تمہیں میرے سرتھ لیمی میرے بچھے قماز پڑھنے کی تو ایمن ہے محرضہادی وہ لماز بڑتم اپنے تھرے الاد کے بھے میں بڑھودہ اس فمازے افغل ہے جزئر اپنے باہرے والمان میں پڑھی دواور باہرے والمان میں تبدارا فعاز پڑھا اس بھرتے کہ کہ استان کے محرف میں بڑھوا وہ اپنے تھرے محق میں ترقیادا فعاز پڑھا اس ہے ہم ترسے بھرتم اپنے تھیے والی مجد عمر (جو کھرے قریب ہے ) فعاز پڑھوا در اپنے قبلے والی مجد عمر تبدارا فعاز پڑھا ہی ۔ بھرے کہ قرقم میری سمجد عمر آگر فد زود کردے (حداد کے القرآن)

(٣) پوچی جا ہے۔ یہ ہی گئی ہے کردور جالمیت کی طرح سے پردہ اور مناؤ متھا دکر کے یا ہر ڈبھیں کے کا۔ انسان آئی آئی جالمیت ''میشوئیں ہے۔ یعنی ام کوکر سے آٹا۔ اسے جسم دربور کیزے اور چیزے کی نمائش کرنا مالی طرح جانا جس سے فواد کواہ مجھی اوک متوجہ دوجا کیں اس کو انتخاص کو خالم سے اسے جس بھی اسلام آئے سے پہلے وگ جتما تھے اور کور تک ہے میدہ ہے یا کا خدا تھا دے جسم دنیا میں کی نمائش کرتی کا جم تھی۔

۵) کیا تھے ہیں جائیت بیدی گئی ہے کہ عاص طور پراڈ دوج مطہرات اور تمام خواتی تماندوں کی پائندی کریں کیوکٹر تماند این کا کیک معنبوط سنون ہے۔ بیدہ خیاد ہے جس پر ساری دو حاتی ، افعا تی ، معاشر تی بھیشتی اور تہذیبی و تمد فی زندگی کی محارت تھیر کی جاتی ہے۔

(۱) جعنی جایت بیدی گئے ہے کو اگر دوصا هب ضماب جول تو ذکو قادا کریں بیخی دو ذکو قامے سنٹنی تیس جی ان کو گئ عام سلمانوں کی طرح زکر قادا کری ہوگی ۔

(ع) ساقری ہواہت ہودی گئی ہے کہ شرایعت کے جننے مناقات میں ان میں اللہ اور اس کے دسول ﷺ کی تکمش الماعت وقر مان برداری کی جائے ۔

الله تعالی نے بیسان برنیات و سے کرفرہا کو اسے " الی بیت دمولی اگر قرنے انشرادراس کے دمول کیا دکا اے کی کا ل انہام کی قائد تہارے کھرانے کو کا ہری اور باعثی ہر متر دے یاک دصاف فرما دے گاندر برطرح کی آمودگی ہے تہیں بچاسفگا ان آبات عن اگرچ خطاب نجا کرئے ملکے کی از دائ مطرات سے کیا گیا ہے لیکن بیرتام ادکامات ہوری است کی تمام خواتمن کے لئے بین کو کا جب از دائع مطرات بھی اللہ کے احکامات کی بائد بین تو بھر عام سلمان عورتی اس سے سنگی کیسے موکی بین ۱۴ دکا مات پر بوری طرع کی کرئے ہر موسی مرداد ہر جومن کورت پر فرض ہے۔

إِنَّ الْمُسْلِعِيْنَ وَالْمُسْلِمْتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ
وَالْفَيْتِيْنَ وَالْفَرْتْتِ وَالْصَّدِقِيْنَ وَالصَّدِقْتِ وَالصَّيِرِيْنَ
وَالصَّيرِيْنَ وَالْمُتَصَدِقْتِ وَالْحَشِعْتِ وَالْمُتَصَدِقِيْنَ وَالصَّيمِلْتِ وَالْمُتَصَدِقِيْنَ وَالصَّيمِلَتِ وَالْمُتَصَدِقِيْنَ وَالصَّيمِلَتِ وَالْمُعْفِلِيْنَ وَالصَّيمِلَتِ وَالْمُعْفِلِيْنَ وَالصَّيمِلَتِ وَالْمُعْفِلِيْنَ وَالصَّيمِلِيِّ وَالْمُعْفِلِيْنَ وَالصَّيمِلِيِّ وَالْمُعْفِلِيْنَ وَالصَّيمِلِيِّ وَالْمُعْفِلِيْنَ وَالْمُعُلِيْنِ وَالْمُعْفِلِيْنَ وَالْمُعْفِلِيْنَ وَالْمُعْفِلِيْنَ وَالْمُعْفِلِيْنَ وَالْمُعْلِيْنِ وَالْمُعْفِلِيْنَ وَالْمُعْفِلِيْنِ وَالْمُعْفِلِيْنَ وَالْمُعْفِلِيْنَ وَالْمُعْفِلِيْنَ وَالْمُعْفِلِيْنَ وَالْمُعْفِلِيْنِ وَالْمُعْفِلِيْنَ وَلَا اللهِيْنِيْنَ وَالْمُعْفِيلِيْنَ وَالْمُعْفِيلِيْنَ وَلَا اللهِ اللهِيْنِيْنَ وَالْمُعْلِيْنِ وَالْمُعْلِيْنِ وَالْمُعْفِلِيْنَ وَالْمُعْفِلِيْنِ وَالْمُعْلِيْنِ وَالْمُعْلِيْنِ وَالْمُعْلِيْنِ وَالْمُعْلِيْنِ وَالْمُعْلِيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ وَالْمُعْفِيلُونَ وَالْمُعْلِيْنَ وَلَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

### المسالية المساوح

یے شک مسلمان مرد اور مسلمان مودتی، مؤکن مرد اور موکن عورتی، قرماں بروار مرد اور موادر اور اسلمان مرد اور مرد اور اور موادر مرد اور موادر مودد و المحرد اور مورد اور موادر مورد اور موادر دورد و المحدد ال

افات *القرآ*ن آبت نبره ۳

غران بروار كما حتيار كرف والميال

فيت

### ۳۵ جائة المينة الم

الفدتعاتی نے حورت اور مردونوں کو اکثر انسانی حقق بھی برابر قرار دے کر بکیاں اصول مقروفر مادیے ہیں۔ انبتہ حودتوں پر مردوں کو ایک درجہ فضیلت دیا تھیا ہے۔ حسن ممل اور کردار کی بلند میں جس جو بھی آھے بڑھ کرکا م کرے کا اندینی لی نے اس سے منظرے اور کرکراور فضل دکرم کرنے کا وعدہ کرر کھا ہے۔

سورة اماتواب کی زیر طالعه آیات ش الله نے فرمادیا ہے کہ تورت ہو یام دوہ کی کی محت اور کمائی کو ضائع فیل کرتا۔ وہ دونوں انزرونو اب عمل ایک چھے جیں۔ عورتوں بورم رواں کرا ایک دیں صفات کو بیان کیا ہے جس برقمل کرنے ہے اشترانی اروزوں آفرت میں انزمقیم عفاقر مانے گا۔ اسلام ایمان وانٹروس کی فرماں برداری معدق و عیاق معرفی معاجزی کی وانکساری مروزو، عزت وآبر و (شرمگا ہوں) کی حق ظے اور نوب اللہ کا ذکر کرنا۔ ان دی عنوانوں تیں ویں اسلام کی عظمت اور حس ممل کے تمام بہنوزل کوسیٹ و بھی ہے۔ ان دی باقوں کی تعمیل ہے۔

(۱) اسلام۔ اسلام کے متی ہیں گرون جھکا وینا اسپنۃ آپ کو یدی طرح اللہ کے ہر دکر وینا۔ اللہ نے جینے محی ا دکانات عطافہ مائے ہیں ان کی پایندی کرۃ اوراس دستورندگی کو رہی ووئیا کی بھائی ادرکا میا فی کا درجہ بنالیہ ۔ معترب ایراسیم عمل اللہ نے این اللہ کے فرمان برداروں اور اللہ کے مسامتے کرون جھکائے والول کا تا مسئم رکھا تھ کہ اب یہ ادری بیشتی ہے کہ ہم نے اب ہے اس مقیم الشان اعز اذکر چھوڈ کراو فرقوں بھر تشتیم ہوکرا ہے طرح طرح کے نام کھلئے ہیں۔

الا) ایمان دادیان کے ملی یقین کرنے کے میں لینی زبان سے اس بنت کا آثر اوکر نا اور دلی ہے تصویق کرنا کروہ تمام احکامات جو منتف زمانوں میں مختلف بخیروں کے ذریعے ہیںج کے جیسا دسب برخی جیسان پر بھان اور تصدیق کرنے والاسوس

كهانا تابيد

(۳) نثابت رفر ال برداری اختیار کرنے وال مالتدادراس کے رسول کی کمل اطاعت دفر ال برداری اختیار کرنے والے۔ مردوں ادر مورق ل کے لئے ابر مفتیم کا دعد دکیر میز ہے۔

( س) نشا دیں۔ تج ہولے والا میچنل کواختیاد کرنے والا بقول عمل اور نیت کی جائی جس کی زندگی موادر و جسوت بغریب ، بدلتی و بودیائی اور دیا و زی کے قریب مجل شرکتنگ ہوائی کوسادق تمتے ہیں۔

(۵)۔ منیا بر میرکرنے والا وجم جانے والا وجالات کے سنے فٹ بہانے والا مماری قوتر اور ملا تول کو اللہ کے لئے ۔ اپنے والا اور کن وصدات کے راستا میں کئی سے توف دکھانے والا ماد داس راستا میں بیجی کھینیں آئی میں ان کو برداشت کرنے والے اللہ کا میں میں ان کو برداشت سے کام لینے والوں کے لئے ایر مظیم ہے اور اللہ اللہ علیا ہوں کے ساتھ ہے۔ استعمار وں کے ساتھ ہے۔

(۱) \_ خامع ہنشون وضوع اور ہائزی وانکساری اختیار کرنے والا بھی ایک ایس نیک ول موسی جس جس خرور کھرو خداور ہنت وعری نہ ہوائی ، اپنی تو م اور اپنے خاندان کی ہوائی اور برتر کی کا کوئی جذب دربوں ایسے عائز کی اور فکساری اختیار کرنے والوں کواند بہت بہت کرتا ہے اور قیامت کے دن ایسے او کوئی کوئی ہاؤاز امائے گا۔

(2)۔ اُکھنٹر تی مصدقہ وخیرات کرنے والا میٹن لاس کے حالات تک ہوں یائی کو ہال وورلت میں آرائی ھاسکی ہو وومنا سب طریقے پر ابند کے داریتے میں اس کے بندول پر اپنا ال ٹریق کرتا ہو۔ اپنے سے کزور یا عالات کی چکی میں پسے ہوئے لوگوں کا خیال رکھنا ہو وہ کمی الشرک ہے اخیار موتول کا مستق ہے۔

(۸) بسطنائم بروز و رکھنے والا مان تمام ہاتول ہے وک جانے والا جمیں ہے انشاد والی کے دمونی تکافی نے اے دیکے کا تھم و پرو بدائی مغانت کے داکٹ وصائم کہتے ہیں جو تھیم اجرکامتی ہے۔

حدیث میں آتا ہے کروسول الشریک ہروات اللہ کا ذکر فرایا کرنے تھے۔ اور پر کی روایات سے ٹابت ہے کہ رسول الشریک کش سے ذکر کرنے کو ہند فرباتے تھے چنا تچ ایک دن کی محالی رسول چکٹ نے موش کیا اے اللہ کے دمول یہ مجاہرین ہیں سب سے زیادہ اور واقو اب کا مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا کو اس سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والاہے۔ کھر ہے جما کردوئے واروں مجمل سب سے زیادہ کس کو ڈاب سے کا ؟ آپ نے فرمایا کرائس کو جو کش سے اند کا ذکر کرنے ہے۔ کھرای طوری ندن از کوق کی اور صدقات کے تعلق ہو جما قرآب نے برسوال کے جواب علی بھی جاب دیا کہ جو کریت سے دشکاۃ کرکڑا ہے وہ زیادہ اجروقا ہے کافنی وار ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام میادقوں کی اصل دورج '' کثرت ڈکرانڈ' ہے۔ وہ نوگ جو کھڑے، جینے، چلتے ، کھرتے ، کیلتے، جینے بردائت انڈ کاڈکرکر کے جی وہ انڈ کے ذوریک چندے دلوگ جیں۔

اللّی ایمان مرده ل اورانی ایمان مورقول کی ان دئی مفاحت کا خلاصہ ہے کہ ان جس سے بوجی تیکیوں اور بھلا تھیل جس آگے ہو موکوکا م کرے گاہ داخش کے ہاں اج مقبم اور مفترت کا ستی ہوگا اس چی نیفرڈ ڈیٹیس کیا جسٹ کا کہ اس کل کومرسٹ کیا ہے یا محرت نے۔ جوجی ویا حسن کھل چی کرے گا اس کوائن کے اعمال اور نیت کے مطابق دنیا اور آخرے جس جو المرح کی کا مرابیان تعییب ہول کی اورائ کے برکام جس برکتی نازل ہول گی۔

> وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَكَامُوْمِينَةٍ إِذَا فَعَنَى اللهُ وَرَسُولُهُ آمْرًا أَنَّ يَكُونَ لَهُ مُولِظِينَ مُنْ مُنْ الْمُرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدَّ ضَلَّ صَلْلَاثُينِينًا ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِينَ الْغَمَالِلْهُ عَلَيْهِ وَالْعَمْتَ عَلَيْهِ الْمُسِكَ عَلَيْكَ زُوْجَكَ وَاتَّقِ اللهُ وَتُعْفِيمُ فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيْهِ وَتَغَنَّنِي النَّاصُّ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ نَغْشُلهُ فَلَمَّا قَصٰى زَيْدُنَّيْمَهُا وَكُلُّا زَقَاجِنْكُهُ الِكُنْ لَا يَكُونَ عَلَى الْعُوْمِسِيْنَ حَرَجٌ فِيٓ أَزْوَاجٍ أَدْعِيَآيِهِ مُراذَا قَضَوْامِنْهُنَّ وَطَرُأُوكَانَ ٱهْنُ اللهِ مَفْعُوْلُا هِمَا كَانَ عَلَى النَّبِي مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَأَمْنَةً اللهِ فِي الَّذِيْنَ عَلَوْ امِنْ قَبْلٌ وَكَانَ ٱمْرُاللَّهِ قَدَدًا مَّقَدُّونَا هُ ۣٳڷؙۮؚؠٚؽؙؠؙؠڸؚٚۼؙۅٞڹڔۣۺڶؾؚٳٮڵؠۅڡؘػٚۺؘۅؙڬ؋ۅٙڵٳڲۼ۫ۺؘۅ۫ڹٵڂۮٵٳڷ اللهُ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيْبًا هُمَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَهَدِ مِّنْ رَجَالِكُمُ وَلِكِنْ زَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ وَكَانَ اللَّهُ يِحَلِّهُ فَعَلِيمًا أَهُ

> > 604

#### تزور أيت أم وعاوره

کسی موسی مردا در موسی مورت سے تن جس جب الشداد رائی کارسول فیصند کردیں آو پھران کا کوئی افتیار باتی جیس رہنا۔ اور جس نے الشدادر اس کے دسول کی نافر مائی کی تو دو کھی موفی عمرای جس جا پڑا۔

(اے نی بیخانی) اور جب آپ نے اس سے جس پر اللہ نے اور آپ نے احسان کیا تھا ہے کہا کرتو اپنی بین کی (نسنہ ) کو اپنے پاس دوک کر رکھ (طفاق شدوے) اور فرف آئی افترار کر۔ اور آپ نے اپنے ول جس اس بات کو جہایا ہوا تھا جس کو اللہ خاہر کرنا جا بہتا تھا اور آپ لوگوں کے طعنوں سے ذر رہ ہے تھے۔ والا نکہ اللہ اللہ ان بات کا نہا وہ تن دارہ کرنا ہی ہے اور آپ لوگوں کے زیر نے (زینٹ ہے ) اپنی حاجت ہوری کرلی (طفاق دے وی) تو ہم نے اسے آپ کے تفاح کرد دان سے آپی حاجت ہوری کرلیس (طفاق دے دیں) اور یاور کھوا للہ کا تھے ہی ہا ہو کر دہنے والا کرد دان سے آپ کے جو تغیر گذر سے بیں این کے ماتھ بھی اللہ کا کی دستور رہا ہے۔ اور اللہ کا تھے تھے اور تھا کی جمعلے کی ہو تغیر گذر سے بیں این کے ماتھ بھی اللہ کا کی دستور رہا ہے۔ اور اللہ کا تھے تھے اور اللہ کا تھے تھے اور اللہ کا تھے تھے اور

دہ ( وَغِیر) جَواللہ کا پیغام پڑھاتے ہیں وہ اس ہے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سواکس کا خوف خیس رکھتے راور حساب لینے کے لئے تو اللہ ہی کا ٹی ہے۔

· (حطرت) محر مع منظم تبار معردول عن مد كن مد باب تيم ايس مده الله كروسول بين اور خاتم المليك بين (سب نيول مرمهر مآخري في) اورافق برجيز كاجائية والله ب

لفات القرآك آيت نبره ١٠٠٣

ألمُجِيَوَةُ التيار

آمینگ دوک کے

مُبُدِئ کابر کے دالہ و ظر عاجت

زَوْجُنَا بِم خِاللا كردنِ

أَوْعِبَآءً بات يَن دِهَار تَاسِ

يْيَلِغُونَ مَهَيْظِتْ سِ

يَغُشُونَ ووفرك ركن بن دارت بن

خبينب حباب ليخواه

# حرق آيت نجر٢٠٠٢

ان آیات بھی معنرت زیر میں حادث سے معنرت زیر کا اکاح اطماق میراس کے بعد نی کریم می ہے ہے معنرت زیر ہے۔ کا تکاح اسد بر نے بدؤ ان کی بٹر کی حقیدت کیا ایم تر بڑیا سکوال کی وضاحت فرمانی گئے ہے۔

هفرت زید آئین ماری ہوگئی۔ کے طاری این شراعیل کے بیٹے تھے۔ والدہ کا نامر معدا کی بنت بھی تھا اور ان کا تعلق قبیلہ سے کی شاخ بنی بھی سے تھا۔ جب حضرت زیر آئیدری سال کے تقوان کی والدہ ان کو ساتھ لے کر اپنے سیکر روانہ ہوگی۔ واسع میں بنی تھی امان جس نے سلاکر کے ان بھی ماری کی اسباب اور سووں ، قورتوں اور بچل کوانیا خاص بنالیا۔ ان می میں صفرت زید کو میں انہیں نے اپنا خاص ماری تھا۔ جب ماکا فا کے مینے میں ان کو قروفت کرنے کے لئے اویا کی قرصوت خدیج کے تھے میسماں میزام نے ان کا فرم میں کو معرت خدید کو تھنے کے طور یا ویش کرویا۔

جب کی کرم منطقہ کا نکاح معنوت خدیجہ ہے ہوا تو ام الموشین معنوت خدیجہ الکبری نے معنوت زیٹے کو ایک خلام کی حیثیت سے آپ خلیجہ کر بدر (Gift) کروہ ۔ اس طرح معنزت زید کو صفودا کرم بھٹائی کی خدمت کا شرف عاصل ہوا۔ ٹی کرم بھٹائ نے بھی معنوت زیٹر کا کر ایست فرمائی اور آپ کی معادمتے ان کو اکھرکران سے مجہد نورانگی۔

جب عفرت زیرے والد بن کو برمعلوم ہوا کدان کا بنا کد کرسٹی ہے قوان کے والداور بھاحتور اکرم تلف کی خدمت

میں حاضر ہوئے اور کہا کہ زید عددا بیا ہے آپ جو کی معادضہ ہے کریں گے دو ہم جڑی کردیں گے۔ آپ زید کو آزاد کر دیجتے اور ان سائع می دینے ۔ بی کرے مکاف نے فر ایا کرآپ اور خود یہ سے ہوچیل اگر دوجانا جابتا ہے وقعے کیا اعراض بوسکتا ہے تھیں گروہ میرے باس رہنا جاہتا ہے قبل ایدنا کا دی آئیں ہوں کہ کوئی میرے باس رہنا جاہے اور میں اس کو کال وال معترت ز یہ کے دالدادر بچانے کہ کدینہ آپ نے بہت اچھی بات کئی ہے۔ آپ نے حضرت زیر کو بواریا اور م چھا کہ کیاتم ان کو جائے ہو ؟ موش کیا تی ال یہ میرے وحمداد ریمیرے بھا ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگرتم بھے اور ان کوجائے ہوؤ شہیر مکمل فتیارے اگرتم ان كساته جانا ما سع بهرة محكول احزاض أيس به ادر أكرتم ميرك إلى دينا جاسع بوقر تمياري مرضى وعفرت زير في كها يا رمول الشرقطة عن آب كوجهوز كرفيل جاسكار والداور بيائے كها كياتم آزادي كے مقالے من غلاي كوبيندكرتے ہور معرت زيد نے کہاش نے آپ مکافئات اندرہ کالات ادساف اور علمتیں رہمی ہیں کہ وب بٹن کمی اور کے سر توثیمی روسکار عفرت زیڈ کابیہ جواب ک کران کے دالد دور پیجادا کیر ہیلے متنے ۔ آپ نے ای وقت معنزت زیے کو تراد کر کے قریش کے بھر بے مجمع میں علان کردیا کہ لوگا اتم کا در ہنا تک نے زید کواپنا بنا الیا ہے ہے تھ سے درافت یا سے گا در شرباس سے سامی کے بعد سے لوگ ان کو زيداي محريحنية لينج كونكهاس زمانه يسمع منداونا ويكاحتي او مسكل ميز مجما جا تاتها جود راشته كانش داد أكل بعال أكرجيان دور على بدايك وم بالتقي حن كاروان تما كمراس كفضانات مي بهيند بيادوت الله في التين في ينتين كروبوس رحم كومزائ کافیعلے بالیا تھا۔ اس کا دائقہ یہ ہے کہ بی کرم تھے جو دنیا ہے رنگ و کشاور آ قاد فلام کے برفرق کومائے کے لئے میعوث فرمائے کئے تھے آپ نے عفرت زید کا نگاح بنو آریش کی ایک آزاد، خود تکاراد معزز ماتون جو آپ کی چوپھی امیر بنت مجدالمطلب کی صاحبزا دی حطرت نینٹ بھیں ان سے کرنے کا ٹیعلہ فرالیا۔ ہیں۔حفرت نیانٹ ان کے کھر دا بول اور قرایش کومعلوم ہواتو انہوں نے س پرخت اعتراض کیا کیونکہ معترت زیدا یک تراو کردوغلام تھے ۔اللہ تعالی نے وی ہزل کر کے قربایا کہ جب اللہ ہوراس کے ر مول کی سوئن مردیا موئن خورت کے لئے کوئی فیعند کرویں تو گھڑک کا اختیار یا تی تیس رید کی کھیے جو می الشاوران کے رسول کی نافر ائی کرے گا وہ کملی ہوئی تمرای بھی جانزے گا۔ اس تھم کے آئے کے جود معفرے قدائب ان کے جھائی اور خاندان کے لوگ اس نکائ پردائلی ہو گئے ۔ جنمودا کرم مکافٹے نے ان دولوں کا نکاح خود پڑھاؤا و محترت زید کی خرف سے مہرا واکیا معتمر من نے لکھنے ہے ک میجرون دینا رم خ ( جارتو لے سوء) اورس ٹھور رام ( افغاد وقو لے جو ندگی ) کیک بار پر داوی کا جانور ایک زائے جوڑا او بیج می بخد اً نا( کیمین کلوائز) اور دیمهاند ( باغی کلر) تعجیری دے کررخصت کیا۔ (این کیٹر)

ید دیکھا آئیا ہے کہ کشرمیان ہوئی کے درمیان مزاج ہی ہیں ہم آئی نہ ہوڈ زندگی ہے حرداد دے دوئی ہوکر دوجائی ہے۔ حضرت زیدائن حادث کا ڈن کے سرمینے میں ہوا تھا۔ مگر زیدہ فرصنہ کڈ دافق کردواؤں میں بات بات پرا اقساطات اور بھٹوے شروع ہو کئے جان حال آئی تک ٹو بت بھٹی گئی۔ حضرت زید نے دولان کے جھٹر دان سے ٹک آ کر جب طال آل دینے کا فیصلہ کم لیا اور آئی کر کم چھٹے کران حالات کا تلم مواقع آب نے الندوؤں کو چھی تا روانڈسے خواست فرایا محردووں میں بھٹے برستی

چی گی اورایک ون معترت زیز نے معترت زیت وطائق دے دق با ای دقت آب کے دن میں خرج طرح کے! مدیشے عدا ہو: شروع ہو مجائے مس کوفا برکرنا محی مشکل قد آ ہے موجہ تھے کہ جسبہ آ ہے سے جو کیش کی ایک اڑی کا ٹکاح آن درکروہ فلام ہے کیا تفاور بورب خاندان ب الغدادراس كرمول يحقم كآشك ببالرجحاديا فدمح طفاق بكے بعد يقيناً يورب خاندان براس كاكبرا اٹریزے کا ادرسب اپنی تو ہے محسوں کریں گے۔ دومری طرف اللہ نے سینسنے قراد دانھا کہا ۔ اس رنج وقم ہے تکلے کا ایک عل راستہ ہے کہ کی کرنے ﷺ عدت گذر نے کے بعد حفرت نبات کے خود نکاح کریں تا کہ بوقر کش جمن آم ہے شامال ہی ووال ے باہر سکیں لیکنونا ک شربالک زیروست دشواری تھی کرآپ نے هغرت زیرکوانیا بٹاینا رکھاتھا جواس ذیائے کے دستور کے مطابق هنتی بین کی طرح ہوتا تھا۔ اے منہ بولے ہنے کی مطلق ہے نکاح کرنے میں کفار وشرکین کی طرف ہے زیروست يره بالبكن سدكانه يشرف بيقام فكرير فيمس كين اختلالي كالكريق كداس وممادآب سكاد سيع وختم كرا فيهاست جناني حطرت تعنب کی عدت گذرتے ہا آپ نے معترت زینب ہے نکان کرلیا۔ بوقر میٹی آڈ فوٹی بھے کمرم نفین ، کفاروش کیمن نے آپ کے خلاف پر دیرنگڈے کا ایک طوفان پر ہا کر کے دکھو یا کہ ( هفرت ) گھر پیکٹائے اسٹے بھے کی بیوی ہے نکاح کرما ہے ویر پیکٹرواک تقدر شدید قد کدیمائے رہم وروائے کے دل داوہ لوگوں نے طرح کرنا ٹیس بتانا تمروخ کر وس ساس پر نشر تعالی نے آیات ان فرائمی ادر تھم دیا کہ جب شکا تھم آجے ہے تو گھرآپ کسی کیا ہدائے کر یک کوکھرآپ مردوں جس سے کسی کے باپ تیس ایس بلکہ آب اللہ کے دمول اور آخری ٹی ہیں۔ اگر آب اس رسم کو زمونا کمیں گے تو تھر قیاست تک کو کی اور ٹی ٹیس آے گا جواس بری رسم کومنا سے کا بابند تعانی تمام ہاؤں کی حقیقت اوران کے انوام سے اور کی طرح واقف ہے۔ کو بار فریفا کیا ہے کرانے کو 😂 آپ : الشبك آخري في اور ربول مين جن برغوت كاسلسلة تم مرد يا ميا بالهذا المرقانون اورمعا شروص كولَ اصفاح آب كرمان ش نہ ہوئی قو محرآب کے بعد کوئی کی نیس ہے جواس کی کو ہر اگر سے کھالہذا آب اسٹے اور برداشت کر کے اس جانبیت کی رحم وسنا ڈام**ن ا**ور کسی کے **کہتے سننے کی**ا پروانہ کریں۔

ان آیت کے سلسلہ شن چند ضرور کی ہاتھ

(۱) اینڈنفائی نے ٹرمادیا ہے کہ ایک موسن مردیا ایک موسی فورٹ کو جب انڈادداس کا دسول کوئی تھے وہی قاس کے جعد سرتانی یا تکارگی کوئی تھائی ہاتی ٹیمیں دیتی ۔ کوئک بیانتیار مرف انشاد دائن کے دسوں کو عاصل ہے اور کسی کو حاص ٹیس ہے نید النڈ ورسول کے مدسلے اسینڈ آزاد شامنیا کو چھوڑ و بناسر ہے بوئی معادت ہے۔

(۲) قرآن کریم شن بہت سے پیٹیروں کا نام لے کران کا ذکر کیا گئے ہے۔ بڑے بڑے اکا پرسحابہ کا اشارواں شن ذکر قربلیا گیا ہے۔ میکن کانام ٹیس کیا کم فسام صفرت زیدا ان حادث کا زم لے کو ان کا ذکر فر دیا گیاہے جوان کی مقمت کا بھڑ من اظہار ہے۔

(٣) معنوت زيدًا بي ماده بررمول الشرقطة كايداحهان تعاكداً بدينه ان كي تقيم وتربيت قر الحداث بدينات كوابنا

بیٹا بنایا ہوا تھا۔ خاندان کی شدید تی لات کے باو ہووآپ نے ان کا نکاح آئی چوم کی زاد نہن معزب نے بیٹ سے کر کے معزت زیدگی طرف سے ان کا میرادا کیا۔ جب دولوں میاں ہیری عمی اضافا خات شدت اختیار کر کھیاؤ آپ نے ان دولوں کو انجی طرح مجملے اخذ کے خوف سے ڈرایا اور جراد رکی تھی کو مجملے کی کوشش کی معنزت زید پر انڈیکا ہے احسان تھا کرزس نے ان کو دولت ایمان سے مال کیا۔ قرآن کر کم عمر ان کا دولت ایمان کے مزید کے جارہا تھا گا دیے۔

(٣) جب معترت زیز نے معترت زینب کو طلاق دے دی قو معترت ندنیا کی انجون اور نا عمان کار موالی سے آپ مخت پر بیٹان تھے۔ جب الشکا طرف سے آپ کو اشار دل کیا کہ معترت ندنیا کی عدت گذرتے ہی آپ ان سے نکاح کر لیس تو آپ کواس سے مجی زیاد الم کر ہے بیدا ہو کئی کو کھا آپ کو اس کا ڈرخا کہ کفارو شرکین اس فکان پر یہ کہ کر طعنو دیں ہے کہ آپ نے اپنے مند ہولے بینے کی مطاقہ ہوئ سے نکام کر نیا۔ اس پر الشرکانی نے فردا کہ جب الشرف کی چڑ کا فیصلہ کردیا ہے اور آپ کا نکام حضرت زیدیا ہے کرد یا ہے تو آپ کی شمان کے مطاف ہے کر آپ اس کے بعد لوگوں کے معنوں اور با تواں سے پر بیٹان ہوں کی کو جس دن شرک خوف الی وہ مناسبا ہی دل جس کی دوم ہے کو تی ہور کو کورا

(۵) آپ اگر چہ دومانی اعتبارے ہرائی کے باپ سے بڑھ کر بین محرمردوں میں سے آپ کی کے باپ ٹیس بیں جب بیآ سے نازل ہو گیا تو محالہ کرام نے صفرت زیڈ کوز پرائن تھرکھنا تھوڑہ والودآ پ کو مجرے فریڈ کین صارف کھاجائے لگا۔

(۱) معفرت زید کو بر بھی شرف واصل ہے کہ جب ٹی کریم ملی اللہ علیہ وسم نے اعلان نبوت فر مایا تو معفرت خدیجیۃ معفرت الویکرمد میں آ اور معفرت کی مرتشل کے بعد سب سے بیلے ایمان لائے وائوں میں سے ہیں۔

عظيم فق مع تفوظ فرائد أين

يَا يَهُمَا الَّذِينَ الْمَنُوا اذْكُرُوا الله ذِكْرًا كَتِيْرًا ﴿ قَ مَنِهُ وَهُ الْمُنْوَا الله ذِكْرًا كَتِيْرًا ﴿ قَ مَنَهُ وَهُ وَالَّذِي يُصَلِّى عَلَيْكُمُ وَمَلَيْكُهُ وَمَلَيْكُهُ وَمَلَيْكُهُ وَمُلَيِّكُهُ لِيَعْرَبَكُ وَمُلَيِّكُ وَمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ فَنَ الظَّلُمُ مِن اللَّهُ وَمُوكِنَا فِي الْمُؤْمِنِ فَنَ الظَّلُمُ مِن اللَّهُ وَمُؤْمِن الظَّلُمُ مِن اللَّهُ وَمُؤْمِن الظَّلُمُ مِن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُؤْمِن اللَّهُ وَمُؤْمِن اللَّهُ وَمُؤْمِن اللَّهُ وَمُؤْمِن اللَّهُ وَمُؤْمِن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمُؤْمِنُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِ

### ترومه وأيت فهراها لأمهم

اے ایمان والوالفہ کو خوب کشرت ہے یاد کروادر میں وشام اس کی پاکیزگی بیان کرود عی تو ہے جو تم پر رصت بھیجنا ہے اوراس کے فرضیے بھی دھائے دہت کرتے ہیں تا کہ وہ اللہ تمہیں اندھیروں ہے دوشی کی طرف نکال لائے۔ اوروہ ایمان والوں پر بہت میریان ہے۔ اور جس ون اس سے لیس کے تو (ایک دومرے کو) سلام کرنائن کی دعا ہوگی۔ اوراس نے ان کے لئے ہوا اجرو تو اب تیار کر رکھا ہے۔

لغات الغرآن أيت نبرا ١٩٣٣

اَذُكُوْوَا إِذِكَرُو سَيِّعُوَّا الْعِيْكِرُدَ إِنْكِرُكَا بِالْكِرُ اِنْكُرُةً اللَّى اَحِيْلُ اللَّهِ اِنْصَلِيْلُ الْهُمِيْكِيْنَ اِنْصِيْلُ الْهُمْرِيْنِيْنِ

4,

Z(前)エブは

أجر كريم

### مختان تريياتهم الاعتامة

قرآن کریم ادرا مادید عم کفرت سے ذکر اللہ کرنے کی ہوئی تعلیقی آئی جیں۔اللہ تعالی نے قرآن کر کم پڑھے دکھہ عیب کا درد کرنے اور اس کے حدد ناسے زبانوں ورزنا زور کھنے کی جا کیوفر مائی ہے۔

حدیث میں ارشافر بایا گیا ہے کورسول الفت کا پروقت انتہ کا ذکرکہ تے تھے۔ چوکھ آپ ہروقت الفہ کا ڈکر آبا یا کہ تے تھے ای لئے ''ڈکر اللہ'' کے لئے کوئی فاس شرکائیں ہے۔ آدئی ہاک ہو یا تہ وہ محت مند ہو یا ہا دون ہو یا مات لیٹے، ہیٹے، ہیٹے چرتے ہی وشام اللہ کا ڈکر کر تاریب اور اس کی پاکیز کی بیان کرتا رہے۔ اس سے الفاقع ٹی کی رفتیں اتف کی اور فرشتہ مجی و ماکریں مے جس کی برکمت سے کلم و جابت کا فرانسیب ہو جانے کا اور آخرت میں قرسادی رفتیں اللہ کے ٹیک برکوں سے لئے تفسیوس کردی و سم کی۔

ا یک مرتبه ایک محافی نے رسول اللہ تھے سے حرض کیا کہ اے اللہ کے دسول تھی اسلام کے اعمال افراکش اور داجہات تر

بہت ہیں تھے آپ کوئی ایک بات بتا دہیجے جس کو بھی آس تی سے اختیار کرسکوں۔ آپ نے فر مایا کر جمری زبان بھیٹ اللہ کے ذکر سے ڈوناز وزخل چاہیے۔ (منداحمہ مائن کیلر)

#### ترجعه آيت فم (١٨٣٥)

ے ہی تکا : بہشک ہمنے آپ کو گوائی دینے الله خوش خرستانے والا اور وَرسَانے والدینا کر بھیجائے۔ اور اس کے تقم سے اللہ کی خرف بلانے والا اور وقش جرائی (یا کر بھیجائے) اے بی تکا ہے آپ مومنوں کوخش خبری ستا ویجے کہ بے شک اللہ کا ان پر بروافش وکرم ہے اور کپ کافروں ورمن فقوں سے ندویش اور شان کی ایڈ ارسانی کا خیال کریں۔ اللہ برجرو مد کیجے اور کام بنانے کے لئے اللہ تی کائی ہے۔

الغاث الغرآن أيت نبره ٢٨٥٣٥

شَاهِلَ مُواى دِنِهِ والا مُنَهِّقُ وَثُلُ جُرِى دِنِهِ وال مُنَهِّيُّوُ وَرَائِدُ والاِنهَ كَاهِ كُورَ فَهِ والا مُؤْمِيُّو وَالاِنهَ كَاهِ كُورَ فَهِ والا مُؤْمِيُّونَ وَالاِنهَ كَاهِ كُورَائِهِ وَالاَنهِ وَالاَنهِ وَالاَنهِ وَالاَنهِ وَالاَنهِ وَالاَنهِ وَالاَنهِ

مِسَوَا تِجُ سورِیَ کِیانَ مُنِیُرٌ روَّن کرنے والا که تُعِلعُ بِیجِیت کِیاں د کیا ہے دیو فدعُ مجوز دے آذی تکلیفیں

#### شران ایت نبره ۲۰۸۶ انتران ایت نبره ۲۰۸۶

امن ند المرشن اوران کے بعد تمام الل ایمان کو فطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ہوری طرح اللہ اوراس کے رسول محر سے فقط کی اطاحت وفر ماں برواری کرتے رہیں۔ کھڑ سے نافذ کاؤ کر کرتے رہیں اورشمان اسمام کے فلا اور ہمان اسمام کے فلا اور ہمان اسمام کے فلا اور ہمان اسمام کے فلا اور ہم ہمان اسمام کے فلا اور ہم ہمان اسمام کے فلا اور ہم ہمان اسمام کی فلا اور فلری اور چھران اسمام کی فلا اور فلری اور چھران اسمام کی فلا اور ہمی اور اور چھران کے جواب میں تی ہوئے ہوا ہمان کو اسمام کی انگلی اور اور چھران اسمام کی کو کہ ہم وہ فی میں جواب میں تی ہوئے ہوا ہمان کو اسمام کی انگلی اور اور چھران اسمام کی کو ایس سے کہ وہ ہمان کی ہمان اسمام کی کہ ہمان اسمام کی کو اسمام کی تعلق میں جواب کی تعلق میں اللہ ہمان کے کو ایس میں میں ہمان کی بھرانے والے ہمان کی ہمان کی ہمان کی ہمان کے کہا ہمان کی ہمان کو ہمان کی ہمان کی

بوں تو قر آن کریم اور احادیث شرائب کے عبت سے مغانی نام آئے ہیں بعض علاء نے تو ان کی تعداد آیک بزار تک بنائی ہے کئے ان آیات شرائب کی جند مغانت کا ذکر فر مایا مجاہے جس کی تنعیل ہے۔ شباهد: سموائن دینے دالا آب جو کو کہتے ہیں دی کرتے ہیں اورائے علی سے اس کی تھر اتی کرنے دائے ہیں۔ چوکد آپ کو ہر دو اصت کے احوال کا تفریق جا ہا ہے اس کے آپ فی اصت کے حال اس کے کی گوائن دینے دائے ہیں۔ احاد یہ جس آتا ہے کہ آپ قیامت کے دان سارے توقیروں اوران کی استوں کیا کھائی دینے دائے ہوں کے کہتا ہم تیفیروں نے اند کا بیشام افی استوں تک تھیکہ تھیک کی تیجادیا تھا۔ (بنائدی ہوتر کہ کا)۔ آپ اب جی است کے لئے اس بات پر گوائل دیں سے کہ کون اس بدھ ماست پر تھا در کون کلی بونی کمرائی میں بھکٹر کر اتھا۔ خوشیر مالئدی الرف سے درگی تمام صلح ماست کی بنیاد پر گوائل دینے والے ہوں گے۔

مُنِنَدُوا: ﴿ وَثِنَ جَرِي وَحِ وَالد والأكب جود نِها مِن اعال الوقع الصافح كان عَرَّى القياركرين كان كوجند كالهدى روحول اور بهترين انجام كي فول جُرى دين والمنه جي الورآب عليه الن كواس بات كي فول جُرى دينة والله جي كما هُذَها في الن كو الن كم فيك وعال كرميب الخارج بن منام عطافر ما كمن كرد

نَفِهُوَا: ﴿ وَمَتْ وَالَّهِ مِعْوَا لَهِ مَعْقَى كَالْكِ خُصُومِت بِي كَالَهِ كَالْ مِثْمَ كَانَ مَعْقَقِ اور وكارول كوان كى الفر الغول يرجو بدتر كي من أكبى وى جاكي كان كريستانها مستقولات والمسائح كان الدر اور جولوگ الى وفيا عمل المنظم انجام سنة بي فرآ تعميل بندكته وسنة على دسم بين آب ان كوان بات سنة كادكر في والمن بين كراكر اثبول في فريد كي و ال كوان من شنة سنة كي دوك و تشكيلا

ذاہبی اِلْی الله: الله کی ایمان سے اللہ کی طرف والسے والا می آپ تھٹھ اوگول کو اللہ کے وہی اور آخرے کی طرف والسے میں اس کا طرف والسے ہیں۔ اور میں اور استحد ہیں۔ اور استحد ہیں۔ اس کا طرف والسے ہیں۔ اس کا طرف والسے ہیں۔

سِوَاجِاً مُبِيواً: ﴿ روَّنَ جِرَانَ ، جِلَكَ مِورِنَ بِجِنَ آبِ فَي وَاحَ الروقُ جِراعًا جِيَّةَ مودنَ فَي المرح بِ جَوَلَهُ فَي كان عِرول عِن بَشَكِنُوا الراكودِ فِي فَي طُرف بِاسْتِ الدرامةِ البِين رفعات جِن -

ان تمام صفات کو بیان کرنے کا مقصد ہے ہے کہ اندقدائی نے ٹی کریم کھٹا کو اتعداد مفات کا ما لک بہایا ہے جوابیت مقصد اور مشن عمل اخیائی تلق میں البرائی اتبار کی اور بی دی کرنا برمسلمان پر فرض ہے۔

انفرہ تی کریم کا سے خرابا ہے کہ کہا ہے کہ بھائی ایمان کوٹر نیری سادیجے کون کا مالک مانت ہے امدہ انہائی میریاں ہورج و کرم کرنے والا سید دومرے یہ کہ کا دوشر کیں سے دب کریاست ندکریں ندین کی او تین اورتکا خواں پر پریشان ہوں ایک آ ب اسے اللہ پر محروسے بچھ جوسب سے کام بنانے والا سیاس برائیک کی مشکل کود ہوکرتے والا ہے تسلی موسائی کی اسے کروسیا کے بیاف پرجوس کرکے آ محیکٹرم بڑھا کمیں مجاتے وہ وہ قد میں ہے دوسیمی کاروشرکین آپ سکاٹر مول ملی متحکے ریکیوں وہا کمی سے۔

# يَاكِمُهَا الَّذِيْنَ امَنُكُوَّا إِذَا

نُكَّحْتُمُ الْمُؤْمِنْتِ تُغَطِّلُقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَشُّوْهُنَّ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا فَمَتِّعُوْهُنَ وَمَرِيُحُوْهُنَ مَرَاحًاجَمِيْلًا@ يَآيَقُا النَّيْقُ إِنَّا آحُلَلْنَا لَكَ أَزُواجَكَ الْيَتِي أَتَيْتَ أَجُوْرَهُنَ وَمَا مَلَكَتَ يَمِيْنُكَ مِمًّا أَفَآءُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنْتِ عَمِّكَ وَبَنْتِ حَالِكَ وَبَنْتِ خُلْتِكَ الْتِي هَاجَرُنَ مَعَكَ وَاحْسَرَاةٌ مُؤُومِنَةً إِنْ وَهَبَتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنَّ أَرَادَالنَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنكِحَهَا لَتَالِصَةً لَكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ قَدْعَلِمُنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَا نُهُمْ لِكَيْكُرِيَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ \* وَكَانَ اللهُ غَفُونًا رَّحِيْمًا @

## تزدمه أيت أبرومه وه

اے ایمان دالوا بدب تم موس عود توں ہے نکار کردا درائیں ہاتھ لگائے (معبت کرنے) سے پہنے می طابق دے دوتو تمہاری طرف سے ان پرکوئی عدت ٹیس ہے، حم کے پورا کرنے کا تم (ان سے) مطالبہ کرسکو۔ آئیس کچھورے دلا کرتمایت استحیطر بنتے سے رفعست کردو۔

اے نی ﷺ اہم نے آپ کے لئے ان یو یوں کو طال کر دیا ہے جن کا جرآپ نے اداکر۔ دیا ہے۔ اورآپ کی دوکیٹری جوآپ کو مال نشیعت ش دکیا تی جن (ووکھی حزال ہیں) اورآپ کی پچا آباد ، پھوچھی زاد ، بامون زاد ، خالیز او بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ جمرت کی ہے۔ دور وہ موسی جورت جس نے خوداپینہ آپ کو جوائے کر دیا ہوا گر آپ اس سے نکال کرنا چاہیں ( تو طال ہے ) کیکن بید عابیت خاص آپ کے لئے ہے دوسرے موسوں کے لئے تیس ہے۔ ایس معلوم ہے کہ موموں پر ان کی جو بول او کیئیزوں کے بارے بیٹ ہم نے کیا اصول مقرر کے ہیں ہ کہ آپ پر منگی شد ہے۔ اور اند معظرت کرنے والانہا ہے میریان ہے۔

#### لغات الغرس أيت نبروم بيده

نَکْخَتُمُ تَمِانَ 5 کَرَایا طَلَّقُتُمُ تَمِانَ د مِنْ تَمَنُّوُا تَمِنْهُوا تَمِنْهِ تَعَالَد (محسد کَ) تَعَنَّدُونَ تَمِنْعُوا تَمْ مَان د مِنْهِ

سَرِّحُوَّا تَمْ چُودُدِد درست

أَجْوُرٌ (أَجْرُ) أَفَآءَ ا

وَهَيْتُ بِرِدَارِهِ إِدِيدَارِهِ

# تغريج أيت نبر٢٠٩٩ه

ای مورت عمل کیک جگرفر بادا کمیا ہے کہ ہروافخض جوامقہ کی دعموں اور آخرے کی ڈندگی پر بیٹوں رکھتے ہوئے احتد کا ڈکر کرنے والہ بھاس کے لیے رسول الشریقی کی ہے مثال زندگی عمل مجتر ہی اسوہ مستہدے۔ آپ کی زندگی وہ میریزک وہا کیڈوزندگ

بالمنيمين حامل جوبغي فكسعاس وسفوليل

ہے جس کی اخارہ اور میروکی شرور کی ہے ۔ اس میں ونیا اورآخرے کی کامیانی کا راز پوشیدہ ہے۔ جولوگ رسول الشریکا کا راستہ چھوڑ کرد امرے راستوں بے چلنے میں ان کوزندگی کی راجوں جس سوائے بھٹنے ہے اور کھونھیے جس بورا۔

قرآن کریم اور احادیث مباد کرکی روشی عمل بر مسلمان کامیدایمان ہے کہ دونوں جا اول عمل احد تعالیٰ سے بعد سب ہے۔ وعلی اور برتر رہیدہ مقام مرف سرکار دوعالم خاتم اون بیا معرب می مصطفیٰ تھاکھ کامل ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ جب نی کریم کی کا اسود حداور اللہ کے بعد رحید مقام سب سے بلند ہے تو پھر آپ کی زندگی ہی۔ اجائے دیں دک کے لاکن ہے۔ ای سے اللہ تعالی نے آپ یہ ان تمام کیفیات اور حالات کو طاری فربایا جوامت کی دہمری ورہنمائی کے لئے ضروری جس مثل کے طور یہ

(۱) نی کر کم علائے کے لئے کتابہ مورٹ (بیوول پا جیسان) سے فکاح عمون تھا جب کے قر آن کریم کے ارشادات کے مطابق عام مسلمانوں کے لئے کتابہ مورق سے نکاح طال ہے۔

(۲) میں کے لئے اور آپ کے ماندان کے جرفرہ کے لئے صوفہ لیک حرام تھا اور ہے جب کہ دومرے مومنوں کے لئے حرام شقا اور نوے۔

(٣) جب بنگ باقی دفت کی نمازی فرخی دیجی ای دفت بنگ برموی پر نماز تیم فرخی کا دوچر کمی تی بیان جب یا نجیل دفت کل برموی پر نماز تیم فرخی کا دوچر کمی تیمی جب یا نجیل دفت کی ایران دفت کی اداری ایران سلمالوں کے لئے تماز تیمید للی ادرست بن کی جب کہ بیان کے جد آپ کی اداری کا دوران (جو یال) امت کی و نمی جل بیان کے جد آپ کی اداری کے جد آپ کی اداری کے خد آپ کی اداری معلم ان فاج میں کہ میں کہا کہ بعد وہ می کا دوران کے جد وہ میں کہا کہا تھا کہ بعد وہ می اور ایران کی جد آپ کی اداری معلم ان فاج میں جد کے معال کے بعد وہ میں کہا تو نمیس ہے اور نمیس کے اور نمیس ہے اور نمیس ہور نمیس ہے اور نمی

(۵) اگرکو کی مسلمان جورت نجی کریم کافٹ کے لئے آپ کو ہر کرد سے بی بغیر جرکے آپ سے نکارج کرنا ہے ہے اور آپ بھی اس سے نکاح کے خواجش مند ہول آئو بغیر جمرے نکاح جائز ہے جا مانکداد دوں کے لئے نکارج میں جریاز معنا شریا اور م ہے۔ یہ کئی آپ کی ایک خصوصیت ہے۔ یہاں اس بات کی دخیا حت مناصب دہے گی کدا کر چیا اللہ تھا لی نے آپ کہا خیر جرے نکاح کرنے کیا جازت دکی تھی کر آپ نے نکار عمل آئے والی جرز دریا موفق اوافر بابا ہے۔

(۷) عام سلما فوں کے لئے یہ ہوں کی تعداد کو جازت مورود کر دیا تھی ہے لیکن چار بر ہوں کی سوجود گی بھی باتی ہیں ک اجازت ٹیس ہے لیکن افذ تعالی نے کی کر کی تھا کہ اس اسول کا پایٹرٹیس بنانہ بلکسآ پ کو چارے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت کے ساتھ فرمایان کرکا پ کویعش دیٹے اسلمنوں کی بناریکٹی محمول نہ جواداس سلسلہ میں وسعت ماسل ہوجائے۔

دشمان اسلام نے اس آخری تصوصت کو ایک ایدا دیک دینے کی کوشش کی ہے جس سے آپ کی شخصیت پر بھیز اچھال

جاسکے۔ مالانکہ ان شادیوں کی کورت ہے وی اسلام کے بنیادی اصواد ان کا تفتیقوں کو جارجا ندنگ مجے ہیں۔ بیموضوع تو ب زیادہ دختا سے خلب ہے جس کے لئے ہو گیاہے بزل کیا تین مجل تا کائی ہیں اس سلسلہ میں چھموٹی موٹی و تیس عرض ہیں تا کر بیا معلوم ہو نیکے کہ ان شادیوں کی کش میں میں کی معلمتیں وشیدہ تھیں۔

الا الربیات میں داما دیائے کو یہ اسجھا جاتا تھا دو بعض قیطیق بی میٹیوں کو پیدا ہوئے تن اس سے تق کر دیا کرتے تھاکہ اگر بیالا کیاں ذعہ درجیں کی قودادات کا مادوداما دکا آتا ان کے نئے قوجین کا سبب تھا۔ س دور بھی قیطوں کے دستورک مطابق تھیے کے گئے آخر کا داماء جدے قیطے کا داماد کہنا تا تھا ہی گئے اس میں بھرے قیلے کی قوجیں تھی جائی جائی تھی گرآ ہے نے عرب کے اکثرہ ہم قبیلوں شری شادیاں کرکے دامادیت کی کرا ہیت کے تصور کو تقست سے تبدیل فرمادیا اور پیدا ہونے دالی از کیوں کے ساتھ اس دور مگر کے بھٹ کے لئے فتر فرمادیاں

جنتان شاد ہیں کے ذریعہ آپ نے بہت صدیکہ شامی توں اور تیبان کی ایا ہی اسلام اور جہا شدیموں کا ذور قو کر کھادیا تھا تا کہ افسانی معاشرہ کی کم کی اصلام ہو سکے ہیں تھی آپ ہو تھی زاد این صفرت نہ بنا گارا اپنا آیا۔ آزاد کردہ غلا حضور آ ریم این حادث ہے کرے آ قالوں خلام کے فرق کو ما کر رکھ دیا اور جب حضرت نہا اور حضرت زیبا ہیں یا ہمی شدید حضور آ کرم چھتے نے حضرت ذید کو آبا ہیا بھا تھا تھا ہے تھے اللہ میں میں این اسلامی جاتھ ہیں ہا ہم قالامی لئے حضور آ کرم چھتے نے حضرت ذید کو آبا ہیا بھا تھا تھا ہی ہو ہی تھی اور سیکم اشروع کیا کہ آپ شکھتے نے اپنے جاتا تھا ہی لئے حضرت ندائب سے نکام نے کہ فرون اس کے بہت ذہر جا ہو ہو گئے ہا کہ رسیم کی گئے تھی اور سیکم اس کے کی کے آپ کھی اس

ہی جنہ معترت مفیقہ معترت جو بریڈاد معترت ربھانہ میدویوں کے مشیو تیلوں کی بیٹیاں تھیں۔ بنگ میں گرفتار دوکر آئیں۔ جب بنیوں نے اسلام آبول کرلیا تو آپ نے ان کوآذاد کر کے دین سے نکاح قربانیا۔ اس سے مب سے پہلے برا فائدہ میادا کرآ ہے کے فلاف میدودیوں کی سمازشیں اور مرکزمیوں ختری مونا شروع ، وکنی ۔

ہلا آپ نے معزت عائش مند بقد ورحض عصد عدائے کارخ فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر قاروق ہے۔ تب کا تعنی اور مجموا ہو گیا۔

بنائا معترت ام سمداً ومعترت اسعید سے نکاح کیا تو معترت خالد ان ولیدگاو معترت ابستان جوا سام او نے سے پہلے آئی کریم بھٹا کے سیدسے بوے وقی نے ان کی کا تنظیمی وم تو آگئی۔

عند آپ نے آ داوکرد میاند ہیں کواٹی از دوائی زعرکی علی شاش کرکے اس تصور کو بیٹ کے سے من دیا کہ باند ہیں ہے

تکان کرد کو لی بری بات ہے ملک کے بے کر اوقوا تھیا کے ما تھرماتھ باندیوں وہی انسانیت کے رتبہ بی برابر کردیا۔

الله الشعقائي في بيخاذاء بيموسك زان مسول فالداد والبنون سے منتی فی قریش بین سے جو بال اور باب کی رشد دار الاس نیز انجوں نے آپ کے ساتھ انجرت منگی کی جو آپ کوان سے نکاح کی اجازت دے دی گئی چنا نج<u>ے سے بین</u> آپ کا لکاح حضرت ام جیٹے ہے اداور اس طرح بیچازاد دیکومکی زاد ماموں زاداور خالد زاد بہنوں کے ساتھ تمام سلمانوں کو نکاح کی اجازت وے دی گئی۔

الا ام اموشین معزت عاشیم مدیقات کا دو آپ کی بیشی می از دارج مطهرات بین دوسب کی سب پیوه همی بلکدان شدن سے انتخام اموشین معزت عاشیم مدیقات کی دوست کرد و بر بر موسی کا اس با کا لیسی کرد و شدن کرد و بر بر موسی کا اس با کا لیسی کرد و شدن کرد و بر موسی کا کار کرد کرد و بر کرد و برد و

نی کریم فیٹنے نے میکی سال کی محرش ام الموشن معرت خدید سے نکاح فرمایا۔ اس وقت مام دوانیوں کے مطابق معنوت خدید کی محرمبادک چالیس سال تھی۔ معنوت خدیجہ آپ چیٹنے کے نگاح میں ستا کیس سال دہیں۔ اس عرصہ میں آپ نے کسی مجی فورت سے شادی تیکس کی۔ انفسانے معنوت خدیجہ میں سے آپ چیٹنے کو اولا و عطافر مائی ۔

ام الموشن معربت فدیوٹ کے دوران کے جوراپ ملکا نے معرب عائش اور معرب مود ڈینٹ زمند سے نکاح کیا۔ جارسال تک معرب عائش اور معرب مورڈ کے طاوہ اکول بورک پیرٹی تھی۔ اس امتیارے اگر دیکھا جائے تو چھی میں ال عمرتک آپ ملکا کے تھر عمر مرف دویویاں تھیں لیکن چھی مال اور ڈیٹھ سال کی عربی آپ ملکا کے تھر متعدد پریا ہے تھی کیوند کی دوران ہے جسید بھی عمر بہت کیا فواقعی کے مردر ہے ان کے تو ہوں کا ساریا تھ چھاتھ ۔ آپ ملکا نے اور محاب کرائٹ نے کی کی شاویاں کر کے بیواؤں ہے۔ انا تات ہے۔

زیرمطالد آیات بھی ان شام ہاتی ہے پہنے ایک سٹاری طرف بھی ستویز برایا مجاہے۔ اور وہ ہے کہ اگرکو کی مسلمان مردکی سلم بان عمدت سے نکارج کرے اور چھ (معبت یا تھوے میصورے پہلے ) اس کوطال و بدے قومی صورت بھی محورت پرکوئی عدت وزوب شہر ہے اورٹ کی مردکو بدا موروز پڑنے تکار (عوب میصونی الی شرعیان بوری کی ایک ماہ کا سے کہ کتابتے ہیں جس میں محبت کرنامکن ہو) ا گرمبر مقرر ہو چکا تھا قوم و پردا جب ہے کہ وہ آوما ہو اس لا کی کوانا کرے لیکن اگر اپنے صن اخلاق کو مطاہر وکر ت ہوئے پر امبر ہی ادا کردے تو آیا وہ مجتر ہے۔ اگر ڈک کے دائٹ کو لی مبر مقررتیں ہوا تھا اور ایک صورت میں طلاق ہو وے تو کو کی مبرتین دیا جائے گا ابتدا ہی مثبیت کے مطابق مروم واجب ہے کہ کم از کم کیڑوں کا آیک جوز اوے کر تان اس طریقے ہے اس کو رفعت کردے تاکہ جس تعلق کی ابتدا مجت اور بے ارہے ہو گئی وہ لند نر کا دو تو اب تدبوئے یا ہے۔

> ئُوْرِى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَ وَتُغْوِقَ الْيَكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ الْتَقَيْتُ مِمَّنَ عَرَّلْتَ فَلَاجِئَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ اذْ لَى اَنْ تَقَرَّا عَيْنُهُنَ وَلا يُحْرَقُ وَيَرْضَيْنَ بِمَا أَتَيْنَهُنَ كُلْهُنَ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوْمِكُمُّ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا اللّهِيلَ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا مِنْ بَعْدُ وَلَا اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَ مِنْ اَذْوَاجٍ وَلَوْ اَعْجَبَكَ مِنْ بَعْدُ وَلَا اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَ مِنْ اَذْوَاجٍ وَلَوْ اَعْجَبَكَ مُسْمُهُنَ الْامَامَلَكَتْ يَمِينُكُ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا

## ز جمه: آیت نم اعتام

(اے فی تعلق) آپ (ان جو بول ش ہے) ہے چاہیں اسے دور رکھے ہے۔ دور رکھی اور جے چاہیں۔ پنے ہی تعلق) آپ (ان جو بول ش ہے) ہے چاہیں۔ پار ہی ہے۔ دور رکھنے کے جعد (دوبارہ) اپنے پاس باد لیس۔ اس بیس آپ برکو کی پارخو گئیں ہے۔ بیاس سے زیادہ قریب ہے کدان کی سمجھیں ختمد کی در ہی طرح گئی ہو اور رئیدہ منسبوں کی بود دو اس بردائش درجیں گئی جو آپ بہتری دیں ہے۔ اللہ کو اللہ کی طرح معلوم ہے کہ قبار سے داول میں کیا ہے؟ اللہ جانے والا اور برداشت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آپ کے بعد آپ کے باد دوسری جو بال کے بعد آپ کے بعد آپ کے باد تربی خوادان کا اس بیس جو بال سے دوسری جو بال کے باد تربی خوادان کا اس بیس جو بال سے باد دیں گئی ہوا البتہ کئیز (یو لدی) کی ابو زیت ہے، دور البتہ کئیز (یو لدی) کی ابو زیت ہے، دور البتہ کئیز (یو لدی) کی ابو زیت ہے، دور البتہ کئیز (یو لدی) کی ابو زیت ہے، دور البتہ کئیز (یو لدی) کی ابو زیت ہے، دور البتہ کئیز (یو لدی) کی ابو زیت ہے، دور

ğ

#### لغات المقرآك كعنبراه وود

موفز كرنابه وورركينا لُوْجِيُ (إِرْجَاءُ) تُوْى ﴿إِيْوَاءً﴾ قريدكرنا ق نے تاش کیا۔طلب کیا ابتغيث عَزَلَتَ الونية الكساروما أذنى أَنْ تَقُو بركة فتري رين أنجعيل أَعُينُ (عَينُ) دەپەكزىرنچىدە نەپول كى لا يُحَوِّنُ رَائِبُ رَائِبُ محمران بمحرى فنفور يجيدالا

# أنشش أيت لم الان م

الشقائل نے قرآن کریم بی عدل واضاف کی بھن قرائد کے ساتھ اس بات کودائن طید نہ بیان فر ادیا ہے کہ جرسوک 
زیادہ سے ذیادہ جارہ یاں تک رکھ سکتے ہے۔ ان کے نان وفقد ( کھانے ہے اور خروریات زیر گی ) اور برا کے باس شہائی
میٹی دارے گذاہ نے کا باری مقرور کا نان کی اور خروری ہے اس کے خلاف جا تؤمیں ہے۔ کی افتد تھائی نے بعض و نے مصلیحوں کی 
بیست نی کریم پیکھا کو جارہ سے زیادہ شادیاں کرنے اور ان کے درمیان باری مقرور کو آپ کی مرشی پر چھوڑ و یا کیا ہے۔ جب
ہے تا ذال ہوئی تو اس وقت آپ کے گھر بی تو ہویاں تھیں۔ بدا کی تقریق بات ہے کہ جب آپ بن وقت بی ترجی تو تی زیادہ
بیست نی کریم پیکھا کو اس موقت آپ کے گھر بی تو ہویاں تھیں۔ بدا کی تھر بی تا ہو ان سے ان اندر اندری تھی ہو تھا کہ اس اندری ہو ان کے اندری تھا گھا کو اس اندری ہو تھا کہ اس کے اندری ہو تھی ہو ت

عام قاعدہ کوچوڑ کر بعض تظیم و فی مصنحتوں اور ترقیق وین میں دکا ڈول کو دور کرنے کی دجہ ہے آپ کوشھومی اختیارات و بے محتے تین تا کہ آپ کو اپنے کھر دالوں کی طرف ہے سکون والمیزان رہے اور اس سلند کی تمام رکاوٹیں دور ہوتی جلی جا کی جن سے باہی رفیقیں بھائیتی اور اختیارات بیدا ہوتے ہیں۔

ام الموشین معزے ماکٹر معدیقہ تنے فر ، یا کدان آیات کے نازل ہونے کے بعد بھی آپ باطرز محل اور حسن سنوک کا یہ عالم تھا کہ ہم بھی سے کی کی باری کے دن اگر آپ کی دومری ہوئی کے پائے انٹر بیف لے جانا جا ہے توجس کی باری ہوتی اس سے آپ جازے کے لیا کرتے تھے۔ (بخادی سلم زمانی)

د نیادی جیات کے آخری دور عی جب آپ بہت کر دوجو کے اور میدات کے ساتھ آنے جائے علی دشواری محسول کرنے

گیا آپ نے اپنی سب از وائی سلمزان ہے ہی کہ آبا وائٹ کی کروچے جا انٹر کے ساتھ دینے وی جب سب نے فوق ہے

اجازت دیدی تب ہے نے جائے میں اندوائی کا آخری حصر معنوے عائشہ مدینے کے جوے میں گذا دو۔ جی آپ کا وصالی جوالد آج

آپ ای جُرے میں آدام خربارے جی سائٹ قالی نے ام الموشن معنوے یا تقرصد پیٹے کے س جر کے وہ عقرت کا مقام موان فریا

ہے کہ اس میں ندمرف عائم الانہا معنوے معنوی تھی ، معنوے ایو بھر مدینے اور معزت عرفاد وق آرام فرمارے جی بکہ کئی امرائش کی کے دعمار فرما کی گئی ان کو کو ان کو اس کو ان کو گئی کی گئی کے میدائی دو معنوی کی انداز اور معنوی کی کہ معنوی کا کہ اور معنوی کی گئی کہ معالی کے اس طرف میں کہ کو کہ کو دعمار کرنا جو الکی ہے کہ جس کر کم معلق کے میدائی کی اس کر کم معلق کے میدائی کو دہائی کے دعمار کی سے دو میں کہ کو کہ ان کر در ایک کے دیمار کرنا کی معنوی کے دعمار کے معنوی کرنا کے دعمار کر کا معلق کے میدائی کہ کا معالی کے دعمار کرنا کی کھران کے در اور گئی کے دعمار کرنا کی کھران کے در اور گئیں ہے۔

افد تمائی نے بی کرے تھے کو گریاوندگی میں وہی مسلحوں کے ویش نظر جہاں بہت سے اعتیادات مطافر ہاہتے ہیں اور جہ سال اور کی سال میں است کے اعتیادات کا است کا بارہ کی بالا ہے۔ استران اور معلم میں است کے استران کی سوجود کی جم کی دو سری بیوی کولائے کی اور کی ان کی سوجود کی جم کی دو سری بیوی کولائے کی اور خود کی بیا ہے کہ اور کی اور کی کولائے کی اور خود کی بیان کے بران کی جہ دو سری بیوی کولائے کی سے کے برطال خیر سے کہ آپ سے لئے برطال خیر سے کہ آپ سے لئے برطال خیر سے کہ آپ سے ان بران کی جگہ دوسری بیدی ہے۔ اس خوادہ وجس و جمال کی بیکری سے کہ آپ سے کہ اور میں انداز مان سطیرات کے بعد کی سے نکار خیر کی انداز کی بیکری کے بیور کی دور انداز کی بیکری کے بعد کی سے نکار خیر فرمایا۔ آخر میں انداز مان سکورات کے بعد کی سے نکار خیر کی میان کے بیکری جاتم ہے وہ کی بید کی سے نکار خیر کی بیان کے کرائی کی کرونے ہوئی جاتم ہے کہ کہ بیان کے کرائی کی کرونے ہوئی جاتم ہے کہ کہ بیان کے کرائی کی کرونی جاتم ہے کہ کہ بیان کے کرائی کی کرونی کو بیان کے کرائی کی کرونی کو بیان کے کرائی کی کرونی کو بیان کے کرائی کی کرونی کی کرونی کی کرونی کو بیان کے کرونی کو کرونی کی کرونی کو بیان کے کرونی کو کا کرونے ہوئی جاتم ہی کہ کری کرونی کو کرونی کرونی کو بیان کے کرونی کو کرونی کو کرونی کرونی کرونی کو کرونی کرونی کو کرونی کو کرونی کرونی کرونی کرونی کو کرونی کرونی کرونی کرونی کرونی کی کرونی کرونی کو کرونی کر

## ومرونيك ومعوده

عدايمان والواجب كك تعمين اجازت زول جائة الى وقت تك تي 🇱 كم كول ش

واقل ن بواکرد کیانے کے لئے اس کے پینے کی داد شاکا کرد کیاں جب قہیں بالیا جائے تو تم داخل بو سکتے ہو چر جب تم کھانے سے فار فی ہو جاؤ تو افھ کر ہے جہ وادر یا توں میں کی لگا کر نہ چھو بے تک ک شہاری ہے بات نہیں شرکا تا اور جب تم (ان کی ہو ہوں) سے کوئی چر ما گو تو ہدے کے چھیے سے ما لگا کرور یہ بات تمہارے اور ان کے دلوں کی چا کیڑگی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور تمہارے لئے یہ بات جا ترقیم ہے کہ تم اللہ کے دمول ( پینی ) کواچا کی پڑھا کا اور نہ یہ کران کے جندان کی ہوجوں ( الزوان کا معمرات ) سے تم نگاح کروے ہے اگر تم کی بات کو اللہ کے خوال کی بات کو اللہ کے خوال کی بات کو اللہ کہ تا ہم کرد کے بردان کی ہوجات کو بات کو اللہ ہے۔ کہ تاہم کرد کے بردان کی بوال کی بات کو بات کے بات کی بردان کے بات کی بات کو بات کے دال ہے۔ کہ بات کو بات کے دال ہے۔

لغات القرآن أيت نبره ١٠٤٥ ا

كَا تَفَخُلُوا مَ وَأَكُلُونَهِ

ٱنْ يُؤْذَنَ يَكَاجِازت دِرِينَكُنَ بِهِ

غَيْرَ نَظِرِيْنَ دَكَ وال

إننى تيار بوجائ كاوتت

فيعيشنه حهيما بالأمحا

لَا مُسْتًا فِسِينَ ﴿ وَمُناكَا كُرُهُ يَصْدُوا لِلَّهِ

إمستكوا انجويهوالكرد

وَرُأَهُ مِجَابِ يِرْے كِيْجِ

أطَهُرُ زياده إكبزه

## تشرق البيت نم ٥٠٤٤ عام

ان آیات میں الفاقعائی نے اپنے کوب رمول خاتم الانجیا وعفرت مجرمعلیٰ میکانی کی کھر پٹوزندگی اور آپ کے اوب و احترام کے آواب سکھائے ہیں۔ چوکھ پ کی مجوب ذات اور آپ کے حرائے کے جرفر دکیا زندگی دومروں کے لئے بہترین نہونہ زندگی ہے اس لئے آپ کے اور آپ کی از وارج معلم رات کے ذریع بعض وہا دکایات دیئے گئے ہیں جوان کے لئے اور پوری است کے سے مام مجمع کا درجہ دکھتے ہیں بیشی آگر چہ کا ہری طور پر ان آیات میں آپ کے لئے اور آپ مطابع کے سمانہ کی وار واری معلم رات سے خطاب کیا تھی ہے گئی ہو تھا بات ان کی ذات تک محدود وہیں ہیں بگشامت کے برفر د پر وزراد کا بات پر تس کر مالازی اور شرود کی ہے۔

ان آیات شی ال ایمان کو فطاب کرتے ہوئے آپ کے مل جول اورایک دوسرے کے تکمر وں میں آپنے جانے کے آ دائب مکھائے مجھے بیں کوفکہ برانسان وان جم بحث کرنے کے بعدائے گھرٹش ایک ایسے بے لکاف ، حول کویندکرڈ ہے جس ٹیں کی کی مداخلت ندیوداور دوایی مرض سے اپنے گھر میں آزاد ک سے رہے۔ اگر جوشی وقت ہے وقت بغیر کی چنگی اور زیت کے کس کے تھر جائے تو ممکن ہے صاحب خانہ واس ہے کول اذریت پہنچے ادراس کی تحریج ہے تکلفی عمل فرق ؟ جائے۔ فاس طور برخی کر کم میکا کا ادب بر کلو یا گیاہے کرکو فی تھی ہے مگروں میں بے تکلف تیمس بابا کرے۔ اگر کی ضرورت سے یا کھانے پر بلیاجائے آواس شیرالولی حرز ٹیمل ہے لیکن کھانے کی راہ تکتے رہذا اور کھانے کے بعدے کی اٹیم کرنا اور جم کر پیٹھ ھانا یہ یک بری عادت ہے۔ بی ترام ﷺ کی بعث کے وات محر بہت جمونے جمونے بڑا کرتے تھے کے اگر وئی میران آ سانا تو محر والول وسمی کونے تھی ہر جمیا کر بیٹھنا پڑتا تھا۔ اگر آئے والے مہمان جم کر بیٹھ جائے قوائن ہے کمر وانوں کوخت تکلیف چھی تھی ۔ اللہ نے اس ے مع قرادیا ۔ فعرت اُس کی روایت ہے اس بات کی حربید و ضاحت ہو جاتی ہے۔ انہوں نے فر بایا کہ اس آیے۔ کی حقیقت ہے عن سب سے زیادہ واقف ہوں کیونکہ شروی واقعہ کے وقت وہاں موجود تھا ۔ قربایا کہ جب نبی کرتم ﷺ کا نکاح معنزے زینٹ ین بخش سے ہواتو آپ نے ولیمہ کا کھانا ہوا یا وربعض محابہ کرا ہم کوآپ نے اس میں شرکت کی دعوت دی ۔ کھانے کے جور كولوك دين جم كرين مك يت آئي بن من كنتكوكا سلسله شروع بوا-آب ينك من موجود يتهد ودسرى طرف ام والوشين حفزت نسنب اس مجدشرم وحيا كالبيكري ووكاه واوركي طرف منه كرسكي بطي ودكاتهم بالوكون كي في جوزي بالؤساد وبيضير ے نی کریم میں کا تھا کو تھا تھے رہ کی لیس آب نے اپنے اخلاق کر برائد کا مظاہرہ کرنے ہوئے ان سے کھونہ کہا۔ جب آب نے دیکھا کر منگوکا سلسلہ دراز ہونا جارہا ہے ہو آپ سی کھٹے کھرے باہر دومری از وان مطہرات سے لمنے اور ان کی خیر بت معلوم کرنے کے لئے اٹھے کرفتر یف لے سکے تاکر جم کریٹے جانے والے مجھ جا تھی۔ جب آب ازواج مفہرات سے ل کروائی آخریف لاست تو آپ نے ویکھا کہ وہ لوگ ای طرح سے بیٹے ہیں۔ جب محاب کراغ نے اس بات کومسوں کیا تو وہ اٹھ کر بیٹے گئے۔ ان سب کے جائے کے بعد آپ مُکافٹ نے کھوٹٹ گذار اور گرآپ بابر قشریف السندادر شن مگی موجود تھا۔اس کے بعد پیدا کورو آبات نازل ہو کین آن میں اٹل اندان کو ہتا ہا گئی ہے کہ وہ کوئی مجی انہا کا مراز کریں جس سے اند کے رسول ﷺ کو اول کی مجی تعلیف پیٹے۔ ای بات کون آبات میں اٹر ہالیون سے فرمایا کہا ہے۔

۔ (اگارشادقرہ یا کی ہے کہ جب کار جمعیں الم یا تہاہا اس دفت تک ٹی کر کم تفظ کے کھروں میں داخل نہ واکر دراب پینکم آمام مسل توں سے لئے از ای ہے کہ ان کو جب کی گھر میں بالا یا جائے قوہ خرار دیا کمی لیکن بافیرا ہو زے اور اس سے کی کے کھر جاتا منا مسیمین ہے۔

(۲) کھانے کی داونہ تکتے رہا کرو۔ مرادیہ ہے کہ کی ہے گھراتی ویر پیٹستا کہ کھانے کا وقت ہو جائے تو خاہرے کہ اہل خانہ کوان کی آوامنے کر ہوئے گئے جس ہے گھروا کول کا تکلیف تکا کھٹنے ہے ٹرایا کہا کہا جات ہے جس چانے جاہے۔

(۲) کی نگا کرم کرند ہونوں یا کرو فربلا کہ جب جمہیں والی ساتو داوت کو توں کر سے کھروں پر جاؤ کھی کھا نے ک بعد بہت و برنگ جم کر بیٹو باتا کی طرح مناصب نیک ہے۔ سی بدکرام کو ٹی کرم مٹھٹا کا بدادب مکس کیا ہے کہ آپ کے کھر ( یا کس کے حراائز طرح جم کر میٹھا کروکر جس سے ٹی کرم پھٹا کو شداورت کھی ہے۔ فربلا کو آپ آوا ہے اطلاق کرے دری وجہ سے شرم اور فاظ میں کئی سے چھوٹی فروسے کیکن اللہ کو کی سے لاکا کی شرورت ٹیس ہے نہذا ایسا کام ذکر وجس سے ٹی کرم پڑھٹا کو ک خرت کی اورت کیٹے۔

(٣) أذ واخ مطبرات سے بچھ ما گُوتا برا ہے تیجے سے مانگا کرو۔ مقعد ہے ہے کہ ٹی کریم بھٹے گیا از واج مغبرات اگر چہ دو وائی ان کا ادب کر گئی ہے کہ ان کی ہے کہ ان کی ہے کہ ان کی ہور وائی ان کا ادب کر گئی ہے کہ ان کی ہوئے کہ ہور کی ہور کی ہوئے کا اور استیوں سے اگر خور ورے کی کوئی ہوا گئی ہا ہے اور نیس کے بیار سے کا کہ ہو ہور کی ہوئے کہ ہور کہ استیان کے بیار کی ہوئے کہ ہور کی ان کی بھو کہ ہور کہ ہوئے کہ ہور کہ ہوئے کا گھر ہا م ہے۔ اس بھی ہوا ہے کہ ہوگر ہوئے اس ہا ہے الاور اس کی بڑو سے کہ بھی ہور سے کہ بھی ہو سے کہ کہ ہوئے کہ ہ

اسل میں از دان مطبرات کے لئے آست قباب کی حریہ قرق کرتے ہوئے دویا تھی ارشاد فریائی کئیں ہٹی بات تو یہ ہے

کہ آپ چکٹا کی دفات کے بعد می اسمات اموشن سے کا کو نکاح کرنے کا جازت ٹیس ہے ماانکد دیا شی انسان نے یہ تا نون
مقر رقر او باہ کہ جب کی عورت کا شوہر مرجائے تو دو اس کی عدت گذار نے کے بعد اپنی مرض سے شریعت کے اصولوں کے
مطابی جہاں جائے کا حرکتی ہے لیکن مشہورا کرم جگٹا کی از دائع مطبرات کے لئے بیٹم ویا کیا ہے کہ آپ سیکٹا کے دوسال کے
بعد می کو اور ان اس مطبرات مشروع ہے کہ اور اس مطبرات کے لئے بیٹم ویا کہ کا اور ان مطبرات مشہور کی کا سے تکاری کرنے کا دادوہ کی کرے کہ دکھ مرصہ کے لئے
مراب سے کہ بی کر میں تا تی تیم مبارک میں حیات ہیں آپ اس شوہر کی طرح ہیں جو مکوم مرسے لئے
جا کہا ہے۔ اس کی دج ہے کہ بی کر میں میران تقدیم تیم کی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ تی کر پہنچھ کی از واج مطہرات اور و نیا جری تمام خوا تین کے لئے بیاصول مقرد کر ویا گیا ہے کہ اگر اگر خوا تین سے چھ انگا جائے بیان سے چھر چ جمہ جے قریر دے کے چھیے سے ج مجاادر مانگا جائے اور آپ کی از وائ مطہرات جماعت کی انگری جی ان اے آپ کی و فیادی حیات اور جمد جم نکاح کا تصویح ام ہے۔

آخر میں ایک وصول ارشاد قرایا کمیا ہے کہ اے موسوا تم اسپے دل میں کی گناہ کا خیال تک شالا فا کیونکہ دنیا میں ایک کوئل بات نیمل ہے جوالف تعالی کا نظر دیں ہے پیشیدہ یا جھی ہوئی ہود والشہر بات کو بھی طرح جاتا ہے۔

كَامُنَا عَلَيْهِنَ فِيَ الْمَالِهِنَ وَلَا الْمَنَا لِهِنَ وَلَا الْحُوافِينَ وَلَا الْحُوافِينَ وَلَا الْمُنَا وَخُوافِينَ وَلَا الْمُنَا وَخُوافِينَ وَلَا الْمُنَا وَخُوافِينَ وَلَا الْمُنَا وَخُوافِينَ وَلَا الْمُنَا وَالْمَا اللهِ وَاللهُ وَمَلَيْكُ وَلَا اللهُ كَانَ عَلَى كُلِّ مَامَلَكُ اللهُ وَاللهُ وَمَلَيْكَ وَلَا اللهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءً وَاللهُ وَمَلَيْكَ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَلَيْكُ وَلَا اللهُ وَمَلَيْكُ وَلَا اللهُ وَمَالِكُونَ عَلَى اللهُ وَمَالِكُونُ وَاللهُ وَمَاللهُ وَمُلْكُولُونَ وَمَاللهُ وَمُعَلّمُ وَاللّهُ وَمَاللهُ وَاللهُ وَمَاللهُ وَمَاللهُ وَمَاللهُ وَمَاللهُ وَمَاللهُ وَمَاللهُ وَاللهُ وَمَاللهُ وَاللّهُ وَمَاللهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُواللّهُ وَمَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

ş

## ترديد آيت آج ددوده

مورتوں پر (بردہ ندکرنے میں) کوئی گناہ بھی ہے اپنے باپ دادا ہے، اپنے بوٹوں ہے، اپنے بھا کیوں ہے، اپنے بھائی کے بیٹوں ہے، اپنی کین کے بیٹوں ہے، اپنے کمل جول کی مورتوں سے اورا تی کئیروں ہے۔ الشدے ڈرتی رہو ہے شک الشہر چزیر کھران ہے۔

ر به شک الله اوراس کرفرشته نی ( منظه ) مردستس بیعیت بین اے ایمان والواتم می ان بردر درا درخوب مام مسیور

یے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رمول کو اذبیت پہنچاتے ہیں ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت عمل احدث کی سے اوران کے لئے رموا کرنے وال عذاب نیاد کردکھا ہے۔

ادروہ لوگ جوموش مردوں اور موشن عورتوں کو ان کے کئی تصور کے بخیر ایڈ اینچاہتے ہیں تو ایسے لوگوں نے اسپنے مرواں پرایک بہت بوار ہتا ان اٹھایا ہے جو کھلا ہوا گیاہ ہے۔

# لقات القرآل آیت نبره ۸۲۵۵

إنقين

مَلِّمُوْا

رو دُونَ يُو خُونَ

كالجناخ كالكائين

درتي ري

يُصَلُّونَ والتي يجيدين ورويج إن

سلام يمجو

تَسْلِيْعاً وَبِالمَامِعِينَا

تكيف بكيات إل

لَقَنَ الاستفاعات كارمت عدود كرديا

تمسف كما في كي رتم سے كما يا

إنحشنلوا

وتهول نيز اغماليا

828

بُهُمَانٌ بِبَال الرام إِقْمًا مُبِيِّنًا كَلاَكِنَ.

## 318334 - 35

زیرمطالعدآیات بیمی سب سے پہلے ان تحرم دشتہ دارول کی تفصیل بیان کی گئی ہے جن سے پر دانجیں ہے اور گامراس کے ابعد نی کریم مقطق کی شامی ،عظمت اور آپ کا ادب واحر ام محلما یا کیا ہے۔

قرمایا کہ باپ، بینا، بھائی بھنچے، بھائی، سلمان مورتی اور کیٹر کی ان سب کوگھروں بھی آنے اور جانے کی اجازت ہے۔ الدن پرکو اُن اپنے کی کیش ہے۔ اس کی بہر تنعید ل مور وار بھی کی کو روگا ہے۔

ان بن آیات یک آیاکریم کی کی از دان مطبوات سادوان کے داشلے سے مجدی است کی خواتین سے فرمانی کیا ہے۔ کروہ ہر مال شی خوف الی کا دائن تھاسے دین اورائے ہم کم کی گھرانی کرتی رہیں کی تک اللہ سے ان کا کو کی کمس چھیا ہو ڈیمن ہے۔ دوہ راکیے کے احوال سے بردکا طرح واقف ہے۔

افد تعالی نے ٹی کری میں کا درب واحر ام اور تعظیم و کریم کے آواب کھانے ہوئے آبا کہ الف کے نزویک آپ کی مثان اور حکست اتنی تر باوہ ہے کہ الف کے نزویک آپ کی اللہ اور حکست اتنی تر باوہ ہے کہ اللہ ان کے لئے دعائے وصل کی بارش خواب ہی صفرت کو صلاق کا کہ کہ مت سے صلوق و ملام میں ہے کہ معاوت مام کی معاوت مام کی معاوت مام کی کی معاوت مام کی کہ معاوت کے کہ اور کو کی ایوا کام شرکری جس سے الف کا اور اس کے دمول کو دی وجسمانی یادو مائی اذرے دکتی کا امکان می کی کار کو کار کے اور کو کی اور کا اور کار کی اور کو کی اور کار کار کار کی کے ان روز کا اور کار کر ترب می معاقب کی رکن و ایس کی۔

الناآيات كي محمده مناهقي:

(۱) باب ، بمانی مجتبے اور بمانجوں کے علم میں وہ سب رشتہ دار شال ہیں جو ایک عورت کے لئے عرم کا دوجہ رکھتے ہیں۔ چیں خواہ دو انسب کے احتجارے رشتہ دار ہوں یا رضائی (دورہ شریک ) کانظ ہے ہوں۔ (عرم اس کو کہتے ہیں، جس سے جمیشہ ک لئے قابل کرا ترام ہر )ان آیات میں دانا ، بچا اور ماموں کا ذرکتیں ہے مالا تکہ وہ کی ویک عورت کے عرب ہیں اس کی وجہ ہے کہ وہ ایک عورت کے لئے مال دور باب کا دونہ رکھتے ہیں۔ جب بھر مجل اور مجتبج ل کاذر کر فرما دیا تو اب ان کانام لینے کی خرورت ندھی

(۷) قرآن کریم میں انتقام ملوقا آبا ہے جس کا ترجمہ ہم قاری زبان کے ایک نفظا ادرود کے کرتے ہیں اور عاصور پر اس آجت کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ انشادو اس کے قرشیقا کی کریم تھٹھا پر درود مجیعے ہیں اے ایمان دالوا تم بھی ان پر فوب درود د سلام بھیوں

یہ ترجر ہم اس کے کرتے ہیں کہ ہوارے تو کیے مسلوۃ کا ترجر مرف در دو شریف ہے مااؤ کھ القا اصلوۃ اکہنے اندر بہت ہے تنی کی دست رکھتے ہے سرت ، دعا نماز مورد و فیرو۔ اس انفا کی آب اسٹ اگر عبادت کی طرف ہوگی قو اس سے ماد مراویو گار ای طریق اگر میں انفا کی قبیت انشا کی طرف ہوگی قو اس سے مراور دو شریف ہوگی اوراس آیت کا ترجہ اس طرح کے دوئے ہیں اور جب اس انفا کی قبیت ہی کر کی مجانے کی طرف ہوگی قو اس سے مراور دوشریف ہوگی اوراس آیت کا ترجہ اس مواد آتم ہی تی کیا جائے گا کہ ہے تک انفا در میں سے فراضے ہی کر کہ مجانے ہی ترشی مجبع اور فرشتے وعام نے رحمت کرتے ہیں اے مہمواتم می تی کر کم بچھی پر قوب کڑے سے مدود و مواد کے تھی میں تر در کہ انشاد در اس کے فرشتے صنورا کرم تھی میں در وجہ مراسب تیں ہے کہ تک اس سے قائد در فعا کر افل جو سے نے رمون اند تھی کا مقام انفرے بھی بڑے ماروش کرنا شروع کردا ہوئے۔

(۳) الله تعالى نے تي كري كي كا كى مقلت ، شان اور ديكا الحبار كرنے كے لئے فريايا ب كرافد آپ بر بہت ميريان ب اور آپ كي تعريف فريا ؟ ب ليد الب بر موكن پريد واجب ب كدو وآپ كے لئے "صلوة" العنى اعداد ران كى عدج ورثا بعثني كر سكة يعود كرے اور آپ پر فوب مدام بيجية كي سد دت وصل كر تا دے۔

جنا دهد قائی نے آپ کو نتا بلند دمیراور تقلیم مقافر ، آپ کواکٹر نماز دازان ، اقامت اورکل طیبروغیر ، می آپ کا ذکر سازک شال فردارے ۔

جنہ دشر نے آپ کو وی اسلام کے دو درین اصول معافر مائے ہیں جنہیں آپ نے قیام خدا ہب پر یا لب کر کے دکھایا اوران اصواب کو چیلائے ہمی آپ نے دان رات جدوجد فرمائی اور کھا روشٹر کیس کی شدید حراصت کے باوجود آپ نے سحابہ کرام کی آئیک کی کیزہ جد حت تیار فرمائی جن برکا کتاب کی قیام مائقول کوناز ہے۔ وند الشدخ آسپائو آن کریم کے ذریعہ بین ذرین اصولوں کی تعلیم وی ہے اس کی تفاظت کا خودی و سالیا ہے اور آپ کیا برکت مصرفر بیت کے تمام اصولوں پر قیامت کے دن تک مل ہوتارے گا۔

و المساور الم

منٹ کی بنگر تن سے بھولناک دن جب ہر ایک کواٹی اٹی پڑی ہوگی اور کوئی کی کونہ بچ چھے گااس وقت آپ میسرف اپنی مٹ کی بنگر تن م انجیاء کرمتن اور ان کی اسٹول کی انشر کی اور گاہ شرع شاعت فریا کیں گے۔

جنہ اللہ نے آپ کواپیا مولی کوڑ حطافر ملاہے جس کے پانی کو آپ اپنے دست مبادک سے تقسیم فرما کی سے اور جو مکی۔ اس یا کی کو سے کادس کو دست میں والل ہونے تک بیاس نہ کیگی ۔

الله الشرائية كومقام محود عطافر بالياب جهان آب إلى امت كي شفاحت فرما كمي محر

ا بیت پیادے اور تھوب دسول ﷺ کی ون داست تعریف وقوصیف تدکرنا ایک بہت بری محروی ہے۔ انفراق کی جمیل تی کریم ﷺ کے دنیدادرمذ م کو بھوٹے کی قریش حفاقر بائے آسین

جاز ان آیات کے آخر می فرانے کہ بولوگ ہی کریم چکٹا کا ادب واحرّ ام ٹین کرتے اور اپنے طرز گھل ہے ان کو دکھ پھٹیاتے ہیں تو اپنے لوگوں پرانشد بصرف و نیا اور آخرت ہی احمات بھیجا ہے بلکہ ان کے لئے ایک امیرا عذاب تیا دکرر کھاہے جو ان کو دینا اور آخرت میں ذکیل ورسواکر کے چھوڑے گا۔

جنہ ای طرق و موکن مرواد موکن اور تیں جو بے تصور جی جی کار سائے وال پہنٹیل لگاتے اور اُنہیں وکا کہنے گئے گئے۔ جی اور اُنہیں اپنی جھوٹی اور کن گفرے باقوں سے نجاو کھا ؟ جانچ جی تو ایسے لوگ در مقبلت اپنی کرون پر کمناموں کے بوجور کھتے بھے جارہے جی ۔ و نیا اور آخرے جی ایسے لوگول کی سزامتم رکزوی کئی ہے جس سے بچھ تشکیل تیں ہے۔

(٣) کنی کریج کافٹ نے قربانی ہے کہ دہ فقص ذکیل درموا ہو جاسے جس سے سامنے براؤ کر آے اور دہ گھر پر دردو نہ پڑھے۔ ( ترفیدی)

تنام کی طرمه آنکے علیہ صدیت علی فرشنگی نو کہ وقع کی کھڑئے ہے جس کے سامنے میر توکر کیا جائے اور وہ تھے پراورونہ پڑھے۔ (ترفی کا منام میری زندگی میں ایک موتید ور ووٹر بیف پڑھ منافر عمی اور واجب ہے۔ اور جب بھی آپ کا نام مبارک آئے تو ای وقت آپ پر در ور میجیز استحب ہے ۔ اصلی نفد علیہ مراس کینے ہے بھی تھے کچھ کے جال جو جائے گی۔

منٹ جو من قرائز پڑھتا ہے وہ تنیات میں سمام میجا ہے اور سخر میں دو تریف پڑھتا ہے نیڈا ہو تھی مجی فراز ادا کرنا ہے وہ اس تھم کی تھیل کر کے درود دسلام میجا ہے اور جو فرز کیس پڑھتا یا کہا تھا سکر ہے وی درود سلام کا منکر ہے۔ ð

## تريره تربيطة وهزمه

اے نی چھنے ایس اپنی ہوہوں میٹیوں اور موس مورتوں سے کہدو پیچنے کہ اسپنے اور ہوئی چادر میں ڈالی لیا کریں۔ یکی بہتر طریقہ ہے جس سے وہ پیچان بل جائیٹی اور متانی نہ جا میں گی افقہ منظرت کرنے والا نہایت مہر بان ہے۔ اگر یہ منافق اور وہ لوگ جن کے ولوں عمی دوگ ہے اور مدید علی مجوفی افواہیں پھیلانے والے بین اگر وہ اپنی حرکتوں سے باذر ترقیعے تو ہم تمہیں ان پر مسلط کردیں کے بھروہ چندولوں کے سواتم ہارے یا کی نہ وکتی گئے۔

لیفتی لیسی میشکارے دوسے لوگ جی جہاں پائے جا کیں گے بگڑے ہا گیں گے بگڑے ہا طرح دارے جا کیں گے۔ ان سے پہلے جولوگ گذرے جی الشکا پیطریقیان کے ساتھ بھی ہی دہا سےادر ( اے بی بچک ) آپ انڈے اس دستور جی برگزشید کی نہائیں گئے۔

لغات القرآك أيدنبروه

يُعُبَيْنَ لاكالين قريب كرلين

جَلَا بِيْتِ (جِلْبَابُ) مادريدابان براورُ ي والدواليواد

632

# المرازة والمسترة والمرادة

زیرمطالعہ آیات میں دو باتین ارشاد قرر کی گئی ہیں۔ (۱) مکی بات تو یہ ہے کہ نی کر پہنچا کو خطاب کرتے ہوئے قر کا ا ہے کہا ہے کی افتاقاً آ کہا اپنی تمام از دان مطہرات والی تمام میٹیوں اور موکن قرا تمن سے کہد دینے کہ دوجہ بابرنظیم آواتی جا درول فربایا کی ایسے شریبندوں اور نساوج ہی کو اپنے سے پہلے گذری ہوئی قوصوں سکہ بدترین انجام سے قبرت و کھیوت حاصل کرنا چاہے۔ جم اطرح ان لوگول کو انشدنے مخت سرائمی دے کرنٹان غبرت ہادیا ہے ای طرح و دمکی اسپنے برے انجام سے شرخ منگس کے کوکٹ انشدکا ہے دستور بھیشد سے جاور بھیشد رہے گا اس بھی مجھی کوئی تھو کی شرق کی ہے اور شاکتے گی سرائنٹی جھٹارے ووسے لوگ بھرجہاں پانے جاکمی کے ان کوخت سے خت سراوی جائے گی اور و دمیت عرصہ تک اپنے کوروں جس ندرا تھیں گے۔

> يَسْتُلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ النَّمَا عِلْمُهَاعِنْ دَاللَّهُ وَمَا يُدْرِيُكَ لَعَلَ السَّاعَة تَكُونُ قَرِيبًا الآنَ اللهُ لَمَنَ الكَّفِرِيْنَ وَاعَدَ لَهُمُ سَعِيْرًا اللَّهُ عَلَيْدِيْنَ وَيُهَا آبَكُا الايجِدُ وَنَ وَلِيَّا وَلا تَصِيْرًا اللَّهُ مَا مُعَنَا الرَّسُولَا اللَّهِ مُؤْمَهُ مَنْ فِي النَّارِيَقُولُونَ يَلْيَتَنَا آطَعْنَا الله وَاطَعْنَا الرَّسُولَا اللَّهِ مُؤْمَهُ مَنْ النَّارِيَةُ وَلَا اللَّهُ مَنْ الْعَلَى الدَّيَا وَلَيْهُمُ وَاللهُ وَاطَعْنَا النَّهِ مِنْ الْعَلَى اللَّهُ مِنْ الْعَلَى اللَّهُ مَنْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْدِ وَالْعَنْ الْعَلَيْدِ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُلِمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ال

#### آزار آرت - ۱۹۶۳

(اے فی تکافی) اوگ آپ سے قیامت کے یارے بیں ہو چھتے ہیں۔ آپ کہد دہنے کہ اس کاعلم قو مرف الشکے پاس ہے۔ اور کیا آپ کومعلوم ہے کہ وہ قیامت ( کی گھڑی) قریب ہی ہو؟ ہے جنگ اللہ نے کافروں برامنت کی ہے اور ان کے لئے مجوزی آگ تیار کررکی ہے جس میں بھشہ بھٹرد ہیں کے۔ وہ نہ تو کوئی دوست یا کمی گے اور ندوگار۔

جس دن ان کوچروں کے ال (جہم میں) اوغرہ اڈافا جائے گاتو کیمیں کے کراے کا تی ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت وقر مال برواری کی ہوتی۔ اور کیمیں کے کراے ہمادے برورد گار ہم نے اپنے مرواروں اور اپنے بروں کا کہانا کا مجرانہوں نے ہمیں راستد سے بمشکا دیا۔ اے ہمارے رب ابن کو وہرا عذاب دیجے اور ان برذیر رست است ہمینے ر

#### لخات القرآك آمع نبر١٨٢٧٣

|               | 1.14 1.3+ <del></del> - | 0,               |
|---------------|-------------------------|------------------|
| فريد؟         | <b>ψ(≩</b> )            | مَايُلُوِئُ      |
| J*7,          | 3/2-14                  | مبيئز            |
| ی جائے گی     | والث بإيث و             | ثقلب             |
| . 6           | اسكاش ك                 | بأينا            |
| تت            | ہم نے اطام              | أطفنا            |
| ے۔ وارے ترواد | ところ                     | مُسَادَّ لِنَبَا |
| !             | สมเป็น                  | ۻۼڤؽؙڹ           |
| نت ے دور کردے | لعنت كر_ده              | إلْعَنُ          |
|               | الإ                     | ػؚؠڒ             |
|               |                         | r                |

# تشريح: آيت نمبر٦٣ ١٨١

مخارہ شرکین کو جب قیامت کے بولنا کہ دین ہے ڈیرا یا۔ ناتھا قودہ قیامت کا 'مجمطم رکھنے کے ماوجو دامعیت بن کر کی کرنے ﷺ کا خداق اڈانے کے لئے کئے تھے کہتم جس قامت کا مار روڈ کر کرئے جس زمانے مود و قیامت آخر ک آئے گی؟ الفائد فی نے فرمایا کواے ٹی 🗗 آ 🗐 یہ ہے کہ دیجنے کر مجھے ہے وصفوع ٹیس ہے کہ قیامت کب آئے گی کیونکہ ان کام معرف اخد تعالی کے باتی ہے۔مکن ہے وہ تیاست بہت دور نہ واور قریب آئی ہو۔ بہدول کرنے والے منافشن اور بہود کی لوگ تے ۔التہ تعالی نے فرویہ ہے کہ قیامت قریب ہویادہ میرمال ایک ون آگر ہے کی بائر کی قلم کی نئے وہٹیس سے جس بات برخور کرنا جائے دہ رہے کہ ان کفارہ شرکین نے اس دن کے نئے کہا تیا رقی کر رکھی ہے کیونکہ وہ دن بہت تی بیٹ ٹاک، دوگا جس میں اپنے لمجی فیمر بن جا کیں گے۔کوئی کی کی مداندکر سکھاتی ہوائیں۔کواٹی اپنی ہوگی بلدہ وگر اومر دارا درمعاشرہ کے بزید نوگ جس پر تھی نازها دور وہ ان کے کہنے بر بطبے بھے وہ مجی اسپے وہ نے والوں کی ہورے صاف اٹکاد کر دیں کے اوران کے جدائ کراند سے متر تعبیت کر جہم کی گوڑکی آگ جل جل کیجیک دیا جائے گا۔ اس وقت اُٹین افسوں ہوگا کرکاش ہم اند دوراس کے رسول کی بات اینے ان کی . لما عنت كرث توبيد وترزه ون و يكن أنسيب فيهونا او ديم برطرح في كاميابيان عام في كر لينته رجب مردق حتيقت كمل كرماسين آ جائے گی قو وہائند کی ہارگاہ میں موش کریں کے کہا ہےاتھ ہے، و سے مرداراور بڑھاؤک دویں جنہوں نے بھی راؤش ہے جھٹا کر سي مجول منصدود کرديا تھا۔ الحي ان کورد کنا مخالب ديا ۾ نے اوران کو رهت سے دورکر کے ان پرلمنٹیں برسائی جا کھی۔ اشد تھائی ئے قرآن کر بھٹی فرانے ہے کہ والاگ کیس باز کئی اللہ کے واشخہ غراب سے نہ بیر وارفاع کیس کے اور ندو الاگ جوان کا کہا ڈن كرئغروثرك شريبتلاتها

> يَايُهُا الَّذِيْنَ امْنُوَا لَا تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ اذَوَا مُوسَى فَكِرُّاهُ اللهُ مِمَّاقَ الْوَا وَكَانَ عِنْدَاللهِ وَجِيْهًا ﴿ يَكَيْهُا الَّذِيْنَ امْنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قُولُا سَدِيْدَا ﴿ يُصَالِحُ لَكُمْ اَعْمَا لَكُمُ وَيَغِفِرُ لَكُمْ ذُنُوبُكُمْ وَمَن يُطِع الله وَمَسُولُهُ فَقَدْ مَا اَ فَوَزًا عَظِيمًا ﴿ وَلَا عَرَضْنَا الْكَمَانَةَ عَلَى التَّمَوْتِ

وَالْأَرْضِ وَالْحِبَالِ فَابَيْنَ أَنْ يَعْمِلْنَهُ اَوَاشْفَقْنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْإِنْسَانُ اللَّهُ كَانَ ظَلُوْمًا حَهُولُا ﴿ لِنَّعَلَّهِ بَاللَّهُ الْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَيَتُوْبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوْرًا تَحِيْمًا ﴿

#### أترجمه البيئة نمبرو ٢٦٤٤

اے ایمان وا و ان کو گون کی طرق مت جوجاتہ جنیوں نے موق کو (اترام کا کہ) مثالیا تھا
چراند نے ان کوان ہاتوں ہے بری کر دیا تھا جوانہوں نے اترام لگا بقا اور وہ انڈ کے زود کیا
جہت پا مظمت تھے۔ اے ایمان والوا انڈ ہے ڈرواور مید کی چی بات کیہ کرو۔ وہ تہرہ سے اتحال کو
سفونر دے گا اور تہمیارے گنا ہول کو معاف کر دے گا۔ اور جس نے انڈ اور اس کے رسول کی
اطاعت کی تو بھینا ہی نے بہت برائی کامیا ہی صال کرئی۔ بے شک ہم نے ایک ایانت آسائوں
ارز مین اور بہاڈوں پروش کی ۔ انہوں نے اس کو افرائ سے ساتھ کر دیا اور انہاں وہ اس کے انہوں
سے ) ڈر مجھے۔ اور اس کو انسان نے انگ میا۔ بے شک ووج الخالم دو نبریت جائی تھے۔ تاکہ انشہ
مردول اور مین کو مردول کی وہ متوجہ ہور ان کی تو بہول کرنے ) اور مشر بیت منظرت کرنے والا اور مردول اور مین میت منظرت کرنے والا اور

لغات القرآن بين فبرود ٢٠٥

لَا تَكُوْلُوا مُسْتِهِ بِا

ا ذُوُّا جَمِيْكَ بَيْجِيلُ

وجنق بالخزات ومقمت شديد 30 كالزائد يوكرا تحرطينا J. 1920 أبين (مبائے)اکارگردیا أَنُّ يُحْمِلُ بدكرووا فحالب انتفقر (س) از میک حما افوال طلوم ببت قالم جَنُولُ بهشاز بالاوطالل يتؤث والتجويرة وأست

# تشريخ آيت فمبر۲۹ تا ۲۳

ملم کن نے ان آیات کی تقریق کرتے ہوئے ایک واقعد کا اوالد دیا ہے۔ اور دوبیا ہے کہ ایک مرجبہ آ ہے کہا ہے گئیں۔ سے چھواں کیا تھ آ ہے نے بھٹر کی حرب اس مارے مال کومجا ہم راہش تشتیم کرور تھا۔ جو لگے اس سے کو وہر واقعے تھے ان ش ے کی انساد کامی نی کے منہ ہے یہ گل کیا کہ اللہ کی ہم آپ نے اس تقتیم جمہاد شرق کی اور آخرے کا فیا فیس رکھار ہے ہا ہے جھڑے
عبد انسان سوڈ نے من کی اور جا کر حضور تھا تھی فی مدرہ جمی فرش کرد یا کہ آج آپ پر ہے ہا تھی بند کی جارت ہی آپ نے بین کر
فر کما کہ دھشرت موٹی پرائشک دست ہوائیں اس سے زادہ آٹھی میں دی گئی کر انہوں نے اس مرم کیا۔ (ترخری ابوداؤہ مدنداجر)
نی کریم تھا تھی جو برایک کے ساتھ اور دی اور عدل وافساف کا مطابقہ کیا کرتے تھا ہی واقعہ ہے کو ذریت کی گئی اس
پرائشہ تھا کی ہے آپ کی گئے ہے کہ بر اگر امات کا کرائیں مثالے تھا۔ حالا تک وہ حال باور می امرائش جس دوش
احتیا دید کریں جنہوں نے مطرب موٹی پر افرامات کا کرائیں مثالے تھا۔ حالا تک وہ حال اس لطابقہ ہی لئے اللہ نے ان کو ان

ان آیات میں دوسر کابات بر مرافز گئی ہے کہ ایمان والوں کو صرف اللہ ہے ڈرنا چاہے اور ہمیشا کی بات کہنا چاہے جو سید کی اور کی ہوتھتی جذابات عمل آگر ایک بات مزے کا خاج ہے بنیاد ہودہ اللہ والی سے رسول کی اطاعت وفر مال پرواری کے شماف ہے ۔ اللہ تعالیٰ اور مرکز کے بارک کے بات کر ہی سے ان کے شعرف تمام الحال ورست کرد ہے جا کی کے بکدا کر این سے بیکم گنا مرزد ہوگئے ہوں کے فود وال کو معاف فر ماوے گا۔ المل بیز اللہ اور اس کے دسول کی اطاعت کری ہے اور میکن سب سے بدی کا ممال ہے۔

ان کیت عمی تیری بات برقر گائی ہے کہ اعترافی نے اپنی ایک اما ان کوآ سافوں مزش اور بھاؤوں کے سامنے رکھ کر فر بالا کر بیداد کی ایک ان دے ہے کیاتم اس کی ذرمداری آفول کرتے موق آسافوں ، زشن اور بھاؤوں نے اس ابات کا برجوا اللہ نے سے دم رف انکار کر دیا بکد در کرچھے بدت کے لیکن جب انسان کے سامنے اس بارامان کوئٹر کریا کر قواس نے اس کو فوانل

نے بارامات کیا ہے؟ اس مک لئے حضرت اٹن مہال کے دوایت ہے رمول الشرقی نے فردیا کر جب اس امات کو افسان (قوم) کے سامنے دکھا قوال نے موش کیا کرامات تیاہے؟ الشرقائی نے فردیا کر اگرتم وجھا کرو گے قوصیس بس کا ثواب سلے کا اورا گرتم نے برائیا قواس مجمیس مزالے کی۔ (تغییر این کیش)

قرآن کریم بھی ادات کا ذکر ہے لیکن ادات کیا ہے اس کی کو ٹی تصبیل ٹیس ہے بیعض حضرات نے فریا ہے کہ اس سے
اجھے یہ سے انحال مراوی ۔ ایعض کے فزو کیا اس ادات ہے مراد انظافت '' ہے جس کی فرر داری انسان پردگی گئے ہے۔ کس نے
کیا ہے کہ اس سے مراد دوا تھیا رہے جوانسان کو اس دن بھی وقی طور پر ایات کے طور پر دیا گئے ہے تا کہ انسان اس ان ہے انتہا رہے شکی
ادر برائی کے دولوں راستوں بھی ہے کسی ایک کا انتہا ہے کہ لے بیر حال جومضایان اس مورت بھی بیران کے گئے ہیں دونہا یو انسان کے بھی جوران کے مطابعہ
نی کر بم میکان کے دولوں ما درآپ کی اضاعت وفر مال بردادی ہے تھاتی ہیں اس لئے صفرت این عباراً کی دوارت کا مشہوم
سمجھی آتا ہے۔

ان آیت میں جا ہر یہ تھے میں آتا ہے کہ دہ بارا ان جو انسان کے کا خرص پر رکھا مجاہے۔ اس سے مراد ''ملم و عدل '' ہے۔ تم ایک روشی ہے اور عدل ایک رئٹ ہے جوانسان کوئم کی دوشی عمی مزل تک پہنچا تا ہے۔ باجوں کھئے کہ قرآن کر بیم کم ہے اور ٹی کر یہ چھٹا کی زندگی عدل واقتدال کا نام ہے اس لئے ہرو موضی جو تر ترک کی تھیل کا میابی جاس کے لئے قرآن کر یم کی تعلیمات اور ٹی کر یم چھٹا کی پاکیزوزیم کی ایک انت کے طور جالی ایمان کودی گئ ہے جو محی قرآن وسنت مریخے والا موقاد تی کا میاب و بامرادہ تا ہے۔

الشرنداني جم سب مسلمانول كو جي كريم ﷺ بين يك والهاشر عبت ادران كي كمل اطاعت وفر مال بردادي كي فونك علا فر باست آمين

المدهد مورة الانزاب كازجمها ورتشرت كمل مولي-

واخردعوانا ان الحملية رب العالمين 金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金

# پاره نمبر۲۲ ومن یقنت

سورة نمبر نهم سسا

• تعارف • زجمه • لغت • تشريح

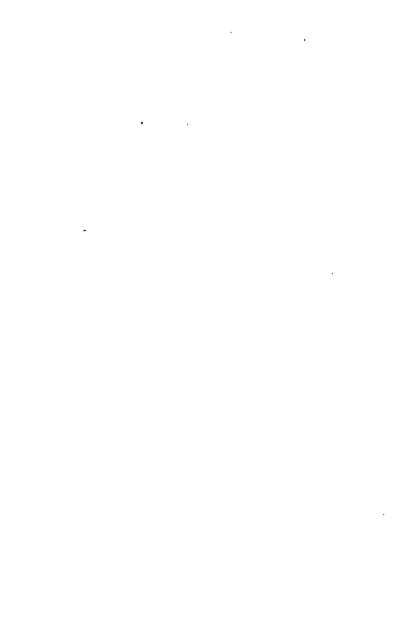

مورة فمير

WJ

اخاذ دکمات

آ.ت

مرزف

مقام تزول

# + 1 yes ye 3,0 +

# بِسَــيراللهِ الرَّحْمِيّالَ وَسِيمِ

عودۂ سہامتی النہ تعالیٰ نے حضرت داؤق ، حضرت سلیمن ادر قوم سہا در قول کے

8 افغات زندگی کو بیان کر کے کفار عرب کو آگاہ کیا ہے کہ دوان میں ہے جس کی زندگی کو گل 54 اپنا کی گے دونوں کا انہام دوئر ہے۔ 896 میں میں شامل نے الدید اقدام سے کر زیر مصرف کی سے کا سیار کیا ہے۔

ده تقالی نے ان واقعات کے در بعد برایک کے خمیر سے ایک تی موال کیا ہے کہ دوائن بات پر اچھی طرح تورکر کے فیصلہ کرے کہ جب اللہ کے قربائیر داروں اور تاقر وائو ان کا ایک

جیدانیا میں ہے تو اب وہ ان دونوں میں سے کونیا راستہ اختیاد کرکے کا مراب یا کا کام ہوتا

والثاب

تذكريه

حفرت داؤڈ اوران کے صاحبزادے حفرت شیمان کو اند تعالی نے زبروست حکومتیں اور مفتیل عفاقر می تحقیق محرانہوں نے اوران کے مائے والوں نے تعمّر وشرک اور خرور و تکبر کے بجائے اللہ کا شکر اور مصائب برصر کرنے کوزندگی بنایا تو آت بھی ان کا ام حزت نے لیاجا تا ہے اور قِ مت تک ان کو میفنسیں و مشن و شرکا۔

اس کے برطاف قرم ہم اجس کوانڈ نے ایک بڑا رسال تک و نیار مکومت کرنے کا موقع عمایت فریال مثوک جشمت و مزت ہر بائندی ول ودولت سے مالا وال فریانات

ان کی ہدایت در جمال کے نئے بیٹ از انبیا مکرام کو جین مگرانہوں نے دہذے بیٹا دت کرے تا قربانی کا طریق انتیار کیے۔

بت رِيني اور جباست كے بڑا دول وہ طریقے اختیار كيے جن سندا فلد كا خفس جوش جن الميا

اوران کوائن خت مزادی من کے آجا ان کا کوئی: مرایوا تک موجود فتیں ہے ۔ ان کی عالی شان الدارات اور ماہ نامند کے محتفر دات

الشاکا بیائی آقاق ہے کہ آئی وگول نے انسانی اطاعت آلہ جود دی کی اور این کے خیادی العمودل کی باہندی التفار کی اطراح دیا انسانی کا کامیاب کیا اراقوت کی جو خست ان کودکی چاہتے کی مجل جی گرکس نے انشاد دائی کے رمون کی باقر ان کی غرار انداعتیار کی ادر کی باقر ان کی غرار انداعتیار کی ادر

ی نافریان کا مریقه انتخار کیداده انهوان شد بی دوخت اور عاق شان کاروان بر ب جاخر دفرود کی گذار کا کاروان کید تو سیزودی کی گذار کا سد جهود بر دار دار گیراد در آخرت مین ان کافت مزادی جاست کی

تبريل كردينا يبعد

کرزق عمل دسعت ادریخی سے دونوں کا مجمع بچار کھار کہا ہے جس کیا مقد قوا ہے بندوں پر بہت میں بان ہے لیکن جائوگ نافر مائی کا انتری طرف سے جی دوجس کو بیا بتا ہے اس کو درنق دیتا ہے اور جس کو

ے ان کورزق ویا ہے اور جس کو ب ان کورزق ویا ہے اور جس کو اور ان کاروز کی مظاہر کردیا کم انہاں میں کروہ جاتا ہے۔ یا اندیا کیا دستور اور طریقہ ہے جو بیشرے جاری ہے اور

و به سه المرادات من المرادات على المرادات المرا

فرمایا گیا کہ شیفان جوانسان کا از لی تکن ہے وولوگوں کو بینکا کہ ظلاماتے پر ڈال دیتا ہے اور اس طرح ووطناب اٹی کا شکار ہو جائے ہیں کیل جواللہ کے ٹیک بزریدے جس وہ

شیطان کے پھیلائے ہوئے جال میں بھی میں مہنتے۔

اس مورہ میں الدتھائی نے قیاست کے دن میدان مشریش کفار وشتر کین اوران بنوں کا ڈکر کیا ہے جنہیں انہوں نے دنیا میں اپناسٹارٹی اور معبود بناد کھ تھ کہ دوائی۔ دوسرے پر الزامات لگا کمیں کے اور نعنیش کیمیس کے مگراس وقت ان کا پچھنا ڈان کے کا م رقہ تنظیما در ن دونوں کو جنم میں جو کے دیاجائے گا۔

نی کریم بھٹے کو کفار کہ کی باتوں سے شدید رہ کا بھٹی کھا اللہ نے آپ بھٹے کو اور آپ بھٹے کے اپنے والوں کو کی وسیت ہوے فرسیا کہ اگر آئے یہ کفار وشرکین اپنی بہت وھر کی کا درضد پراڑے ہوئے جی اور آپ کی تھیریات کو چھلا دہے جی تر ہ تی بات تھی ہے آپ بھٹے ہے پہلے جنے بھی انہوا مرکزہ تھر نیسان کے جی ای طرح مجلا پارگھر کی کیا محمد اللہ نے ان وقیا مکو اور ان کے بات والوں کا میا ہے فریا ہائے کھی ای طرح کا میا ہدوا مرا دھوں گے۔

قربالی کہ جولوگ اپنے مال دورات اور مجونی جھوٹی مردار ایوں پرائی قدراترارے جیران کوناری ہے جس سیکستا ہائے ہے۔ کیوکسانڈ کا دستوریے ہے کہ آئر آنہوں نے انشاکی نافر بانی کا طریقہ اختیار کی توبیال دورات اور مکومت وسلفت ان سیکسی کا مرزآ سیکھ کی ادوا آئر آنہوں نے انشدور سول کا کہا بانا ادران کے داستے پر چلوتو ان کے لیے جنے کے دو بہترین و ورحسین وخو بصورت باغات ہول کے جس میں دوآرام و مکون اور چین دالمجینان سے بھٹ بھیشد ہیں گے۔

ان کی ہر نگل کا ان کو بود ابورا بدند دیا ہائے کا لیکن جن لوگوں نے اپنے مالی دولت اور مختیم انشان می رقوں پر سید جا فخر ہ خرور کر کے غروشرک کا راستہ اختیار کیا تو ان کوجنم کی اجری اور جیشہ دینے والی آگ کی کاونیوشن بنا پڑے گا۔

فرمایا کررز آن کی دسمت اوروز آن عم بھی بیرسیدانند کی خرف سے ہے وہ جس کا جاہٹا ہے رز آن بہت نیاوہ وہ بھی کردیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے اس کے حالات کواس پر نگ اور تھرو اگر رہتا ہے۔ اگر کسی کوانشد نے بالی وولت سے آواز اسے آویواس بات æ

كى ديم تحمين بالمها والمشاكومية وإراب اردوالله كيال بهيد متول ب

الى موقائل يا كاندون كو آياب كالمؤدك كرام فلل كوكي ويوان كي شاعران كي جاوار كي المراكز يخذه

الله تعالى في فرمايا كرو و كفار مب ك مب مرجوز كريين بالحرر اور يجرفوركر في كرو بينا أفرارت في كريم ينطقه برقط

رے ہیں بہنوں نے ہوں دھائے کہ ہی کئر کڑ اول ہے کیاان کی متعالی کیا ہے گا ہے۔

ا گران کے افراہ مناظ اور بے بنیاد بیری قوائیں اندے تو بیگرنا چاہیے تا کہ آخرے کی کامیابیاں جیس امیب ہوسکیں اگر انہوں نے ضعاور بیت احراق کا کہا انسان ماری دکھ تو گھر وہ ناوا آئرے کی بیٹھیے سے موسکوں نے جا کس کے ب

# ه موزدستا

# بِسَدِواللُّوالرُّمُّوِّ الرَّحِينَةِ

اَلْحَمَدُ لِلْهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمُوٰتِ وَمَا فِي الْرَضِ وَلَهُ الْمَصْدُ فِي الْمَحْدُ فِي الْمُحَدُّ فِي الْمُحَدُّ فِي الْمُحَدُّ فِي الْمُحَدُّ فِي الْمُحَدُّ فِي الْمُحْدُ فَي الْمُحْدُدُ وَالْمُحْدُدُ وَالْمُولِي الْمُعْلَدُ وَالْمُحْدُدُ وَالْمُعُودُ وَالْمُحْدُدُ وَالْمُحْدُدُ وَالْمُعُودُ وَالْمُحْدُدُ وَالْمُحْدُدُ وَالْمُحْدُدُ وَالْمُحْدُدُ وَالْمُحْدُدُ وَالْمُحْدُدُ وَالْمُحْدُدُونُ وَالْمُحْدُدُ وَالْمُحْدُدُ وَالْمُحْدُدُ وَالْمُحْدُدُ وَالْمُحْدُدُ وَالْمُحْدُدُ وَالْمُحْدُدُ وَالْمُودُونُ وَالْمُحْدُدُ وَالْمُحْدُدُونُ وَالْمُحْدُدُونُ وَالْمُحْدُدُ وَالْمُودُ وَالْمُحْدُونُ وَالْمُحْدُونُ وَالْمُودُ وَالْمُحْدُونُ وَالْمُحْدُونُ وَالْمُحْدُونُ وَالْمُحْدُونُ وَالْمُودُ وَالْمُحْدُونُ وَالْمُحْدُونُ وَالْمُودُ وَالْمُحْدُونُ وَالْمُحْدُونُ وَالْمُحْدُونُ وَالْمُودُ وَالْمُحْدُونُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُحْدُونُ وَالْمُحْدُونُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْم

## ترجمه: أيت نسرا: ا

تمام تعریض اللہ کے لئے ہیں۔ جو پھھ آ مانوں بھی ہے اور جو پھوز بین بھی ہے وہ اسی کی فکیت ہے ۔ اور آخرت کی بر تعریف بھی اس کے لئے ہے۔ وہی حکمت والداور (ہرچز کی) خمرر کھنے والا ہے۔ جو چیز زخمن شیں واقل برتی ہے اور جو پھی اس سے تکتی ہے اور جو پھی آسانوں سے ہاڑلی ہوتا ہے اور جو پھی اس بھی چڑ معتاجے وہ ہرچز ہے واقعت ہے۔ وہ نبایہ۔ رہم کرنے واٹا اور بخشے والا ہے۔

# لغات الغرآن آبدنبها ٢٤

يْلِخ (الْمُرَّمَّةِ) يُخُونُجُ الثانب يُشْوِلُ الرَّنَاب يَعْمُرُجُ لِمُعَابِ

FAE

# الرق المعارف

الله جو كال وكمل ستى باس في الى قدرت كالمرب اس كا كات كي دري ورب ورب كويداكر كم برج ين ا کیا۔ ایسا حسن دخو نی ، کمال وجاول اور ان کے درمیان حسین تو اڑن پرو اکیا ہے کہ آگر اس میں 3 را ایمی خور واکٹر کیا جائے تر المان بي ماخته كمينالمة بي فَيْسُر كُ السلمة أحسَنُ المُعَالِقِين. ووالله تني بركون والاب جرماري يدوكرني والول عمى سب سے بہترين خالق بيد الله بريزكي محت كوجاتا بيدورو وافي بالى مولاً كا كات سے يے خرفيك ے۔ بلکدہ ہر چزی کیجیات اور طالات سے بوری طرح یا خبر ہے۔اسے اپنے تھوق کے بارے بھی معلوم ہے کہ وہ کہاں اور کس مالت میں ہے۔ اس کی شرور ہائت کیا ہیں اور کیتے مہا کی جاتی ہیں۔ زمین میں بارش کے بانی کی طرح کیا جز واطل جور قل ہے ، درختوں ، تھیتوں ، گوروں ، معد نیات اور میر و فیر و کیا سمجر چیزی ز بین کے اندر ے نگل دی جیں۔ اے معلوم ہے کہ جوفر شتے توگوں کی دعا کمیں اورا ثمال آسانوں کی طرف بلند کر دہے میں اورشر بیت ، وقی اور دوسری چے وں کی طرح کون کون سے احکامات نازل مورے جیں۔اط کوسطوم ہے کدانیان کے لئے آ خرمت میں کون کی چے میں اس کو تا کرہ اور کون می نتصان دینے والیا جیں ۔ فرنسکہ کا کات اور آخرت کی زندگی کا کوئی پیلوامیا ٹیل ہے جواس ہے ہے شیدہ ہو۔ کا نئات میں جو بھی حسن و جمال ہے و وائ اللہ کی طرف ہے ہے ۔ وی جرطرح کی تعریفوں اور حمد و ننا کا مشخق ہے۔اس کے علاوہ کوئی دوسری مئی الی نہیں ہے جس کو اس کے برابر لا کر کھڑا کر دیا جائے۔ وی اللہ برطرح کی عمادة ل كالتي وارب الله ووب جوابية بندون محقورون وكتابون اور فظاؤن سيدا محى طرح واقف بيده وات ے كركان حن عمل كا يكر ب اوركون نافر الى كى زى كى كذار رائب ، الله كريفية اتبانوں كے فيعلوں كى طراع ميس ہوتے کونک برمنت اور عمت براس کی رجت مالب ہے اس لئے وہ محاد گاروں کوایک ام ے تی مرکز اللہ ان کو سنبطنے، مجمعے ادر اصلاح کے بڑاروں مواجعے علا فرما تا ہے۔ اگر کو فی مختص اسینے محتاجوں اور خطاؤں ہر باوم وشرمندہ موکرتو بیکرلیا ہے تو اس ہے زیاد و معاقب کرنے والا اور در گذر کرنے والا کوئی دوسرائیس ہے اور اگر و و کس کو کیز لیتا ہے تو اس سے میٹرائے والا کو کی دومرافیل ہے ۔ غرضیکہ جو محق بھی اس کا خامت اور اس کی پیدا کی ہوئی تلوق ٹی فوروقکر کرے گا و دانشر نعاتی کی قدرت کا ملہ کے میڈیات ہے سرشار ہوجائے گا اوراس کو بیٹین کرنا پڑھے گا کہ کا نکات کی ابتداء ے انتہا تک تمام تعریفوں اور عظمتوں کا مرف وی ستحق ہے۔ وئل و نیا اور آخرے میں برخص کا مشکل کشاہے۔

# وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْالَا تَأْتِيْنَا

السَّاعَةُ وَلَ بَلَ وَرَقِى لَتَأْوِيَنَكُو عَلِهِ الْغَيْبِ لاَيَعْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمْوْتِ وَلافِ الْرَضِ وَلاَ آصَغَرُ مِنْ دَلِكَ وَلاَ الْكَبُرُ الْآفَ كِثْنِ مُونِي ﴿ فَيْنِ ﴿ لَيْهُ وَرَقُ كُونُهُ وَالَّذِينَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الشَّلِينِ أُولِيكُ لَهُمْ مَعْفِرةً قُورِ ذَقَ كُونُهُ وَالذِينَ الْمَنُوا سَعَوْ فِي الْلِينَا مُعْجِزِيْنَ أُولِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ وَالْمِنَ سَعَوْ فِي الْمِينَا مُعْجِزِيْنَ أُولِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ وَجَهْر النِيْمُ وَيَرَى الْذِينَ الْوَتُوا الْمِلْمَ الْذِي الْمُورِي الْمَدِيدِ فَي الْمَالِطِ الْعَزِيْزِ الْمَحْمِيدِ وَ رَبِّكَ هُوَالْحَقِي وَيَهْمِ فَى إِلْى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيدِ فَى

## ترجمه أيت نبرا الأ

کافر کہتے ہیں کہ قیاست نہیں آئے گی۔ (اپ ٹی تفقا) آپ کو ایشنے کہ بہاں میرے رہے کہ تم جو عالم انتیب ہے کہ بہا میرے در بھی گیا۔ اس سے آسانوں اورز بین میں لیک قدرہ بھی چھیا ہوائیں ہے۔ اس سے کوئی چھوٹی بڑی جے ایس سے آسانوں اورز بین میں لیک فارو کی جھوٹی بڑی جے ایسان سے آسانوں اور انہوں نے مل صافح کے ان کو تحقیق اور ارائیوں نے مل صافح کے ان کو تحقیق اور ارائیوں نے میں جاری تھی جائز و کے ان کو تحقیق اور درونا کے مذہب ہے راور جمل لوگوں کو ہے اس کرنے کے بینے جو ایسان کو تحقیق اور درونا کے مذہب ہے راور جن لوگوں کو سے جو کھوٹان کیا ہے وہ رہی ہے اور دوائی کو ان کے لئے تین کہ آپ سے رہی کھوٹان کیا ہے وہ رہی ہے اور دوائی کرتا ہے۔ اور دوائی کی ان کے ایک کوئی کوئی کوئی ہے وہ رہی ہے اور دوائی کوئی کوئی کوئی ہے وہ رہی ہے اور دوائی کوئی کوئی کوئی ہے وہ رہی ہے اور دوائی کوئی کوئی ہے دور برجی ہے اور دوائی کرتا ہے۔ اور دوائی کرتا ہے۔ اور دوائی کرتا ہے۔ اور دوائی کرتا ہے۔

لا يَعُرُّ تُ

وجؤ

#### لغات القرآن أيت لبر١٥٠

مِنْفَالٌ براد اَصْغَوُ مِجونا وِزُق تَحْرِيْمُ الإحكادةِ ق شِغَوْدا الْهِالِ حَالِمَالِيَّ شَغَوْدا الْهِالِ حَالِمَالِيَّ

در شیں کرتا۔ دورشوں ہے

مُعجِوِينَ يران ادره الأكران ان

مخت عزاب

يُهُدِئ وسِايت ديّاتِ

### الري أيد براجه

کنار مکدری طور پر قیاست کا ای فیمی کرتے ہے محمواہ شعالی کے علم وقد دے کواسینا اوپر قیاس کر کے اس بات کو ناکشن کھتے ہے کہ جب المبان مرنے کے جو کی موٹر قیاست کا اوراش کے ذرات کا کانٹ ٹی انگھر جا کیں گے یا کا کہت آوٹ پھوٹ کر تھر جائے گیا تھ دوراد الدن درکا کانٹ کیے پیدا ہو سکتی گیا جو واقع ہے مطلق کا مظاہر وکرتے ہوئے السان کے دوباروی جائے گئے ہوئے۔ اس کے ذرات بھی ہوئے دوروں کے دوباروی جانے کے بارے شما کھرخ کا حراق کے شیاست کا فکار منے اوروا کہتے تھے کہ ہوسپ و شمن مامکن جی قی مست کوئی چیشن سے بیسب کشنگی و شمن جی ۔

الله توبال نے می آرم میں گوناب کرتے ہوئے کہا گائے کا کہا ہے کہ تطاق ایس ان اوکوں سے کہ دیتے کہ جرستان رب کی تم جو عالم اظیب ہے کہ قیامت منرہ دائے گی اس بش کی شک دشہ کی تھائٹ کیس ہے لیکن وہ قیامت کہ آئے گا اس مح عز اللہ کے سواکس کو تین ہے ۔ اللہ برضیہ کا جائے والے وہ لیک الیک ذریے کی حالت سے ایکن طرح واقف ہے ورخت سے ایک پیے بھی گرتا ہے تو اس کا عز اللہ کو وہ جاتا ہے۔ اس کی نظروں سے کو کی بات اکیفیت اور مانت پوشیدہ فیس ہے۔ ہر جن اس کیا ہے بھی گرتا ہے تو اس کا عز اللہ کا وہ برا ہے اس کی نظروں سے کو گی بات اکیفیت اور مانت بھٹے ہیں تو کس کے ساتھ کو کی ان وہ تی ندموگی ۔ جن کو گل سے نفر وشرک بھلمون یادتی اور تو کون ہے کہ وہ کیا ہوگا ان کو تھے میں اور کی جاتے گی اور جنہوں نے ایمان ، عمل صافح اور نکی کے سرتھ زندگی گذاری ہوگی اور الله ور مول کے تمام انکا بات کی پاندگی کی ہوگی اس کوان کی محند سے زیادہ بہتر اور انجم ابدارہ ہو اور انجم سے تعدید کے انجم سے انجم سے مسئون تقسیب اور عزت کے روز آن سے نواز امیا ہے گا۔ فربایا کہ جولوگ ملم رکھنے والے بین وہ اللہ بات کو جی طرح جاستے ہیں کہ جغرت تھروں کی انڈ تینانی مارٹ ہو ہوئی ہے وہ برخل ہے وہ برخل ہے وہ برخل ہے اور وہ مارٹ اندانی کی طرح ہے ہے گئے ہے جو برخور ہوست اور تمام تحریف کا حق دارے وابعت وسینے واللہ ہے۔ اس کی اندرے ہم چیز مرحل کا میں مارٹ ہو انسانی ورات کی دیا تھیر فرادے گئے ہم ان اور کا مارٹ کی دیا تھیر فرادے گئے۔ جس میں ہرائیاں مارٹ کے جم کم کی کا جو انجا میں اور انسان میں اور انسان میں اور انسان کے جم کم کی کا جو انجا میں انسان میں انسان میں انسان میں انسان میں کے دیا تھیں کی دیا تھیر فرادے گئے۔

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ نَدُلُكُوْمَ لِلْ رَجُلِ يُعَنِيهُ كُمُّمُ الْمُوْمَ لِلْ رَجُلِ يُعَنِيهُ كُمُّمُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنَ النَّمُ الْوَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنَ النَّمُ الْوَالْمُؤْمِنَ النَّمُ الْوَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ النَّمُ الْوَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ النَّمُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ الللْ

#### ترجمه: آيت نم يهتاه

اور کافروں نے کہا ہم حمیس ایک ایسے آدمی کا پید فنا کیں جو مہیں بیڈیرویتا ہے کہ بسب تم ویزہ ویزہ ہواڈ کے قسمیس سے مرے سے ہیدا کیا جائے گا۔ تبین معلوم کدائی نے اللہ پر جوٹ ھڑا ہے یا اسے جنون ہے۔ (اللہ سے فر مالیا بات ہیں کہ ) جوآ خرت پراجمان ٹیس لانے وہ خداب میں جالا ہوں کے در گرائی میں دورجا پڑے ہیں۔ کیا انہوں نے زمین وقا میان کی تختیق کی المرف وحیان ٹیس ویا جوان کے سامنے اور ال سے بچھے ہے۔ اگر جم چاہی آؤان کوزمین میں دھنماد ہیں بالان پر آسمان کا کوئی کھڑا گرا

ò

#### لغات القرآك آيت نمبر ١٥٤

نَكُلُلُ الْمُهَاكِلِينَ الْمُهَاكِلِينَ الْمُهَاكِلِينَ الْمُهَاكِلِينَ الْمُهَاكِلِينَ الْمُهَاكِلُ الْمُهَاكِلُ الْمُهَاكِلُ الْمُهَاكِلُ الْمُهَاكِلُ الْمُهَاكِلُ الْمُهَاكِلُ الْمُهَالِلُ الْمُهاكِلُ الْمُهاكِلُ الْمُهاكِلُ الْمُهاكِلُ الْمُهاكِلِينَ الْمُهالِينَ الْمُهاكِلِينَ الْمُهاكِلِينَ الْمُهالِينَ الْمُهالِينَا الْمُهالِينَ الْمُهالِينَ الْمُهالِينَ الْمُهالِينَ الْمُهالِينَ الْمُهالِينَ الْمُهالِينَ الْمُهالِينَا الْمُهالِينَا الْمُهالِينَا الْمُهالِينَا الْمُهالِينَا الْمُهالِينَا الْمُهالِينَا الْمُهالِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَا الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَا الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَا الْمُعِلَّ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَا الْمُعِلَّ الْمُعِلِينَا الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلْمِلِينِينَ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّ الْمُعِلِينِينَ الْمُعِلِينِينَ الْمُعِلِينِينَا الْمُعِلِينِينَا الْمُعِلِينِينَا الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِينَا الْمُعِلِينِينَا الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِينِينَ الْمُعِلِينِينَ الْمُعِلِينِينَ الْمُعِ

انشاني انشان ممرت

لوثے وال مارچور ع کرنے وال

۱یه" مُنیُد"

### فشرت أيت تمريماه

سب سے برقی بغیری ہے کہ وہ سوچنے اور تھے کی مطاح ہوں سے محروم ہوجائے تو اس کا نوام ہزا ہمیا تک ہوتا ہے۔ ما ما نکہ اگر وہ اسپ اور دہ کئی بوتا ہے۔ ما ما نکہ اگر وہ اسپ اور دہ کئی بوتا ہے۔ ما ما نکہ اگر دہ کئی بوتا ہے۔ اس کا مواد کا برائے ہوتا کر دہ کئی بوتا ہے ہوتا ہے۔ اس کا مواد ہوتا ہے ہوتا ہے۔ اس کا مواد ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے۔ اس بوتا ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے۔ اس بوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے۔ اس بوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے۔ اس بوتا ہے ہوتا ہے۔ اس بوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے۔ اس بوتا ہے ہوتا ہے۔ اس بوتا ہے ہوتا ہے۔ اس بوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے۔ اس بوتا ہے۔ اس بوتا ہے ہوتا ہے۔ اس بوتا ہے۔ اس بوتا ہے ہوتا ہے۔ اس بوتا ہے۔ اس بوتا

# وَلَقَدُ أَتَيْنَا دَاؤُدَ مِثَنَا فَضَـلُاهِ

يُعِبَالُ أَوِينَ مَعَهُ وَالطَّيْرُووَ النَّالَهُ الْمُدِيْدُ شَانِ اعْمَلُ سيفت و كَذِر فِي الشَّرْدِ وَاعْمَلُوْ اصَالِحًا إِنَّ بِمَاتَعْمَلُونَ ؠؘڝڹڒؖ؈ۏڸڛؙڵؽۿڹٳڔؿڿۼؙۮۊؙڮٳۺۿڒٞۊٚڒۊڵڂۿٳۺۿڗؖٷ ٱسَلَنَالَهُ عَدَّنَ الْقِطْرُ وَمِنَ الْجِنْ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ مِإِذْنِ رَبِّهٖ ۚ وَمَنْ يَرِغُ مِنْهُمُ مَنَ اَمْرِنَا ذُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ ۞ يَعْمَلُونَ لَهُمَايَشَاءُ مِنْ تَحَارِثِيبَ وَتَعَالِيْلَ وَجِفَانِ كَالْجَوَابِ وَكُدُورِ رُسِينِيَّ إِعْمَلُوا الْ دَاوَدَ شُكُرًا وَقَلِيْلٌ مِنْ عِبَائِكَ الشُّكُورُ۞ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْرَ عَلَى مَوْتِهُ إِلَّا ذَاكِثُهُ الْأَرْضِ تَأْكُنُ مِنْسَأَقَةُ فَكَمَّا اَخَرَّتَكِيَنَتِ الْجِنُّ اَنُ لَوْ كَانُوْ ايَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا لَيْثُوْ افِي الْعَدَابِ الْمُهِيْنِ۞

#### زجر: آيت نمبروا تا ١٠

لغات القرآن آيت نبره ١٣٤١

أَوِّبِي يَنْدِيرِهِ الْنَنَّ الْمَصَادِيرَ الْمَرَاقِ الْمُحَدِينَٰ اللهِ مبلطات المُصادِدَرِين مبلطات المُصادِدَرِين

قَدِرْ

دَيْسِ - بِسَلِي

الفاذوكر

قُدُورٌ رقِدُنّ

وكك مكرمن والبال واسيث أمن ہمنے فیملے کروہا مَادَأَ. دَآبَةُ الْأَرْضِ زيمنا كاجانور مازيين كالجيزا منساة عساراهمي 12/10 والمتح ومحى كلامجي ئىنىڭ ئىنىڭ مًا لَكُوا محدرح أأخهين ة لت واله

### 17:10-21

کر رہاتھا کہ دوان کے تخت کوان کی مرض کے مطابق ہوا سک دوش پرتینے دف رک ہے لئے کراڑ جایا کرنا تھا اور جہاں جاہتے وووہان آگئ جن کرتے تھے۔ دفاران اندر جز تھا کرکٹے ہے دو پر تک مینے شن ایک مینے کے طرک دار فاصلہ ہے کہ لیتے تھے۔ چرشام ہے رات تک ایک مینے کی مسافت ہے کرئے تھے آل طرح وومینے کا مؤاکب ون مثن ہے کولیا کرتے تھے بنانسا کہ بخت وہات ہے کیں ابتہ نے ان کے نئے ' نےکو انی کی طرح بینے والا سال بناد یا تھا۔ وہ اتنا سنا سے گرم ہوتا تھا کہا مرانی ہے اس کے برتن بولی یوی دیکی اورنس وربات کی دوبر می چز س بنانی حاتی تھیں ۔ النہ نے جناب کواس طرح ان کے تالع کروباتھ کرووان کے مہاہنے ان کے عم سے بڑے سے بڑا کام مرانجام دیا کرتے تھے۔ وہ جنات کوجیساعکم دیتے دوان کی تالی داری کرنے برمجبورتے۔ان کے عکم کے خلاف جے والوں کوخت مزادی جاتی تھی۔او تجی او تجی تھارتیں، خریصورے کی جانے کیا تی مولی بزی بزی دیکیں جو چاہوں یہ جی رائ تھی پریموں اور غیر جان داروں کی تعماوے بتایا کرتے ہے۔ بیت المقدی جیس طلیم منجدان جنات کے وربیر تھیر کروائی گئے۔ معفرت سلیمان کامعول بیتھا کرہ ہردوزا کیسامعہ ارتیاسا گا کر کھڑے ہوجات اور جنات کے کامول کی گرانی کیا کرتے ہے۔ ا کے دن آب ای طرح بیت المقدر کی تغییر کی تحرالی کررہے ہے کہ ان کی وقات ہوئی۔ چونکہ انڈیواس محید کی تغییر وکھس کراہ تھا اس کے معزت ملیمان کی وفات کے باہ جود وال طرح اپنے عصا کے ہمارے کھڑے دہے۔ جنات یہ مجھے رہے کہ حفرت ملیمان ان کے کام کی تحرانی کر ہے ہیں۔ جب بیت المقدر کی تعیر تمل ہوگئ ہدان کے معما کوہ بیک نے میا خاشرہ ع کیا اوران عصا کو موکلا کرویاجس ہے معرت سلیمان کریز ہے۔ اس وقت جنات کومعلوم ہوا کہ معرت سلیمان وفات یا مجکہ تیں۔ وہ بنات کہنے گئے کے اگر ہمیں معلوم ہو ہا کہ حضرت ملیمان وفات یا بھے ثین تو ہم آئی ذلت اور مخت محنت کیوں برواشت كرت رئ تهيم غيب كاعلم بوزار خلام بياب كوالله ن معزت واؤه اودهنوت بليمان كواس قد ونظيم فتنول بي فوازا قما میں پروڈ کھیراد مفرور کرنے کے بجانے ہرونٹ ایڈ کاشکروا کیا کرتے تھے۔انٹ تعالی نے فرینا کہان کی آل اول کو بھی ای خرح

ان آ بات کی مزیده خاصت کے لئے چنو باتھی

شمراد : کرناچاہے ، ٹیکن ویکھا یہ ممیاب کہ کاٹولوگ تعمیں یانے کے بعد باشکر کی تل کرتے ہیں۔

(۱) گھر باون میں ماص طور بہتو کی، طیارت ، پاکیز کی ہمیادت، بندگی اور دن طال کی طلب اور ترب اسک بھیم مغات ہیں جن کے بہترین اثرات مصرف اوا واور کھروناوں پر پڑتے ہیں بلکوان کی فیک تصلتوں کے واز مات سے سارا ما حول خوش کو داور دیشن و منودہ و جا تا ہے۔ اس منحل پراند کی رحمین نازل ہوتی ہیں اور کا کانات کی ڈیمن تو تول کو انسان کا خادم ہور خالم مناو نے جاتا ہے۔ حضرت واؤڈ ان وفیروں میں سے ہیں جن کے کھر میں بہی پارٹی اور محکم کہ اول کا ماحول تھا۔ فیا امرائش نافر بیوں کی وجہ سے جب مرک و بایش زلیل وخوار ہوسے اور خالم ہور ما اور تعرافوں نے اس کا جیاحرا مرک و باجب احت ا ب و رہا ہے۔ بیا تنابز اکار مار تھ کو حضرت واؤڈ نگی اسرو تیل کی آنگھوں کا تارا بن مجھے۔ معنزت طالوت نے اپنی بی کا نکاح حضرت داؤڈ سے کردیا جن سے معنزت سلیسان بیدا ہوئے۔ معنزت طالوت کے بعد وہ سلفت بیود ہے کے سر براہ مقرد کردیے

حفرت داؤڈ نے زبردست فزم دو مطبعے تے م کی امرائل کوایک نے جذبے ہے برشار کر دیا جس ہے ان کے قدم آ کے بزیعتے ہطے کئے۔ یوشلم کوفتے کر کے اس کوسفلات ٹی امرائیل کا مرکزی شیر ہا دیا۔ اس طرح ان کی سلانت فلتے عقبہ ہے ر دیائے فرانت کے کنا روں تک پیل کر عدل واقعیاف، امن وسکون اور فوش عالی کا مجوار و بن کی کیکرو ان کا ذیر و مت سلفت کے بادشاہ ہونے کے بادجود وواپنے ہاتھ کی کمائی ہے اپنا گذر نبر کرتے تھے۔ وورا توں کو خاسوتی ہے سلانت کے لوگوں کے والات معلوم کرنے کے لئے گشت کرتے تا کہ کوئی ما کم کسی مقلوم ریکسی طرح کا تلم دزیاد تی نہ کر سکے۔ بی کریم ﷺ نے حعرت داؤد کا ذكركرت بوسة فرمايا كراتمان كالبحترين روق اس كراسية باتعرى كمائى سه ماصل موت والارزق بباور بلاشيرواؤواسية باتھ کی کمائی سے ابنالادائے بچوں کا گذارہ قربائے تھے۔ آپ نے دوسری جگر قربا کے کرفرزوں میں اللہ کے زو یک پشدیدہ تماز حضرت واوُدُی ہے جوآ دھی مات موستے محرایک جمائی رات می اللہ کی موارت و بندگی کرتے اور مات کے آخری مصر میں آپ آمام فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا کدمب دوزوں میں جوب زین اللہ مکنز دیک حضرت داؤد کے دوزے ہیں جوایک دن دوز ور کھتے اورایک ون ندر کھتے ( قرطمی )۔ان برانڈ کا بیغام ختل وکرم تھا کہ انتہ نے ان کوملم وسکست ،عدل واضاف اور عام لوگوں کی خدمت كالكي عقيم جذره علافر بالاقل آب نے بيت الحدي كي هيركا آغاز فريالا جم كوان محصا جزاد ب عفرت منيمان تے تحمیل تک پہنچایا۔ حضرت داؤڈ نے انشہ کے ختل و کرم ہے او ہے کی صنعت کو ایک خاص درخ دیا۔ انشہ نے ان کے ہاتھ عمی او ہے کو موم کی طرح نوم کردیا تھاجم سے دونم ایت بار یک کڑنے ان عمل زرجی بنائے تھے۔ جس کولوگ جنگ عمل انہیں کے طور پر پہنچے تھے اور آ مانی ہے دعمن کے دار سے فاکر مرسمتا المبر کر کتے تھے۔ پہلے اس منعت سے لوگ دانند نبیں تھے ۔ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے آپ کو بیغم سکھایا۔اللہ نے آل داؤد ہے تر مایا ہے کہ ان کے طاعران کو آئی تکلیم نعتوں ہے نو از ام باب اور اس برمسرف زبان ے بی تیں بلکٹل ہے بھی همزادا کریں۔ معزت داؤڈ کے الی ماندان نے قول ڈکل ہے ائر اطرح شکرادا کیا کہ ان کے گھر بٹس کو کی اور اوقت شرکار زنا تھا جس میں ال کے کھر کا کوئی شرکی فروحیاوت و بندگی میں لگا ہوائد ہوجی۔ خاندان کے افراد پر دان داے کے اوقات کواس طرح تشیم کیا گیا تھا کر معرت واؤ کا معلی می وقت می ثماز یا معد والوں سے خالی مدر بنا تھا۔اللہ نے آب کواس قد رفز بعدورت آواز مفافر مال کی کہ جب آپ زیروکی آبات کی علاوت کرتے تو بھاڑ اور بندے کی آپ کے ساتھ تھاوت اور ذکر جس بم آوان کر فریسرا وجو جانے تھے بھر حضرت واؤگر کی فیرانہ شان اوران کے گھر لیو با حول کا بیاثر تھ کر حضرت سلیمان نے مرف حجرو سال کی عمر بھی ایک عظیم افغان سلفنت کی و مدواریاں سنجال کی تھیں۔انشر تھائی کے حضرت سلیمان کو اس سے بھی زیادہ نفتیس مطافر ما کمی ۔ وہو کو ان کے اس طرح تا ہے کر دیا تھا کہ ہوائن کے تخت کو از اگر دیک جگہ ہے وہری جہ لے جاتی تھی۔ تیز رفتاری کا بیا مال تھا کہ بھی وہ شام کے وہ مینے کے سو کو ایک وہ بھی گھران کر لیا جاتا تھا۔ تا نہیں تھی۔ جان کی فاف ورزی کا طرح بینے والا میل بھا دیا تھا جس سے ہو کی ہوئی گھی وہری اور وہر سامان ہوئی کہوائت سے بنا لیا جاتھا۔ جناے کو ان کس بھی جس نے تھی۔ اگر کو گئی افر و کی کرتا تو اس کو زیروست سوا دی جاتی تھی۔ وہ جنا ہے ان کرتے تھے۔ ان کی فاف ورزی کی مربی میں جس نے میں انہ کی تھا ور چاہوں ہو جی بھی انہ کی میں جس نے میں بھی اور کی جاتی تھی۔ وہ جنا ہے ان کے تھا اور چاہوں ہو جی بھی کو بھی میں بھی میں جاتے ہوئی کہ بھی انہ کی تھا اور چاہوں ہو جی بھی کو بھی میں جو سے جو میں بھی ہوئے کو تھی ہیں بھی کرتے تھے۔

(۴) بیت المقدن کا تیم کا تیم کا تیم کا تا ذخرت داؤڈ نے کیا قد جس کو هفرت سنیمان نے تھل فربایا تھیر کا کام جنت کے پر دکیا گیا تھا۔ معزت سلیمان ہر دوزوں تھیر کی گھرائی فربا کا کرتے تھے نہے صاب کے مبارے کھڑے ہوجائے اور کام کرنے والے جنت کو دیکھتے دہجے تھے۔ ایک دن دہ ای طرح عصابے سیارے کھڑے ہوئے تھے کہ اللہ نے ان ہموت کوطاری کر ویائیکن دفات کے باد جودوہ اس عصابے سیارے ای طرح کھڑے دیے تاکھ کر بیت المقدی کا کام تھل ہوجائے اور جنات جوان کے خوف سے کام کرد ہے تھے دواؤ دا کام نہ چھوڑ بیٹسیں۔ جب تھیر بیت المقدی کا کام تھل ہو تھیا تو الڈ کھم سے گھن کے کیڑے (دیک ) نے عصابے سلیمانی کو اعدر سے کھا کراس طرح کھوکھا کردیا تھا کہا کے۔ وان صفرت سلیمان کا ج سے اس وقت جا ہے کو علم جوا کہ حضرت سلیمان دفات یا جھے جیں۔ جنات کینچ لگ کہ اگر میسی فیب کا تھی جونا تو ہم انگ گھنت و مشاعت اور ذکت کیوں افوزے ساس میں کھار کھی تھی میں حقیقت اور ذکت کیوں

(۳) کفارای بات کا انکار کرتے تھے کہ جب انسان ہر کرٹی ہوجائے گاوراس کے اجزا کا کنات ہی بھر جا کی سے قود دوبار دکھیے بیدا ہوگا۔ انشاق آن نے معنزے وافز اور معنزے کیمان کے واقعات اوران کودکی گی فعنوں کے ذریعے بتایا ہے کہ شریطر کے بوگ اس بات کو تاکمان تھے ہیں کو کو اس کی طرح نواجو جانے متانب بیال اور پائی کی طرح بہتے تھے، جنامت اور بواحشرے کیسان کے تھے کے ماجے ہو یا کی سے تایا گیا ہے کہ جوافشا کی ایمان چیز وں کو مکن بنا سکتاہے کیا دوانسانوں کے اجزاء کو میں کرے اس کو دوانسانوں کے اجزاء کو میں کرے اس کو دواند ہوئے کہ بھو تا تھے کہ انسان کے تابع کے دوانسانوں کے ایمان کی اس کے دوانسانوں کے اجزاء کو دوران کی کا میں کہ دوانسانوں کے انسان کے دوران کی کا میں کہ دوران کی دوران کی تابع کی دوران کی تابع کیا ہوئے کی دوران کی کا کہ دوران کی دوران کی تابع کی دوران کی دوران کے دوران کی دوران کی کی دوران کی کا کہ دوران کی دوران کی دوران کی کرنے کا کہ دوران کی دوران لَقَدْ كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنِهِ مُرايةٌ عَجَنَتْنِ عَنْ يَعِيْنِ وَتَعِمَالٍ ا كُنُوْا مِنْ يَرْزُق رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهُ بَلِّدَةٌ ظَيْبَةٌ ۚ قَارَبُّ ۼٛڡؙٛۊڗ۠ٷٷؘۼػڞؙۊٛٳڡٛٲۯڛڵڹٵۼڮۿۣؠ۫ڔڛۜؿڶٳڷۼڔۣۄۣۅٙؠػڶڶۿڂۛڔ بِعَنَتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَىٰ أَكُلْ خَمْطٍ وَ ٱثْلِ وَشَيْءٌ قِنْ سِدْرٍ ٷ**ؽ**ڸ۞ۮ۬ڸۣػؘۘۘڂۯؽڹۿؙڡٞڔؠڡٵڰؽؗۯ۠ۊٵٷۿڷؙؽڂڔؿٙٳڷۜڒٵڵڴڡؙٛۅ۫ۯ۞ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُ ۚ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بْرَكْنَا فِيْهَا قُرَّى ظَاهِرَةً وَّ قَدَّرُنَا فِيْهَا التَّيْرُ سِيْرُوُا فِيْهَا لَيَالِيُ وَأَيَّامًا أُونِيْنِيَ ۞ فَقَالُوا رَبِّنَا لِعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا وَظَلَمُوَّا انْفُسُهُمْ وَفَجَعَلْنَهُمْ اكاديث وَمَزَقْلُهُمْرُكُلُ مُمَزَقِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَالْمِ لِكُلِّ ڝۘڹٳڔۺؙػؙۅ۫ڕ۞ۘۅؘڵڡٙۮڝڐؽٙۼڵۣۿؚۮٳڹڸؽ؈ٛڟؾۜ؋؋ٲۺٛڹڂۅؙۄؙ إِلَّا فَرِيْقًا هِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ©وَمَاكَانَ لَدُعَلَيْهِمْ فِينَ سُلْطِن إِلَّا إِنْكُمْ لَكُوْمِنُ بِالْأَخِرَةِ مِثَّنْ هُوَمِنْهَا فِي شَكَّ فَ رَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْعٌ كَفِيْظٌ ﴿

ترجمه: آيت نمبر۵۱۲۱

البنة قوم مهارك في الناك أن آبادى أن شرا ايك أن أن موجود تقيده وباغ واكير اور وأكين (العران سنة كباكي تقد كرتم بالمسينة بالركاد في (وسينة وسنة) رز ق سنة كاد والاس) شكر اداكر والعمد داور بالكيز وشهر الورتشة والديرود كارب البرانيون في نافر ما في كي قو يم ف ان پر (بندگوتو ترکر) ایک زبردست سیلاب بھنج دیا۔ اور ان کے باغوں کو دوا سے باغوں سے
برل ڈالاجس جس برم وہ در اور کو سے کمسیلے پھل اور کھوجھاڑ جوکا ڈاور تھوڑ ہے سے بیریوں کے
در عاد ہے۔ یہ م نے (ان کو) ان کے تفری دید سے مزادی تھی اور ہم باشکر سالوگوں کواسک
مزادیا کرتے جس اور ہم نے ان کے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان برکتیں رکھ دی تھیں جو
ایک دوسر سے سے کی ہوئی تھیں ۔ ہم نے ان جس کھی ہوئی بستیاں آباد کر دی تھیں ۔ اور ان جس
مؤی ساخوں کوایک انداز سے بررکھ ویا تھا اور (ان سے کردیا تھا کہ) تم ون دات سب
مؤی ساخوں کوایک انداز سے بررکھ ویا تھا اور (ان سے کردیا تھا کہ) تم ون دات سب
درمیان دوری بیدا کرد سے اور جنہوں نے اپنی جانوں بظلم کیا تھاتو ہم نے (ان کی زندگی کو)
افسانہ بنادیا اور ہم نے اان کو بری طرح و ڈکر کھویا تھی۔ ان جس برایک میروشکر کرنے والوں
کے لئے نائی نیاں جیں ۔ الجبۃ اان پر البیس نے اپنا گیاں بوگل غلید تھا (کم ہم جا ہے تھے کہ)
جو آخرے برائیان رکھنا ہے اور شک جی جنٹا ہے دونوں کواچھی طرح جان گیں۔ اور (اے
جو آخرے برائیان رکھنا ہے اور شک جی جنٹا ہے دونوں کواچھی طرح جان گیں۔ اور (اے

#### لفات القرآك أبت فبرها اا

مَسْكُنَّ رَجْلَيْ جَرْآ إِدَى) جَشْنِيْ دواغ (دوديداغ) يَوِمِينَّ والنِّ شِمَالُ الْكِي طَيِّبَةً إِكْرُومِانَ حَرَى سَيُلُ عالِب الْعَوْمِ يَدَدُونِم الْكُومِ اللهِ

خمط كزوا يكسلا آئل مهاؤ بستان ظاهرة نظرة نے والی محلی مولی وور کروہے۔ورا ڈکرا ہے بغذ أخاديث باتخن فسأا بمبتة مركرنے والا المراكبة) المراكبة ضذق سلطن ملاقت وروار

### لَتُونَّ: أيت بُهره ٢١٢

نی کریم میکنانے فرانے کہ'' سیام حوب سے ایک فیخس کا نام تھا جس کی ٹسل سے عرب بھی کرندہ اور داشع واٹن میذ قی ۔ عالمہ مبذاح فیم بشمال اور افرار (جس کی ووشائیس میں ( تحتیم ور بھیلہ ) تھیلے تھے ( زندگی )

قوم ساجوبی حرب برن کی ایک بہت بوئی قوم کانام ہے جو چھ بوٹ بزے قائل پر مشتمل تھی۔ معنرے واؤڈ کے دور
سکنٹ میں مال و دولت اور خوش حائی کو بیٹیت ہے اس کو بزئ شہرے حاصل تھی۔ برقے کنو و شکر و سرک میں جلاتی جو سوری کو اپنا
معبود مجھ کراس کی عمادت و بندگی کرتی تھی۔ اس قوم کی اصلاح کے لئے اللہ نے تقریباتی و بنجروں کو بیجا۔ جب سہا کی ملکہ بلیشی
سند معنود تعلیمان کے دست مبادک پر اسلام تول کیا تو سادی قوم تو مید برائم کی اور دائیوں نے تھر و شرک کی طرف او سائی اور اس کی اور ال و دولت کی کم میں نے قوم مہا کو انتہائی
سند دورا دو مشتم برعا و ماقعہ و تولیم میں اور میں میں اور تولیم میں برت آسے تھی جس کی قرار میاں بھی چیلی ہوئی
میں دائیوں سے دیا اور مشہور امراب (Marib) تھا۔ وہ شکلی اور سند دی داستوں سے و نیا پرائیک بڑا در مال بھی سکورت
سند کی رہی اور مشہور کی قوار سندری تجارت کے ذریعہ دئیا پر جھائے ہوئے تھے اور دوسری طرف انہوں نے آس پاس

کے علاقوں شن ایک سوے نہ و دوائیے بند (Dam) تھی ہوئے تھے جس سے پورے بین کو پائی سیانی کی جا تا تھے۔ برطرف ورفت ورفت کے اور کے کا کور سے برطرف میٹراو تھا اور چھ ویسٹر کی افزان کے اور سے کا کہ برائ کا اور سے برائے اور سے اور کے کا کہترین جو دوسر میٹراو تھا اور چھ ویسٹر کی انہوں کے سارب کے قریب جو دوسر میٹراو تھا اور چھ ویسٹر کی ایک ورد کے کا کہترین ان تھا کہ بازو تھا اور کھی کہترین ان کا کہترین ان کا کہترین کے اور کی کا کہترین کے اور کی کا کہترین کے اور کی کا تعلق ورک میٹراو کی خوبصورتی میں اسے کم اور کی خوبصورتی میں اور کی خوبصورتی میں اور چھ کی اور دواز طرقوں سے متعلق ہوگئے تھے دو اسے میٹروں میں سوئے اور میان کور دور دواز طرقوں سے متعلق ہوگئے کے دور دواز طرقوں سے متعلق ہوگئی کرنے کی خوب سے میٹروں سے میٹروں کو میٹر کے انہوں نے برق کی دیا دور دواز طرقوں کے میٹروں کو میٹروں کو میٹروں کے انہوں نے برقوں اور کی خوبا کے تھے انہوں نے برقوں کو میٹروں کو میٹروں کے میٹروں کے کہتا کہ کا کہتا ہوگئے کے دور دواز طرقوں کے برقوں کے میٹروں کو میٹروں کے کہتا ہوگئے کے دور دواز طرقوں کے برقوں کو میٹروں کے کھوا کے کہتا ہو کی کور کی کھی کا کہتا ہو کی کور کا کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہوگئے کے دور دواز طرقوں کے برقوں کو میٹروں کو کھوں کے کھوا کے کہتا ہو کہتا ہو

زراعت کی این ترقی این ترقی کے ساتھ ساتھ وہ تجارت کے ذریع سازی معلوم دیا ہے۔ دبیلہ کے بھے ان کی بنددگا و بیا ک بالوں سے جری ہو گی تھی داغر و نیجیا و بندوستان ، بلا بار انعور شام ارون اور اینان کے جہاز بھر میں اور جس سال کے اور سال ان کے اور سال کے جہاز بھر کی جو بہ اس تو سک اور سال کے ایک جہاز ہو اور جس اس تو سک جہاز ہو اور کے اس کے اور سال ان کے ایک جدید ما اور ان کے بھر سے بھر ہے ہوں کے اس کے سال اور کئی جہاز ہوں کو ایک اور سے جو سے سال کو مور ان کے ایس جو سے بھاڑ ہوں اور کئی الوں سے تیز این کر ایک اور دی ہوں کو اور ان کے اور ان کے اور ان کی بھر اس سے بوا بعد ( تریم) تھی جو سے سال ہوں کا دور سے بھر کو مدار سے تیز اور ہو ان کے دباوی کو کہ برائی ہوس سے بوا بعد ( تریم) تھی جس کو سدار سے کا مقام ہے گئی جا ور براہ مو کر رہ گیا جو ال نہ ہو سکا تمام کا ان سے بھر کے گئی اور شرح بھر کے جا تھی ہو گئی ہوں ہو سے بھر کہ ہو گئی ہو سے اس کو بھر کہ ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی

الن آبات علی دومری بات میدیوان کی گل ہے کہ اللہ نے یمن سے شامرتک کا ووصاقہ جونا بھوار پہاڑیوں اور فیر آباد محراؤں سے گذرنا تھا اس شن الکیانیا بال بشیار حاصل کی تھیں جوشاہر اوصام پروائع تھیں۔ جن سکے درمیان فاصلے نہ تھا کیے لیستی قومها کوافد نے برطرح کی خوں سے نواز اتھا آگروہ ان پر الشکا اشکرادہ کرتے اور ای کی بندگی کرتے تو ان کی تعیق ان میں تعیق اندادہ استان کو این کی تعیق اندادہ کردہ جاتا گروہ شیعان کا کام میں ہیہ ہے کہ دہ افسان آخر وہ شیعان کا کام میں ہیہ ہے کہ دہ افسان اور خوا کہ بنا کہ باری کی اور میں اور استان کی اور میں اور اس کی باری کی دیا ہے کہ وہ بات کی کرون کی اطاعت و فرمان پروون کر کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کی کو فرمکے کیس کر سے اور اور اور تے ہیں۔ السے انوک کو فرمکے کیس کرتے ہیں اور اس کی مافر باری کہ مافر باتی کی مافر باتی ہے۔ والے اور اور اللہ بات ہیں اور اس کی مافر باتی ہے۔ والے اور اللہ باتی ہیں اور اس کی مافر باتی ہے۔ والے اور اللہ باتی ہیں کہ اور اللہ باتے ہیں اور اس کی مافر باتی ہیں کہ مرف کی ہوئی میں کردہ جاتی ہے۔ واللہ ہے ہیں کہ مرف کی ہوئی ہوئی ہے۔

# قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُهُ مُرْمِّنُ

دُونِ اللهُ لايمُلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمْوْتِ وَلا فِي الْاَنْضِ وَمَالَهُمُ فِيْهِمَا وَنْ شِرُكِ وَمَالَهُ مِنْهُمُ مِّنْ طَهِيْرٍ ۞ وَلاَتَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَةَ الْالِمِنْ اذِن لَةَ حَتَى إِذَا فَيْرٌعَ عَنْ قُلُونِهِمْ قَالُواْمَاذَاتَالَ لَاَكُونُواْلُواالْعَقَّ وَهُوَالْعَرَاقُ الْكَبِيرُ ۞

### ز چر. آنیت نبر۲۳ ; ۲۳

(اَسِه بِي ﷺ) آپ كيدوييك كرتم الله بكسواجن كوانيا معبود يجهة موان كو يكارو . ووقو ايك ذرو براير يخ كريم ما لك نبيس بين - شاق آسافون عين اور شاز بين عين - ندان ووثون عين ان کا کوئی ساجھا (شرکت) ہے۔ ندان بھی ہے کوئی انشاکا مددگار ہے۔ نداک کے پاک اس کی اجازت کے بغیر کئی کی - غارش کمی کے کام آسکتی ہے۔ یہاں تھک کہ جہ سان کے ولوں سے گفیرا ہے وورکر دی جائے گی تو وہ پوچیس کے کہ تبدار ساد ہے کی جواب دیاہے؟ قرافر شختے) کمیں سے کہ تج ہارے کھم دیاہے۔ وائی بندو ورزے۔

لغات القرآن أيت نبرrerp

أفحقوا يكارور باذ

وْعُمُنَّمُ لَمْ خَانَ لِيرَبِّ حَاجَا

ظَهِيُو دگا،

فُوِّعُ آخِرابت در كرول كل

ٱلْحَقُّ يَ

# تشريخ: آيت فمرا۲۲ ۲۳

افذی فی نے حضرت واؤگاہ وہ حریت ملیں ان کو اقداد راختہ کو است اوراس کا شکران کرنے والوں کا صل منا کر ہویا ہے کہ جولوک میر وشکر سے کا سے نیٹے میں ان کو دنیا میں کیا مسداور بدلہ ملک ہے اور شخت کئیں متنام ہوگا ۔ اس کا وہ قامن کر سے سام نے رضاف فی مرسا کے واقع سے زعری کو سامنے دکھی کر ایس کہ جب وہ قوم جوائی جرار سال تک و تیا چھوست کرتی میں مجھی میں نے اخذے پیٹیمیوں کی بیان وزئ کر اور شیعان کے جال میں کچش کر ایل و تیا اور آخر سے کو براو کر ڈالا تھی توان کا انجام شکتا بھیا تک بواقع کہ ورفقیقت بھیٹر شیعان نے اشانوں کو اس وہوکے میں والے دکھ ہے کہ و دویا میں جو چاہیں کر ہیں۔ اس اپ (اس گھڑت ) معبود اس کی محاوت و ریدگی کرتے رہیں وو کسی تھمت واقد دیت والی استیابی میں کرائی استفار آب سے جس کو چاہت مشروک کی استان نے قربا یک کے قوان کے باقعول کے بنائے ہوئے ہے جسی تھی تیں کرائی کی ان فوقعیت کیمی ہے ۔ اللہ کے جب نی کریم میکاف نے کفار کے سماستے اللہ اور ایک اور اس کی قدرت وطاقت کو بان کرای کی موارت ویزرکی كرن كي تعليم وى أو كفار جداد شك الت ك تعلق طرح طرح كان ركع تعدد كية من كدر بدت، فرضة ادر فيك وكون كي دوس حادی سفادش کرے جس برطرت کے عذاب اور تکلیفوں سے بھالیں گی۔ ان نادانوں کا ایک خیال توبیق کہ جارے بت النسك معاملات على ليدى الرم عمر يك اور مددكار بين اى ليئة تم إين ما جنس أورموادين ان سيد ما تطفيع بين مجولوكول كاخيال ميد تعاكر يربت بهاد معالق و ما لك توخيل في البندان كوابتدك بإلى بزامقام واصل بها أكروه هاري مفارق كروس محرق جارا كام بن جائدًا كالدنشق في في السيمة والول حفر إلى ب كمات في تفكة الآب ان سر كبَّر كدو من كواينا معبود يجعة جي ان كو یکار کرتو دیکھیں ان پر پیشیقت کھل جائے گیا کہ دوتر ایک و روبرا برجز شن مجی شریک ٹیمن میں۔ آ سانوں اور زمین کے پیرا کرنے عى شاق دوئر يك بين اورد كى طرح من الفسك ددگار بين كونك الله في زين وآسان اورمارى اللوق كوييدا كياب دوان تام چروں میں کی کے بارے کافتان تیں ہے۔ وایدگان کریڈ شے اور بت اس کے پائی ان لوکوں کی سفار اُس کی کے ق الربات کوفورے کا کس کدو فرشتے جوان کے مقرب فرشتے ہیں ودمجی اس وقت تک سفارش کرنے کی جروب نیس کر سکتے جب تک انٹد کی طرف سے ان کواجازت ندوی جائے گی۔ فر مایا کہ جب انٹد کی اسکیا فر دفی مخلوق کی بریجائی ہیں ہے کہ اس کی اجازت ك بغيرات لب بعي بالمسكين أوان ب حقيقت بنول كما يا حيثيت ب. الفد تعال كاعتلت اوراس كے جلال كرمائي كورم مارنے تک کی اجازت نیمی ہوگا۔ اس کے سامنے سب عی سر جھکائے ہوئے میں فرشتے می اتنا ہی بول <u>مکتے</u> ہیں چتی ان کو ا بازت دفی جائے گی۔ فرشتوں کا کام یہ ہے کہ وہ تمام حالات کو ایٹ کے مباہنے رکھ دیے میں اور انڈ کے علم کے منتظر بے ہیں۔ مچردے بھم الی نازل ہوتا ہے قاس کی عقب وجلال کی آہٹ سے ان کے دل ارز اضح جی ادر مجدے جی کریز تے ہیں۔ اس کے بعد جب خوف اور دعب کا اڑول پرے انڈ کے تھم ہے دور ہو جاتا ہے تو نجے والے فرشتے اوپروالے فرشتوں ہے ہو چیتے ہیں كرالله تعانى نے كيا عمرد يا بيتو ده كميته بين كرانشے جو كي فرا يوه بالكل جن اور كافر بايا بيا اور بس

حضرت المن عبال منے دوارے ہے وسول الفذي في نے ادشاد فريا كردب العبالين جب كوئي تم ويت بيرا قر حول كو افعات والے فرقت الله كي تقديمى كرنے لگتے بير الن كي تكا كوئ كران كے قريب والے آسان كے فرقت مجی تسبح والے اللہ لگتے بين ايمال تک كہ بات "سادونيا" بحق نيج كے فرشش تك بي باتى ہے (اورسب فرقت الله كی تبجہ و تقديمى كرنے بين مشتول بوجات بير) بھرد فرقت جوم فرائى كوا فرائے ہوئے بيران كر آريب والے فرقع بي جمعة بيرا آپ كروب نے كيا فروايد واللہ كرد ہے ہوئے هم كو بتا ديت بير بيرائ الحرث بيج كے آسان والے اور والوں سے موال كرتے بير سے بياں تك كرموال وجواب كا يسلم لما" سادونيا" كي بي بي الا ہے ۔ (مح مسلم) 中有

### تزجمه أيت تبربه وتامع

(اے بی قائف ) آپ آبرہ جے کہ '' فول اور نکن سے تھیں کون روق رہا ہے۔ وجے کے بیٹ شک تم یا تم روف میں سے کوئی ایک جارت پر ہے یہ کیلی ہوئی تمرائی میں پڑاہوا ہے۔ آپ (ان لوگوں سند) کر رہیج کہ (اگر ہم جُرم ہیں) تھے اس گنا وکے بارے میں چھون نو چھ جائے گا جو ہم نے کیا ہے اور مارور کا درا تی رہے ہیں وہ چھاجائے کا کہ جو تم کرتے و ہے ہو۔ آپ کر دیجے کہ وہ را میرور کا درا تی سنت کے دن ) ہم سب کوچھ کرتے گے چووہ شارے در میاں ٹھیک تھیک فیصلے کروے کا ہے وہ مجترین فیصلہ کرنے والدا اور سب چھوجائے والا ہے۔ آپ کہ دیجے جنہیں تم نے فیل کے ساتھ اثر یک تھیز ارکا ہے تی والے گئی تو دکھا کہ ہم گرا

(اے ٹی پیغٹ )ہم گئے آپ کوتمام ڈیاٹورٹا اُسانی ( کی جایت کے لئے ) ٹوٹش ٹیری دینے والدا ورڈ رائے والا بنا کرمپیوائے بھرا کنٹر ہوگ (اس بائے ) ٹیمیں جائے۔

نہیں یہ بلکیدا مند ہی نے اب ہے اور حکومت والا ہے یہ

يززق

وه في جيمة ثيرا كدوه ( قيامت كا )وعده كب بورا اوكا\_ا أرتم يتي او؟ آب كدد بين اس دعده كا (أيك) ون مقررب الل عن ما وأو ايك مزى بيج بدريخ

بواورزقم آمتے بزی مکتے ہو۔

لفات القرآن أيت فبرهه باسم

وورياب

إنآ بانكام

إيَّاكُمْ تم آل

لَا تُسْئَلُونَ تم موال نہ کے عاد کے أبجركنا الم ينتم كناوكيا

ودكحولمآت يَفْتَحُ

الخفش القمية عاديا

کُلا يركزنين كَا فَهُ

متى

ميفاذ 10

لا تُستَأجِروُن آ پیچے دیو کے لَا تُسْتَقُدِمُونَ

17 <u>200</u>2

### تشرت أيت نبرهم تاوم

کنار کدانشاکا یام لینے وال کی ہتی کو بائے وال کے اختیار اور قدرت کے قائل تصاور بیمی جانے تھے کہ روق کی تمام تجیال ای کے دست قدرت میں بین لیکن ان کا کمان بیق کرانشہ نے سادی دنیا دراس کے ظام کو پیدا کر کے اس کے جائے کا اختیادان کے بنو ل اور کابنول کو ہے دیا ہے ۔اب اگر ہم ان کے مراہنے نڈرو نیاز ویش کرتے رہیں گے تو وا ماری و نیا کے کام بنادیں گے ادرآ خرت میں بھی جنم کے مذاب ہے بیچالیں گے۔اس کے برخلاف نی کریم کافٹا کی قلیم بیٹھی کہاس کا خات اوراس ے ذریے ذریے کا الک احدیث وی سب کورڈ ق کانیا ہے اور اس کے احتیارات وقدرت میں دومراکوئی عمر کیے تہیں ہے۔ ان آبات میں اخد تعانی نے رورے بھے ووے لوگوں کوسیدھے داستے برانانے کے لئے کی کرم پھٹھ کو فطاب کرتے ہوئے فروج ہے کہائے کی تھٹے اگے ان اوگوں کو یہ مجاہیے کے مہیں وہن اورا سان سے دوٹ کون ویتا ہے؟ آپ صاف صاف کہ دیکے کہ برات کے مواکو کی دومرا کیل ہے جورز ق ویتا ہے وی سب کا دازق ہے۔ ہم تو الشکو برشر یک سے یاک مجوکر ای کی عمادت و بندگ کرے بیں اور تمانت کے ساتھ دوسرول کوشر کے کرتے ہو۔ اس واضح فرق کے بعد میکی بوسکتا ہے کہ ہم تھی ہے کو کی ایک عل مواط متقع م موگا اور در را تمرای کے دائے پر اب بیسوچا تمہارا کام ہے کہ کیش اور حالات کم کے برقی موٹے کا فیصلہ کر دہے تیں اورکون اس بعمول کی سوجود کی میں ممراہ ہے۔ برخمص اپنے اپنے افعال کا ذید دارہے نہ اگر ہم کہ وے واسنے ہر ہیں آتم ہے کیس ع جهاجات گاادرتم غلاداست اور مقبرے پر جے ہوئے ہوتو ہم سے زبع جهاجائے گار اس کا فیصلہ اس دنیا تھی تو ہونا مشکل ہے لکن آخرے میں جب اختصالی سب کوش کر کے ان سے جھیں کے قائن دن فیک فیک فیک فیسٹرو یا جائے کا کہ کون مجھ واستے برخادرکون گرائل سے گڑھے میں جا گرا تھا۔ دی ہر چیز کی هیفت ہے ام پی افراق ہے وہی بہتر اور دولاک فیصد فریا ہے گا۔ ٹی کرئم ﷺ کو خلاب کرتے ہوئے فر با یا گیا کہ آب ان ہے ہو بھے کہ آخر شل مجل کہ دو کون ہیں جنہیں تم اللہ کا شر کے بنائے ہوئے ہو؟ فرطا کہ ان مشرکین کار کہنا تا ہبت مخمیالدر فجریات ہے کہ اس کا کو کی شرکیہ بھی ہوسکتا ہے یا اس نے تھی کواپنے احتمادات میں شریک کر رکھا ہے یا وہ کا کات کے نظام کو جلائے میں کسی کامختاج ہے۔ انڈیکا کو کی شریک کیس ہے وہی ساری قونوں کا مالک ہے وی رازق ہے اور وی ہر چیز کی مکست اور جدیدے واقف ہے۔

کی کرے ملکہ کو خطاب کرتے ہو سے قربالے ہے کہ اس نے آپ کو ہوجود واور قیاصت تک آنے والی تلوں کے لئے رہا می خل دے م دے کر میجاہے خواہ وہ انسان جو سے بات اس مور ہجوں یا تھی کالے جوں یا گورے و برق م و بر ملک اور قام انسانی طبقوں کی جاہت و دہنمائی کے لئے بیجاہے آپ کواور انبیا می طرح کی خاص ملک وقو م اور زیانے کے لئے تیس بلکہ ماری انسانیت کے واصلے آخری کی اور آخری دمول بنا کر بیجا کیا ہے اور آپ کی جارت کا پرسلسلہ قیاست تیک جاری رہے گا۔ اللہ نے آپ پرنازل کے ووئے قرآن کر کم اور شریعت کی تفاعت کا در اوگوں کے بجائے اسے ذیب کے سیالید آ آپ کی توسید ورما اساور بیام حق وسدونت کے لئے کی ہنے نمی اور سول کی شرورت ٹیس ہوگی ۔ بلکہ اگر آپ کے بعد کو لیا چی تیوے کا دہو کی گرتا ہے تو اس سے ہوا میں وہ مواقعیں ہوسکہ کیونکہ جس طرش اس کا نکات کے فقاء کو جانے میں کو لی اس کا شرکے کیس ہے وہ خود ہوا اس فقام کا نکات کی تفاقیت فرمار کا ہے وہ انڈ اپنے بھیچے ہوئے تر آن تھیم کی خود تفاقلت فرد کا رہے گا اس بیس امکی کوئی اس کا شرکے کیس ہے ۔ وہ جس سے جب بھا اپنے دیورے کے بورا کر انزارے گا۔

(میجی بوری دیمجسم)

ان تقائن کی موجودگی شدہ ان کفار کا یہ ہوچھا کہ قیامت کی وہ حزی جس کا وہدہ کیا تھا ہے وہ سب سے گی؟ قواس کا جماب بید یا گیا ہے کہ اللہ نے قیامت کے جس ون کا دھدہ کیا ہے وہ ان مقرر ہے جس کا شما فلہ کے سواک وکٹیں ہے جس جب محرک آئے گی قودہ دگ میں ہے ایک محرف اور شعے چھے شدہت تھی ہے اور مذاتے ہو چکس کے بلک اسپے وقت ہروہ وفٹہ کے ساتے حاضر ہوکر نے زندگی کے ایک ایک انسان اس برس کے۔

نی کریم مین کی بھٹ در قیامت کے درمیان کوئی فاصلی ہیں ہے بلا آپ کی بعث کے بود مرف قیامت من کو آ: ہے۔ اس کے لئے تی کریم کانٹی نے فررو کر میری بعث اور قیامت اس خرب ہیں پر فرمات اور نے آپ نے اپنی دوانگیوں اٹھا کمی ر ( بخاری مسلم ) بینی جس طرح ان دوانگیوں کے درمیان کوئی تیسری اٹگی کیس ہے ای طرح میر سے اور قیامت کے درمیان محق کوئی جو سے گئی ہے میں سے بعد قیامت ہے اور قیامت بھی بھی تی بھی ہی جو رہائی۔

## وَقَالَ الَّذِيْنَ

كَفُرُواكَنُ نُوُ مِنَ إِهِ ذَالَقُرُانِ وَلَا بِالَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوَ عَلَى إِذِالظَّيْمُونَ مُوَقُوْفُونَ عِنْدَرَ تَهِ مُرَّيْرَ حَعُ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضِ إِلْقَوْلُ ثَيْفُولُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوالِلَّذِيْنَ اسْتَكْبُرُوالوَلاَ انْتُمْ تَكْنَامُوُمِنِيْنَ ﴿ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتُكْبُرُوالِلَّذِيْنَ اسْتُخْمُومُوا الْكَذِيْنَ اسْتُضْعِفُوا الْفَنْ صَدَدُنْكُمْ عَنِ الْهُذَى بَعْدَ الذّبِهَ اللَّذِيْنَ اسْتُخْمُومُونَ الْهَدُى اللَّذِيْنَ اسْتُخْمُومِيْنَ وَقَالَ اللَّذِيْنَ اسْتُخْمُومُونَا اللَّذِيْنَ اسْتُكُمُ وَالْمَاكُونُ اللَّهُ وَخَعَلَى اللَّهُ الْمُعْمَلُونَ اللَّهُ وَالْمَاكُونُ اللَّهُ الْمُعْمَلُولَ اللَّهُ الْمُعْمَلُونَ اللَّهُ الْمُعْمَلُونَ اللَّهُ الْمُعْمَلُونَ اللَّهُ الْمُعْمَلُونَ الْمَعْمُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمَاكُونُ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمَعْمُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمَلُونَ وَالْمُعَلِّ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعْمَلِي اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمِعُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمُونُ الْمُعْمُونُ الْمُعْمُونُ الْمُعْمُونُ الْمُعْمُونُ الْمُعْمُونُ الْمُعُمُونُ الْمُعْمُونُ الْمُعْمُونُ الْمُعْمُونُ الْمُعْمُونُ الْمُعْمُونُ الْمُعْمُو

#### أترجمها آيت فميرا الألام

اوروہ کا فرکتے ہیں کہ رقا ہم اس آر آئ پر ایمان لا کی گے اور مذی ان کر آبول پر جوائی ہے مہار نازل کی گئی تھیں۔ کا ٹی آپ ان کا لول کو اس وقت ویکھیں جب بدائی ہوگا ۔ کر سامنے کرنے کا جب ان مال کے سامنے کرنے کے جا کیں گئی ہو اور کا تو ان لوگ عرور کئی ہوئے کر خوادر کا تو ان لوگ عظور وکٹر افغیار کرنے والوں ہے کئیں گئے کہ اگر تم زموجے تو بیغیا ہم سامنے کہ ان ان ہوگا ۔ وہ سامنے کرنے والوں ہے کئیں گئی ہوئے کہ ان کر ان اور کی ان کا ان ان کرنے والوں ہے کئیں گئی ہوئے کہ ان کی جا ان کا کہ ان کی کر ان کر کے والوں ہے کئیں گئی ہوئے کہ ان کر ان ان ان کی ان کو ان کر ان ان کی کہ کر ان کر کے والوں ہے کئیں ہے کہ تم ان کر کے والوں ہے کئیں ہے کہ تم ان کہ کر ہیں۔ کئی جب وہ (وون ) کے کئیں گئی کر ہیں۔ دیکن جب وہ (وون ) کہ کہ کر ہیں۔ کئیں جب وہ (وون )

اللہ کے عذاب کوریکھیں گے تو شرمندگی ہے (اپنا منہ) چھپالیں گے اور ہم کا فروں کے مجلے بیں طوق (زنجیری) ڈال ویں کے اور جو کھو و کرتے تقصاس کی ان کومزا ملے گی۔

لغامت الترآك آيت لبراه ٢٣٠

مَوْقُوفُونَ 1225 يرٌ جع وولانآھ التنطعفوا 82506 لگئا البنة بم برت صَدَدُنَا يم نے دوک دن تَأْمُووْنَ تم تکم دیتے ہوتم سکھاتے او أسووا انمول نے جمیایا أغلال طوق زنجري

مردنين

### تشریخ: آیت فبمراrrim

أغناق (عُنُق)

جب تی کریم تلک نے کا دھرب کے ماست قرآن کریم کی آیات کویش کرے بتایا کرقرآن کریم اوراس سے پہلے مازل کی ہوئی کا در مازل کی ہوئی کما جس قرریت وزیرا ورائیل وقیرہ بیسب القد تعالیٰ نے انسانی ہوئیت ورضائی کے لئے جزل فرائی بیس قرک بری قرصائی اور بے شری ہے کہتے تھے کہم میڈواس قرآن کو اپنے جس ورشاس سے وکی کا ایوں کو بائے جس بادارت ان ان ان کی کریم تھے کو فطاب کرتے ہوئے فرایا کر پاوگ اس و نیاش ہیتے تھا انکاد کر کے ایک ہوئے ہوئی مرارے انسانوں کوچ کرک ان کو انکارتن کے جمیا کھ انجام کا انداز و تیس ہے۔ وووں کی تقررصرت تاک ہوگا جب اندازی تی مرارے انسانوں کوچ کرک ان سے ان کی زیم کی سے ایک ایک لیے کا صاب لے کا اس وقت چھوٹے یوں کو اور جزے چھوٹی کو الزام ویں کے اور جرایک

# وَمُآاَرُسُلُنَا إِنَّ قُرْيَةٍ

مِنْ عَذِيْ إِلَاقَالَ مُتَرَفَّوْهَ آلِ قَالِهِمَ آارُسِلْتُمْ بِهِ كَفُرُون ﴿ وَالْوَالَاثُونَ الْمُعَلَّمِينَ ﴿ فَلَ اللَّهُ الْمُعَلَّمِ اللَّهُ وَالْمُعَلَّمِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

### زند: أيت أبو PAt Try

### لغات القرآن آبت نبر۳۸ ۲۸۴

مِثْرُ فُوْنَ مُثْرُ فُوْنَ مان دار پیش بیندلوگ تتشط ووکھوڻائ يقير المائيك بي يوب تُقرَبُ تربيراويكي زُلْقي ودورانقام الصفف هو او منا الْغُرُفَاتُ (غُرُفَةً) بألاخات بكندوبالا مُعَجِزِينَ یہ جزو ہے کس کرنے والے

### المراث والمرابع

جن او گوں کے پاس دنیا کی قوت و طاقت ، مکومت و سلانت اور بال دورات ہوتی ہے اور اس جیدے ان اکومزت کیا نظروں ے دیکھا جانے لگا ہے آدان کے اعمرا کیسلا اور جو تا احتاز مرا آجا تا ہے اوروہ کھتے گئتے جس کے جب آتی و نیا کی دولت و حشرت اور بالی دفر اور عزت دمر بلندی دکی گئی ہے تو وہ آخرت میں فیل ورسوا کیوں ہول کے جب وہ فلا اور کراہ کن خیال ہوتا ہے جوان کو دنیا تیں اور بکر آخرت میں جاہت نے جات ہے جروح کردیا ہے۔

> قُلُ (اَنَّ رَبِيَّ يَبُسُطُ الرِّزْقَ لِمَنَ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِّرُكُ وَمَا اَنْفَقَتُمْ رِّنَ شَقُ فَعُ فَهُوَ يُخْلِفُهُ \* وَهُوَحَيْرُ الرُّزِقِ فِنَ \* وَيُوَمِّ يَحُشُرُهُ مَرِّحَدُهُ لُهُ لِفَهُ \* وَهُوَحَيْرُ الرُّزِقِ فِنَ \* وَيَوْمَ يَحُشُرُهُ مَرِّحَالُوا يَسْبُدُونَ \* وَلَوْمَ يَعْشُرُهُ لُهُ يَعْوُلُ لِلْمَالِدِيكُو الْمُؤْلِلَةِ لِإِيَّالُمُ كَالُوا يَسْبُدُونَ \* وَلَا يَعْشُهُدُونَ \*

قَالُواسُبُحْنَكَ أَنْتَ وَلِيْنَامِنُ دُونِهِمُ اللَّهِ كَانُوْا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ٱكْثَرُكُمْ يِهِمْ مَّؤُومِنُوْنَ ۞ فَالْيَوْمَرُلايِمُولِكَ بَعْضُكُرُّ لِبَعْضِ تَفْعًا وَلَاضَرَّا ۗ وَلَقُولَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوَّا كُوتُواعَدَابَ النَّارِالَّيِّيُ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ @وَإِذَا ثُمُّلِ عَلِيْهِمْ إِلِثُنَا كينني قالواما له لمآ إلارك لأيريدان يصدكوعماكان يَعْبُدُ ابْنَا وَكُثْرُو قَالُوْ امَا لَهُ ذَا إِلَّا افْكُ مُفْتَرُى وَقَالَ الَّذِيْنَ كَثَرُوْ اللَّمْقِ لَقَاجَاءَهُمُ إِنْ هَٰذَالِ الْاسْعُرُ ثَمْهِيْنٌ ﴿ وَمَا آلَيْنَهُمُ مِنْ كُتُبِ يَدُرُسُوْنَهُا وَمَا آرْسَلُنَا ٓ إِلَيْهِمْ مَ قَتْلَكَ مِنْ نَدْنِيهِ ۚ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا مِلَعُوا مِعَتَنَارَهُمَا أَتَيْنَهُمْ مُقَكَّدُ بُوْا رُسُولٌ فَكَيْفَ كَانَ تَكِيْرِ فَ

### تردره كيت أمر ١٥٠٩ تا ١٥٠٥

(اے نی تھکا) آپ کیرویٹن کر بھرا پروردگارا نے بندوں ٹیں ہے جس کے لئے وہا بتا ہے در آپ ویٹن کر ویتا ہے اور جس کے لئے جاہتا ہے تک (محدود) کر ویتا ہے۔ اور تم بھر کھوٹر بق کرو گے قو دواس کا بدلہ دے گا تو فرشتوں ہے کہا کا کہ کیا یہ وگئے تمہاری عبادت کرتے تھے۔ وہ کیل کے آپ کی ذات برمیب ہے پاک ہے۔ آپ تی تعادے کا مراز بین بیتو تھے۔ او (بات میہ ہے کہ) دو جتات کی مہادت و بزرگی کرتے تھے۔ ان ٹیں سے اکثر وہ بیں جوان پر کیتین و (فرما) ہا ہے گا کہ ) آن کے دوئم میں ہے کوئی کی دوسرے کے فتح اور تقصال کا افتیار کئی۔
رکھ تا دوہم ان ظالموں ہے کئیں گئے تھے جہم کی اس آگ کا مزہ چکھو جسم جھنا یہ کرتے تھے۔
اور جب ان پر ہماری صاف صاف ہا آیات پڑھی جائی ہیں تو کہتے ہیں کہ بیڈوہ آو کی ہے جو جا بتا
ہے کہ جہیں ان کی عمادت وہندگی ہے دوک دے جن کی تسمارے باب دادا عمادت کیا کرتے تھے۔
وہ کہتے ہیں کہ بیٹر آن گھڑ اہوا جو ت ہے۔ اور جب ان کا فرون کے پاس جی اور چائی آ مٹی تو کہنے گئے کہ بیٹر کھلا ہوا جا دو ہے ۔ اور ہم نے ان (مشرکین عرب) کو ایک کرا ہیں اُہیں دی تھیں کہ دو اُنہی پڑے جو ہم نے
تھیں کہ دو اُنہیں پڑھے جو ہوں اور شاآپ ہے پہلے کوئی ڈرانے وال بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اور جوان سے پہلے کوئی ڈرانے وال بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اور جوان سے پہلے والے بھی تھے ہی تھی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہو ہم نے
پہلے ہے انہوں نے جالایا اور بیر (مشرکین عرب) ان کے دسوسی جھے تک بھی ٹیس پہلے جو ہم نے
ان کودیا تھا۔ انہوں نے جا در سے دسولوں کو جھٹا یا تو دیکو جہاد اعتراب کیسا تھا۔

> > عذاب

نکر

## تشريح: آيت بمبر٣٥٣٣٥

الشقان الزائد مر مندن الدقريت انجات الواق و الاعاكرتان الذي تا المحقى الرياسة و المحتال المواقع المراح الموسائي كرات المساوات المواقع المراح المحتال المحتال

شیطان او شن کا از کی او کھا او او آئ ہے وہ وگوں کو کم ای کے داستے پراؤ اللے کے دو طریعے اختیار کرتا ہے۔ (1) سب سے پہلے تو تو موں کے الوں میں مدوس والے کی وشش کرتا ہے کہ اُٹروہ اللہ کا قرب جانے ہیں قو دو (خوف ملٹ )اللہ کی بنگیول بیٹی فرشتول کی مروت و بندگی کرمیرای میں ان کا کامیانی ہے۔ تاریخ آپ ٹی کواہ ہے کہ شیطان کے جال میں پیش جانے والے نادا فرنانے فرشتوں کے بت ہا کران ومعیود کادرجہ ہے دیر تھیادران واعمادت ویند کیٹر وغ کروڈ نقی پیرفر شے اللہ ک تقم ہے ہارٹن برسائے بسترر کے مجھے تصان کورز ٹی اور ہارٹن کاوچتا ۔ توفر شنے مواؤں اود فضاؤں پر تعمین تصان کو دواؤں اور لفد ڈر کا دیوکاہ بیتان کران کے سامنے مرجمانا تاووان کوشکل کئے مانا شروعا کردیار جنانچہ قرمت کے دن فرشتوں کے سامنے بھکتے واغوال مال کو ایناسفارشی و سننے والوں اوران کی مراد ہے ایندگی کرنے واغوں کو سے نقاب کرنے کے لئے ایڈ تھا لی فرشتوں ے والے باکس کے کہ کماتم نے ان توکوں ہے کہ تھا کہ و تھیں اپنا معودان سفادتی مجوز کھیاری میں دینہ و بندگی کرسی افر شیخ آباعت اوب داخر ام سے برش کریں مشکا تی ! آپ کی ذائب اس میب ہے یاک ہے کہ آپ کی شان معبودیت ہی کمی کوشر کے با برابر کا مجماع سف منام البیماو کول ہے کوئی واسط یا تعلق تیں ہے۔ بہم و آپ کے فریاں برد ریندے اور خلام ہیں ہم اس بات کا کیے وقول کر کتے این کہ آپ کا بھوز کر وہ میں اینا معہوم جھیں۔ انارے ماستے سر جھا کمیں اور جاری اطاعت، مجادت اور بندگی کر سر ۔ اسمن شمار ساوک ہورانام کے کرشیفان کی ممادت کرتے تھے جس نے ان کے ذہوں اور دلوں ہیں یہ بات شاوی تھی کہ وہ انٹہ کی عمیادت و بندگی کو چھوڈ کر اس کے نہ 2 و ہے جس بندوں کو اینا معبود اور مشکل کشا مان لیس محمر آن و کامیر ب ہوجا ک*یں گے۔ فرشتوں کے اس صاف واقع* اوروزنوک جواب کے بعداللہ تا فرما کیں **مے** کر یا درکھوا میں کا زینے بھی سارا القيارالله كرباته هي بال كي اجازت ك خروق فأرق كي كفع يني مكاب اور فاللهان بمجائد كي فوت ركا براتم ف جن مستوں کو یافرھنوں کو اینا سبودادو مشکل کشامان دکھا ہے وہ اس کے ساستینٹ نا اور ما از بندے ہیں جو اپنی مرض اور قوثی ہے۔ اپنے کب کی فیس جائے تا در کسی کی سفاد آل بھی فیس کر سکتے ۔ چوکھ تم نے کفر اور شرک افقیار کیا ہے اس لئے اس جسم کی آگ میں جو کھ و یا جائے گا۔ اور اس حشکل وقت میں کو فی تم واسا تھ رو رے سکے گا۔

۔ شیطان کے مُراہ کرنے کا دومرا طریقہ رہے کہ جب عام لوگوں کے سامنے اللّٰہ کی معاف ادر واضح آیتی الدنت كي جالية تين تو دوان برايمان لان تح بجائ الني سيرهي اورضنول باقرل براتر آت تين ادر كيتي تيري كوكو! المعض ( صغرت محد علي ) كي باتول عمل مت وكما كيونكروه وياجتاب كروه معبود عن كي تميار سد باب داوا ميادت وبند كي كرت آسك يس ان سے جمہیں روک دے۔ دور بہال کک کہدؤ الے کر (ضوفر باللہ ) بیش قرآن کواللہ کا کلام کہتا ہے وہ ایک کھلا ہوا جموث ہے۔ جب عام اوک ان کے کروہ اور بے بنیاد پر و پیگناہ کے یاوجود قرآن کریم کی بیا بھول کو لے تھے لیا کرے آھے ہو ہے تو کہنے لگتے كرية آنائي جاددب ياجاد ككب بيدش فوكون كي تكون بي باعددى بدوج كحكدم ين جاد والم كبرسيدين -الفاتعالى نے فر بايك مان توكوں كوا كل كجراء نفول با تول كے بجائے ہي ترجم ملك اوران برا تاري كي آيات كو ا کیے تعت کے طور پر قد دکرنا جا ہیے تھی کیا تک جس طرح ٹی امرائٹل کوان کی جایت کے سالنے کمائیں وکی گھی میکڑوں سال ہے جزيره أماع عرب والون وكتيس وي في تحيس جن كوده يزعة بزحات الوراي طرح صديول سياندان كرياك وأن داسة الدر برے انجام ہے آگا کرنے والا کی اور مول آیا۔ ان کفار کم کوان نعمقوں کی ول ہے قد د کرنا جا ہے تھی کوئکہ اس شی ان کی فلاح اور کام ان کا دار بوشیدہ سے اند تعالیٰ نے تر بایا کہ مکہ والے جواتی جو ٹی جو ٹی موٹ مردار یوں اور معمولی ہے ال ووارت برانو کرئے ہیں انہیں ان لوگوں کے مالات کا علمتیں ہے جو رنیا کی بہت ہوئی اور خوش حال تو پٹی تھیں جن کو دنیا کی برخت دی گئی تحق کا ووال عصيمي الل مك ي صيم يكيل أي بب بن قوش وال أو مول في الذي نافر باني كا اوراس كرمواول اوران كر تعليمات کوچھٹا یا انشکان پروسٹ قبریازل ہوا۔ ان کے ال دوائت اور ترقیات ان کواٹند کے عذاب سے ندیجا سکیں اور وہ دنیا ہے اس طرح مث می کدان ان کی زیرحمیاں قصداور کیائی بن کررو تھی۔

خلامديب

جنگ مالی و و و است اور و نیاوی اسباب کوئی فولی پیزشی بیس کیونکه یا الله کشام کا ایک حصر بیس و ماکنی کوخوب مال و و داست اور و احت و مکون کے اسباب سے اوا و دیتا ہے اور کسی و نفر و فاقہ کی زغدگی دے دیتا ہے بعض اوگ مال و و وات کوجشم کے انگارے یہا گئے بی اور جعش اوگ بیر مال بیس اللہ کے بندول پر فرق کر کے اس بات کی امیدا و رقتی رکھتے بیس کر ہم اللہ ک بندول پر جاتے بھی فرج کریں گے اس سے و کی مکون والممیزان اور فرقی و سرت کی دولت یا تھا کہ کی اور اللہ ابہترین و فرق علا کرنے وال میریان آتا ہے کہ واس کا بہترین مدار و مطافر ایتا ہے۔ جنا ایک موکن کوامی بات پر یقین کافی ادما ہے کہ اقدی سب کی مشکوں کو آسان بنانے والا ہے اس کے سوا کو گی شکل کشانیوں ہے اس نے اپنی ذات سے مانکنے کے طریقے خود تل بڑا ہے ہیں ابدا اس سے مانکنے کے اسے مشکلے واسطون اور وسلون کی مفرورے نہیں ہے کیونکر اکثر میکن ویکھا میا ہے کہ جب آوئی اللہ ہے براہ داست مانکنے کے جہائے ویلوں کے چکر میں پڑ جاتا ہے تو وہ اور اس کی آئندہ جسیس سب بچھ جول کران دینےوں تل کو معبود کا درجہ وے وسیتے ہیں جس طریح کا ریکہ بنوں کو اور فرشتوں کو انشرائے اور کی آئندہ جسیس سب بچھ جول کران دینےوں تل کو معبود کا درجہ وے وسیتے ہیں جس طرح کا ان کہ بنوں کو اور

البنة من مشرین نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدی اس طرح اللہ ہے اکتما ہے کہ استان قال یہ دگہ جرجے ہے نیک اور حقی بندے تھے آپ نے جس طرح ان چرکم فرمایا تھا ای طرح جرسان پر کسی من بیت فر و دیکھنے سائ طرح کا امیدا انتیار کرنے بش کوئی حرن نیس ہے۔ البندائ کا خیال رکھنے کی شرورت ہے کہ ای طرح دعا کرنے کولازی مذبحہ بہا چاہیے کہ اس کے لغیروعا کرتے ہے اس کی دعا قبول بندہوگی ۔ کی نکر قیام افیا مگرام اورافشہ کے ٹیک بندے مرف اللہ می ہے الکتے تھے۔ میس مجی کی طریق احتمار کرنے کی شرورت ہے۔

بندال سے پہلے می ای بات کی امی میں فرائ متنا حت کردگی گی ہے کہ جریج میں امریت کے دہنے داول کو اگر دیکھت انبیاد کرم کی تعیمات تو چیکی تھیں کیلی جس طرح تکی امرا تک کوئٹ کی جارے ورشمانی کے لئے کا بھی ای تشکی تھی اس طرح حرب والول کو براہ ماست کوئی کا کب دوئی کی تھی۔ تیزا کی طرح سک مال سے ان کی اور آخری مرسل حضرت کو مقطعے اور ان کی اور کی تو آپ کر جد کہ ہے کہ میڈ براد اکترابی اعراض ہے کہ تعیمی الشدنے آخری کی اور آخری مرسل حضرت کو مقطعے اور ان کی اور آخری کر ہے جو آخری کا کب ہے واقعت کے طور پر مطالی ہے آئیں اس کی قدر کرنا جا ہے۔ والے تعلیم المرتب تی جی تی بھی ترین بھا کا ت کا دوز دو از کرتا سے کرے والوں کی اور کرستے اور مشالیان انام ہے ای شہران کی سب سے بودی کا میابل ہے۔

جند کی کریم فیلیفتھ سے پہلے بہت زبراست دورطاقت دوتے بھی گذری ہیں جوابئی دولت اور بلند ویالا فیڈ گول اورائیت تبقہ یب وقد ن پر انڈیکا کرتے تھیں میکن انہوں نے نافرہ فی کی بھی حدکروی تھی ان کو انہا کر اس کے ذراجے برطری آگا واورفردار کیا اس سمایا تھیں جب دوائی شد بہت وحرکی اور کٹروٹرک کے طریقوں کو چوڑ نے کے لئے تیان نہوئے قران پرانشاکا فیصلہ آگیا۔ انسا نے کریم بھیلنے کی جنس کو شدائے دائے جربے جن کو کو شدتی موں کا درواں حصر محمد ہوا ہے۔ ٹر بایا جارہ ان جس کے ا رہے قران کا انجام میں گذشتی موں سے خلف نہ دوکا کردگر جب خذکے رمول اور اس کی تعلیم سے کو جمانا یا جاتا ہے تو تھرانش کے انسان ویا کھیا ہوا جاتا ہے تو تھرانش کے انسان کی تعلیم سے کو جمانا یا جاتا ہے تو تھرانش کے انسان کی تعلیم سے کو جمانا یا جاتا ہے تو تھرانش کے انسان کی تعلیم سے کو جمانا یا جاتا ہے تو تھرانش کے انسان کی تعلیم سے کہ جمانا یا جاتا ہے تو تھرانش کے انسان کی تعلیم سے بھاکھی میں ہوں۔ قُلْ إِنَّمَآ أَعِظُكُمْ بِوَلِحِدَةٍ أَنْ تَقُوْمُوۤا لِلَّهِ مَثَّنَّىٰ وَقُوَادَى ثُمَّرٌ تَتَفَكَّرُوٰ الْمُابِصَاحِبِكُوْمِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيْرٌ لَكُمُ بَيْنَ يَدَىٰ عَذَابِ شَدِيْدٍ® قُلْ مَاسَأَلْتُكُثُرُونَ ٱلجُرِ فَهُوَ لَكُمْ إِنَّ اجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيَّةً شَهِيۡدُ ۞ قُلۡ إِنَّ رَبِّي يَقۡدِفُ بِالْحَقِّ عَلَامُ الْفُيُـوْبِ ۞ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ هِ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا ٓ اَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِينٌ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَيِمَا يُوْرِيُّ إِلَىّٰ رَبِيْ إِنَّهُ سَمِيْعٌ قَرِيْتُ ۞ وَلَوْتُكَرَى إِذْفَزِعُوْافَلَافَوْتَ وَٱخِذُوۡا مِنۡ مَكَانِ قَرِيۡبِ ۞ وَقَالُوۡا اٰمَنَابِهٖ ۚ وَٱنْى لَهُ مُر التَّنَاوُشُ مِنْ مُكَانِ بَعِيْدٍ ﴿ وَقَدَ كَفَرُ وَابِهِ مِنْ قَبُلُ ۗ وَ يَقْذِفُوْنَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانِ بَعِيْدٍ ۞ وَحِيْلَ بَيْفُمُوْوَبَأَنَ مَا يَنْتَكُونَ كَمَا فَعِلَ بِالشِّياءِمَ مِنْ قَبَلُ إِنَّهُمُزُكَا نُوْافِي شَاكِ فُرِيبٍ ﴿

#### از بمیه: آیت نمبر ۱۹ سمتا ۱۳۵

تمهاراب ميرا برقواندتمالي كوز عصيدادر وبريزي فرركع والاب

آب مین کیدو بیش کر میراید در فارق می بات کوها ب کر سکد سیگار اور دوبر طرف کے فیب کاج سے والد ہے۔ آپ میلان کیدا مین کرش آسمیا۔ میں زرق باطل کو پیدا کرمائے باور شاوی سے گا۔

آپ نیک کبره یخ اگرین بیکا بوا بول تو اس کا نقصان تھے ہی پینچ گاادرا کریں ہرایت پر

کاش آپ دیکھے کہ جب (قیومت کے دن کہ تھیرائے ہوئے چرد ہے ہوں گے اور دی گئیرائے ہوئے گئیر ہے ہوں گے اور دی گئیرائے کا بھیرائے گئیں گئیں ہے کہ اور قریب الناسے کیا گئے جا کی گئے۔ اور وہ یہ کئیں گئیں ہے کہ کا اب ہم (اس کی مٹلا پر ایانان سائے ہیں۔ (احد تو لی نے قربالا کہ ) اور یہ کہاں کئیں ہے کہ جو چز با تھ ہے گئل جائے دودوباد وہا تھ شرآ جائے۔ بے شک جنہوں نے پہنے تن ہے ترکیا تھا دو ب شمیل بر تمی اور دور کی کوئی لائے تھے۔ جو دوجائے تھاس چنے کے اور ان لوگوں کی خواہشوں کے درمیان کیک آڈکر دی جائے گی جیسا کہاں جسے تو گول کے ماتھ پہلے ہے کیا کہا تھے۔ باد شہر دد

فنك يمل يزي بهوع تقوص في أنتم كشش يل ذالا بواقال

لغامت اعترآن أبي تبريه مهره

أعِظُ شَيْعِت رَبِين مَضْدُ ودو

فرادی کیای

ضاجب ماحمی

يَفَدَف ريجيَر ب

هَا يُنْهِدِئُ ووارهُ أَرْسُ كُرَجَ

فَذِعُوْا ومَكْبِراك

بن بقنت ۲۲

اَلْتَنَاوُشْ جم*يت كريَز*اية

يَشْتَهُوْنَ وَوَاللَّهُ وَالْحَالِدُ كَعَالِمُ لَ

### STORY OF LINE

ا علان نبوت ہے میلے مجی عرب کا بیریر نبی کرتم حضرت محدرسول الشاقطة کی مثانت و جمید گی عمل و وانش و یانت و ا مانت ،حسن عمن اورخائد ابی شراخت سے منصرف انچھی طرح والف تھا بلکہ برخض آپ سے منفے کے بعد صرف آپ ہی کی تعریف كرى نظرة تا قاليكن مجيد ق آب قالله في الله كابينام بينها إدران كي رسمول ادر فريقون كوغلا متايز بت يري ، جهالت ادر بهت ي حافتون برالي عرب كآكاه كياقول جان سعزت واحرام كرنے والوں نے آب تلكا كوشاع و جاده كراورد يواز كرا شروح كروي كة كلده والينة باب داداكي رسموس كي قوابين برداشت وركر سك تصر الله تعالى في فربايا كراس في منطقة الترب الينة تمام فالنين ے كيدويجة كيري تحيير أيك فيعت كرتا ہوں اوروہ يركم مب ل كريا لگ الگ ذوالى بات برخود كروكر وكراق ومعداقت كي وجت وسے والا کیا بحول یاد نیان وسکنٹ ہے جب کہ وہ لیک طول حرصہ تک تمہارے درمیان دہاہے۔ جوتمبارے عن شمر کار سے والا ہے جس كي زندكي كاليك أيك لوتمهار ب مباسف بيدون دات كاكو في كوشرتم ب ييشيدونيل بيد، جرتمهي قيامت ميم آن والي شدید عذاب ہے آمجہ واور فیر داد کرنے والا ہے۔ جس کار مال ہے کہ وہ تم ہے کمی چڑکا مطالبہ فیس کرنا بلک اللہ ہے اجروثو اسپ کی اميد ركما ب. كياليه اختص مجنول ياديوانه وسكاب برگزنبل به هقت ريب كه يين وصداقت كي آواز بجرا خر كارساري ونيا برعالب تررب کی کینکہ جب محل من محرکرسائے تا ہے قواطل اپنی جزوں ے اکفر جاتا ہے اورا فی حشیت محوظ مثاب ۔ فرمایا کرآپ بیجی کید دیجتے کہ باطن اور جموت زکمی چیز کی ارتداء کرتاہے نہ کسی چیز کودہ بارہ پیدا کرنے کی اس میں مماا حب موجود ہوئی ے۔ بیز آپ رہمی کمرد بینے کر اگر میں تبیارے غلاقمان کے میابی راہ ہے جنکا ہوا ہوں قواس کا نقصان بیلے میں اس سے تعمین کوئی نفصان نه بینچ کا اوراگر میں بدایت اور بیائی بر مول قوامی کی جدید سے کرمبرابرورد کارمبری طرف وی میتجا ہے۔ وہی قريب اوردورت برايك كى بات ين والا اور برايك كى وما كوتون كرسة والاسب فرما يكريد كوس آج بوك باين باتعى مارب بین کل قیامت شمی ان کا پیرهال دو کا کد وعذاب ای سے زینے کے شے تھربائے دوئے کی کوئے بھی جیسے جانے کی کوشش کریں مے لیکن وہ جان بھی جا کیں مے قائنہ کے فرشے اُنٹی ای جگرے پکڑ کر ساتا کی میکا اور جنم میں جو بک دیں میکا اردہ عذاب

ε· \

اللی ہے کی حالی میں فائد تھیں کے۔اس ورت ان کی آئمسی کھلیں گی اور دو کیں کے کساب ہم اس نی ہا ہمان اوستے ہیں۔ کن حقیقت سے بے کر گذرا ورت کی کے باتھ میں نہیں آئا۔ جو چڑاس کے باتھ سے نگل جائے اس کولونانا مکن نہیں موتا۔ جب وہ اپنی

خطاؤں کا اقرار کریس کے قائیں ام محمل معلی ہوجائے گا کہا بمان کا مقام ان سے بہت دورجاچک ہے اب اس پر پیختانے اور شرعندگی کا اظہار کرنے کا کوئی فائد ولیس ہے کیوکھ ایمان اس وقت تک معقر تھاجب تک دودنیا کے دارالعمل جس تھے کہی نب بنہوں نے اس وقت کوئنا دیائو یہ کیے حکن ہے کہ دولت ایمان کو باتھ بڑھا کرا فھالس کے اگرودوزیا جس ٹکسا و کھٹش میں زعر کی نہ

ا بھول سے ان اوجھ تو ہو اور ویا ہے ہی ہے مدود سے ان موجہ در ان مراس سے مدود ہو ہیں ہے۔۔۔ رہیں۔ گذارتے تو چینے ان کورا خوات حاصل اور کئی تھی دیت تھے کے بعداس احمر اف والٹر ارکا کو فی قائد و تیس ہے۔

الشقائی بھی اس ویا بھی اسپنے گنا ہوں سے سنائی مانتھے اور سن کمل کی تو نگی عطا فرمائے اور آخرت بھی برطرح کی دسوائیوں سے کلوظ فرمائے ہے بھن